

# انعام الباري

﴿ دروس بخاری شریف ﴾

افارات.

شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب معفظه (للهٔ معالی الله معالی الله معالی الله معالی الله معالی معرف الله معالی میں درسِ بخاری شریف کے دوران حضرت شیخ الحدیث کی جامع ، بصیرت افروز اور دوح پرورتقاری

جلد۔ ۳۰

صحيح البخارى: الجزء الأول

كتاب الصلاة ، كتاب مواقيت الصلاة ، كتاب الأذن

رقم الحديث: ٣٤٩ - ٨٧٥

ضبط و توتیب تخویج و مواجعت محرا تورحسین عنی عنه فاضل و متعصص جامه دار العلوم کراچی ـ

Publisher:

·Maktabatul Hera

8/131,36-A,Double Room, "K" Area Korangi,Karachi. Contact: 0092 21 35031039,Mob:0092 300-3360816

Email:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com
www.deeneislam.com

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين

نام كتاب انعام البارى دروس مجي البخارى جلد ٣ انعام البارى دروس مجي البخارى جلد ٣ افاوات ثين العلم حشرت مولا نامفتى محمد تقي عناني صاحب جعفل (لله ضيط وترتيب تخ تن ومراجعت محمد الوحسين (فعا حسل و متعصص جامد دارالعلوم كرا چي نبر١١٣) ناشر مكتبة الحراء، ١٣١١م، ذيل روم " ١٣ " ابريا كورگى ، كرا چي ، پاكستان محمد انورحسين عنى عنه بهتمام محمد انورحسين عنى عنه كيوزگ در ما يكيوزگ مينونون نبر 35030103 21 2000

### ناشر: حكتبة المراء

- **8/131** مَكِينر **36A** دُنل روم، "K"ابريا، كورگى، كراچى، پاكستان ـ فون: 35031039 موباكل: 03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com
website:www.deeneislam.com

### ۔۔۔﴿ملنے کے پتے﴾۔۔۔۔۔۔۔۔

## مكتبة التراء فن: 35031039 ، موبال: 03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- 🖈 اواره اسلاميات، موبهن رود، چوک اردوباز اركراچي نون 32722401 021
  - 🖈 اداره اسلاميات، ۱۹۰۰ اناركل ، لا مور\_ ياكتال فون 3753255 042
  - اداره اسلامیات، دیناناتهمنشن مال رود ، لا مور فون 37324412 042
- 🖈 كتبه معارف القرآن، جامعه دارالعلوم كرا چى نمبر ۱۳ بون 6-35031565 021
  - 🖈 ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كراجي نمبر ١٢ فن 35032020 ك
    - 🖈 وارالاشاعت، اردوباز اركراجي فن 32631861 ك



## ﴿ افتتاحیہ ﴾

# از شخ الاسلام من محمد تقى عثانى صاحب مرطلهم الاسالى من عثانى صاحب مرطلهم الاسالى من المراجي

الحمد الله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين ، و على آله و اصحابه اجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد :

۳۹رذی الحجہ ۱۹۷۱ ہروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولا نا" استحبات محمول"
صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دارالعلوم کرا چی کے لئے بیا کیے عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے
مسائل کے ساتھ بی مسئلہ بھی سامنے آیا کہ چی بخاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سپر دتھا، کس کے حوالہ کیا
جائے؟ بالآخر میہ طے پایا کہ بیذ مہداری بندے کو سونی جائے۔ میں جب اس گرا نبار ذمہداری کا تصور کرتا تو وہ
ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی بیر پر نور کتاب، اور کہاں جھے جیسا مفلس علم اور تہی دست
عمل؟ دوردور بھی اپنے اندر صحح بخاری پڑ حانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے سی ہوئی بیہ بات
یاد آئی کہ جب کوئی ذمہداری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ عظین کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس
لیاد آئی کہ جب کوئی ذمہداری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ عظین کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس

عزیزگرای مولانا محمد انور حسین صاحب سلمهٔ ما لک مکتبه الحراء، فاضل و مستحصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے بیتقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود سے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے "کتعباب بله ء الموحی "سے "کتعباب المبلوع" آخرتک کے حصوں کو نہ صرف کم پیوٹر پر کمپوڑ ریکپوز کرالیا ، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریح کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسرى طرف مجص بھى بحثيت مجموع اتنا اطمينان موگيا كدان شاء اللداس كى اشاعت فائدے سے خالى

نہ ہوگی ،اورا گر پچھےغلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیجے جاری رہ شکتی ہے۔اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔لیکن چونکہ بیند کوئی با قاعدہ تصنیف ہے، ندمیں اس کی نظر ثانی کا اتاا ہتمام کر سکا ہوں جتنا كرنا جائة تقاءاس لئ اس مين قابل اصلاح امورضرورره كئ بول ك\_ابل علم اورطلبه مطالع ك دوران جوالیی بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انورجسین صاحب کومطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق ہیہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت برا کتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخرتک توازن سے چلے۔ بندے نے مذریس کے دوران اس اسلوب برعمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جوخالص کلامی اورنظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں ہے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے،ان پر بندے نے اختصار سے کا م لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ،کیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرےا ہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔اس طرح بندے نے پیکوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل جارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ،ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ،اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جوعظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جاہئیں،ان کی عملی تفصیلات پر بقد رضر وربت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ نا کارہ اور اس تقریر کے مرتب کواپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔

مولا نامحمد انور حسین صاحب سلموئ نے اس تقریر کوضبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب بخری کا اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے،اللہ ﷺ اس کی بہترین جز انہیں دنیا وآخرت میں عطافر مائیں ،ان کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فر ہا کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنا نمیں ،اوراس نا کارہ کے لئے بھی ایپنے فضل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

> جامعه دارالعلوم كراجي ١٢ بنده محرتقي عثاني ارريع الاول إسام إه ۱۹رفروری <u>۴۰۱۰ء</u> بروز جمعه

حامعه دارالعلوم كراجي

### عرض ناشر

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اما بعد \_ جامعددارالعلوم کراچی میں سی بخاری شریف کا درس سالها سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حفرت مولا ناصد حباب محصوبی صاحب قدس سرہ کے سردد باہ ۲۹ رذی المجبہ ۱۹۳۱ھ بروز ہفتہ کو جب شیخ الحدیث کا سانحت ارتحال پیش آیا تو یہ درس مرحم الحرام ۱۳۳۰ھ سے شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محد تی عالی صاحب مظلیم کے سپر د ہوا۔ ای روز صبح ۸ بیج سے مسلسل ۲ سال تک کے یہ دروس شیپ ریکار ڈرکی مدد سے صبط کے گئے۔ یہ سب بچھ احقرتے اپنی ذاتی ولیسی اور شوق سے کیا ، استاد محترم نے جب بیصور تحال دیکھی تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتابی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا اور یہ کہ شیپ ریکار ڈر سے نقل کر تے تحریر شدہ شکل میں بھی دکھا یا جائے تا کہ میں اس پر سبقا سبقا نظر ڈال سکوں ، چنا نچه ان دروس کوتح پر میں لانے کا بنام باری تعالی میں امری تعالی اس میں علیہ موجی ہیں۔

یہ کتاب ' انعام الباری' ، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے : یہ بڑا فیتی علمی ذخیرہ ہے ، استاد موصوف کو اللہ علی ہے نہیں اللہ کم ملی ہیں ، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجائے ہیں، علوم و معارف کا جو بہت ساری کتابوں کے چھائے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ '' انعام الباری' میں دستیاب ہے ، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کا تفقہ علمی تشریحات ، اُنمہ اربعہ کے فقہی اختلافات پر محققانہ مدلل تھرے علی و کیاں ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار ہے کم ہواور منبط وفقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ وعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امائتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری' کے باقی ماندہ جلدوں کی پخیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی پیامانت اسپنے اہال تک پہنچ سکے۔

آمين يارب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز

بنده جحمدانورحسين عفي عنه

فاضل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی،۱ ۱ ارزیج الاول ۱۳۳۱ هه برطابق ۱ ارفروری <u>۲۰۱۰</u> ۵ - جعه

# خلاصةالنوارس

| صفته | رقم العديث | كتاب               | تسلسل |
|------|------------|--------------------|-------|
| P7   | 04 459     | كتاب الصلاة        | 1     |
|      |            |                    |       |
| 191  | 7.7 - 071  | كتاب مواقيت الصلاة | ۲     |
|      |            |                    |       |
| mar  | 70 7.8     | كتاب الأذان        | ٣     |

|             |                                                               |             | <del>&gt;&gt;+++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عثوان                                                         | صفحه        | عنوان                                                                             |
| ۵۸          | سائنس عاجز ہے                                                 | ۳           | پیش لفظ                                                                           |
| ۵۹          | ارواح پہلے آسان پر کیسے پینچیں؟                               | ۵           | عرض ناشر                                                                          |
| ۵۹          | سؤال                                                          | <b>17</b> 2 | عرض مرتب                                                                          |
| ۵۹          | جواب                                                          | rz.         | ٨ _ كتاب الصلاة                                                                   |
| ۵۹          | اشكال                                                         |             | (۱) بـاب كيف فـرضـت الصلاة في                                                     |
| 4.          | پېلا جواب                                                     | rz .        | الإسواء،                                                                          |
| 4.          | دوسراجواب<br>-                                                | 12          | شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئ                                                |
| 4.          | تيسرا جواب                                                    | ٣٧          | لفظ" <b>صلواة</b> " كے معنی اور وجہ تسمیہ                                         |
| 71          | کون سے نبی سے کس آسان پر ملاقات ہوئی؟<br>ریم                  | ٣٩          | كيفيت مشروعيت نماز                                                                |
| וד          | بیجان کا آسان طریقه<br>ا                                      |             | واقعه "ليسلة الأسسراء" كوتوع ميس                                                  |
| ٦٣          | سوال                                                          | ۵۰          | اقوال شتى                                                                         |
| ۳۳          | جواب                                                          | ۵۰          | حضرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ کی رائے<br>ہ                                           |
| 11 40       | سوال                                                          | ۵۰          | مقصودا مام بخاري رحمه الله                                                        |
| 45          | پېلا جواب                                                     | ۵۳          | اسراءاورمعراج میں فرق                                                             |
| 44          | دوسراجواب<br>-                                                | ۵۳          | دومرامئله:معراج جسمانی تھی یاروحانی ؟<br>جسمال میں برین                           |
| 1 40        | تيسرا جواب<br>ساعثة سراء س                                    |             | جههورا ال سنت والجماعت كاعقيده                                                    |
| 1           | اہلِ عشق کے لئے عجیب نکتہ<br>دور میں میں میں میں اور ان اساسا | ۵۳          | علامها نورشاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے                                            |
| 40          | حضرت علامه انورشاه کشمیری کا فرمان                            | ٥٣          | عدیث کی تشریح<br>قبت سرایہ کا بھا                                                 |
| 14          | "حبائل" کامطلب<br>مشرعہ زیریں ترزیہ                           | ۵۳          | فتق صدراوراس کی حکمت<br>اشتہ سکتند میں موجود مقدرا                                |
| 142         | مشروعیت نماز کاابتدائی حصه<br>منابعه قدم هاه در می            | ll'         | شق صدر کتنی مرتبه موا؟ مختلف اقوال<br>شته مستمعلته میترین برینان زند              |
| 42          | سفر میں قطر کرنا عزیمیت ہے<br>ضعیف استدلال                    | 20          | شق صدر ہے متعلق متجد دین کا خیال خام<br>آسان کے وجود ہے متعلق سائنسدانوں کا نظریہ |
| 142         |                                                               | ł           | ا اسان کے وجود سے محص سالمسدانوں کا تھریہ<br>آسان کا وجود تقینی ہے                |
| Ar          | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                               | 62          |                                                                                   |
| <b>N</b> F. | (٢) باب وجوب الصلاة في الثياب                                 | ۵۷          | عدم علم الشئ عدم وجو دالشئ كو مستلزم نبيب                                         |
| 1           | N 1 =                                                         | <u> </u>    |                                                                                   |

| 940         | ***********                                         | 40         | ····                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                               | صفحه       | عنوان                                      |
| 4           | (٢) باب اذا كان الثوب ضيقا                          | AV.        | کپڑے پہن کرنماز پڑھنا فرض ہے               |
| 4           | جب کیڑا تنگ ہوتو کس طرح نماز پڑھے                   | 49         | مقصودامام بخاري رحمه الله                  |
| 44          | ثوب واحدمين نماز كاحكم                              | ۷٠         | حمس کے ساتھ عرب کاعقیدہ                    |
| 41          | شریعت کی دوراندیثی                                  | 4.         | طوافء ریاں کی ممانع ت                      |
| <u>ا</u> کم | لفظ''ابن''کے پڑھنے میں ایک اہم غلطی پر تنبیہ        |            | مقصوداصلی سترعورت ہے ، کپٹر وں کی تعداد کی |
| ∠9          | (4) باب الصلاة في الجبة الشامية،                    | 4.         | قيرنبين                                    |
| . ∠9        | جبه شامیه مین نماز پڑھنے کا بیان                    | 41         | کیبلی حالت                                 |
| 49          | ترجمة الباب سے امام بخاری کا مقصود                  | - 41       | دوسرى حالت                                 |
| 49          | پہلامسکلہ کفار کے ساتھ وضع قطع میں مشابہت کا تھم    | 41         | تيسری حالت                                 |
| 49          | دوسرامسلد: کفار کے بنائے ہوئے کیڑوں کا حکم          | 4          | خلاصة بحث                                  |
| ٨٠          | تیسرامسکله: کفار کے استعال شدہ کپڑوں کا حکم         | 45         | حالت مجامعت میں پہنے ہوئے کپڑے کا حکم      |
| ٨١          | حدیث کا مطلب                                        | 45         | المنى كى نجاست پر حنفيه كااستدلال          |
| ٨١          | (٨)باب كراهية التعري في الصلاة                      |            | (٣)بابُ عقد الإزارعلى القفَا في            |
| AI.         | نماز میں اور غیر نماز میں ننگے ہونے کی کراہت کابیان | ۷٣         | الصلوة،                                    |
| Ar          | انبیا وبل البعثت بھی معصوم ہوتے ہیں                 | ۷٣         | نماز میں تہبند کا پشت پر ہاند صنے کا بیان  |
| Ar          | وضاحت                                               | 20         | بغرض تعلیم کوئی کام کرنے کا حکم            |
|             | (٩) باب الصلاة في القميص و                          |            | (٣) بياب البصيلوة في الثوب الواحد          |
| Ar          | السراويل والتبان والقباء                            | 24         | ملتحفا به،                                 |
| Ar          | قيص ،سراويل، تبان اور قبامين نماز پر هيخ کابيان     | 200        | صرف ایک کپڑے کولپیٹ کرنماز پڑھنے کابیان    |
| ٨٣          | مقصود بخاري رحمه الله                               |            | (٥)باب إذا صلى في الثوب الواحد             |
| ٨٣          | (١٠) باب ما يستر من العورة                          | 24         | فليجعل على عاتقيه                          |
| ٨٣          | سترعورت كابيان                                      |            | جب ایک کپڑے کا میں نماز پڑھے ، تو چاہیئے   |
| AM.         | "اشتمالُ الصّماء" كَاتفيراورتكم                     | 44         | کہاں کا کچھ حصدات شانے پرڈال لے            |
| ٨٣          | "احتباء" كاطريقه اوراس سے وجه ممانعت                | <b>۷</b> ۲ | <i>حدیث</i> باب کی تشریح                   |
|             |                                                     |            |                                            |

| 040  | <b>**********</b>                               | **   | ++++++++++                                   |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                        |
|      | "د كبة"عورت مين داخل نه مون يرشوافع             |      | مشرکین کو حج کرنے اور ننگے طواف کرنے سے      |
| 90   | کی دلیل                                         | ۸۵   | ممانعت                                       |
| 90   | حفرت شاه صاحب رحمة الله عليه كامقام فهم         | PA   | (١١) باب الصلاة بغير رداء                    |
| 90   | اورمرا تب شرعیہ ہے متعلق ایک نفیس بحث           | AY   | بغيرجا در كےنماز پڑھنے كابيان                |
| 92   | مرا تب احکام کالحاظ رکھنا ضروری ہے              | ra   | (۱۲) باب ما يذكر في الفخذ                    |
| 92   | مرا تب الاحكام كي نظير                          | PA   | ران کے بارے میں جوروایتیں آتی ہیں ان کابیان  |
| 91   | نکیر میں بھی مراتب محرمات کالحاظ ضروری ہے       | ٨٧   | حنفيه كامسلك                                 |
| 99   | كرسيوں پر بیٹھ کر کھا نا نا جا ئز اور حرام نہیں | ٨٧   | شوافع كامسلك                                 |
| 99   | حفزت مولا نامفتى محرشفيع رحمه الله كاتول        | 14   | حنابله كامسلك                                |
| 100  | خلاصته بحث                                      | ۸۸   | مالكيه كامسلك                                |
| 100  | "احوط" كامطلب                                   | ۸۸   | ویگرائمه کامسلک<br>احد                       |
| 1+1  | تشريح عبارت                                     | ٨٩   | لتحقيقي مسئله                                |
| 100  | ا تشریح حدیث                                    | 9+   | خلاصة بحث واختلاف مذاهب                      |
| 1000 | حضرت صفيه رضى الله عنها كامهر                   | 9+   | مسلهٔ مذکوره میں وجہ اختلاف                  |
| 1+17 | حضرت نبي كريم على كاوليمه                       |      | "فسيخسف" كوعورت مين داخل نه مانخ             |
| 1000 | سوال وجواب                                      | 9+   | والوں کے دلائل                               |
|      | (١٣) باب: في كم تصلي المراة من                  | 91   | العند المحد المورة قراردين والول كردائل تيول |
| 100  | الثياب؟                                         | 97   | روایتوں کے بارے میں امام بخاری کا فیصلہ      |
| 1+0  | عورت کلنے کپڑوں میں نماز پڑھے                   |      | الفخذ " يحورت قرارديخ والول كي طرف سے        |
| 1+0  | عورت کے لئے دوران نمازمتحب کیڑے                 | 91   | عديث السريطة كاجواب<br>مريد                  |
| 1.0  | حدیث کی تشریخ                                   | ì    | الفخذ" كوعورت قرارديخ والول كي طرف سے        |
| 1+4  | "غلس" مِن نماز فجرك اداكيكي                     | 92   | واقعهُ عثمان ﷺ كا جواب                       |
|      | (۱۳) باب: إذا صلى في ثوب له                     | ۳۱۹  | ايك عقلي دليل اورتر جيحات كا قاعده           |
| 1+4  | أعلام ونظر إلى علمها                            | 914  | احناف کے زو یک د کبات عورت میں داخل ہے۔      |
|      |                                                 |      |                                              |

خمره پرنماز پڑھنے کا بیان

(٢٢) باب الصلاة على الفراش

HÍ

HE

120

111

عنوان یسے کیڑوں میں نماز پڑھنے کا بیان ،جس میں عش ونگار ہوں اور ان پرنظر پڑے تنقش مخل في الصلاة اشياء برنماز كاحكم (۱۵) باب: إن صلى في ثوب مصلب و تنصبا وينز هيل تنفسد صلاته ؟وما بنهي من ذلك ؟ گرنسی کیڑے ہیں صلیب یا دیگر تصاویر بنی ہوں اور اس میں نماز پڑھے تو کیا نماز اس کی فاسد ہوجائے گی؟ اوراس کی مخالفت کا بیان تصویروالے کیڑے میں نماز کا حکم تصور والى جگه نما زير ھنے كاتھم ۲۱) باب من صلى في فروج حرير ئم نزعه تربر کا جبه پہن کرنماز پڑھنا پھراس کومکروہ سمجھ لرا تاریچنک دینا ریشم کی شناعت (٤١) باب الصلاة في الثوب الأحمر رخ كير \_ مين نمازير صخ كابيان ر دوں کے لئے سرخ کیڑے کا حکم ١٨) باب النصلاة في السطوح، و لمنبر ، والخشب، چھتوں پراورمنبراورلکڑیوں پرنماز پڑھنے کا بیان لیاجائے نماز کاجنس ارض سے ہونا ضروری ہے؟ چھتوں پر منبریراورلکڑی پرنماز پڑھنے کا حکم

| 040                                          | ************                                   | +0-  | *****                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه                                         | عنوان                                          | صفحه | عنوان                                   |
|                                              | (٢٩) بـاب قبـلة أهـل المدينة وأهل              | 150  | فرش پرنماز پڑھنے کا بیان                |
| 1174                                         | الشام والمشرقء                                 | 122  | منشأ حديث                               |
| 1174                                         | مدينة اورشام والول كاقبله اورمشرق والول كاقبله | irm  | (۲۳) باب الصلواة في النعال              |
| 1941                                         | ترجمة الباب سي مقصو دِ بخاري                   | 144  | جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان      |
| 1971                                         | علامداین بطال رحمه الله کی توجیه               | 127  | (٢٥) بابُ الصلاة في الخفاف              |
| lini.                                        | للجيح توجيه                                    | 150  | موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کابیان        |
| 100                                          | "ولكن شرقوا أوغربوا"                           | 110  | هنین برسطح کا حکم                       |
|                                              | (۳۰) باب قوله تعالى:                           | 110  | (۲۲) باب: إذالم يتم السجو د             |
|                                              | ﴿ وَ الْسَخِدُوا مِن مُقَامِ إِنْرَاهِيْمَ     | 110  | جب کوئی مخص محدہ پورانہ کرے             |
| 120                                          | مُصَلِّي ﴾[البقرة: ١٢٥]                        |      | (۲۷) باب: يبدى ضبعية ويجافي             |
| ١٣٦٢                                         | الله على كافر مانا كه مقام ابراجيم كومصلى بناؤ | 174  | في السجود                               |
| 120                                          | تشرت باب                                       | -    | سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے اور اپنے |
| ١٣٠٨                                         | طواف کے بعد نماز کا تھم                        | IFY  | دونوں پہلوعلیحدہ رکھے                   |
| 100                                          | عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم  | 174  | سجده کی کیفیت کا بیان                   |
| 1174                                         | <i>مدیث کا ترجم</i> ہ                          | 14.4 | بلامناسبت آنے والے دوباب                |
| 124                                          | روایات میں تعارض                               | 172  | (٢٨) باب فضل استقبال القبلة             |
| 1172                                         | روايتوں میں تطبیق                              | 11/2 | استقبال قبله كي فضيلت كابيان            |
| 112                                          | تعارض                                          | IFA  | نمازى دوسرى شرط استقبال قبله كابيان     |
| IFA                                          | جواب تعارض                                     | IFA  | إسلام ميں عهد و بيان كى اہميت           |
| IFA                                          | ( ٣١) باب التوجّه نحو القبلة حيث كان           | 119  | حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت<br>ص      |
| IMA                                          | جہاں بھی ہوقبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان        | irq  | حديث باب كالميح مطلب ومفهوم             |
| 1129                                         | ترجمة الباب كامطلب                             |      | حدیث باب سے مرزائی اور منکرین حدیث کا   |
|                                              | فرائض میں استقبال قبله حالت سفر میں بھی        | 114  | باطل استدلال                            |
| 1179                                         | ضروری ہے                                       | 194  | اسلام اور كفر كالفيح معيار              |
| <u>                                     </u> |                                                |      |                                         |

| 940  | <b>*********</b>                                 | **    | ·····                                              |
|------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                            | صفحه  | عنوان                                              |
| 102  | من المسجد،                                       | 1179  | حالت سفر ہو یا حضر نفلی نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں |
|      | رین کا بذریعہ کنکریوں کے معجد سے صاف             | 101   | موضع ترجمه                                         |
| IM   | کردینے کا بیان                                   | IMI.  | فليتحرالصواب                                       |
| IMA  | آنخضرت الله كااب باته سي كام كرنا                | ا۱۲   | عصمت كامطلب                                        |
|      | (٣٥) باب: لايبصق عن يمينه في                     | -     | (٣٢)باب ماجاء في القبلة ، ومن لم                   |
| IMA  | الصلاة                                           |       | ير الإعادة على من سها فصلى إلى                     |
| IMA  | نماز میں دائیں طرف نہ تھوکے                      | 100   | غيرالقبلة                                          |
|      | (٣٦) باب: ليبصق عن يساره أو                      |       | قبلہ کے متعلق جو منقول ہے اور جنہوں نے             |
| 1009 | تحت قدمه اليسرى                                  |       | مجول کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کے         |
|      | حالت نماز میں اگر تھو کئے کی ضرورت ہو تو         | 100   | لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا                      |
|      | اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پیر کے پنچے        | 100   | مختلف فيدمسكه                                      |
| 1179 | التھو کنا چاہیئے                                 | 100   | احناف كاقول وامام بخارى رحمه الله كامسلك           |
| 1179 | (٣٤) باب كفارة البزاق في المسجد                  | ١٣٣   | امام بخاری رحمه الله کا استدلال                    |
| 1179 | مسجد میں تھو کئے کے کفارہ کا بیان                | الدلد | احناف كااستدلال                                    |
| 1179 | (٣٨) باب دفن النخامة في المسجد                   | -     | حضرت عمرﷺ کی رب ذوالجلال کے ساتھ تین               |
| 1179 | مسجد میں بلغم کے دفن کردینے کا بیان              | ira   | چیز ول میں موافقت                                  |
|      | (٣٩) باب إذابدره البزاق فلياخذ                   | 100   | حدیث کولانے کامنشأ                                 |
| 10-  | بطرف ثوبه                                        | 104   | امام بخاري رحمه الله كأمنشأ                        |
|      | جب تھو کئے پر مجبور ہوجائے تو اس کو اپنے         |       | (٣٣) باب حك البزاق باليد من                        |
| 10-  | کپڑے میں لے لینا چاہیئے                          | 164   | المسجد                                             |
|      | (٥٠) باب عظة الإمام الناس في                     |       | تھوک کا ہاتھ کے ذریعے معجد سے صاف کر               |
| 10+  | إتمام الصلاة وذكر القبلة                         | 164   | دين کابيان .                                       |
|      | امام كالوگوں كونفيحت كرنا كه وه اپني نماز كومكمل | 102   | مساجدكادكام                                        |
| 10-  | كرين اورقبله كاذكر                               |       | (۳۴) باب حک المخاط با لحصی                         |
|      |                                                  |       |                                                    |

| 241  | *****                                         | **   | <del>^</del> 0 <del>^</del> 0 <del>~</del> 0 <del>~</del> 0~0~0~0~0 |
|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                         | صفحہ | عوان                                                                |
| 101  | بإب كالمقصد                                   | 101  | "وراء ظهری" کامطلب                                                  |
| 101  | (٣٣) باب القضاء واللعان في المسجد             |      | حضرت مولانا اشرف على تفانوي نورالله مرقده                           |
| 101  | مسجد مين مقدمات كافيصله اور لعان كرانے كابيان | 101  | كاواقعه                                                             |
| 101  | باب كالمقصد                                   | 101  | (۱۳) باب: هل يقال:مسجديني فلان؟                                     |
|      | (۵۹) باب: إذا دخل بيتايصلّي حيث               | for  | کیا بی فلاس کی مسجد کہنا جائز ہے یانہیں؟                            |
| 109  | أمر، ولايتجسس                                 |      | باب قائم كرنے كامقصد                                                |
|      | کسی کے گھر میں داخل ہوتو جہاں چاہے نماز       |      | امام بخاری کا استدلال                                               |
| 109  | پڑھالے یا جہاں اس سے                          | 1    | (٣٢) باب القسمة وتعليق القنو                                        |
| 109  | کہاجائے،زیادہ چھان بین نہ کرے                 |      | في المسجد،                                                          |
| 109  | ترجمة الباب كالمقصد                           | 100  | مسجد میں کسی چیز کا تقسیم کرنا اور خوشہ لٹکانے کا بیان              |
| 14+  | (٢٦) باب المساجد في البيوتِ                   | 100  | ترعمة الباب سے مقصد<br>منا                                          |
| 14+  | کھروں میں مسجدیں بنانے کا بیان<br>علمہ ب      | 100  | امام إعظم ابوهنيفه رحمه الله كالمسلك                                |
| 14.  | گھر کے اندرمسجد بنا نا<br>ت                   |      | مئله کی تو صبح                                                      |
| 141  | حدیث کی تشری <sup>ع</sup>                     | 100  | ا ہام بخاری رحمہ اللہ کا پہلا استدلال                               |
| 144  | ظاہر حال کی بنا پر کسی کومنا فق ٹہیں کہہ سکتے | 100  | حضرت مولا ناانورشاه تشميري كاجواب                                   |
|      | (٣٤) بساب:التيسمن في دخول                     | 100  | امام بخارى رحمه الله كا دوسرااستدلال                                |
| 144  | المسجد وغيره،                                 | Pal  | <u> جواب</u>                                                        |
|      | مهجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے کاموں        | 104  | بحرين كامال                                                         |
| 144  | میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان           | 10Y  | عفرت انورشاه صاحب مشميريٌ كي تائيد                                  |
| 145  | ترجمة الباب كامقصد                            | 104  | آپ ﷺ کی مدد سے انکار کرنے کی وجہ                                    |
|      | (٣٨) باب: هـل تنبش قبور مشركي                 | ,    | (۳۳) بساب مىن دعى لىطعمام في                                        |
| IYM  | الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد،                  | 104  | المسجد ومن أجاب منه                                                 |
|      | کیا جاہلیت کےمشرکوں کی قبریں کھود ڈ النا اور  |      | جس کو کھانے کی دعوت مسجد میں دی جائے اور                            |
| 141  | ان کی جگہ مسجد بنا نا جا ئز ہے                | 102  | جس مخص نے اسے قبول کر لیا                                           |
|      |                                               |      |                                                                     |

| 0+0  | +++++++++++                               | +04  | ····                                           |
|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صفحه | عثوان                                     | صفحه | عنوان                                          |
| 14+  | عالم حس اورعالم غيب ميں فرق               | 145  | ترجمة الباب كالمقصد                            |
|      | (۵۲) باب كراهية الصلاة في                 | IYM  | اعتراض                                         |
| 141  | المقابر                                   | 140  | توجيه                                          |
| 141  | مقبرول میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان    | 170  | ايك اورتوجيه                                   |
| 121  | گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب             | 170  | (٩٩) باب الصلاة في مرابض الغنم                 |
| 121  | امام بخاري رحمه الله كااستدلال            | ITO  | بريول كى بندھنے كى جگه ميں نماز برصنے كابيان   |
|      | قبرستان میں نماز پڑھنے کے بارے میں حفیہ   | IYO  | (٥٠) باب الصلاة في مواضع الإبل                 |
| 121  | كامؤقف                                    | 140  | اونٹوں کی بندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان |
| 120  | ہیٹر دغیرہ کے سامنے نماز کا تھم           | 144  | "موابض الغنم" بين نماز پڙھنے کا حکم            |
| 121  | سوال:                                     | 144  | "مواضع ابل" مين نماز يرص مين امام رحمه         |
| 121  | جواب:                                     | PFI  | الله كامسلك                                    |
|      | (۵۳) باب الصلاة في مواضع                  | 144  | توجيهات                                        |
| 121  | الخسف والعذاب                             | 144  | دوسری توجیه:                                   |
|      | حف اورعذاب كے مقامات ميں نماز پڑھنے       | 144  | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی ایک توجیه           |
| 125  | كابيان                                    | AFI  | چوممي تو جيه                                   |
| 120  | مقصود بخاري رحمه الله                     |      | (۵۱) باب من صلى و قدامه تنور                   |
| 121  | تهذيب وتدن كاتار يخي شهر بابل             | AFI  | أوشيئ ممايعبد فأرادبه وجه الله تعالى           |
| 124  | امام بخاری رحمه الله کا استدلال           |      | جس مخص نے تنوریا آگ یا کوئی ایسی چیز جس        |
| 120  | (۵۳) باب الصلاة في البيعة،                |      | ک پرسش کی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے             |
| 120  | گر جامی <i>ن نماز پڑھنے کا بی</i> ان      |      | ہوکرنماز پڑی اور اس نماز میں ذات الہی کی       |
| 120  | البيعة                                    | INA  | رضامندی پیش نظرر ہی                            |
| 120  | حفرت عمره كادعوت مين جاني سانكار          | 149  | مئلة الباب مين امام بخاريٌ كالمسلك:            |
| 120  | بيعه مين نماز پڙھنے کی مطلقاً ممانعت نہيں | 149  | امام بخاری رحمه الله کا استدلال                |
| 124  | (۵۵) باب :                                | 149  | امام الوحنيف رحمه الله كالمسلك                 |
|      |                                           |      |                                                |

| 940  | <del>++++++++++++</del>                | <b>40</b> 4 | <del>&gt;++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                  | صفحه        | عثوان                                               |
| IAM  | تحية المسجد كالضل طريقه                | 14.4        | روایت باب سے مقصود بخارگ                            |
| 110  | (۲۱) باب الحدث في المسجد               |             | (٥٢) باب قول النبي ١١٤ جعلت لي                      |
| IAD  | مسجد میں بے دضو ہوجانے کا بیان         |             | الأرض مسجداوطهورا"                                  |
| 110  | (۲۲) باب بنيان المسجد                  |             | نی ﷺ کا بیفر مایا که زیمن میرے لئے مجداور           |
| 110  | بمسجد کی تعمیر کا بیان                 |             | پاک کرنے والی بنائی گئی ہے                          |
| IAD  | الغير مبجد كانزغيب                     |             | (٥٤) باب نوم المرأة في المسجد                       |
| PAI  | مساجد کومزین کرنے کی حد                | 144         | عورت کامسجد میں سونے کا بیان                        |
| PAI  | تغیرمبجد کے دوا ہم مئلے                | 144         | ترهمة الباب سيمقصود بخارئ                           |
| IAA  | (٢٣) باب التعاون في بناء المسجد        | 141         | عجيب واقعه                                          |
| IAA  | مىجدى تقيريس ايك دوسركى مددكرنے كابيان | 149         | (٥٨) باب نؤم الرجال في المسجد،                      |
| IAA  | ماقبل سے مناسبت                        |             | مسجد میں مردوں کے سونے کا بیان                      |
| IAA  | علامه عینی رحمه الله کاارشاد           |             | "نوم في المسجد" _ متعلق امام بخاري                  |
| 1/19 | حافظا بن حجرر حمدالله كي توجيه         | 1           | اورشواقع كامسلك                                     |
| 1/19 | لعض حضرات کی تو جی <u>ہ</u>            |             | حنفيه اور مالكيه كامسلك                             |
| 1/19 | طلب علم كاشوق                          | IAI         | روايت باب كامحمل اورجواب                            |
| 19+  | حضرت ممار ﷺ کے ساتھ حب نبوی            | IAT         | عدیث کا پس منظر                                     |
| 190  | حضرت عمار ﷺ کے بارے میں پیشن گوئی      | IAT         | موضع ترجمه                                          |
| 191  | مشاجرات صحابه المسياطي پہلو            | ۱۸۳         | موضع ترجمه                                          |
| 191  | اشكال:                                 | IAT         | (٥٩) باب الصلاة إذا قدم من سفر                      |
|      | مشاجرات صحابہ سے متعلق اہل سنت و       | ۱۸۳         | سفرسے واپس آنے پر نماز پڑھنے کابیان                 |
| 191  | الجماعت كاعقيده                        | 41          | " تحية السفر" متحب ب                                |
| 195  | روافض کی کارستانی                      | 11 .        | (٢٠) بياب: إذا دخيل التمسجد                         |
| 195  | حضرت معاويه ﷺ كامؤقف                   | 111         | فليركع ركعتين                                       |
| 198  | حضرت على ﷺ كامؤ قف                     | IAM         | جب كوئى مسجد مين داخل بهوتو دوركعت نماز پڑھ لے      |
|      |                                        |             |                                                     |

| 000   | ++++++++++++                             | **          | ++++++++++                                    |
|-------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                    | صفحه        | عنوان                                         |
| 141   | تغمير متجدكى فضيلت                       | 191         | علاءال سنت كافيصله                            |
| r•r   | اعتراض ہے کوئی ذات محفوظ نہیں رہی        | 192         | منافقین کی ریشه دوانیاں                       |
| 1     | (٢٢) باب: يأخذ بنصول النبل إذامر         |             | حضور ﷺ کی پیشین گوئی اور حضرت عمار ﷺ          |
| 100   | في المسجد                                | 190         | کیشهادت                                       |
| P+ P  | جب مسجد سے گذر ہے تیر کا کھل پکڑے رہے    |             | حضرت عمار ﷺ کی شہادت پر حضرت معاویہ           |
| r. m  | (٢٤) باب المرور في المسجد                | 191         | 🕸 کاارشاد                                     |
| r. m  | مجدمین کس طرح گذرنا چاہیئے               |             | حضرت معاویہ ﷺ کے ارشاد کی دوراز کار           |
| r+ m  | ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ              | 1917        | تأ ويل                                        |
| r. m  | روایت باب سے مقصود                       | 190         | حضرت معاویہ ﷺ کے ارشاد کا مقصد                |
| r. r  | مرورفي المسجد مين اختلاف ائمه            | 190         | پیشین گوئی کا دوسراجمله                       |
| r+ r  | حنفيه كامسلك                             |             | حفرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه              |
| 1.0   | حنفيه كااستدلال                          | PPI         | علامه کر مانی رحمه الله کی توجیه              |
| 4.14  | قائلین جواز کی دلیل                      | 194         | تيسرى توجيه                                   |
| 4.1   | جواب                                     | 194         | ایک اورتو چیه                                 |
| 14.14 | (٢٩) باب أصحاب الحرب في المسجد           | 194         | تقریب الی الفہم کے لئے مثیل                   |
| 4.4   | حرب والول كالمجدمين داخل موفي كابيان     | 199         | الهم نكته                                     |
| 1.0   | مسجد میں نیز ہ بازی کا ثبوت؟             | 144         | حضرت عثمان کوشہید کرنے کی وجہ                 |
|       | (۵۰) باب ذكر البيع والشراء على           |             | (۲۳) باب الاستىعانة بالنجار                   |
| 704   | المنبر في المسجد                         | r           | والصناع في أعوادالمنبر والمسجد                |
| 14-4  | مبجد کے منبر پرخرید وفروخت کاذکر جائزے   |             | منبراورمسجد کی لکڑیوں میں بڑھئی اور کار گیروں |
| 7.4   | مقصود بخاري رحمه الله                    | 144         | ہے مدد کینے کا بیان                           |
|       | (۱۱) باب التقاضي و الملازمة              | 1.1         | دونوں روایتوں میں تطبیق                       |
| 144   | في المسجد                                | 1+1         | (۲۵) باب من بنی مسجدا<br>ف                    |
|       | مسجد میں تقاضا اور قرض دار کے پیچھے پڑنے | <b>1</b> +1 | جو محص مسجد بنائے اس کا بیان                  |
|       |                                          |             |                                               |

|       | <b>~++++++++++</b>                        | •••  | <del>+++++++++++++</del>                         |
|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                     | صفحه | عنوان                                            |
| MA    | مملك حنفيه                                | 1+4  | كابيان                                           |
| MIA   | حديث بإب كاجواب                           | Y+A  | مقصود بخاري رجمه الله                            |
|       | (24) باب تحريم تجارة الخمر في             | 1-9  | مسّله "ضع وتعجّل"                                |
| 119   | المسجد                                    | r+9  | فقبائے کرام کا اختلاف                            |
| 719   | مسجديين شراب كي تجارت كوحرام كهنه كابيان  | 1-9  | لبعض فقهاء كااستدلال                             |
| 119   | ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ               | 11+. | دوسری دلیل                                       |
| 119   | (۵۴) باب الخدم للمسجد                     | 110  | جمهور فقهاء كااستدلال                            |
| 119   | مسجد کے لئے خادم مقرر کرنے کا بیان        | 111  | بعض فقهاء کی دلیل کا جواب                        |
| 14.   | تکرارِ روایت ہے مقصود بخاریؓ              | rii  | جمهور کی دوسری دلیل                              |
|       | (40) باب الأسيىر أوالغريم يربط            | rir  | العض فقهاء کی دوسری دلیل کا جواب                 |
| 14.   | في المسجد                                 | 111  | خلاصة كلام                                       |
|       | قیدی اور قرض دار کے معجد میں باندھے جانے  | rim  | قرض"مؤجل با لتأجيل"نهيں ہوتا                     |
| rr•   | كابيان                                    |      | "Bill Of Exchange" אלט                           |
|       | قیدی کومسجد میں باندھنے کے جواز پراستدلال | 111  | ک حقیقت                                          |
| 771   | ا بخاری رحمه الله                         | 710  | یے کامعاملہ درحقیقت ر بواہے                      |
| . 771 | جنات کوتا بع اور سخر کرنے کا حکم          | 110  | ہنڈی کے جواز پر بعض ہم عصروں کا استدلال          |
|       | (٤٦) بساب الاغتسسال إذا أسلم،             |      | منزی کو" <b>ضع و تعجل"</b> پر قیاس کرناً به قیاس |
| 777   | وربط الأسير أيضا في المسجد                | 110  | مع الفارقِ ہے                                    |
|       | جب اسلام لے آئے تو عسل کرنے اور مسجد      | 414  | بل آف اليمين كي متبادل صورت                      |
| 777   | میں قیدی کے باندھنے کا بیان               |      | (27) باب كنس المسجد والتقاط                      |
| rrr   | ترجمة الباب ہے مقصود بخاری ا              | 112  | الخراق والقذى والعيدان                           |
| 777   | قبول اسلام کے وقت عسل کے حکم کی حیثیت     |      | مسجد میں جھاڑو دینا اور چیتھڑوں اور کوڑے اور     |
| rtm   | ا كا هربيكا مسلك                          | 112  | لکڑیوں کے چن لینے کابیان                         |
| 222   | حنفيه كالمسلك                             | MA   | حديث باب سے شوافع كا استدلال                     |
|       |                                           | Ļ    |                                                  |

| 940  | <b>*********</b>                             | **   | <del>•••••••</del>                           |
|------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                        | صفحه | عنوان                                        |
| 14.  | حضرت مولا نامحمر ليجي رحمه الله كي توجيه     | ۳۲۳  | شوافع كامسلك                                 |
| 1    | (٨٠) بساب السخوخة والسمسرفي                  |      | (44) بساب النحيسمة في المسجد                 |
| 1771 | المسجد                                       | l    | للمرضى وغيرهم                                |
| 1    | مسجد میں کھڑ کی اور راستہ رکھنے کا بیان      |      | مسجد میں بیاروں وغیرہ کے لئے خیمہ کھڑا       |
|      |                                              | ۲۲۳  | کرنے کا بیان                                 |
| 1777 | كھولنے كاھكم                                 |      | متجدمیں بیاروں کیلئے خیمہ لگانے پرامام بخاری |
| rrr  | لفظ"ممو" كي حقيق اوراس سے مقصود بخاري        | 222  | رحمه الله كااستدلال                          |
| 1    | فلافت صديق إكبره كاطرف لطيف اشاره            | 220  | استدلال بخاري رحمه الله                      |
| 1    | حضرت صديق الكبري كي فراست                    | 220  | خون کی طہارت پراستدلال                       |
| rma  | صدیق اکبری کی منقبت                          | 777  | دونوں استدلال تام نہیں                       |
|      | روافض کا حضرت علی کی خلافت بلا نصل پر        |      | (4۸) بساب إدخسال البعيسر في                  |
| rro  | استدلال                                      | 774  | المسجد للعلة                                 |
| 100  | رواقض کے استدلال کا جواب<br>ست               |      | ضروت کی بنا پر مسجد میں اونٹ لے جانے         |
| rro  | متحققق جواب                                  | н .  | کابیان                                       |
|      | (١٨) بـ ال الأبواب والغلق للكعبة             |      | اونٹ کومسجد میں داخل کرنے کے جواز پر امام    |
| 1    | والمساجد                                     | 772  | بخاری کااستدلال                              |
|      | کعبہ اور مسجدوں میں درواز ہے رکھنا اور ان کا |      | "بول مايؤكل لحمه" كاطهارت ير                 |
| rmy  | بند کر لین                                   |      | استدلال                                      |
| 1774 | مساجد کوتالانگانا جائز ہے                    |      | د ونو ن مسکلون پراستدلال تا منہیں            |
| rmy  | ایک شیم کا جواب                              | PPA  | حضرت شاه صاحب کی توجیه                       |
|      | (۸۲) بساب دخسول السمشرك                      | 771  | (٤٩) باب:                                    |
| 1772 | المسجد                                       | 779  | حضورا کرم ﷺ کامعجزه                          |
| 1772 | مجد میں مشرک داخل ہونے کا بیان               | 779  | بلاترهمة والحباب كے بارے میں اقوال           |
|      | مشرک کے مسجد میں داخل ہونے میں اختلاف        | 779  | اس "باب" سے امام بخاری کامقصود               |
|      |                                              |      |                                              |

| 940  | ++++++++++++                             | +0-  | +++++++++++                               |
|------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                     |
|      | اراضی مباحه میں مسجد بنانے کا جواز مشروط | 147  | فقهاء                                     |
| 700  | بشرط ہے                                  | rm   | مالكيه اورحنا بله كامسلك                  |
| 444  | روایت باب کی تشریح                       | rm   | شوافع كامسلك                              |
| 1    | موضع استدلال                             | rm.  | حنفيه كالمسلك                             |
| 174  | (٨٤) باب الصلاة في مسجد السوق            | 444  | (٨٣) باب رفع الصوت في المسجد              |
| rrz  | بازار کےمقام میں نماز پڑھنے کا بیان      | 779  | مسجد میں آواز بلند کرنے کا بیان           |
| rrz  | مقصودا مام بخارئ بقول بعض شراح           | 149  | معجد میں آوازیں بلند کرنا جا ترنہیں       |
| MA   | مقصودا مام بخاريٌ بقول بعض حضرات         |      | (٨٣) بــاب الـحـلـق والـجلوس في           |
| MA   | باجماعت نماز کی نضیلت                    | rri  | المسجد                                    |
| MEA  | مقصودا مام بخاري رحمه الله               | ١٣١  | مبجدمين حلقه باندھنے اور بیٹھنے کابیان    |
| 1174 | نچیں گنا ثواب مبجد کے ساتھ مقید نہیں     | 444  | مقصودا مام بخاري رحمه الله                |
| 1779 | اختلاف روايات اورتطبيق كي مختلف توجيهات  | 277  | مساجد میں حلقے اور ٹولیاں بنانے کے مفاسد  |
| 100  | الطيف توجيه                              | 444  | استدلال بخارى رحمه الله                   |
| 100  | دوسری توجیه:                             | 464  | روایت باب کی تشریح                        |
| 100  | تيسرى توجيه                              | the  | موضع ترجمه                                |
| 100  | ا نظارِنماز کی فضیلت                     | 200  | (٨٥) باب الاستلقاء في المسجد              |
|      | (٨٨) بابُ تشبيك الأصابع في               | ۲۳۳. | معجد میں چت لیننے کا بیان                 |
| 101  | المسجدوغيره                              |      | رجمة الباب اورروايت باب سے مقصد امام      |
| 101  | معجد میں انگلیوں میں پنجہ ڈ النے کا بیان | ۲۳۵  | بخاري رحمه الله                           |
| 101  | تشبيك كاتحكم                             | ۲۳۵  | استلقاء كي ممنوع صورت                     |
| rai  | خلاصة مستله                              |      | (۸۲) بساب السمسجد يكون في                 |
| ror  | روایت باب کی تشریح                       | rra  | الطريق من غير ضرر بالناس                  |
| rom  | روایت باب سے امام بخاری کامقصود          |      | مىجد مين راسته ہواورلوگوں كا اس ميں نقصان |
|      | (٨٩) باب المساجد التي على طرق            | ۲۳۵  | نه بوقو کھرج نہیں                         |
|      |                                          |      |                                           |

| 944  | +0+0+0+0+0+0+0                             | +04  | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |
|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                            |
| 121  | ستون کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان   |      | المدينة، والمواضع التي صلى فيها                  |
| 121  | ستره کی ضرورت                              |      | النبي ﷺ                                          |
| 121  | ضروری تنبیه                                |      | وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں پر ہیں اور وہ       |
| 120  | "اسطوانة" كيعين مين اختلاف شراح            | rar  | جگہیں جن میں رسول اللہ ﷺنے نماز پڑھی             |
| 120  | علامه عینی اور حافظ ابن حجر کی رائے        | rar  | روایت ِباب سے مقصو د بخاریؓ<br>ب                 |
| 120  | اسطوانهٔ عا نشه رضی الله عنها کی فضیلت     | 100  | محه فلربیه<br>ای به                              |
| 120  | علامه مهم و دنی کی رائے                    | 104  | تنبرک بآ ٹارالانبیاء ؑ جائز ہے<br>سب یہ          |
| 124  | حضرت شاہ صاحب میں رائے                     | 102  | تنبرک بآ ثارالانبیاء کاا نکارغلواورمکا برہ ہے    |
| 1722 | مقصو د بخاری رحمه الله                     | 102  | دلائل جواز تبرک<br>معظم میرد سر سر               |
| 122  | "ركعتين قبل المغرب" مين اختلاف اتمه        | II   | حضرت فاروق اعظم ﷺ کے منع کرنے کی وجہ ا           |
| 122  | امام شافعی رحمه الله کا مسلک               |      | حضرت فاروق اعظم النفس" تبرك                      |
| 142  |                                            |      | ہالمآثو" کے منگرنہیں تھے<br>ش                    |
| MEN  |                                            |      | شجر ہ بیعت رضوان کو کٹو انے کی وجہ<br>یہ و مصرف  |
| 121  |                                            |      | مَّ الْرَانِبِياء كِتِبركات كامقصد               |
|      | (٩٢) باب الصلاة بين السوارى في             | 747  | تبركات مثاؤوالي مؤقف كي حقيقت                    |
| 1/29 | غير جماعة                                  | Į.   | متندتبركات                                       |
| 1    | اگر اکیلا ہوتو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے | 444  | (٩٣) باب السترة بمكة و غيرها                     |
| 129  |                                            | 749  | مکداوردوسرےمقامات میں ستر ہ کابیان<br>           |
| 1/29 | مقصود بخاري رحمه الله                      | 749  | ترجمة الباب سے مقصودا مام بخاریؓ<br>کرمہ ت       |
| 129  |                                            | 749  | مرورامام المصلّى ميں اختلاف فقهاء                |
| 1/1  | امام احدین طنبل رحمه الله کامسلک           | 1/20 | امام طحاوی رحمه الله کا مسلک<br>،                |
| 1/4. |                                            | 121  | سوال:                                            |
| MAI  | حصول تبرك كاهم                             | 141  | جواب:                                            |
|      | (٩٨) باب الصلاة الى الراحلة و              | 121  | (٩٥) باب الصلاة الى الأسطوانة                    |
| 11   |                                            |      | 1                                                |

| 940  | <b>**********</b>                                    | +0-      | ·····                                                    |
|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                | صفحه     | عنوان                                                    |
|      | نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مخص کا دوسر ہے            | MI       | البعير و الشجر و الرحل                                   |
| MAA  | المخف كى طرف منه كرنے كابيان                         |          | اونثنی اوراونٹ اور درخت اور کجاوہ کو آٹر بنا کر          |
| MAA  | نمازی کی طرف رخ کرنا جائز نہیں                       | MAI      | نماز پڑھنے کا بیان                                       |
| FAA  | مذکورہ مسئلہ میں امام بخاریؓ کی رائے                 | MAT      | تشریح مدیث میں شراح کے اقوال                             |
|      | (١٠٢) باب اذا حمل جارية صغيرة                        | TAT      | عام شراح مديث كاقول                                      |
| 1119 | على عنقه في الصلاة                                   | MAT      | حضرت شيخ الحديث رحمه الله كاقول                          |
|      | حالت نماز میں چھوٹی اڑ کی کو اپنی گردن پر            | MM       | (٩٩) باب الصلاة الى السرير                               |
| 1/19 | الٹھانے کا بیان                                      | 145      | تخت کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کابیان                   |
| 190  | حدیث ہے استدلال بخاریؓ                               | MM       | عورت کے گزرنے سے نماز کا حکم                             |
| 190  | بچهکوا ٹھا کرنماز پڑھنے کاعکم                        |          | (۱۰۰) بناب: يبرد المصلى من مر                            |
| 190  | حضرت شاه صاحب محمقيق                                 | MAP      | بین یدیه                                                 |
| 791  | اشكال                                                |          | نماز پڑھنے والے کو چاہیئے کہ جو مخص اسکے                 |
| 191  | جواب                                                 | MM       | سامنے سے گذرے تواسے روک دے                               |
|      | (۱۰۹) باب المركة تطرح عن                             | MAM      | نمازی کے سامنے سے گزرنے کورو کئے کا حکم<br>صحیحہ میں میں |
| 197  | المصلى شيئامن الأذى                                  | 11 .     | فليقاتله كي محج تثري                                     |
|      | اس امر کابیان که مورت نماز پڑھنے والے کے<br>حب سر سر | PAY      | بعض فقباء کی رائے                                        |
| rar  | جم سے ناپا کی کودورکرے                               | PAY      | حنفيه كا مسلك                                            |
| 190  | ٩ - كتاب مواقيت الصلاة                               |          | (۱۰۱) باب اثم المار بين يدى                              |
| 190  | (۱) باب مواقیت الصلواة وفضلها،                       | n        | المصلى                                                   |
| 190  | نماز کے اوقات اوران کی فضیلت کابیان                  | 35       | نماز پڑھنے والے کے سامنے گذرنے والے                      |
| 194  | ترجمة الباب كامقصد                                   | H .      | كابيان                                                   |
| 192  | حديث باب کی تشریخ<br>ن ته چه سر معن                  | 111      | مروربین المصلی سے بچنا چاہئے                             |
| 194  | فاء تعقیب کے دومعنی<br>میں ا                         | 1        | (۱۰۲) باب استقبال الرجل الرجل                            |
| 191  | احمال                                                | MAA      | و هو يصلي                                                |
|      | ]                                                    | <u> </u> | J                                                        |

| -       | <b>**********</b>                           | **   | <b>***********</b>                                    |
|---------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                       | صفحه | عنوان                                                 |
| r       | نماز کے بےوقت پڑھنے کا بیان                 |      | تفصیل حدیث کے بارے میں روایات ِسنن کا                 |
| P.A.    | حديث باب كى تشريح                           | rak  | اختلاف                                                |
| P+A     | المحة فكربير                                |      | (٢) باب قول الله تعالى ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ          |
| P+9     | (٨) باب المصلي يناجي ربه عز و جل            |      | و اتَّـ قُوْهُ وَ أَقِيْمُو الصَّلاةَ وَ لاَتَكُونُوا |
| P+9     | نماز پڑھنے والااپنے پروردگارے سرگوشی کرتاہے | ۳۰۰  | مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الروم: ٣١]                    |
| 14-9    | (٩) باب الأبراد بالظهر في شدة الحر          | ·    | الله كا قول كه خدا كى طرف رجوع كرواوراس               |
|         | گرمی کی شدت میں ظہر کو مصندا وقت کرکے       |      | ہے ڈرتے رہواور نماز قائم کرواور مشرکین میں            |
| P+9     | پڑ <u>ھنے</u> کا بیان                       | 10   | سے نہ ہو جا ؤ۔                                        |
|         | قابل ذكرتين مسائل ببهلا مسئله ترجمة الباب   |      | (٣) باب البيعة على اقام الصلاة                        |
| mi+     | یے متعلق                                    | 7    | نماز کے قائم رکھنے پر بیعت کا بیان                    |
| 110     | تر تیب طبعی کے خلاف کرنے کی وجہ             | ۳    | (٣) باب: الصلاة كفارة                                 |
|         | دوسرا مسكه: حديث باب سے استدلال حنفيةً      | ۳.,  | نماز گنا ہوں کا کفار ہے                               |
| 11      | اورامام بخاريٌ کی تاویل                     | 11   | ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ                           |
| ۳۱۱     | امام کی تا ویل کی کپہلی تر دید              | 11   | مزيدتو شيح                                            |
| PIII    | دوسری تر دید                                | ۳.۳  | حفرت عمره کی فراست                                    |
| PII PII | تيرامئله: "فيح جهنم" كاسب                   | r.0  | بوسه لینا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟                     |
| MIT     | حدیث باب پر دومشهور سائنسی اشکال            | r+0  | حفرت شاہ صاحب کی رائے                                 |
| MIM     | يبلا افكال                                  | li . | دیگرعلاء کی آراء                                      |
| FIF     | پېلا جواب                                   |      | صغيره اوركبيره كى مثال                                |
| MIT     | دوسراجواب                                   | 11   | (۵) باب فضل الصلاة لوقتها                             |
| MIM     | حضرت شاه صاحبٌ گی توجیه                     | III. | نمازاس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کا بیان               |
| 1       | خلاصة كلام<br>• ضير                         |      | (٢) باب: الصلوات الخمس كفارة                          |
| 110     | مزيدتو صيح                                  |      | ينج وقته نماز كفاره بين                               |
| MIY     | دعوت فكر                                    | r.2  | (2) باب : في تضييع الصلاة عن وقتها                    |
| 1       |                                             | L    |                                                       |

| 040  | ********                                       | +04         | •••••••                                |
|------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                          | صغحه        | عنوان                                  |
| 774  | تر ديدتاً ويل اول                              | 714         | حدیث باب کی تشریح                      |
| rry  | حدیث باب کی دوسری تأ ویل                       | m/2         | حديث بإب كامقصد                        |
| P72  | تر ديدتاً ويل ثاني                             | <b>M</b> 12 | حديث باب سے استدلال حنفیہ              |
| 274  | حدیث باب کا صحیح محمل<br>حدیث باب کا صحیح محمل | MIA         | (٠١) باب الابراد بالظهر في السفر       |
| mr2  | جمع صوری برمحمول کرنے کی تائید                 |             | سفریس ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھنے  |
| P FA | جمع صوری پرمجمول کرنے کی پہلی وجہ              | MIA         | كابيان                                 |
| PTA  | دوسری وجه                                      |             | عادت بخاری                             |
| 279  | قائلین جمع حقیق کی ولیل                        | MIA         | (١١) باب : وقت الظهر عند الزوال        |
| 279  | دلیل کا جواب                                   | MIA         | ظہر کے وقت زوال کے وقت ہے              |
| rra  | (۱۳) باب وقت العصر                             | 119         | عدیث ِباب سے استدلال بخاریؓ            |
| mrq  | وقت ِعصر کابیان<br>انت                         | 119         | حديث باب كي تشريح                      |
| rr.  | لعجيل عصر بريثوافع كااستدلال                   | ۱۳۲۱        | حديث باب سے حنفيه اور شافعيه كااستدلال |
| mm.  | جواب                                           | ۱۲۳         | قول فيصل                               |
| 1    | حنفیه کی تائیر                                 | ٣٢٢         | عدیث باب کی تشریح<br>ا                 |
|      | مثل اول مثل ٹانی درمیانی وقت کی بابت           | 222         | تعجيل ظهروالوں كا استدلال              |
| mmi  | اقوال                                          | ٣٢٣         | استدلال كاوجه ضعف                      |
| 771  | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول                  | ٣٢٣         | (٢ ) باب تاخير الظهر إلى العصر         |
| mmr  | حضرت شاه صاحب کی رائے                          |             | ظہر کی نماز کوعصر کے وقت تک مؤخر کرنے  |
| rrr  | روایت باب کی تشریح                             |             | كابيان                                 |
| mmm  | حفرت شاہ صاحبؓ کی رائے<br>نقل میں میں استان    | H           | ترجمۃ الباب ہے مقصود بخاریؓ<br>مزیر    |
| rra  | تعجيل عصر مين شافعيه كي دليل بيه حتى دليل نهين | rro         | بعض مشائخ کی رائے                      |
| mm4  | (۱۳) باب الم من فاتته العصر                    |             | جمع صوری کا مطلب<br>میران              |
| mm4  | الشخص کوکتنا گناہ ہے جس کی نماز عصر جاتی رہے   | 20          | جع صوری کی دلیل<br>سر میا              |
| mm4  | (10) باب من ترك العصر                          | 777         | <i>حدیث</i> باب کی پہلی تا ویل         |
|      |                                                |             |                                        |

|             | <b>+0</b> -  | +++++++++++                              | <b>***</b> | ·····                                     |
|-------------|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|             | صفحه         | عنوان                                    | صفحه       | عنوان                                     |
| T           | 4            | دوسری بحث                                | ٢٣٦        | اس شخف کا گناہ جونما زعصر کو چھوڑ دیے     |
| ,           | 4            | حافظا بن حجر رحمه الله كاقول             | mm2        | ترک نمازعصر پر وعید                       |
|             | 4            | علامه عينى رحمه الله كاقول               | mm2        | حبط عملی کی تأ ویل                        |
|             | <b>۳</b> ۳۷  | توضيح                                    | mm2:       | قاضى ابوبكرابن العربي رحمه الله كى توجيه  |
|             | mr4          | دوسرا جواب                               | mm2        | حط عمل کی قشمیں                           |
|             | 279          | (١٨) بابُ وقت المغرب                     | TTA        | (٢ أ ) باب فضل صلاة العصر                 |
|             | 4            | مغرب کے وقت کا بیان                      | 224        | نماز عصر کی نضیلت کا بیان                 |
|             | <b>۱</b> ۳۳۹ | حديث باب سے شافعیہ کا استدلال            | 449        | نماز عصر کی فضیلت                         |
|             | ٣٣٩          | حنفيه كااستدلال                          |            | (۱۷) باب من أدرك ركبعة من                 |
|             | 209          | توجيح                                    | mm9        | العصر قبل الغروب                          |
|             | -            | (١٩) بساب من كره أن يقسال                |            | اس مخص کا بیان جوغروب آفتاب سے پہلے عصر   |
|             | ra.          | للمغرب: العشاء                           |            | کی ایک رکعت پائے                          |
|             |              | اس شخص کا بیان جس نے اس کو مکروہ سمجھاہے |            | عدیث باب پرائمهٔ ثلا شه کاعمل             |
| Ш           | ۳۵٠          | كه مغرب كوعشاء كهاجائ                    |            | حفیه کامسلک                               |
| $\parallel$ | rai          | عشاءاورعتمه مين فرق                      | 1          | اما مطحاوی رحمه الله کا قول               |
| ÌÌ          | 201          | عشاء کوعتمہ کہنا نا پیندیدہ ہے           |            | <i>حدیث</i> باب کی توجیه                  |
|             |              | (٢٠) بياب ذكر العشياء والعتمة و          | ٣٣٢        | احناف کی تأ ویل                           |
| П           | ror          | من راه واسعاء                            | ll .       | حفرت مفتى شفيع صاحب نور الله مرقده كا قول |
|             |              | عشاءاورعتمه كاذكراورجس نےعشاءاورعتمه     |            | נר <u>י</u> ט                             |
|             | rar          | دونوں کہنا جائز خیال کیاہے               |            | تشريح                                     |
|             | rar          | ترجمة الباب سے مقصود ہخاری ً             |            | امت محمر بدکی فضیلت                       |
|             |              | مديث باب سے حضرت خضر الطبيع كى موت       |            | پېلامسکله                                 |
|             | ror          | پراستدلال                                | rra        | پېلا جواب                                 |
|             | 20,2         | (۲۲) باب فضل العشاء                      | rra        | لطيف نكته                                 |
|             |              |                                          |            | <u>'</u>                                  |

| 0+0        | ********                                  | **   | ·····                                       |
|------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحہ       | عثوان                                     | صفحہ | عنوان                                       |
| 244        | چونگی توجیه                               | 102  | نمازعشاء كى نضيلت كابيان                    |
| P42        | (٢٤) باب وقت الفجر                        | POZ  | نمازعشاء كى نضيلت                           |
| <b>747</b> | انماز فبحر کے وقت کا بیان                 |      | (۲۳) باب ما يكره من النوم قبل               |
| MAY        | (۲۸) باب من أدرك من الفجر ركعة            |      | العشاء                                      |
| <b>MAY</b> | ال مخص كابيان جوفجركي ايك ركعت پائے       | 109  | عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے          |
| MAY        | (٢٩) باب من أدرك من الصلاة ركعة           |      | مقصود بخاري رحمه اللد                       |
| MYA        | ال مخص كابيان جس في نماز كي ايك ركعت بإلى |      | (٢٣) باب النوم قبل العشاء لمن غلب           |
|            | (٣٠) باب الصلاة بعد الفجر حتى             |      | جس مخص پر منیند کا غلبہ ہواس کے لئے عشاء سے |
| 149        | ترتفع الشمس                               | 1    | پہلے سونے کا بیان                           |
|            | فجركے بعد آفاب بلند ہونے تك نماز پڑھنے    | 777  | عام شراح کی تشریح                           |
| 1 -49      | كابيان                                    | 1    | ایک لطیف تشریح                              |
| 120        | حفيه کامسلک                               | li . | (٢۵) بــاب وقــتِ الـعشـاء إلى              |
| 12.        | شوافع كامسلك                              |      | نصف الليل،                                  |
| rz.        | حفيه كااستدلال                            | 4    | عشاء کاونت آ دھی رات تک ہے                  |
| 1720       | شوافع كااستدلال                           | II.  | اختلاف ائمه                                 |
| 121        | حنفیه کی طرف سے استدلال کا جواب           |      | مقصود بخاري رحمه الله                       |
| 12         |                                           |      | مسلك حنفيه برامام طحاوى رحمه الله كااستدلال |
|            | (٣١) بــاب لا تتجرى الصلاة قبل            |      | (٢٦) باب فضل صلواة الفجر                    |
| 120        | غروب الشمس                                |      | والحديث                                     |
| PZ F       | غروب آفاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کرے      |      | نماز فجر کی نضیلت کابیان<br>مرا             |
| 727        | 1                                         | 11   | <i>پہ</i> لی تو جیہ                         |
| rzr        | ·                                         |      |                                             |
| 120        |                                           |      | توجيه کاجواب                                |
| 120        | امام ما لك رحمه الله كااستدلال            | 240  | تيسرى توجيه                                 |
| [[         |                                           |      |                                             |

| 940  | <del>+++++++++++++</del>                 | <b>***</b> | ····                                                                               |
|------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                    | صفحه       | عنوان                                                                              |
|      | "لا يعيد إلا تلك الصلوة" كامطلب          | 474        | جمهور كااستدلال                                                                    |
| r/1. | اوراقوال شراح                            | 220        | امام ما لك رحمه الله كاايك اجم اصول                                                |
| PA - | پېلاقول                                  |            | (٣٣) بياب ميا يتصلي بعد العصر من                                                   |
| MAI  | ر دوسرا قول                              | 720        | الفوائت و نحوها،                                                                   |
| MAT  | تيسراقول                                 |            | عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کی مثل                                        |
| MAM  | (٣٨) باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى      | 220        | دوسری نماز وں کے پڑھنے کا بیان<br>س                                                |
| MAM  | قضانمازوں کوتر تیب کے ساتھ پڑھنے کا بیان | 124        | بعدالعصرفوائت كاحكم                                                                |
| MAT  | اختلاف ائمه                              |            | (٣٣) باب التبكير بالصلاة في                                                        |
| MAM  | ٔ جمهور کا استدلال<br>ب                  |            | يوم غيم                                                                            |
| FAC  | د وسرااستدلال<br>- به این                | ll .       | بادل کے دنوں میں نماز سورے پڑھنے کا بیان<br>م                                      |
| MAR  | تيسرى دليل                               | 122        | (٣٥) باب الأذان بعد ذهاب الوقت                                                     |
| MAG  | (٣٩) باب ما يكره من السمر بعد العشاء     |            | وقت گذر جانے کے بعد نماز کے لئے اذان<br>کے دربید                                   |
| MAG  | عشاء کی نماز کے بعد ہاتیں کرنا مکروہ ہے  |            | ا کہنے کا بیان                                                                     |
| MAG  | بعدالعثاءقصه گوئی کیممانعت کی وجه        | 12A        | قضاشدہ نمازوں کے لئے اذان کا حکم                                                   |
| 1    | (۴۰) باب السمر في الفقه والخير           |            | (٣١) باب من صلى بالناس جماعة                                                       |
| PAY  | بعد العشاء                               | 129        | بعد ذهاب الوقت<br>معد فخص براب الوقت                                               |
|      | دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق عشاء   |            | اس محض کا بیان جو وقت گذرنے کے بعد                                                 |
| FAY  | کے بعد گفتگو کرنے کا بیان                |            | لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائے<br>تعدید میں میں میں مثب میں                         |
|      | (١٣) بساب السمسر منع الأهسل              | 129        | تضانماز با جماعت پڑھنے کی مشروعیت<br>مربعد                                         |
| TAZ  | والضيف                                   |            | ( ۳۷) باب من نسبی صلاة فلیصل                                                       |
|      | گھر والوں اورمہمانوں کے ساتھ عشاء کے     | 7.         | إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة                                                   |
| TA2  | بعد گفتگو کرنے کا بیان                   | , '        | اس محص کابیان جونسی نماز کو بھول جائے توجس<br>مقتصل کی بیان سال ان صرف اسی نماز کا |
| rgr  | 81321.00                                 |            | وقت یادآئے پڑھ لے اور صرف ای نماز کا<br>اعادہ کرے                                  |
| 1174 | (١) باب بدء الأذان                       | F/4+       | اعادہ کرنے                                                                         |
|      | )                                        | <u> </u>   | 1                                                                                  |

|      | <del>~~~~~~~~~~</del>                        | <b>**</b>  | <del>}</del>                               |
|------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                        | صفحه       | عنوان                                      |
|      | جب کہ نابینا کے پاس کوئی ایسانخص ہوجوا سے    | mam        | اذان كي ابتدا كابيان                       |
| r.a  | بتلائے کہاس کا اذان دینا درست ہے             |            | اذان کی مشر وعیت                           |
| r.a. | اعمٰیٰ کااذ ان دیناجا ئز ہے                  | ٣٩٣        | ا ذان کا آغاز کس میں ہوا؟                  |
| N+2  | (۲ ا) باب الأذان بعد الفجر                   |            | (٣) باب: الاقامة واحدة ، إلا قوله:         |
| N+2  | فجر کے طلوع ہونے کے بعداذان کہنے کابیان      | 794        | قد قامت الصلاة.                            |
| 14.4 | بعداز فبحراذان كانحكم                        |            | "قد قامت الصلاة" كعلاوه اقامت ك            |
| M.A  | (١٣) باب الأذان قبل الفجر                    | 794        | الفاظ ایک ایک بار کہنے کا بیان             |
| M+V  | فجر کی اذان میچ ہونے سے پہلے کہنے کابیان     |            | اذان اورا قامت کے شفعاً اور وتر اُہونے میں |
| P+A  | طلوع فجرسة فبل اذان كأهمم                    | m92        | اختلاف ائمه                                |
| P+A  | حفرت شاه صاحبٌ کی توجیه                      | <b>194</b> | حنفیه کی دلیل                              |
| 149  | طلوع فجرسة فبل اذان فجراورا ختلاف ائمه       | 1799       | (۵) باب رفع الصوت بالنداء ،                |
| P-9  | أئمه ثلاثه كالمسلك                           | 299        | اذان میں آواز بلند کرنے کا بیان            |
| 149  | حفيه کامسلک                                  | (Y++       | (٢) باب ما يحقن بالأذان من الدماء          |
|      | (١٣) باب كم بين الأذان والإقامة              | P++        | اذان س كرقال وخون ريزي بند كرنا چاہيئے     |
| MIT  | ومن ينتظر إقامة الصلاة؟                      | P**        | شعائزاسلام                                 |
|      | اذان اورا قامت کے درمیان کتنافضل ہونا چاہیئے | 1400       | ( ) باب ما يقول اذاسمع المنادى             |
| MIT  | اوراس محص کابیان جوا قامت کاانظار کرے        | 14.        | اذان سنتے وقت کیا کہنا جا بیئے             |
| سالم | عشاء سے پہلے چارد کعت کی تقلیص کیسے ہوئی؟    | 141        | (٩) باب الاستهام في الأذان                 |
| MILL | ر تعتین قبل المغر ب کا ثبوت                  |            | اذان دینے والے کے لئے قرعہ ڈالنے کابیان    |
| LIL  | حنفیہ کے دلائل                               | II.        | (١٠) باب الكلام في الأذان                  |
| MIA  | ية خروج عن التقليد نهيس ہے                   |            | اذان میں کلام کرنے کا بیان                 |
|      | (١٤) باب من قال: ليؤذن في السفر              | 4.4        | دوران اذ ان كلام كرنا اور مذابب ائمه       |
| דוח  | مؤذن واحد                                    |            | (١١) باب أذان الأعسمي إذا كان له           |
| רוא  | کیاسفر میں ایک ہی موذن کواذان دینا چاہیئے    | r.0        | من يخبره                                   |
|      |                                              |            |                                            |

| 040    | ***********                               | +0-  | ***********                                   |
|--------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحہ   | عثوان                                     | صفحہ | عنوان                                         |
|        | (۲۴) بساب: همل يسخرج من                   | MIV  | ابتاع دين کی تعليم                            |
| اسسم   | المسجد لعلة ؟                             |      | (١٨) باب الأذان للمسافرين إذاكا               |
| ساساما | کیامتجدہے کسی عذر کی بنا پرنکل سکتا ہے؟   |      | نوا جماعة والإقامة ، وكذلك                    |
|        | (٢٦) بساب البرجيل ليلنبي ﷺ :              | 44   | بعرفة وجمع                                    |
| rra    | ماصلينا                                   |      | مسافر کے لئے اگر جماعت ہوتو اذان وا قامت      |
| rra    | آ دمی کا بیکہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی   |      | کہنے کا بیان اور اسی طرح مقام عرفات اور       |
|        | (٢٤) بـاب الإمـام تعرض له الحاجة          | .644 | مز دلفه میں جھی                               |
| rra    | بعدالإقامة                                | Pr-  | سفرميں اذان كاحكم                             |
|        | ا قامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت      |      | (١٩) با ب: هل يتتبع المؤذن فاه                |
| 100    | پیش آجائے                                 | rrr  | وهاهنا ؟وهل يلتفت في الأذان؟                  |
| ه ۳۰   | (٢٨) باب الكلام اذا أقيمت الصلاة          |      | کیاموذن اپنامنه اِ دهراُ دهر پھیرے؟ اور کیاوہ |
| ٩٣٩    | ا قامت ہوجائے کے بعد کلام کرنے کابیان     | 777  | اذان میں إدھراُ دھرد مکھ سکتا ہے؟             |
| 74     | (٢٩) باب وجوب صلاة الجماعة                |      | (٢٠) باب قول الرجل: فاتتنا                    |
| ۹۳۹    | نماز ہاجماعت کے واجب ہونے کا بیان         | 11   | الصلواة                                       |
| 444    | ترک جماعت پر وعید                         | האח. | آ دمی کامیر کہنا کہ ہماری نماز جاتی رہے       |
| וחח    | (٣٠) باب فضل صلاة الجماعة،                |      | (۲۲) بساب: يقوم الناس اذا رأوا                |
| ואא    | نماز بإجماعت كي نضيلت كابيان              | li . | الإمام عند الإقامة ؟                          |
| ויאיז  | جماعت ثانيه كاهم                          | II.  | ا تکبیر کے وقت جب لوگ امام کود مکھے لیں تو کس |
| LLL    | ( ٣١) باب فضل صلوة الفجر في جماعة         |      | وقت کھڑ ہے ہوں؟                               |
| LLL    | فجری نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کابیان  | ·    | امام اورمقتدی اقامت کے وقت کب کھڑ نے          |
| rro    | (٣٢) باب فضل التهجير الى الظهر            | MAY  | ہوں<br>اللہ                                   |
| rra    | ظهر کی نماز اول وقت پڑھنے کی فضیلت کابیان | PTA  | حضورها فيسله اورصحابه كانعامل                 |
| rra    | (٣٣) باب احتساب الآثار                    |      | تعامل خلفائے راشدین ﷺ                         |
| rra    | نیک کام میں ہرقدم پرثواب ملنے کابیان      | اسما | أئمُه اربعه كامذ بب                           |
|        |                                           |      |                                               |

| 9+0   | **********                                                                         | **   | <del>++++++++++++++</del> +                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                              | صفحه | عنوان                                                              |
| ran   | أقيمت الصلاة ،                                                                     | MMZ  | (٣٥) باب: اثنان فما فوقهما جماعة                                   |
| MOA   | اگر کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت ہوجائے                                          |      | دویا دو سے زیادہ آ دمی جماعت کے حکم میں                            |
|       |                                                                                    | MUZ. | واقل بين                                                           |
| M4+   | الصلاة وبيده ما يأكل.                                                              | l I  | (٣٨) باب إذا أقيمت الصلاة فلا                                      |
|       | جب نماز کے لئے امام بلایا جائے اوراس کے                                            | 277  | صلاة إلا المكتوبة                                                  |
| 4.    | باتھ میں وہ چیز ہو جو کھار ہاہو                                                    |      | جب نماز کی تکبیر ہوجائے تو سوائے نماز کے                           |
|       |                                                                                    | LLT  | اور کوئی نماز تبین                                                 |
| M4.   | فاقيمت الصلاة فخرج                                                                 |      | ا قامت صلوٰۃ کے بعد فجر کی سنتیں اور<br>ا.ت. ن                     |
|       | جو تحص گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر<br>کھی برتین کے برکی میں ہوا         | MAY  | اختلاف فقهاء                                                       |
| ""    | کہی جائے تو نماز کے نے کھڑا ہوجائے                                                 |      | (٣٩) بــاب حـد الـمـريض أن يشهد                                    |
| ~~    |                                                                                    | 101  | الجماعة                                                            |
| " 1 • | إلا أن يعلمهم صلاة النبى ﷺ وسنته<br>المخض كابيان جولوگول كومرف ال لئے نماز         | rai  | مریض کسی حد تک کی بیاری میں حاضر<br>باجماعت ہو                     |
|       | ال کا میانی بود ول و حرف این سے مار<br>پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اور ان کی | 101  | •                                                                  |
|       | پر تفاقے نہ ین رون اللہ کا رادوران کا<br>سنت سکھائے                                | man. | (٣٠) باب الرخصة في المطر والعلة<br>أن يصلي في رحله                 |
|       | (٣١) بساب: أهمل العلم و الفضل                                                      | 1.01 | ن بیستی می رحمه<br>بارش اور عذر کی بناء برگھر میں نماز پڑھ لینے کی |
| 1     | أحق بالإمامة                                                                       | rar  | برن در رحد دن برو پر سریان مار پر طایب ن<br>اجازت کابیان           |
| 1     | علم وفضل والاامامت کا زیادہ مستحق ہے                                               |      | (۱۳) بساب هل يصلي الإمام بمن                                       |
| PAR   | (٣٤) باب من قام إلى جنب الإمام لعلة                                                |      | حضر وهل يخطب يوم الجمعة                                            |
|       | کسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کے پہلومیں                                         | ray  | في المطر؟                                                          |
| MAL   | کھڑے ہونے کا بیان                                                                  |      | کیا امام جس قدرلوگ موجود ہیں ان ہی کے                              |
|       | (٣٨) باب من دخل ليؤمّ الناس                                                        |      | ساتھ نماز پڑھ لے اور کیا جعہ کے دن بارش                            |
|       | فبجاء الإمام الأول فتأخرالأول أولم                                                 | ray  | من بھی خطبہ پڑھے یانہیں؟                                           |
| arn   | يتاً خرجازت صلاته:                                                                 |      | (۳۲) بـاب اذا حضـر الطعام و                                        |
|       |                                                                                    |      |                                                                    |

| 940    | <del>*************************************</del>                         | <del>*************************************</del> |                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                                    | صفحه                                             | عثوان                                                     |
| 749    | بحذائه سواء إذا كانا اثنين                                               |                                                  | اگر کوئی آ دمی لوگوں کی امامیت کے لئے جائے                |
|        | جب دونمازی موں تو مقتدی امام کے دائیں                                    |                                                  | کھرامام اول آ جائے تو پیہلا مخص پیچھے ہٹے یا نہ           |
| 146    | طرف اس کے برابر میں کھڑا ہو                                              | arm                                              | ہے اس کی نماز ہوجائے گی                                   |
|        | (۵۸) باب: إذا قام الرجل عن يسار                                          | W.A.D                                            | مقصود بخاري رحمه الله                                     |
|        | الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم                                         |                                                  | (٩٩) بساب اذاستووافسي القراءة                             |
| ۳۸۰    | تفسد صلاتھما<br>اگرکوئی شخص امام کے بائیں جانب کھڑا ہواور                | MAY                                              | فليؤ مهم أكبرهم<br>اگر يجولوگ قرأت بين مسادي مول توجوان   |
|        | امام اس کوایی دائیں طرف پھیرد نے تو کسی                                  | MAY                                              | میں زیادہ عمر والا وہ امامت کرے                           |
| M.     | کی نماز فاسد نه ہوگی                                                     | 749                                              | (٥٠) باب إذا زار الإمام قوما فأمهم                        |
|        | (٥٩) باب: إذالم ينوالإمام أن يؤم ثم                                      |                                                  | اگرامام کچھلوگوں سے ملنے جائے تو ان کا امام               |
| MA+    | جاء قوم فأمهم                                                            | 44                                               | ہوسکتا ہے                                                 |
|        | اگر امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر پھھ                                | 1749                                             | (١٥) باب إنماجعل الإمام ليؤ تم به                         |
| MA+    | لوگ آجا نیں اور وہ ان کی امامت کرے                                       |                                                  | امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی افتدا                |
|        | (۲۰) بساب إذا طسول الإمسام وكسان                                         | 44                                               | کی جائے                                                   |
| . MAI. | للرجل حاجة فخرج وصلي                                                     | 724                                              | (۵۳) باب إمامة العبد والمولى                              |
|        | اگرامام نماز کوطول دے اور کوئی شخص اپنی کسی                              | 12m                                              | غلام اورآ زاد کرده غلام کی امامت کا بیان                  |
|        | ضرورت کی وجہ سے نماز تو ژکر چلا جائے اور                                 | ۲۷۱                                              | نابالغ كى امامت كامسّله                                   |
| MI     | نماز پڑھ کے                                                              |                                                  | (۵۵) بساب : إذا لـم يتم الامـام واتمّ                     |
|        | (٢١) باب تخفيف الإمام في القيام                                          | ٣٢٢                                              | من خلفه                                                   |
| MAM    | وإنمام الركوع والسجود                                                    |                                                  | اگر امام اپنی نماز کو پورا نه کرے اور مقتدی               |
| ~~~    | قیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و تجود                              | 722                                              | پورا کری <u>ں</u><br>                                     |
| PAP    | کے پورا کرنے کابیان<br>مسلمان کا کوئی عمل حتی الامکان تعفیر کا سبب نہ ہے | 1                                                | (۵۲) باب اما مة المفتون والمبتدع<br>التي رس عتري المداليا |
| 17/1   | (۲۲) باب : اذا صلى لنفسه                                                 | MA                                               | مبتلائے فتنداور بدعتی کی امامت کا بیان<br>مرمد مداری      |
|        | (۱۲) پاپ : ۱۵۱ صبی سب                                                    |                                                  | (۵۷) باب: يقوم عن يمين الإمام                             |
|        |                                                                          |                                                  | l   1                                                     |

| •    | <del>************</del>                                          | **   | <del>++++++++++++</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                            | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leta | واقعہذ والیدین سے مقصود بخاریؓ                                   | MAG  | فليطول ماشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 790  | مقصد بخاري رحمه الله                                             |      | جب کوئی مختص تنها نماز پڑھے تو جس قدر چاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | (40) بساب: إذا بكى الإمام                                        | MAG  | طول دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 790  | في الصلاة                                                        | PAY  | (۲۳) باب من شكا إمام مه إذاطوّل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 490  | جب امام نماز میں روئے                                            |      | جو محص اپنے امام کی جب وہ نماز میں طوالت<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190  | "بكاء في الصلاة" كاحكم                                           | PAN  | کرتا ہو شکایت کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794  | (27) باب الصف الأوّل                                             | MAZ  | (۲۴) باب الإيجاز في الصلاة و إكمالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹۳  | کیبلی صف کا بیان                                                 | 1    | نماز کومحتصرا در پورے طور پر پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44   | (20) باب إثم من لم يتم الصفوف<br>المشخف الله المصفوف المساح      | MA9  | (۲۲) باب : إذاصلي ثم أم قوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | اس مخص کا گناہ جو مقیں پوری نہ کرنے                              |      | جب خود فرض پڑھ چکا ہواس کے بعد لوگوں کی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | (۲۷) باب إلزاق المنكب ،والقدم                                    | 644  | امامت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ren  | بالقدم في الصف،                                                  | ł    | "اقتداء المفترض خلف المتنفل" كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | صف کے اندرشانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم                         | Wal  | جواب" على سبيل التسليم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 794  | سے ملانے کا بیان                                                 |      | (۲۷) باب من أسمع الناس تكبير الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79Z  | (4A) باب: المرأة وحدها تكون صفا تنهاعورت بحل الك صف كا طرح ب     | 491  | اس محض کابیان جومقند یوں کوامام کی تلبیر سنائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1792 |                                                                  | ~~~  | (٢٨) باب الرجل يأتم بالإمام . ويأتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149Z | (40) بياب إذاكيان بيين الإمام وبين<br>القوم حائط أوسترة          | ۲۹۲  | الناس بالمأموم،<br>ما ك مخص ما ما كانتها كرياسا قبارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12   | العوم عاملط اوسفرہ<br>اگر امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار یا | 191  | اگرایک مخص امام کی افتدا کرے اور باقی لوگ<br>اس مقندی کی افتدا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M92  | ا مراہ مادر ووں سے رویوں وں رواریا<br>استره ہو                   | 191  | ان تسدی بی احداد ری<br>اقتداء" مالنسلسل" کا حکم اور منشأ بخاری ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194  | سره بر<br>اختلاف مکان مانع اقتراء ہے                             | , 1, | الراء بالتسلس في الراس فارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M9A  | اختلاف فقهاء                                                     | 797  | روم) بعب عن يعاد الرسام المارة المار |
| M9A  | حنفيه كااستدلال                                                  |      | امام کوجب شک ہوجائے تو کیا وہ مقتدیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵+۱  | (١٨) باب صلاة الليل                                              | 1    | کہ اوب مل روب کے اوب مدروں<br>کے کہنے برعمل کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <b>U</b>                                                         | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| )+0        | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                                     | **   | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۰۸        | نماز میں خثوع کا بیان                                                                | ۱۰۵  | نمازشب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0+9        | "وراء ظهری" کامطلب                                                                   | ,    | (۸۲) بساب إيسجساب التكبير و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.9        | خشوع کے درجات                                                                        | ۵+۱  | افتتاح الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۵        | ( ٩٩) باب مايقول بعد التكبير                                                         |      | تکبیر تحریمہ کے واجب ہونے اور نماز شروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0,11       | مليرتح يمدك بعدكيا برهے؟                                                             |      | کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥١٢        | (۹۰) باب:                                                                            | 0-1  | ا<br>فعال صلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | (١٩) باب رفع البصر إلى الإمام                                                        |      | (٨٣) باب رفع اليدين في التكبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥١٣        | في الصلاة،                                                                           |      | الأولى مع الإفتتاح سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥١٣        | نماز میں امام کی طرف نظر اٹھانے کا بیان<br>ایم دیں کے س                              |      | کہلی تقبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ<br>اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ماه        | آنگھاٹھا کرا ہام کودیکھنا                                                            | 0+1  | دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | (٩٢) بـاب رفع البصر إلى السماء                                                       |      | (۸۴) باب رفع اليدين إذاكبر إذا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۵        | فی الصلاق                                                                            | 3.4  | اذار کع اذار فع<br>ن اتب کریان کاران کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱۵        | نماز میں آسان کی طرف نظرا تھانے کابیان<br>معدور در ورود انداز کا میاد دی             |      | دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کابیان جب تکبیر<br>تحریب کر میں میں کا عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710<br>710 | (٩٣) <b>باب الإل</b> تفا <b>ت فى الصلاة</b><br>نمازيمل إدهراُدهرد <u>ي</u> مصنكانيان |      | تحریمہ کیے اور جب رکوع کرے اور جب<br>کر ع سیر ابٹی پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110        | النفات في الصلاة كاحكم<br>النفات في الصلاة كاحكم                                     | 1    | ر کوع ہے سرا کھائے<br>متلدر فع یدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 311        | امساتان، عالی بات<br>(۳) باب: هل یلتفت لأمرینزل به؟                                  | 1    | صدرت يدين<br>(۸۵) باب: إلى أين يرفع يديه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 014        | او يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟                                                      | il . | ر مار) باب المحق بين يوقع بعديد المحتاث المحت |
|            | اگر نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آجائے یا                                             |      | بير ريمين کې د کا د کې کا کلت العاظ<br>رفع يد ين کېال تک هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۱۷        | 1 6 3/ /2                                                                            | 1    | ركيبين بال رفيع السدين إذا قام<br>(٨٢) بناب رفيع السدين إذا قام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIA        | اسفارنی الفجر میں حنفیہ کا استدلال                                                   | II . | من الركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | (٩٥) باب و جوب القراءة للإمام                                                        |      | دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | و المأموم في الصلوات كلها ، في                                                       | ۵٠۷  | ركعتين يزه كراشح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | الحضر و السفر، و ما يجهر فيها                                                        | 1    | (٨٨) باب الخشوع في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| )+0  | <del>*************</del>                                            | -    | +++++++++++++                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                               | صفحه | عنوان                                                              |
|      | ایک رکعت میں دو مورتوں کے ایک ساتھ                                  | ۸۱۵  | وما يخافت.                                                         |
|      | پڑھنے اور سورتوں کی آخری آیتوں اور ایک                              |      | تمام نمازوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر                         |
|      | سورت کا قبل ایک سورت کے اور سورت کی                                 |      | میں ہوں سری ہوں یا جہری ، امام اور مقتدی                           |
| orr  | ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان                                      | DIA  | کے لئے قرات کے واجب ہونے کا بیان                                   |
| orr  | ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا                               | 019  | حضرت سعد 🚓 کی معزولی                                               |
| مسم  | سورة كا آخرى حصه پڑھنا                                              | ۵19  | معزول کرنے کی مختلف وجوہات                                         |
| ٥٣٣  | قراءة میں ترتیب مصحف عثانی کی رعایت کاتھم                           | arr  | حضرت سعد ﷺ کی بدوعا                                                |
| مسم  | سورة کے ابتدائی حصہ کی قراءة کا علم                                 | ٥٢٣  | ترهمة الباب كامقصد                                                 |
|      | (١٠٤) باب: يقرأ في الأخريين                                         | مهر  | ترعمة الباب كے اجزاء كى تشريح                                      |
| דיים | بفاتحة الكتاب                                                       |      | (٩٦) باب القرأة في الظهر                                           |
|      | آ خری دونوں رکعتوں میں صرف سور ہُ فاتحہ                             | oro  | نمازظهر میں قرائت کا بیان                                          |
| ٥٣٦  | پڑھی جائے<br>آخری رکعتین میں سور ۃ فاتحہ کا تھم                     | ۵۲۲  | رهمة الباب سے مناسب ؟<br>٨ ٥ م. د. بازی از فر دار د.               |
| ory  |                                                                     | 674  | (۹۸) باب القرآة في العفوب<br>مغرب كي ثماز مِل قرآن يرُّ حشح كابيان |
| 072  | (۱۱۱) باب جهر الإمام بالتأمين،<br>امام كالبندآ واز سے آئين كېخابيان | 014  | مروان بن علم کی روایت کا حکم<br>مروان بن حکم کی روایت کا حکم       |
| 072  | انا کا جائیں ہے۔<br>آمین کارواج                                     |      | مروان بن من روایت کا م<br>ضم سورة کا حکم                           |
| 079  | (۱۱۳) باب إذا ركع دون الصف                                          | or.  | (١٠٥) باب الجهر بقراءة صلاة الصبح                                  |
| 200  | صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کابیان                           |      | نماز فجر کی قرائت میں بلند آواز سے بڑھنے                           |
| 049  | ظف مفوف اکیلے نماز پڑھنے کا حکم                                     | ۵۳۰  | کابیان                                                             |
| ori  | (١١٥) باب إتمام العكبير في الركوع،                                  |      | عدیث کی تشریح<br>احدیث کی تشریح                                    |
| arı  | ركوع من تكبيركو يوراكرنے كابيان                                     |      | مقصود بخاري رحمه الله                                              |
| arı  | ركوع مين تكبير كاامتمام كرنا                                        |      | (١٠٢) باب الجمع بين السورتين                                       |
| arı  | حافظ ابن حجر رحمه الله كي توجيه                                     | 41   | في ركعة ، والقرلة باالخواتم ، و                                    |
| orr  | علامه ميني رحمه الله كي توجيه                                       | orr  | سورة قبل سورة ، وباوّل سورة.                                       |
|      |                                                                     |      |                                                                    |

|      | <b>~!~!~!~!~!~!</b>                                           | **               | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                   |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                         | صفحه             | عثوان                                       |
| 001  | مديث کي تشريح                                                 | ٦٣٢              | تيسرى توجيه                                 |
| oor  | سوال                                                          |                  | (١١٤) بساب التسكبيس إذا قمام من             |
| DOT. | جواب                                                          | ۳۳۵              | السجود                                      |
| 002  | جنتی اورجہنمی ہونے کا فیصلہ!                                  |                  | سجدوں سے جب فارغ ہوکر کھڑا ہوتو اس          |
| 001  | (۱۳۲) باب السجود على الأنف                                    | n                | وفت تكبير كهني كابيان                       |
| ۵۵۸  | ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان                                   | li .             | (١١٨) بساب وضع الأكف على                    |
| ۵۵۸  | "اقتصارعلى الأنف"اورمسلك حنفيه                                |                  | الركب في الركوع                             |
|      | (١٣٥) بساب السسجود على الأنف                                  | 1                | ركوع مين متصليوں كا گھڻنوں پرر كھنے كابيان  |
| ۵۵۸  | في الطين                                                      |                  | (۲۰) بساب استسواء النظهسر                   |
| ۵۵۸  | کیچر میں بھی ناک کے بل مجدہ کرنے کا بیان                      | 17               | في الركوع                                   |
|      | (۱۳۲) باب عقد الثياب و شدها،                                  |                  | رکوع میں پیٹھ کے برابر کرنے کا بیان         |
|      | ومسن ضم إليسه ثوبسه إذا محاف أن                               | ľ                | (١٢٣) بساب مسايقول الامسام ومن              |
| 640  | تنگشف عورته                                                   | 1                | خلفه اذا رفع رأسه من الركوع                 |
|      | کپڑوں میں گرہ لگانے اوران کے باندھنے کا<br>کھادی نے دیات کھاد |                  | امام اور جولوگ اس کے پیچھے نماز پڑر ہے ہیں  |
| 1    | بیان اورستر کھلنے کے خوف سے اگر کوئی مخص<br>رین کرما          | 1                | جب رکوع ہے سراٹھا ئیں تو کیا کہیں؟          |
| ۰۲۵  | اپنا کپڑالپیٹ لے<br>ریس میں دور میں دور ا                     | í · ·            | (١٢٤) باب الاطمانينة حين يرفع               |
| ٠٢٥  | (132) باب لا یکف شعرا<br>در در می ا                           |                  | رأسه من الوكوع                              |
| ۰۲۵  | نماز میں بال درست نہ کرے                                      | 1                | جب رکوع سے اپنا سر اٹھائے اس وقت<br>اط      |
| IFO  | (۱۳۹) باب التسبيح والدعاء في                                  |                  | اطمینان سے کھڑا ہونے کا بیان                |
| ודם  | <b>السجو د</b><br>مجدوں میں دعااور شیخ کابیان                 |                  | (۱۲۸) باب: یهوی بالتکبیر حین یسجد           |
| DYF  | عِدول ـ الروع اور في البيان<br>(۱۳۰) باب المكث بين السجدتين   |                  | جب بجدہ کرے تو تکبیر کہتا ہوا جھکے<br>تھ یک |
| 011  | وونو سجدول كردرميان بيضي كابيان                               |                  | שלט                                         |
| ארם  | ودوں جدوں سے درسیاں ہے ہیں ہیں<br>مقدار جلسہ بین السجد تین    | 1                | (179) باب فضل السجود                        |
|      | العدار جسيرة الأالبيد                                         | ω1' <del>4</del> | سجدہ کرنے کی نضیلت کا بیان                  |
| l    |                                                               | <u></u>          | *                                           |

| 040  | *******                                                              | ++         | **********                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                | صفحه       | عنوان                                               |
| 04.  | ترهمة الباب پرسوال                                                   |            | (۱۳۲) بىاب مىن استوى قىاعداً فى                     |
| 04+  | (١٣٩) باب الدعاء قبل السلام                                          | 040        | وتر من صلاته ثم نهض                                 |
| 04.  | سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنے کا بیان                                 |            | فماز کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھنے، پھر              |
|      | (١٥٠) باب ما يتخير من الدعاء بعد                                     |            | کھڑے ہونے کا بیان                                   |
| 027  | العشهد، وليس بواجب                                                   |            | علبهُ اسرّ احت كاهم                                 |
|      | جودعا بھی پند ہو،تشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے<br>کر کہ نشر                |            | (۱۳۵) بساب سنة الجلوس                               |
| 027  | اوردعا کا پڑھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے                               | i i        | في التشهد .                                         |
|      | (۱۵۱)باب من لم يمسح جبهته                                            |            | تشہد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ                         |
| 025  | وانفه حتى صلى.                                                       |            | تشهد میں بیٹھنے کامسنون طریقه<br>ایرین بغ           |
|      | اپنی پیثانی اور ناک نماز مختم کرنے تک<br>نبد ، مخه                   |            | اعتراض<br>ان سرائلا                                 |
| 020  | مہیں پونچھے<br>معرور اور اور اور اور اور اور اور اور اور             |            | حفیہ کے دلائل<br>دوئت ہیں۔ دوئت ہی                  |
| مده  | (۱۵۲) باب التسليم                                                    |            | المرداء" كون؟                                       |
| 020  | سلام پھیرنے کا بیان                                                  |            | (۱۳۲) بساب من لم يتر التشهيد<br>الأول واجباء        |
|      | (۱۵۳) باب: يسلم حين يسلم الإمام جبراء مسلم الإمام جير المسلم پير الم |            | ان کا بیان جنہوں نے پہلے تشہد کو واجب               |
| 040  | بعب المالي المنشأ<br>ترهمة الباب كامنشأ                              |            | ان کا بایاں کا اول کے پہنے مہد و واجب<br>نہیں سمجھا |
|      | (۱۵۳) باب لم من يرد السلام على                                       | 1          | مقصود بخاری رحمه الله                               |
| 1024 |                                                                      |            | استدلال بخاري رحمه الله                             |
|      | بعض لوگ نماز میں امام کوسلام کرنے کے قائل                            |            | حفيه كامسلك                                         |
| DZ4  | نہیں اور نماز کے سلام کو کافی سیجھتے ہیں                             | <b>4</b> 1 | ر۳۷) باب التشهد في الأولى                           |
| 1024 | مقصودامام بخاري رحمه الله                                            | III.       | يبلے قعدہ من تشهدير صنح كابيان                      |
| 022  | (١٥٥) باب الذكر بعد الصلوة                                           | II.        | (١٣٨) باب التشهد في الآخرة.                         |
| 044  |                                                                      |            | آخرى قعده من تشهد يز صناكابيان                      |
| 029  | ذ کرخفی کی افضلیت                                                    | 049        | آخری تشهد کا تھم                                    |
| -    |                                                                      |            |                                                     |

| 940  | *****                                     | )+0  | *******                                     |
|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                     | صفحہ | عنوان                                       |
|      | وحضورهم الجماعة والعيدين                  | 029  | تكرارروايت كي وجه                           |
| 09-  | والجنائز، و صفوفهم؟                       | 029  | مردى عندايني روايت كاا نكاركر يواس كاحكم    |
|      | بچوں کے وضو کرنے کا بیان اور ان پرغسل اور |      | (١٥١) باب: يستقبل الإمام الناس              |
|      | طہارت اور جماعت میں اور عیدین میں اور     | ONI  | إذا سلم                                     |
|      | جنازوں میں حاضر ہونا کب واجب ہے؟ اور      |      | امام لوگوں کی طِرف منہ کرلے جب سلام         |
| 09-  | ان کی صفوں کا بیان                        | DAI  | پچیر نے                                     |
| ۵9٠  | بچوں سے متعلق مسائل                       | ۵۸۱  | بعدالسلام امام كوكيا كهزاجا ہے              |
| 091  | بچوں کوصف میں کھڑا کرنا                   | DAY  | اختلاف ائمه                                 |
| ۵۹۳  | عورتوں کامسجد میں بغرض جماعت آ نا         |      | حفنه کی طرف سے جواب                         |
| 694  | دورنبوی میں خواتین کامسجد میں آنا         | ٥٨٣  | قول فيصل                                    |
| 190  | حضرت يشخ الهندرحمه الله كاايك واقعه       | OAF  | "السلام عليك "كاتوجيه                       |
| 092  | عورتون كاعيد كي نماز مين شامل مونا        |      | (١٥٤) باب مكث الإمام في مصلاه               |
|      | عورتوں كاتبليغى جماعت ميں جانااور مدرسة   | 010  | بعد السلام                                  |
| 092  | البنات كأحكم                              |      | امام كاسلام كے بعدائي مصلے پر تلم نے كابيان |
|      |                                           | ۵۸۵  | امام سنتیں کہاں پڑھے                        |
|      |                                           | ۵۸۵  | حنفيهاورد يكرفقهاء كامسلك                   |
|      |                                           |      | (۱۵۸) باب من صلى بالناس فذكر                |
|      |                                           | ۵۸۷  | حاجة فتخطاهم.                               |
|      |                                           |      | نماز پڑھا چینے کے بعد اگر کسی کو اپنی ضرورت |
|      |                                           | ۵۸۷  | یا دائے تو لوگوں کو بھا ندتا ہوا چلا جائے   |
|      |                                           | ۵۸۸  | ترجمة الباب كامقصد                          |
|      |                                           | 019  | ایذاء سلم ہے بچنے کااہتمام                  |
|      |                                           |      | (۲۱) بـاب وضوء الـصبيان و متى               |
|      |                                           |      | يبجب عليهم الغسل والطهور:                   |
|      |                                           |      |                                             |

#### السالغاك

#### الحمد الله و كفي و سلام على عباده الذين أصطفى .

#### عرض مرتب

اساتذہ کرام کی دری تقاریر کو ضبط تحریث لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آر ہاہے ابنائے دارالعلوم دیو بندوغیرہ میں فیص البسادی ، فیصل البسادی ، انبواد البادی ، لامع الددادی ، الکوکب السددی ، الحل السمن ، کشف البادی ، تقریب خاری شریف اور درس بخاری حسی تصانیف اکا برکی ان دری تقاریبی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں مسیح بخاری کی مند تدریس پر رونق آراء شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتیم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ پینچ سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی مسعت، فقیبانہ بصیرت فیم دین اور شگفتہ طرز تعنیم میں اپنی مثال آپ میں ، درس صدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیے ہیں ، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شری نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ، حضرت شیخ الاسلام کا دہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولا نا محمر قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبندگی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا ہی چا بتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور پورپ پہنچ کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت سجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانیانوں کے دل ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہین بھے کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو عطا کی گئ ۔

ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہیں بھے کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو عطا کی گئ ۔

مناؤں اور دعاؤں کور ذبییں فرماتے ، الله بھلانے نے ججة الاسلام حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی کی تمنا کو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی کی تمنا کو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولا نا مفتی محمد تقی عثمانی خطہ الله کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی ملی و علی کا وشوں کو دنیا بھر کے مشاہیرا الی علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شجہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وحد یہ فقہ وقسوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید میں اور ان کودور حاضر وحد یہ فقہ وقسوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید میں اور ان کودور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو مجانب الله علی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب مید میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آثار ولایت محسوں ہونے گئے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی، یہ جھے سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شُخ الحدیث حفرت مولا نا محبان محمود صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حفرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجمد سی مجلس خاص میں مولا نا محمد تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہتم محمد تقی کو کیا سیحتے ہو، یہ مجمد سیمتے ہی بہت اوپر ہیں اور بہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقریف کو ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جھچ تکے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو گر حضرت مفتی صاحب قدرس و کھتے ہیں کہ د

یکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرتی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق و تفقید اور متعلقہ کتا ہوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر بے بس کی بات نہ تھی، جن کتا ہوں سے بید مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کا وش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ سے کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر مشتشر قین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہرآ لود تلبیسات سے کام لیا ہے، ہرخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔اے، ایل ۔ایل ۔ بی اعلی نمبروں میں پاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت یوری کردی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامجر تقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

وري:

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالبة الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب ، فى مدينة كراتشى من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العالمة المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثمانى ، نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى فى عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعى بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بما يستكمل غاياته ومقاصده، ويتم فرائده و فوائده ، في ذوق علمى رفيع ، وتنسيق فني طباعي بديع ، مع أبهى حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع : شكر طلبة العلم والعلماء .

کے علامہ شہیرا حمد عثاثی کی کتاب شرح سی مسلم جس کا نام فتح الملهم

ہمسوح صحیح مسلم اس کی تحیل سے بل بی اپنے مالک حقیق سے
جالے۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حن کارکردگی کو پایہ سخیل

عک پہنچا کی اس بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامح شفیح

رحمہ اللہ نے ذبین و ذکی فرزند، محدث جلیل ، فقہیہ ، ادیب واریب مولا نامح مقبق عثانی کی اس سلم میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فضح المسلم میں محمد وکوشش کو ابھارا کہ فضح المسلم میں محمد کی کوئکہ آپ حضرت شخ شارح شبیرا حموشائی "مسرح مسلم کی محمل کر رہ کہ جانے تھے اور پھراس کو بھی بخو بی جانے تھے کہ

کے مقام اور ش کو خوب جانے تھے اور پھراس کو بھی بخو بی جانے تھے کہ

اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ یہ خدمت کما حقد انجام کو بنچ گ

ای طرح عالم اسلام کی مشہور نقبی شخصیت ڈاکٹرعلا مہ یوسف القرضاوی'' تسک **ملہ فتح الملهم'**' پر تیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيم ابن الفقيم ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ،بن الفقيم العلامة المفتى مولانامحمدشفيع رحمه الله وأجزل مثوبته ،و تقبله في الصالحين.

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ،حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، والذى له فروع عدة في باكستان

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر، المتمكن من النظر والاستنباط، القادر على الاختيار والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات - أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين.

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم، وبعبارة أخرى: في تكملته لفتح الملهم.

فقد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث، وملكة الفقيم، وعقلية المعلم، وأناة القاضى، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته.

ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الله يلاحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بعق ،تتضمن بعوثا وتحقيقات حديثية ،وفقهية و دعوية وتربوية .وقد هيأت له معرفته باكثر من لغة ،ومنها الإنجليزية ،وكذلك قراء ته لثقافة العصر ، واطلاعه على كثير من تياراته الفكرية ،أن يعقد مقارنات شنى بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية ، وبين الحديانات والمفلسفات والنطريات المخالفة من ناحية أنهول في أحرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه الخراانهول فرمايا كه بجهم اليمواقع مير بوك كه ميل برادر فاصل شخ مي كور يب سے بېچانوں بعض فتو وَن كى مجالس اور اسلاى كامول كريس مير بي كران شعول مين آپ سے ملاقات بحول في محر بحق الفقد الاسلام كمان اور اسلاى كامتان على في نائدگي فرماتے بيں الغرض العطر حين آپ كرقريب سے جانتار با جلوں مين بحص ملاقات كمواقع آتے رہے ، آپ ال جمع ميں پاكتان كي في نائدگي فرماتے بيں الغرض العطر حين آپ كر بيت فيصل اسلاى كينك ( يحري تعادن بير معان على الله بينك ( يحري تين) ميں سعادت مند بوا آپ و بال مجر منتوب بوت تقد جس كى باكتان ميں بھى كئي شاخيں بيں ۔

تو میں نے آپ میں فقهی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ہا خذفقہ پیہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوں کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگرد جو خیالات ونظریات اور مشکلات منٹرلا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر تر یص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دسی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور بلاشبہ آپ کی بیخ صوصیات آپ کی شرح صحح مسلم (سملمان فق الملہم میں خوب نمایاں اور دوش ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرا یک محدث کاشعور، فقیہ کا ملکہ ایک معلم کی ذکا وت، ایک قاضی کا تد ہر اور ایک عالم کی بصیرت محسوں کی۔
میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشر ح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجداور قابل استفادہ ہے، بیجہ بید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دورکا فقہی انسان کلوپیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ جن ذار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

ے عظیم شرح قرار دی جائے۔ بیشرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر عاصل

ابحاث اور جدید تحقیقات اورفقهی ، و وقی ، تربی مباحث کوخوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کوئی زبانوں سے ، م آ جنگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کا م آئی ہے اس طرح زبانے کی تہذیب وثقافت برآپ کا مطالعہ اور بہت م فکری ربحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اوراس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور خالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اورا لیے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امیاز کواجا گرکریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کرا چی کا خوشہ چین ہے اور بھہ اللہ اساتذہ کرام کے علمی دروی اور اصلاحی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اس وقت سمعی مکتبہ میں گذشتہ چودہ (۱۳) سالوں سے ان دروی ومجالس کو آڈیویسٹس میں ریکارڈ بھی کررہا ہے۔اس وقت سمعی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے ،جس سے ملک و بیرون ملک وسیع بیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پرَ درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاساتذہ شخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمۃ الله علیہ کا درس بخاری جودوسو کیسٹس میں محفوظ ہے اور شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ رہجی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ کا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل و کہولت نہ ہونے کی بناء پر سمتی بیانات کو ٹریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہر فاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں سی جناری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سیان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ / ذی الحجہ ۱۹۳۹ ہے ہروز ہفتہ کوشخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا توضی بخاری شریف کا بیدورس مور خدیم رحم م الحوام ۱۳۹ ہے ہروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم کے سپر دہوا۔ اُسی روز صح م بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شیپ ریکارڈر کی مدوسے ضبط کئے۔ انہی معلی میں موجود کھا ہم کے مور مالنہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کما بی شکل میں موجود ہونا چاہئے تاکہ میں اس میں سبقا نظر ڈال سکوں، جس پراس کام (انعام الباری) کے ضبط و تحریم میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ بی ہی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ نے گلی اور ریکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت اسانی کی بناء پر عبارت آئے پیچھے ہوجاتی ہے (فسانی سسویہ حطی ) جن کا تھے کا ازالہ کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ البندااس وجہ ہی اسے کتا بی شکل دی گئی تا کہ چی المقدو و خلطی کا قدارک ہوسکے ۔ آپ کا بیار شاداس جزم واحتیا طرکا آئیند دارہ جو جو سے آموختہ سلف سے منقول ہے ''کہ سعید بن جبیر گا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباسؓ نے جھے سے آموختہ سننا چاہا تو میں گھرا ایا میری اس کیفیت کود کھے کرا بن عباسؓ نے فرمایا کہ:

أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن اصبت فذاك وإن احطأت علمتك .

رطبقات ابن سعد: ص: ۱۷۹، ج: ٧ و تدوین حدیث: ص: ۱۵۷) کیائن تعالی کی بینهت بیس مے کہتم حدیث بیان کر داور میں موجود ہول، اگر شیخ طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر خلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دول گا۔

اس کے علاوہ لعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اثاثے کو دیکھ کراس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتر بری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید مہل ہوگا'' درس بخاری'' کی یہ کتاب بنام'' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،ای کاوش کاثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظ الله کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت ی مشکلات کے باو جوواس درس کی سمعی ونظری جیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا تمرہ ہے۔ احقر کواپی تمی دامنی کا احساس ہے بیہ مشغلہ بہت برواعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالفہ علمی پختگی

اسمر لوایی ہی دائی کا احساس ہے بید متعلد بہت بواہی کا م ہے، بس کے لئے وضیح مطالعہ ہی پہلی اور استحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احتر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجودایی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہوناصر فضل اللی، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد تحتر م دامت برکاتیم کی نظر عنایت، اعتاد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

نا چیز مرتب کومراحل ترتیب ہیں جن مشکلات و مشقت سے واسطہ پرداوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اوران مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کی موضوع پر مضمون و تصنیف کھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، کیکن کسی دوسر سے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تجرو ہرتر می کا معاصر مشاہیرا الل علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق تعمین نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوا تات نہ کورہ مرحلہ سے کہیں دشوار وکھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کا م کی مشکلات مجھ جیسے طفل کمتب کے لئے کم نہ تھیں ، اپنی بے مائیگی ، ناایلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے اس کا اس کے لئے اس کا خصوب کرنا پڑی جھے جیسے ناائل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہرمقا م پرشامل حال رہا۔

یہ کتاب ''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے بیسارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے،اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جو تیم علمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرمائے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے،اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھائے کے بعد خلاصہ وعطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات ، انمہ کہ استاد موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات ، انمہ کار بعہ کی موافقات و مخالفات یرمحققانہ مملل تبصر سے علم وحقیق کی جان ہیں ۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوی سے کتاب التوحید'' تک مجموع کتب ۹۷ ،احادیث ''۳۹۳۵'' اور ابواب'' ۳۹۳۳'' پر شتمل ہے ،ای طرح ہرحدیث پر نمبرلگا کراحادیث کے مواضع ومتکررہ کی نثان دی کا بھی الترام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطیس] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [داجع] نمبروں کے ساتھ نثان لگادیے ہیں۔ بخارى شريف كى احاديث ك تخ تى الكتب النسعة (بخارى مسلم، ترندى، نسائى، ابوداؤد، ابن ماجه، موطاء ما لک ہنن الدارمی اورمنداحمہ ) کی حد تک کر دی گئی ہے ، کیونکہ بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جونفاوت ہوتا ہےان کےفوا کدیے حصرات اہل علم خوب واقف ہیں ،اس طرح انہیں آ سانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معدر جمہ ، سورۃ کانام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدے گئے ہیں۔شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متنداورشهورشروح كويش نظرركها كياءالبته مجه بيدمبتدى ك لئعمدة القارى اورتكملة فتح الملهم كاحواله بهت آسان ثابت مواراس لئے جہاں تكمله فتح الملهم كاكوئي حواليل كياتواس كوتتي سجما كيا-

رب متعال حفرت شخ الاسلام كاسابيه عاطفت عافيت وسلامت كے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے ، جن کاوجودمسعود بلاشبراس وفت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہےاورامت کاعظیم سر ماہیہ ہے اور جن کی زبان وقلم سے اللہ تبارک وتعالی نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی سیح تعبیر وتشریح کا اہم تجدیدی کام کیاہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اسا تذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آ خزت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا سمی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے ، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذرایعہ بنائے اور خاص طور پر استاد محترم شیخ القرأ حافظ قاری مولا نا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وفت کتاب اور حل عبارات کے وشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے مہل بنا کرلائبریری سے بے نیازر کھا۔

صاحبان علم کواگر اس درس مین کوئی الیل بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار ہے کم ہو اور ضبط وُقِل میں ایبا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پرمطلع بھی .

دعاب كرالله على اسلاف كى ان على امانوس كى حفاظت فرمائ ،اور "انعام البارى" كى باقى مانده حصوں کی پیمیل کی توفق عطافر مائے تا کی علم مدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پینی سکے۔

آمين يا رب العالمين . وماذلك على الله بعزيز بنده جمدا نورحسين عفي عنه

فاضل ومتخصص جامعه دارالعلوم كراجي ١٣ اارر في الاول إسماره بمطابق وافروري مناويوه بروزجمعه



07 - 729)

#### بسر الله الرخس الرحيم

# ٨ \_كتاب الصلاة

### (١) باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء،

شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی

"وقبال ابن عبياس: حدثني أبو سفيان في حديث هر قل فقال: يأمرنا يعني النبي ﷺ بالصلاة والصدق والعفاف".

## لفظ 'صلوٰۃ'' کے معنی اور وجہ تسمیہ

صلوٰ قائے لغوی معنی'' دعا'' کے آتے ہیں، بعد میں اس کا اطلاق ارکان مخصوصہ کی ادائیگی پر ہونے لگا۔ بعض لوگوں نے بیمناسبت تلاش کی ہے کہ صلوٰ قاصلوین سے لکلا ہے، آدمی کے کو لہے کی ہٹریوں کوصلوین کہتے ہیں، کیونکہ نماز میں آدمی کے کو لہے کی ہٹریاں حرکت میں آتی ہیں بیخی تحریک الصلوین ہوتا ہے، اس لئے اس کا نام صلوٰ قار کھ دیا گیا، کیکن میر بہت دوراز کا دقتم کی مناسبت ہے۔

بعض حفرات نے بیفر مایا کہ صلوۃ کا نام صلوۃ اس لئے رکھا گیاہے، کہ جب گھوڑوں میں گھڑدوڑ ہوتی تھی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پرآنے والے گھوڑے کوسابق اور دوسرے نمبر پرآئے والے کومصلی کہا جا ت

تھا،تقریباً دس نام کے بعدد گرے الگ الگ رکھ ہیں۔

| مصلي  | ( <b>*</b> )                            | سابق  | (1) |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----|
| مقفي  | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | مجلّى | (") |
| مرتاح | (A)                                     | عاطف  | ` ' |
| مؤمّل | (^)                                     | حظى   | (4) |
| شكيت  | (1+)                                    | لطيم  | (9) |

اس میں دوسر نیمبر پر جوآتا ہے اس کو "مصلی" کہتے ہیں۔"مصلی "ایباہوتا ہے کہ
"سابق" آگے ہو "مصلی" کا جومنہ ہو دہ اس کی پشت کے قریب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے
مندر بھی جب جماعت ہوتی ہے تو جوآ دی پیچے ہوتا ہے وہ اپنے امام کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح
مصلی سابق کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مناسبت بھی بعض حضرات نے بیان کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ
نے اس کو "فیض الباری" میں ترجیج بھی دی ہے۔ لے

ع سميت الصلاة صلاة لكونها متبعا بها فعل الامام فان التالي للسابق من النحالي يستعه مصلباً نكون رأسه صلوى السابق كذا ذكره البناقبلاني، وهق الوجه عندى في سميتها لا أنها من تحريك الصلوين ، فان المقتدى يصلى خلف الامام ويتبع فعله و يجرى معه الخ فيض البارى ، ج: ٢٠ص: ١ .

ع. شم معنى الصلاة في اللفلة الغالبة الدعاء . قال تعالى : وَصَلُ عَليهِم والتوبة : ١٠٩٣ ] ك : أدع لهم . وفي الحديث ، في اجسابة الدعوية : وان كسان حسائه العينى في العمدة ، ج.٣٠من ٢٣٤٤ دارالفكر ، بيروت .

## كيفيت مشروعيت نماز

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ پانچ نمازیں اسراء کے موقع پر فرض ہوئیں، یعنی معران کے موقع پر ، لیکن اس پر کلام ہوا ہے کہ آیا معراج سے پہلے یعنی ان پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی کوئی نماز فرض تھی یانہیں ؟ سے

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تبجد کی نماز بالکل ابتداء اسلام سے فرض ہوگئ تھی جس کی دلیل سے ہے کہ سور اور مزل میں تبجد کی نماز کا تھم دیا گیا'' آبھا المُورَقِل قعم اللیل الا قلیلا'' اور سور اور مزل نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی سور توں میں سے ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس وقت میں نماز مشروع ہو چکی تھی اور وہ رات کی نماز مشی مالبتہ اس میں لوگوں نے کلام کیا ہے کہ تبجد کی نماز فرض تھی یانفل تھی ، تو اس میں زیادہ تر محققین کا کہنا ہے ہے کہ حضورا قدس بھی کے لئے تو فرض تھی اور بقیہ امت کے لئے فرض نہیں تھی ہے۔

حضورا قدس ﷺ تبجد کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھا کرتے تھے؟

تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز اور '' و مَسِیّن فی ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ایک فجر کی نماز اور جو تھم آیا ہے یہ فجر اور عشاء کی نماز کے لئے آیا ہے، یہ نمازیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں اور متعدور وایات اس پر شاہ ہیں کہ یہ نمازیں (فجر وعشاء) پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں، البت بعض حفرات نے فرضیت کا اور بحض نے نفل ہونے کا قول اختیار کیا ہے، یہ نمازیں ہوگئی تھیں وہ اس کی دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے کی روایات سے پہنے چاتا ہے کہ بید و فمازی بھی با قاعدہ صف بندی کے ساتھ جا عت سے اوا کی جاتی تھیں، اور شریعت میں معجود یہ ہے کہ صف بندی کے ساتھ جا بات ہوتی ہے، لہذا ہے نماز فرض تھی ، لیکن یہ خوا ور میں محقق بات یہ ہے کہ اتن بات تو روایت سے کہا مشکل ہے کہ بید و فمازیں فرض تھیں یا نفل؟ اور سب سے پہلے ہی فجر اور عشاء پڑھا کرتے تھے لیکن یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ بید و فمازیں فرض تھیں یا نفل؟ اور سب سے پہلے پانچ نمازیں '' فہدلہ الاسو اع'

ص وفي شرح النكاية ، كان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج ، البحر الوائق ، ج: ١ ، ص: ٢٥٤ .

ع. واحتلف ايضاً هل كان فرضاً على النبي في وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الانبياء أو عليه وعلى أمته. ثلاثة أقوال. الأوّل قبول مسعيد ابين جبير لتوجه الخطاب أليه خاصةً. الثاني قول ابن عباس قال كان قبام اليل فريضةً على النبي في وعلى الانبياء. الثالث قول عائشة و ابن عباس ايضاً ... فقالت الست تقرأ يا ايها المزمل الخ ، تفسير القرطبي ، ج: 9 ا ، ص: ٣٣٠، دارالشعب ، القاهره.

میں فرض ہو ئیں۔

# واقعه "ليلة الاسراء"كوقوع مين اقوال شتى

"ليلة الاسراء" كب بوئى؟

اس کے بارے میں اصحاب سیر ،حضرات محدثین اور مؤرخین کے درمیان خاصا اختلاف ہے کہ کس سال آپ ﷺ کومعراج ہوئی؟علاء کے اس بارے میں دس اقوال ہیں۔

- (۱) ہجرت سے چید ماہ قبل معراج ہوئی
  - (۲) ہجرت سے آٹھ ماہ پیشتر۔
  - (۳) ہجرت سے گیارہ ماہ پیشتر۔
  - (۴) ہجرت ہے ایک سال پیشتر۔
- (۵) ہجرت ہےایک سال اور دوماہ پیشتر۔
- (۲) ہجرت ہے ایک سال اور تین ماہ پیشتر۔
- (۷) ہجرت ہے ایک سال اور یانچ ماہ پیشتر۔
- (۸) ہجرت سے ایک سال اور چھوماہ پیشتر۔
  - (٩) ہجرت ہے یانچ سال پیشتر

اور

(۱۰) ہجرت سے تین سال پیشتر۔

## حضرت علامه انورشاه کشمیری کی رائے

حضرت علامدانورشاہ کشمیری رحمداللہ نے اس کوتر جیج دی ہے کہ نبوت کے بارہویں سال یعنی ججرت سے ایک سال پہلے" لیلة الاسواء" کا واقعہ پیش آیا۔

### مقصودامام بخاري رحمهالله

پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ای اسراء کی کیفیت کو بیان کرنے کے لئے قائم کیا ہے اور فرمایا "باب کیف فرضت المصلوة فی الاسواء" کہ اسراء کے موقع پرنماز کیے فرض کی گئا اور ساتھ میں عبداللہ بن عباس کا ارتفال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے ابوسفیان نے دربار برقل سے متعلق حدیث بیان کرتے 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

ہوئے بیکہا کہ ''یامونا یعنی النبی ﷺ بالصلواۃ والصدق والعفاف''کہ نبی کریم ﷺ ہمیں نماز ، سپائی اور باکدائنی کا حکم فریائے ہیں۔

اس کولائے کامنعاً بیہ ہے کہ ابوسفیان نے بی تول ہرقل کے دربار میں کہا تھا بیا گرچہ بعد الحجرت ہے الیعنی ابوسفیان ہرقل کے دربار میں اس وقت گیا تھا جب نبی کریم کھید یہ منورہ ہجرت فرما پچکے تھے ہمین ابوسفیان کی حضورا قدس کھی سے ایسی ملاقات جس میں آنحضرت کھان کونماز کا حکم فرماسکیں ، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ نہیں بلکہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ ہی میں آنچکی تھی ، اور حضورا قدس کھی ہجرت سے پہلے ہی نماز کا تھم فرمایا کرتے تھے۔ لیے

٣٣٩ ـ حداثنا يحيى بن بكير قال : حداثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن انس بن مالك قال : "فرج عن سقف بيتي وأنا بسمكة ، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب مسلمي حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ، ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا ، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء : افتح ، قال : من هذا؟ قال : جبريل قال : اأرسل إليه ؟ قال : من منا فعم ، فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ، فقال : أأرسل إليه ؟ قال : إذا نظر قبل يساره بكى ، فقال : مرحبا بالنبي الصالح ، واذا نظر قبل يساره بكى ، فقال : مرحبا بالنبي الصالح ، وشماله نسم بينه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار ، وشماله نسم بينه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار ، فقال لخازنها : افتح ، فقال له خازنها مثل ما قال الاول فتح "، قال انس : فذكر انه وجد في السموات آدم ، وإدريس ، وموسى ، وعيسى ، وإبراهيم صلوات الله عليهم ، ولم يسموات آدم ، وإدريس ، وموسى ، وعيسى ، وإبراهيم صلوات الله عليهم ، ولم

ع ولا خيلاف بين أهيل العلم وجماعة أهل السيران الصلوة إنما فرضت على النبي غُلُطُهُ بمكة في حين الإسواء الخ ، تفسير القرطبي ج: • ١ - ١ ص: ٢ • ٨ ..

السادسة . قال أنس : فلما مو جبريل بالنبي هي بإدريس قال : "موحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ، قلت : من هذا؟ قال : هذا موسى ، ثم مورت بعيسى فقال : مرحبابالأخ الصالح والنبي الصالح ، قلت : من هذا؟ قال : هذا عيسى ، ثم مورت بإبراهيم " ، قال ابن مرحبابالنبي الصالح والا بن الصالح ، قلت : من هذا؟ قال : هذا إبراهيم " ، قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس ، وأبا حبة الأنصاري ، كانا يقولان : قال النبي هي : "ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صويف الأقلام " ، قال ابن حزم ، وأنس ابن مالك : قال النبي في : "ففرض الله على أمي خمسين صلاة ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال : مافرض الله على أمي خمسين صلاة ، فراجعت بذلك حتى قال موسى : فارجع إلى ربك ، فإن أمتك ؟ لاتطيق ذلك ، فواجعني فوضع شطوها ، فرجعت إلى موسى ، قلت : وضع شطوها ، قال : راجع وبك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فواجعت إلى موسى ، فقال : هن خمس وهن خمسون ، لا يبدل القول لذي ، فوجعت إلى موسى ، فقال : استحيت من ربي ، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة فقال : راجع وبك ، فإذا فيها حبايل اللؤ لؤ ، وإذا فقال المسك " ، وأنظ : ۱۳۳ درا المرك ، فإذا فيها حبايل اللؤ لؤ ، وإذا المنتهى ، وغشيها ألوان لا أدري ماهي ، ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها حبايل اللؤ لؤ ، وإذا المسك " ، وأنظ : ۱۹۳۳ ۲۰۱۱ المنتهى ، وغشيها ألوان لا أدري ماهي ، ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها حبايل اللؤ لؤ ، وإذا المسك " ، وأنظ : ۱۹۳۳ ۲۰۱۱ ۱۹۳۶ ۲۰۰۱ المنتهى ، وغشيها ألوان لا أدري ماهي ، ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها حبايل اللؤ لؤ ، وإذا

بیحدیث سیح بخاری شریف میں گیار و مخلف مقامات پرآئی ہے، کہیں اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل سے اور کہیں متوسط درجہ کی تفصیل کے ساتھ آئی ہے ان میں یہ پہلا مقام ہے، اس حدیث سے اور بھی بہت ما مباحث متعلق میں ، جن میں سے بعض کا تعلق سیرت سے، بعض کا تعلق احکام تھہد سے اور بعض کا تعلق علم کلام کے مسائل سے ہے، علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے '' شرح المواهب اللہ نیه'' میں اس حدیث میں جو بحث کی ہے وہ تقریباً دوسے فات رمشتل ہے۔

علامة مطلاني رحمالله في سرت پرشتمل كتاب " المعواهب اللدنيه " المعواهب اللانيه " المعواهب المعواهب " ك زرقاني رحمالله في المعواهب اللدنية " كم المعواهب " ك

ع وقى صحيح مسلم ، كتباب الايممان ، بباب الاصراء برسول الله الى السموات وفرض الصلوات ، وقم : ٢٣٧ وسنن الترمذى ، كتباب المصلونة ، باب كم فرض الله على عباده من الصلوات ، وقم : ٩٥ ا وسنن النسالى ، كتاب الصلاة ، باب فرض المصلاة وذكر اعتلاف الناقلين في اسناد حديث ، وقم : ٣٣٦،٢٣٥ ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ١٢١٨ ا ومسند الأنصار ، باب حديث جابر بن سمرة، وقم : ٢٠٣٢،٢٢٠٢ .

بھڑ ت حوالے آپ نے دیکھے ہوں گے، کیکن ظاہر ہے کہ ان مباحث کو کمل طور پریہاں بیان کرنا ناممکن ہے، اور نہ خضر وقت میں بیان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود اس حدیث کو لانے سے بیہ ہمزاج کی رات میں نمازیں فرض کی تکئیں، للبذا اس حد تک اپنے آپ کومحد و در کھتے ہوئے یہاں پر چند با توں کا ذکر مناسب ہے اور باقی مباحث متعلقہ مقامات پرانشاء اللہ تعالی آتے رہیں گے۔

#### اسراءاورمعراج ميس فرق

کہلی بات جواس حدیث ہے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ محدثین اوراصحاب سیر کی اصطلاح میں حضور اقد س کے جوسفر مکہ مکر مدسے بیت المقدس تک کیا اس کو اسراء اور پھر وہاں سے ساتوں آسان پرتشریف لے گئے اس کومعراج کہتے ہیں، اسراء اورمعراج میں پیفرق ہے۔

بعض محدثین بینبیں مانتے بلکہ ان کے نزدیک شروع ہے آخرتک جو کچھ ہوا وہ سب اسراء ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ اپیا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمه الله کا مسلک یہی ہے، یعنی امام بخاری رحمه الله کور مسلک یہی ہے، یعنی امام بخاری رحمه الله پور مسفر کو اسماء ''اور وہ اس تقریق کے قائل نہیں کہ مکہ مکر مد ہے بہت المقد م تک سفر کو '' مسراء ''اور بہت المقدس سے ساتوں آسمان کے سفر کو '' معراح '' کہیں۔ اس واسطے یہاں پر جولفظ استعال کیا وہ ہے '' کھیف فوضت المصلواق فی الاسواء '' حالا نکہ نمازیں معراح بیں فرض ہو کیں لیکن اس کے باوجود ''امراء'' کا لفظ استعال کیا ، تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک پوراسفر ''امراء'' کہلاتا ہے اور یہان حضرات کے خالف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے سفر کو ''امراء'' کہتے ہیں اور بعدوا لے سفر کو ''مراء'' کہتے ہیں اور بعدوا لے سفر کو ''

# دوسرامسّله:معراج جسمانی تقی پاروحانی؟

دوسرامئله بيه ب كديداسراءاورمعراج كاواقعه، آياييجسماني طور پر پيش آيا تفايارو حاني طور پر-

## جمهورا بل سنت والجماعت كاعقيده

جمہوراہل سنت والجماعت کاعقیدہ بیہ ہے کہ معراج جسمانی ہے،اور نبی کریم ﷺ کو جسدا طہر کے ساتھ بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا اور پھروہاں سے ساتوں آسان تک کے

إلى وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الاصراء وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل كانا في بليلة واحدة في
يقطته عليه وهذا هوا لمشهور ثم الجمهور الخ، فتح الباري ج: ١ ،ص: ٧٠٥.

## علامها نورشاه تشميري رحمه اللدكي رائ

البیته محققین نے بیمونف اختیار کیا ہے، جس میں علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی واخل ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو دومرتبہ معراح ہوئی ہے، ایک مرتبہ منام میں اور دوسری مرتبہ یقظہ میں ہوئی، اور یہاں اس کا ذکر ہے، اور منام میں اس سے پہلے ہوئی، تو آپ کو بیواقعہ پہلے دکھایا جاچکا تھا تا کہ آپ ﷺ اس کے لئے زبنی طور پر تیار ہوجا کیں، بعد میں پھر جسمانی طور پر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ہے

### حدیث کی تشریح

حضرت انس بن ما لک شفر ماتے ہیں "قال کان ابو ذریحدث ان رسول الله شفال":
یوانس بن ما لک شکی روایت ہے، لین وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث براہ راست نبی کریم شف نہیں نی
بلکہ حضرت ابوذر غفاری شدیمدیث سایا کرتے تھے کہ "فوج عن سقف بیتی وانا بمکة" کہ میرے گر
کی چیت میں شگاف ڈالا گیا جبکہ میں مکہ کرمہ میں تھا۔

"فنول جبوئیل" تو جرئیل النظی اس شگاف میں نازل ہوئے اوراس مرتبہ آئے کا یمی طریقہ اختیار کیا گیا کہ کا کی عربی طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ کے مکان کی حضرت جرئیل النظی تشریف لائے ،حالانکہ پہلے بھی حضرت جرئیل النظی تشریف لایا کرتے تھے اوران کو ہا تا عدہ شگاف ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔

علاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بیتھی کہ آنخضرت ﷺ کو پہلے ہی سے یہ پیۃ چل جائے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے،اس لئے حیت میں سے حضرت جبرئیل النظیمیٰ تشریف لائے۔

### شق صدراوراس کی حکمت

"ففوج صدری" انہوں نے میراسید کھولا" شم خسلہ ہماء زم زم" گھراس کوزم زم کے پائی سے دھویا" شم جاء بطست من ذھب ممتلئی حکمة وایمانا" گھروہ ایک طشت لے کرآئے جو حکمت اور ایمان سے کھرا ہوا تھا۔ "فافر خه فی صدری" گھراس ایمان وحکمت کومیر سے سینے میں انڈیل دیا۔" شم اطبقه " گھرسید کو بند کردیا۔ گویا پیش صدر کیا گیا اور اس شق صدر میں حکمت وایمان نمی کریم کھی کے سینے میں انڈیل دیا گیا ، شق صدر کا پہلا واقعہ بنوسعد میں بجین میں پیش آچکا تھا جب کہ آپ کھی کر بیت ہور ہی تھی۔ انڈیل دیا گیا ، شق صدر کا مقصد پی تھا کہ آپ کے سیداقدس میں سے ایک لوقعز انگلا گیا اور کہا کہ پیشیطان کا اس وقت شق صدر کا مقصد پی تھا کہ آپ کے سیداقدس میں سے ایک لوقعز انگلا گیا اور کہا کہ پیشیطان کا

ع فتح البارى، ج: ١، ٣١٠.

------

حصہ ہے جو نکال دیا گیا یعنی شیطان جس حصہ کواغواء کا ذریعہ بنا تا ہے وہ نبی کریم ﷺ کے جسدِ اطہر سے اس شق صدر کے ذریعہ الگ کردیا گیا،اوریہاں مقصود میرتھا کہ اب اس کو ایمان وحکمت سے مزید بھرا جائے تو دونوں شق صدرا پنی اپنی جگہ پرالگ الگ اغراض ومقاصد کے لئے تھے: ایک مقصد تخلیہ تھا،اور دوسرے کا تحلیہ اس لئے محد ثین کی بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم ﷺ کاشق صدرایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے۔

# شق صدر کتنی مرتبه ہوا؟ مختلف اقوال

ش صدر کاوا قعه حضور ﷺ کواپنی عمر مبارک میں چار مرتبہ پیش آیا۔

میلی بار .....نرمانه کلفولیت میں پیش آیا، جب آپ شاصلیمه سعد ریر کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کاعمر مبارک چارسال کی تھی۔

دوسرى بار .....ثق صدر كاوا قعه آپ ﷺ كودس سال كى عربيس پيش آيا \_

تيسرى بار ..... ييش صدر كاواقعه بعثت كے وقت پيش آيا۔

أور

چوتھی ہار ..... بیدوا قعہ معراج کے دنت پیش آیا۔

روایات معراج میں بچین کے شق صدر کا ذکر نہیں یا دوسری بعض روا یوں میں اس شق صدر کا ذکر نہیں ۔ یہ اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی، ہر صحابی کی روایت میں پچھے ایسے امور کا ذکر ہے کہ دوسرے صحابہ کی روایت میں اس کا ذکر نہیں، راوی نے کسی جگہ فقط معراج کے شق صدر کا ذکر کیا اور کسی جگہ دونوں کو جمع کیا اور ہر شق صدر کا زمان اور مکان مختلف ہے، اور ہرایک جدا گانہ واقعہ ہے، فقط ایک واقعہ کا ذکر دوسرے غیر فذکورہ واقعہ کی فی پر دلالت نہیں کرتا۔

# شق صدر ہے متعلق متحبة دین کا خیال خام

بہر حال بیداللہ ﷺ کی حکمتیں ہیں وہی بہتر جانے والے ہیں ،لیکن یہ بات ثابت ہے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے ، بعض ظاہر بین اور تجدد پسنداس واقعہ کا انکار کرتے ہیں ، کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ جو چیز سجھ میں نہ آئے اس کا انکار کردو۔ تو بھئ! تمہاری سجھ میں نہیں آتا تو اس سے بیتو لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقعہ کے خلاف ہے \_

اذا لم تر الهلال فسلّم لأناس داؤه بالأبصار الرّم نے چاندنیں دیکھا توجنہوں نے دیکھا ان کی بات مانی چاہئے ، توحضورا قدس ﷺ کاش صدر صحح

احادیث سے ثابت ہے اس کو بلاوجہ مجاز اور استعارہ پرمجمول کرنااس کا کوئی جواز نہیں۔ ہربات کی حکمت ہمارے سامنے نہیں آسکتی،اللہ ﷺ کے افعال اور ان کی حکمت یں دہی بہتر جانتے ہیں،اور زیادہ اس خوض میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ حکمت کیا تھی؟اللہ ﷺ نے اپنے حضور ﷺ کے ساتھ جوتھرفات فرمائے ان کی حکمت وہی بہتر حانتے ہیں۔

آگارشادفرمايا" فعوج بي الى السماء الدنيا".

پھر بھے لے کرآ مان کی طرف چڑھ گئے۔اب یہاں بیت المقدی تک کے سفر کا ذکر ہی نہیں ہے،اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ عام معراج سے الگ ہے، کیونکہ یہاں بیت المقدیں کا ذکر نہیں ہے،لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات سے ہے کہ راوی نے یہاں پر اختصار سے کام لیا اور بیت المقدیں والے حصہ کا ذکر یہاں نہیں کیا، در حقیقت واقعہ وہی ہے۔

"فلما جشت الى السماء الدنيا قال جبرئيل لمخاذن السماء: افتح" - جبين "سماء الدنيا" كياس بني إلى السماء الدنيا" كياس بني السماء الدنيا" كياس بني السماء الدنيا" كياس بني السماء الدنيا" كياس بني الفي المسماء الدنيا" كياس بني الفي المسماء الدنيا" كياس بني الفي المسماء الدنيا" كياس الفي المسماء الدنيا" كياس الفي المسماء الدنيا "كياس الفي المسماء الدنيا" كياس الفي المسماء الدنيا المسماء الدنيا والمسماء الدنيا والمسماء الدنيا المسماء الدنيا المسماء الدنيا والمسماء الدنيا المسماء الدنيا المسماء الدنيا المسماء الدنيا المسماء المسلماء المس

سوال: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاز ن کوحضور اقدی ﷺ کے مبعوث ہونے کاعلم نہیں تھا؟

جواب: اس کے جواب میں بعض حضرات نے کہا کہ شایدوہ خازن دن رات اپنے ذکر وسیح میں مشغول رہے، تواس داسطےان کو پیتے نہیں چلا کہ حضوراقدس ﷺ مبعوث ہوئے۔

لیکن زیادہ صحیح بات میر نے زویک ہے ہے کہ یہاں ''ارسل الیہ " کے معنی مبعوث ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ پیغا م بھیج جانے کے ہیں کہ کیا آپ کو یہاں پر بلانے کی دعوت ویدی گئ تھی؟ یعنی آپ کے یہاں آنے میں اللہ ﷺ کا اون اس میں شامل ہے؟ تو انہوں نے کہاہاں'' فعل ما فصح علونا السماء المدنیا" جب دروازہ کھول ویا گیا تو ہم ساء دنیا کے او پر چڑھ گئے۔

# آسان کے وجود ہے متعلق سائنسدانوں کا نظریہ

اس سے پہ چلا کہ آسان ایک جرم ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں، اور قر آن مجید میں جوآیا ہے کہ "لا تفتح لهم ابواب السماء" اس میں ابواب سے مراد حقیق ابواب ہیں نہ کہ کوئی مجاز اور استعاره، چونکہ

آج کل کے سائنسدان میہ کہتے ہیں کہ آسان کا کوئی وجو دنہیں ،سب خلاء ہی خلاء ہے اور جتنے سیارے ہیں وہ سب ایک خلاء میں تیرر ہے ایک خلاء میں تیرر ہے ہیں وہ سب حون ﴾ تو یہ کی چرم کے اندر نہیں ہیں بلکہ خلاء میں تیرر ہے ہیں اور جو چیز نیلی نیلی نظر آئی ہے بیہ ہماری حدثگاہ ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چلے گئے کیوں کہیں آسان کا کوئی وجو دنہیں ملا، تو سارے سیارے ،ساری کہلٹا نمیں اس خلاء میں دوڑ رہی ہیں، اور کوئی الی چزنہیں ہے جوجیت کی مانندسب پرسا ہے ہوئے ہوئے ہو، آج کل سائندانوں کا بی نظریہے

اس وجد يعض لوگ قرآن مجيدين اس كى بنياد پرتا ويل كودر پر منتج بين اور كت بين كر آن كريم ين جهال "ابواب المسماء"آيا ہے قواس سے مراد حقيق ابواب بين بين بلكه مجاز اور كنابيہ "لا تفتح لهم ابواب المسماء" -

## آسان کا وجودیقینی ہے

کیکن حدیث باب صراحة کهه رہی ہے کہ با قاعدہ دروازہ تھلوایا گیا، دروازہ تھولا اور اندر داخل ہوئے ،اور بھی بہت می آیات واحادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آسان با قاعدہ چرم ہے۔

سائنسدانوں کا بیکہنا کہ آسان کا کوئی وجود نہیں۔ایسانہیں ہے کہ ان کوکوئی دلیل ٹل گئ ہو، بلکہ اس کے موجود نہ ہونے پر صرف اتنی بات ہے کہ آسان کا وجود ابھی تک دریافت نہیں ہوا اور وہ ابھی تک آسان کو دریافت نہیں کر سکے اور کسی چرم اور جسم کی چیت کی مانندان کوئلم اور مشاہدہ میں نہیں آیا۔

# عدم علم الشي عدم وجودالشي كومستلزم نبيس

ان کے مشاہدہ میں نہ آنے سے بیالازم نہیں آتا کہ نفس الامر میں آسان کا وجود ہی نہ ہو، اوراب انہوں نے اجرام فلکیہ کے مشاہدہ کے لئے سب سے بڑی دور بین بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لا کھنوری سال تک کا فاصلہ و کھے تیں کہ وہ ایک لا کھنوری سال تک کا فاصلہ و کھے تین کہ روثنی ایک سال ہیں جتنا سفر طے کرے اس کونوری سال کہتے ہیں ) بس اب اس سے اندازہ لگا کا کہ سورج ہم سے ایک لا کھ چھیا ہی ہزار میل دور ہے اور سورج کی روثنی زمین پر آنے میں آٹھ سینٹر میں ایک لا کھ چھیا ہی ہزار میل کا فاصلہ طے کرتی ہے تو ایک سال مسلس سفر کرتی رہے تو جتنا سفر طے کرے گی وہ ایک نوری سال کہلاتا ہے، چونکہ اجرام فلکیہ کی پیائش کے لئے جو ہمارا گنتی کا موجودہ نظام ہے وہ فیل ہوگیا، کونکہ بیزیادہ سے زیادہ ارب، کھر ب تک جا تا ہے، کھر ب سے آگ تو کوئی گنتی ہے نہیں، تو اس واسطے اس گنتی کی خاطر انہوں نے نوری سال کی بیا صطلاح بنائی ہے۔
او کوئی گنتی ہے نہیں، تو اس واسطے اس گنتی کی خاطر انہوں نے نوری سال کی بیا صطلاح بنائی ہے۔ اس واسطے بعض ایسے اب جود دور بین بنائی ہے وہ ایک لا کھ نوری سال تک کے فاصلہ کو دکھ لیتی ہے، اس واسطے بعض ایسے اب جود دور بین بنائی ہے وہ ایک لا کھ نوری سال تک کے فاصلہ کو دکھ لیتی ہے، اس واسطے بعض ایسے اس واسطے بعض ایسے

الياستار اور كهكشائين دريافت موئي بين جو پهليمعلومنهين تفين

تو ٹھیک ہے، ایک لا کھٹوری سال تک تم نے دیکھ لیا اور اس میں دیکھ لیا کہ بیستارے ہیں، یہ کہکشا کیں ہیں، لیکشا کی ہیں، لیکن اس سے آگے تو ابھی نہیں پہنچے، جہال تک بھی پہنچو گے اور جتنے بھی آگے پہنچو گے بیتو نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ حد آگئ کہ جس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے، تو اس واسطے یہ کہنا کہ چونکہ ہمیں ابھی تک آسان دریا فٹ نہیں ہوا، لہٰذا آسان کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔

کوئی بھی صیح معنی میں سائنس کاعلم رکھنے والا پینہیں کہ سکتا کہ آسان کا وجود ناممکن ہے یا آسان کا عدمِ وجود ثابت ہو گیا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وجود ابھی تک مشاہدہ میں نہیں آیا، تو آپ کے مشاہدہ میں آجانا کی شک کے وجود کی دلیل نہیں ہوتی، الہٰذا میمض قیاسات اور تخیینے ہیں، اور اللہ ﷺ کا کلام اور اللہ کے رسول ﷺ کا کلام ان تمام تخیینوں سے بالاتر ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ یہاں سے لے کرساء دنیا تک جو کچھ ہے وہ ایک طبقہ ہے ، اور پھرساء دنیا کے بعد اس قسم کا دوسرا طبقہ ہو۔ وا

تو یہ جو سارے کے سارے تخیینے لگائے جاتے ہیں یہ صرف اپنے زعم کے مطابق ہیں،اب بھی سامندان اس بات کے معترف ہیں کہ استا اونچ جانے ہیں یہ صرف اپنے زعم کا کروڑواں حصہ بھی سامندان اس بات کے معترف ہیں کہ استا اونچ جانے کے بعد بھی ابھی تک ہم کا کنات کا کروڑواں حصہ بھی دریا ہت نہیں کر سکے، کیونکہ بھتنا و کیصتے ہیں تو پیتہ چاتا ہے کہ اس کا کنات کی وسعت تو لا تقنا ہی نظر آتی ہے،اور کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسے ستارے موجود ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ان کی روشنی مسلسل سفر میں ہے، آج تک زمین تک نہیں پینچی ۔ کو ابندا علم ، تو ایک کروڑنوری سال سے بھی آگے ستارے ہیں جن کی روشنی ابھی بھی کروڑ سال تصور کرلیا جائے، واللہ اعلم ، تو ایک کروڑنوری سال سے بھی آگے ستارے ہیں جن کی روشنی ابھی بھی زمین تک نہیں پینچی ۔

#### سائنس عاجز ہے

اس وسعت کواگر آ دمی اپنی ان چھوٹی سی دور بینوں ہے ، چھوٹی سی آتھھوں ہے اور چھوٹی سی عقل ہے سیجھنے کی کوشش کر بے تو بیتما اقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بیتو وہی بتائے گا جس نے اس کا ئنات کو پیدا کیا ، یا جس نے اس کا ئنات کا علم کسی ہتی ( نبی کریم ﷺ) کوعطا فر مایا ،الہٰذا ان تخمینوں کی بنیا د پرقر آن وحدیث کا انکار کرنا یا ان

ع قوله: سماء: انكر وجوده المتنورون ، وقالوا ليس فوقنا الاجوهراً لطيفاً غير متناه والنجوم تجرى فيها سابحة بنفسها، قلت : ولا دليل عليه عندهم، لم لا يجوز أن يكون هذا الجو على طبقات ، كل طبقة منها تسمى سماء، حتى تكون سبع سموت كما أخربه النص، فيض البارى، ج: ٢، ص: ٣.

میں تا ویل کرنا کہ بیحقیقت پرمحمول نہیں ہیں، بلکہ مجاز پرمحمول ہیں، بیکوئی عقل کی بات نہیں۔جو کچھ حضورا قدس ﷺ اور قرآن کریم نے فرمایا وہ برحق ہے اور ساری سائنس اپنے سارے کرشے دکھانے کے بعد بھی اس تک بعض اوقات و پہنچنے سے عاجز ہوجاتی ہے تو اس وقت اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ پہلے غلط مجھ رہے تھے، اب هیقت حال واضح ہوئی ہے۔

"سنريهم آيتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبيّن لهم انه الحق".

تو کسی بھی بنیاد پر قرآن وحدیث میں تا ویل کرنا میتیج مؤقف نہیں ہے،لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آسان با قاعدہ جسمانی وجودر کھتاہے۔

آ گے فرمایا ﴿ فَا ذَا رَجُلُ قَاعِدُ ﴾ وہاں عاء دنیا پر میں نے جاکے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں "على يمينه اسودة وعلى يساره اسودة "انكرائين بهي كي جماعتين بين اور باكين بهي كير جماعتیں ہیں" انسودة "يحع" سواد" كى ہے، سواد جماعت كوكتے ہیں، وہ صاحب جب داكيں طرف ديكھتے میں توہنتے ہیں اور جب باکیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا "مسر حباً ب لنسی الصالح والابن الصالح" من في جرئيل الني سع يوجها، يكون بن انهول في كما كديد حفرت آدم بدالل جنت بين اورجو باكين طرف بيض بين بدال جنم بين ،اس لئے جب داكين طرف د كھتے بين تو بنتے بين اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں اور پہلے آسان پر آدم ﷺ سے ملاقات ہوئی اور ان کے دائیں یا ئیں ان کی اولا دھی۔

# ارواح پہلے آسان پر کیسے پہنچیں؟

سوال: سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بدروعیں وہاں کیے بیخ کئیں ، کیونکہ دوسری روایات سے بدبات معلوم ہوتی ہے کہارواح کامتعقر خود قبر ہوتی ہے یا اہل جنت کے لئے علمین ہےاوراہل جہنم کے لئے تحتین ہے ،تو يهان ساء د نيا پرساري روحين کيسے جمع ہوگئيں؟

جواب: اس میں شراح مدیث بڑے جران ویریشان رہے ہیں اور بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ویسے توان کا مشتقر وہی ہے جو دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے یعنی قبر یاعلیین یا سجین ،لیکن اس خاص موقع پر حضور اقد س ﷺ کو دکھانے کے لئے تمام ارواح کوساء دنیا پر شع کرلیا گیا اور بیا تفاقی واقعہ تھا، اس کے بعد پھراپنے اپنے مشعقر پر بھیجے دی گئیں۔

اشکال: اس پراشکال ہوتا ہے کہ مومنوں کی ارواح مان لیا کہ آسان پر چلی کئیں کیکن کافروں کے

بارے میں تو کہا گیا ہے "**لا تہفتہ لھم ابواب السماء**" آسان کے دروازےان کے لئے نہیں کھولے جاتے ، تو پھران کی روعیں کیے پہنچ گئیں؟

پہلا جواب: اس کا جواب بیدیا کہ پیضورا قدس ﷺ کودکھانے کے لئے ایبا کیااور "علی سبیل الاستثناء" سب داخل کردی گئیں۔

دوسرا جواب: بعض حضرات نے دوسرا جواب دیا کہ در حقیقت بید دوسیں ان ابنائے آ دم کی تھیں جو آئندہ آنے والے تھے اور جو پیدا ہو بچکے تھے اور جو مر گئے تھے وہ نہیں تھے، لہٰذا اس میں اس بات کا سوال نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ دہ کہنے تہروں سے یا اپنے مستقر سے اُٹھ کر آگئے بلکہ وہ تو ابھی پیدا بی نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی رومیں دکھا دی گئیں، جیسے حضرت آ دم النہ کی کوسب انسانوں کی رومیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے دکھا دی گئیس۔ ال

تبسرا جواب: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم کہ اس ساری تدقیق کی ضرورت نہیں ، یہ واقعات جو صفورا قدس ﷺ کے موقع پر دکھائے گئے اس میں بہت سے واقعات کا تعلق عالمِ مثال سے ہے، اور عالم مثال میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ بسااوقات حقیقت میں جو چیز ہوتی ہے اس کو پید بھی نہیں ہوتا کہ عالم مثال میں یہ بچھ ہور ہا ہے۔ یہ بات سجھنے کی ہے۔

اور یہ جوبعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہیں جار ہا تھارات گم کر گیا اور ہلا کت تک پڑتے گیا ،اچا تک دیکھا کہ وہ ہیرے کہ وہ ہیرے تھا اور جوانقال کر گئے تھے، وہ آئے اور ہاتھ پکڑ کر راستہ بتا گئے ۔بعض لوگ اس تم کے واقعات کو کہتے ہیں کہ بیسب شرک ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد بڑے ہے برا ہیراور بڑے ہے بڑا وی بھی کسی کی مد داس طرح نہیں کرسکتا ،لہذا جو اس بات کا قائل ہوتو وہ مشرک ہے اور بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں ، لیکن حقیقت یہ دو تو اللہ پھلا کی کر دیتے ہیں ،لیکن حقیقت مدوتو اللہ پھلا کی طرف ہے ہوتی ہے اور اللہ پھلا ہی مدو فر ماتے ہیں ،لیکن ایک (لطیفہ غیبی ) فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ ایک شکل طرف ہے ہوت ہے اور اللہ پھلا ہی مدو فر ماتے ہیں ،لیکن ایک (لطیفہ غیبی ) فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ ایک شکل ہیں جو تھی ہیں جس سے وہ شخص ما نوس ہوتا ہے تا کہ اس پر وہ بھر وسہ اور اعتا دکر سے ،اگر کوئی اجنبی آ دمی آ جا ہے تو آ دمی سوچتا ہے کہیں یہ جھے لے جا کہ ہلاک تو نہیں کر دیگا اس لئے کئی ما نوس شکل میں بھیج دیتے ہیں اور قبیل میں بھیج دیتے ہیں اور عالم میں بھیج دیتے ہیں اور عالم میں بھیج دیتے ہیں اور عمل میں بھی نہیں کہ میری کوئی شکل پنٹی ہو اور اس سے اللہ پھلانے یہ کام لیا ہے ، اس کا علم ، وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے ۔

تو حقیقت میں جو پہر بھی ہے اللہ ﷺ کی طرف سے ہے کی مخلوق کی طرف نے بیس الیکن اللہ ﷺ اس نصرت کو ایس شکل میں متفکّل فرماتے ہیں جس سے وہ مانوس ہو، تو بی عالم مثال ہوتا ہے، ای طرح معراج کے

ال من أواد التفصيل فليراجع: فيض الباري. ج: ٢ ، ص: ٢ ، وفتح الباري ، ج: ١ ، ص: ١ ٢ ٩٠.

اندر جو بہت سے واقعات پیش آئے ہیں ان کا تعلق بھی عالم مثال سے ہاور یہ جوارواح دائیں بائیں دکھائی گئیں، ہوسکتا ہے کہ یہ بھی عالم مثال سے ہوں اوران روحوں کوان کے مشقر سے نتقل نہ کیا گیا ہو، مقصود بیتھا کہ یہ دکھایا جائے کہ آدم الطبقی اسے دونوں تم کی اولا دکو دیکھر ہے ہیں اور دائیں طرف والوں کو دیکھر ہنس رہے ہیں اور بائیں طرف والوں کو دیکھر رورہے ہیں۔

#### "حتى عوج بي الى السماء الثانية ..... ولم يثبت كيف منازلهم".

پھر مجھے دوسرے آسان کی طرف لے جایا گیا ،حضرت انس بھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر عفاری بھی نے بیحدیث مجھے سائی تھی تو انہوں نے بیہ تا یا تھا کہ ان آسانوں میں حضرت نی کریم بھٹانے حضرت آدم الطبیہ، حضرت اور لیں الطبیہ، حضرت اور ایسان میں حضرت اور ایسان میں کون سے نہیں تھے، یعنی اس روایت میں بیصراحت نہیں کی ،البتد اتنا بتا یا کہ حضرت آدم الطبیہ کوآسانِ دنیا میں اور ایرا ہیم الطبیہ کوآسانِ دسم میں یایا۔

اس حدیث میں اگر چے صراحت نہیں ہے کہ کونسا نبی کون ہے آسان پرتھالیکن دوسری روایات میں بیہ تفصیل آئی ہے کہ پہلے آسان پر حفرت آ دم النکی ہے، تیسرے آسان پر حضرت اور النکی ہے، تیسرے آسان پر حضرت بارون النکی ہے، چوتھے آسان پر حضرت اور لیں النکی ہے، پانچویں آسان پر حضرت ہارون النکی ہے، چھٹے آسان پر حضرت موسی النکی ہے، ورساقویں آسان پر حضرت ایرانیم النکی ہے، لاقات ہوئی۔

# کون سے نبی سے س آسان پر ملاقات ہوئی؟

## يبجإن كاآسان طريقه

بعض حفرات نے اس کو یا دکرنے کے لئے کہد یا ہے کہ ''اعیاهم''یکلمداگر یا در کھوتو اس سے ترتیب
یاد ہوجاتی ہے۔ ''اعیاهم'' میں پہلے ہمزہ سے مراد حفرت آدم النظافی ہیں ،' 'ع'' سے مراد حفرت میں النظافی اور
اس میں یحیٰ کا بھی اضافہ کر لواور'' فی' سے مراد حضرت یوسف النظافی کی طرف،''الف' سے حضرت ادر لیں
النظافی کی طرف،'' ھا'' سے حضرت ہارون النظافی کی طرف اور'' میم'' سے حضرت موکی النظافی کی طرف اشارہ ہے
اور پھرآ گے یہ طے ہے کہ ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم النظافی تھے، البتہ حضرت ابراہیم النظافی کے بارے میں
اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چھٹے آسان میں ہیں، جبکہ دوسری تمام روایات میں ہیہ ہے کہ ساتویں آسان
میں ہیں اور ساتویں آسان پر ہونے کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بیت المعور سے
پیٹ اور ساتویں آسان پر ہونے کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بیت المعور سے
پیٹ اگر بیٹھے تھے اور بیت المعور کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ساتویں آسان پر ہے۔

لہذا وہ روایت رائح ہوئی ، اس کے علاوہ اس روایت میں پیدیمی صراحت ہے کہ حضرت ابوذ رغفاری کے نے ترتیب پوری طرح اپنیں رکھی ، پوی طرح نہیں بتائی اور دوسری روایتوں میں ترتیب صراحۃ بتائی گئی ،

"فعن حفظہ مقدم علی من لم یحفظ" لہذا جس نے ترتیب یا در کھی ان کا قول ان لوگوں کے قول پر مقدم ہنہوں نے ترتیب یا در تھی ان کے اس در بھی صحیح ہے ، جنہوں نے ترتیب یا دنہیں رکھی ۔ بعض حضرات نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور بید کہا کہ سادسہ بھی صحیح ہور سابعہ پر لیکن حضور اقدس کا کے استقبال کے لئے اور سابعہ بھی صحیح اور بھران کے ساتھ سابعہ تک گئیں اس تطبیق کی کوئی دیل نہیں ہے ۔ سادسہ پرآگئے اور پھران کے ساتھ سابعہ تک گئیں اس تطبیق کی کوئی دیل نہیں ہے ۔

فرمایا که ''قبال انس فلما مرّجبریل" النع اب جو''هم" آرہائے بیر سیب هیتی کے بیان کے لئے آرہائے۔ کے نہیں بلکہ پیچش ترسیب بیانی کے لئے آرہائے۔

"قال ایس شهاب" یہاں تک جوروایت تی وہ حضرت انس شہ حضرت ابوذ رغفاری ہے۔
روایت کررہے تھے،آگے زہری کہتے ہیں: "فاخسونی ابس حزم الغ" حضرت عبدالله بن عمرو بن حزم جو
قاضی تھا اور امام زہری رحمہ الله کے ہمعصر تھے اور جن کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله نے تدوین حدیث کا حکم دیا
تھا، انہوں نے جھے بتایا کہ عبدالله بن عباس اور ابوحیۃ الانصاری شہیکہا کرتے تھے کہ نبی کریم بھے نے فر مایا کہ
ساتویں آسان کے بعد پھر جھے اوپر چڑھایا گیا۔" حتی ظہرت لمستوی" یہاں تک کہ میں الی سطح تک
ساتویں آسان کے بعد پھر جھے اوپر چڑھایا گیا۔" حتی ظہرت لمستوی" یہاں تک کہ میں الی سطح تک
ساتویں آسان کے بعد پھر جھے اوپر چڑھایا گیا۔" حتی ظہرت بمان پر ملائکدا عمال لکھر ہے ہونے یاکھی ہوئی تقدیر
کے مطابق تعفید احکام لکھر ہے ہوں گے، ہم حال اللہ بھی بہتر جانتا ہے۔

ميانِ عاشق ومعثوق رمزيت كراماً كاتبين راجم خرنيست

خلاصه يه يه كرم يف الا قلام كي آواز في كريم الله في نه ي - "قال ابن حزم و انسس بن مالك الخ".

پہلے تو عبداللہ بن عباس اور ابوحب انساری کی روایت ج میں داخل کردی تھی ،اب حضرت انس بن مالک اور ابن حزم کی روایت لاتے ہیں کہ " قال النبی کے ففر ض الخ".

میری امت پر الله ﷺ نے پچاس نمازیں فرض کیں، میں وہ تھم لے کروا پُس آیا، یہاں تک کہ حضرت موی اللہ اللہ میں اللہ الک علی امتک؟ قلت: "فوض حمسین صلواۃ "۔ صلواۃ "۔

#### قال موسى " فارجع الى ربك فان امتك لاتطيق ذلك".

حضرت موٹی الطبیخاز نے بیکا م کر کے اس امت پر شفقت فر مائی اور فر مایا کہ پچاس نماز وں کا تخل امت نہیں کر سکے گی ، واپس جا کر کم کراؤ۔

سوال: اس واقعہ سے کی سوال پیدا ہوتے ہیں ،ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کو معاذ اللہ خیال نہ آیا کہ امت کے لئے گراں ہوں گی پہاں تک کہ حضورا قدس ﷺ وہ تکم لے کر چلے بھی آئے ، پھر موک اللیہ نے سمجھا یا اور پھر واپس گئے اور جا کر کم کرائیں ، تو اللہ میاں نے کم کر بھی دیں ، تو یہ کیا قصہ ہے کہ جس بات کا ادراک موکی اللیہ نے کر لیا ، اللہ بھی نے فرض کرتے ہوئیں کیا ؟

جواب: سب پچھام الی اور تقدیر الی سے ہے کین بعض اوقات اللہ ﷺ کی امری عفیذ کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں کی بات کی تعلیم مقصود ہوتی ہے یا کوئی اور مصلحت مقصود ہوتی ہے، مثلاً جوعید الفطر والی حدیث ہے تو اس میں آتا ہے کہ اللہ ﷺ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بنا وَاس مزدور کا اجر کیا ہوگا جس نے اپنا کام پورا کرلیا ہو، تو کیا اللہ ﷺ کو پیونہیں کہ کیا اجر ہوگا؟ جوفر شتوں سے پوچھر ہے ہیں، یا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کی نمازوں میں نقص ہوگا تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کے نامہ کا میں نوافل بھی ہیں یانہیں؟ میں مطلب نہیں کہ اللہ ﷺ کو پیونہیں، وہ تو سب پچھ جانے ہیں کیک بعض اوقات کی امری تنفیذ کے لئے طریقہ ایسا فقیار کیا جاتا ہے جوعام آدمی کی سمجھ کے قریب ہوجاتا ہے۔

دراصل بات بیتھی کہ شروع ہی ہے پانچ نمازوں کوفرض کرنا تھا اور بھی مقصود بھی تھا اور یہی اللہ ﷺ علی ہے بھی تھے کیکن اس تک پہنچنے کے لئے بیطریقہ اختیار فر مایا۔ گئ صلحتیں مجھ میں آتی ہیں اور گئ الی بھی ہوں گی جو ہماری سجھ سے بالاتڑ ہیں۔

ایک مصلحت بہ ہے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اصل تو یہ بات تھی کہ تمہارے اوپر پچاس ہونی چاہیے تھیں لیکن پانچ ہوگئیں تو اللہ ﷺ کاشکر اوا کرو، اب کم از کم ان پانچ کو تو ٹھیک سے پڑھلو، اگر شروع، ہی سے پانچ نمازیں فرض کی جا تیں تو یہ احساس پیدانہ ہوتا۔

دوسری بید کداللہ ﷺ فیلانے فرمایا ہے کہ میتو پانچ نمازیں ہیں کیکن ثواب پچاس ہی کا ملے گا ،تو بیمزید کرم بالا ہے کرم کداس واقعہ کے نتیجہ میں پانچ نمازوں پر پچاس کا اجر ملے گا ، پھراس سے موکی الظامی کا اس امت پر شفقت کا مظاہرہ ہوا ، بیساری حکمت تو وہ ہے جو طاہری طور پر نظر آر ہی ہے اور نہ جائے کتنی ہوں گی ، ان حکمتوں کی بناء پر جمفیذ کا بیطریقہ اختیار فرمایا اور شروع ہی سے علم الہی اور تقدیر الہی میں وہی پلیٹج نمازیں ہی فرض کرنی مقصود بھی تھیں۔

سوال: سوال يه پيدا موتا ہے كموى الله كا كا علاد وكى كوخيال خد آيا، ابراجيم الله الله في نيس ثوكا؟

پہلا جواب: اس کی بھی بہت کی حکمتیں ہوں گی جواللہ ﷺ جانے ہیں، کین علاء کرام نے جو با تیں بیان فرما کیں ان میں سے ایک ہیہ بہت کی حکمتیں ہوں گی جواللہ ﷺ کے ساتھ ایہا تھا، جس میں تا دیب کا پہلو بہت عالب تھا اس کی وجہ سے اللہ ﷺ کے ساتھ براہ راست مکا لمہ اور تا ولہ کلام کی ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی، کیکن موکی ایک کو پیخصوصیت بخش دی گئی تھی کہ وہ '' کہلے اللہ عمل میں قد کلیما'' تھے کہ ان کو اللہ علیہ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا اور اللہ ﷺ سے باتوں میں ذرا بے تکلفی بھی کر لیتے تھے، ہر ایک کی شان الگ اور زیگ الگ ہوتا ہے، تو بے تکلفی کا مظاہرہ بھی کر لیتے تھے، لہذا ان کو یہ خیال آگیا۔

دوسرا جواب: دوسری بات میہ کہ اپنی امت لیعن نمی اسرائیل جس سے سابقہ پڑا تھا اس کے رنگ ' ڈھنگ دیکھے چکے تھے اور ان کوتجر بہ ہو چکا تھا کہ ان پر ذرا کوئی تھم شاق ہوتا تھا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی تو اس واسطے انہوں نے کہا۔

تغیراجواب بعض حفرات نے ایک اورلطیف بات بھی کہی ہے، وہ یہ کہ حضرت موی اللی نے اللہ علاق کے اللہ کا مطلب یہ کہا تھا" رب او نسی انظو الیک" تواللہ علائے فرمایا" لن توانی" تو 'لن توانی" کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت سے انکار کردیا گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور رؤیت نہ ہو تکی اور نبی کریم علی جب معراج میں تشریف لے گئے تو با تا عدہ رؤیت ہوئی جبیبا کہ علاء کرام کی آیک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ رؤیت ہوئی ہے، آگے" تربالتا حید" میں ان شاء اللہ تعالی تعمیل آئے گی۔

# اہلِ عشق کے لئے عجیب مکت

تو موئی ﷺ نے سوچا کہ میری تو رؤیت ہونہ تکی اوران کورؤیت کا شرف عطا ہو گیا ،تو میں اگراس کو نہ د کی سکوں جس کودیکھنا چاہتا ہوں تو کم از کم اس کوتو دیکھ لوں جس نے اس کودیکھا ہے ،اس واسطے سوچا کہ بار بار جائیں اور پھر بار بارآئیں تو اس سے مجھے بالواسطہ اللہ ﷺ کی رؤیت کا شرف حاصل ہوتا رہے گا ، یہ نکتہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے ۔واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

آگفرمایا"فسواجعت فسوضع شطوها" پس گیاتوالله ﷺ ناس کاایک حصه کم کردیا "شطر" کے معنی اصل بی ایک حصه کے ہوتے ہیں، بعض مرتباس کااطلاق نصف پر بھی آتا ہے اور بعض مرتبہ مطلق حصه پر ہوتا ہے، تو یہاں مراد نصف حصہ نہیں بلکہ مراد بعض حصہ ہے، چونکہ دوسری روایات کی روشنی میں رانج میہ ہے کہ پانچ کرکے کی ہوئی، یہاں تک کہ پانچ تک آگئیں۔

"فقال راجع ربك" الخ

آ خريس جب بين پنچاتوالله على فرمايا "هن حسس و هن حمسون" كه پانچ بيركين اجر

کے اعتبار سے یہ پانچ نمازیں پچاس کے حکم میں ہوں گی اور یبھی فرمایا" لایب دل القول لدی" تول میر بے سامنے بدلتانہیں، اس کا کیا معنی؟ اس کا ظاہری معنی توبیہ ہے کہ جب میں نے پچاس کہدی تو پچاس ہی ہیں یعنی اجرے اعتبار سے اور باطنی طور پر اس طرف بھی اشارہ تھا کہ بس اب آگے نہیں بدلا جائے گا۔" فسو جسعت المیٰ موسیٰ فقال"……

انہوں نے چرکہاوالی جائے، تو میں نے کہا کہ جھے شرم آگئ اور ساتھ میں "لا ببدل القول لدی" میں لطیف اشارہ تھا کہ بس اب ای پرمعا ملہ مستقر ہوگا اس لئے آپ پھرتشریف نہیں لے گئے۔

بعض علماء سے بحوالہ مرقات سا ہے کہ حضور ﷺ کی ملاقات تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے سوائے حضرت عیسی النبی کے اجسام مثالیہ کے ساتھ ہوئی ؟

جواب:

یہ بحث آ گے آئے گی ان شاءاللہ وہاں عرض کروں گا، ویسے دونوں قول ہیں ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم البلام کی ملاقات اجسام مثالیہ سے ہوئی ہے، نیادہ تر علاء اہل سنت والجماعت اس طرف گئے ہیں کہ اجسام هیقیہ سے ہوئی ہے، کین اپنے مقامات سے اُٹھ کر کیسے گئے ہیں یہ بحث ان شاء اللہ آگے آئے گی۔ بحث ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

آ گے فرمایا ' واسم انطلق حتى انتھى ہى إلى صدرة المنتھى'' پھر جھے لے جایا گیا يہاں تک كه سدرة النتها تك يھر جھے بنچاديا گيا بہاں تك كه سدرة النتها تك جھے بنچاديا گيا ،سدرة النتها ايك درخت ہے آسان سابع سے او پر كہيں اس كى جڑي ہيں اور اس كى شافيس عرش اللي تك كئي ہيں ۔

## حضرت علامها نورشاه تشميري كافرمان

حضرت علامه انورشاه کشمیری رحمه الله فرمات میں کہ جھے بعض روایات کی روثی میں بی معلوم ہوا ہے کہ سدر ہ انتہا سے نیچ یعنی بید دنیا اور دنیا کے بعد سات آسان بی سارا عالم جہنم ہے اور جم جس پر بیٹھے ہیں بی بھی جہنم ہے "العیاد بالله العلی العظیم" اس تول کے مطابق یہاں سے لے کرساتوں آسان تک سارا جہنم ہے، مطلب بیہ ہے کہ وہ وقت آئے گا (الله ﷺ محاف کرے) بیسب جہنم ہوگا اور ساتویں آسان سے اوپر جنت کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے اور پھر وہ غیر متناہی ہے، الله ﷺ ہی جانے کہاں تک گیا وہ سارا جنت کہلاتا ہے۔ تو عطرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سدر ہ المنتہیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی جڑیں ہیں وہاں جہنم کے علاقے کا منتمی ہے۔

پرفر مایا کہ مجصوبان تک لے جایا گیا۔ "فغشیها الوان الاادری ماهی" یعنی سدرة المنتها كوا يے رنگ ڈ ھانچ ہوئے تھے کہ جن کی حقیقت کا کسی کو پیٹنہیں لیٹنی جیتنے رنگ ہم نے دنیا میں دیکھیے ہیں ، جائے ہیں کہ بيسرخ ہے، بيسبزيا ہرا بےليكن وہ سارے الوان عجيب وغريب تھے كدان كے لئے انساني لفت نے كوئي الفاظ

" ثم ادخلت المجنة الخ" پر مجھ جنت ميں داخل كيا گيا، توميں نے ديكھا كراس ميں موتى كى لڑیاں اور ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

" حمائل" كامطلب

"حبائل" كياچيز ہے؟ بعض نے كہاہے بد حبائل تجھ ميں نہيں آيا كەكيالفظ ہے، كيونكه حبائل عام طورير جواستعال ہوتا ہو و"حبيلة" كى جع بے جو جال كو كتے ہيں جيها كدهديث يس آيا ہےكد" النسساء حبائل الشيطان" كيورتين شياطين كے تصييكے ہوئے جال ہيں۔اب موتی كے جال كيے ہو نگے؟

لعض نے کہا کہ یہاں تھیف ہوگئ ہےاصل میں جنابذ تھا حبائل نہیں تھا اور جنابذ جدیذ کی جمع ہے،اور جنبذ'' قبہ'' کو کہتے ہیں،تو''جناب اللؤلو '' کے معنی موتول کے قبے ہوئے ،لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جس طرح حبائل جمع صبیلہ کی آتی ہے ای طرح جمع حبالہ کی بھی آتی ہے جس کے معنی لڑیاں ، قلا د ۃ اور ہار کے آتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے کسی مقام پر لگلے ہوئے ہار دیکھے تو فر مایا کہاس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

حدیث اسراء جوامام بخاری رحمة الله عليه نے يہال روايت كى ہےاس كى باقى تفصيل معراج كے واقعہ میں آئے گی جواس کا سیجے محل ہے۔

٣٥٠ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كسيان عـن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض اللَّه الصلاة حين فرضها ركعتيـن ركعتين في الحضر و السفر فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر . رأنظر: ٩٠٠،٥٣٩ ١٢١ إيل

ال وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، وقم، ١٠٥١ ، وسنن النسائي كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن أبي دائود، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر ، رقم: ١٠٠٠ ا ، ومستبد أحيمياء بساقي مستبد الأنصبار، بياب يناقي المستد السنابق، وقم: ٢٣٤٤٧ - ٢٣٨٢ ، • ٨ • ٢٥، ٢٥١٣٣ ، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة بهاب قصر الصلاة في السفر، وقم: ٣٠٣، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر، وقم: • ٢٤٠ ا .

## مشروعيت ِنماز كاابتدائي حصه

بید حفرت عائش صدیقه رضی الله عنها کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ الله ﷺ نے جب نماز فرض کی تھی تو سفر وحفر دونوں میں دودور کعتیں فرض کی تھیں بینی تمام نمازیں دودو تھیں سوائے مغرب کے کہ وہ تین تھیں، " فعاقدت صلواۃ المصفو و زید فی صلواۃ المحضو" پھر سفری نماز تھی ارکھی گئ اور حضر کی نماز میں اضافہ کردیا گیا، بینی حضر کی نماز دور کعتوں کے بجائے چار رکعتیں کردی گئیں۔ سال

#### سفر میں قصر کرناعز نمیت ہے

اس حدیث سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ سفریس قصر عن تصریح بیت ہے، رخصت نہیں، لہذا سفریس قصر واجب ہے، اتمام جائز نہیں، اس واسطے کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ سفر میں بھی اور حصر میں بھی اصل رکھتیں دو ہی فرض کی گئے تھیں، تو سفر کی حالت میں دور کھتیں برقر ارر ہیں اور حصر میں اضافہ ہو گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ سفر میں جود ورکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنی اصل پر ہیں اور اس میں کوئی کی نہیں گی گئی ،جس کی بنا پر بید کہا جائے کہ وہ رخصت تھی۔ بید مسئلہ ان شاءاللہ تقالی ''ابسو اب تقصیبر الصلونة '' میں سفر کی نماز میں تفصیل سے آئے گا۔

#### ضعيف استدلال

یہاں اس حدیث کے بارے میں صرف اتناسمھ لیجئے کہ حفیہ نے اس سے استدلال کیا ہے لیکن

۲ وقد يخطر بالبال أن ماروته عائشة رضى الله عنها محمول على الزمان الذى كان يصلى فيه الصلاتين فقطء الفجر والمعصر ، وذلك قبل الاسراء ولعلها كانتا اذ ذاك ركعتين وكعتين كما وصفتها، فلما فرضت في الاسراء ، فرضت ابتداء على الشاكلة التي رواها ابن عباس رضى الله عنهما الغ ، فيض البارى ، ج: ۲ ، ص: ۲.

"ال واحتج أصبحابها بهدا الحديث، أعنى: قول عائشة رضى الله عنها، المذكور في هذا الباب، على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، وبسما رواه مسلم أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في المحضر أربع ركعات، وفي المعفور كعفين، وفي المحوف ركعة ورواه الطبراني في معجمه بلقظ: "افترض رسول الله نشت وكعمين في السفر كي المعترض في المحضر أربعاً. وبسما رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عمر". قال : صلاة السفر ركعتان، وصلاة المعمد ركعتان ، عمام غير قصر عمل السفر ركعتان، وصلاة الأصحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة القارى، ج: ٣٥٠ من ٢٥٠ من المدين المنافق على لسان نبيكم محمد منظ المنافق المنافق المنافق على لسان نبيكم محمد منظ المنافق المنافق على لسان نبيكم محمد منظ المنافق المناف

استدلال اتناقوی نہیں ،اس کی ایک وجہ تو حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے پیربیان فرمائی ہے کہ دوسری روایتوں ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں بیٹک دودور کعتیں تھیں لیکن جب معراج میں یا نچے نمازیں فرض کی کئیں تو اس میں جارر کعتیں ہی فرض کی کئیں تو گویا حضر کے اندر دور کعتوں سے جار رکعتیں ہوگئیں اور وہ کہتے ہیں کہ قصر کا تھم مدینطیبہ میں آیا توابیانہیں ہے کہ سفر کی نمازا پئی جگہ برقرار رہی ہواور پھرفوراً حضر میں اضافہ ہو گیا ہو، بلکہ چ میں فاصلہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا جب کہ سفر کا کوئی حکم تھا ہی نہیں ، اس واسطے کہ قصر کے احکام نہیں آئے تھے اور حضر کی نماز میں اضا فہ کر کے چار کر دی گئیں ، پھرمدینہ طیبہ میں قصر کے احکام آئے تو اس وقت میں چار کو پھر دو کی طرف منتقل کردیا گیا،اس واسطےاس سے استدلال پوری طرح واضح نہیں ۔ ہابے

#### حضرت شاہ صاحب رحماللہ کی رائے

اور دوسرى اس وجرس كدحفرت شاه صاحب رحمة الله في ودقيض البارى "مين فرمايا كه مجهد مدخال ہوتا ہے کہ بیر جوحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فر مارہی ہیں کہ شروع میں دو دور کعتیں فرض تھیں بعد میں جار کی گئیں،اس سے مرادوہ دور کعتیں ہیں جواسراء کے واقعہ سے پہلے مسلمان عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے،تو اس وفت دودورگفتیں تھیں لیکن جب اسراء کا واقعہ پیش آیا تو اس وفت میں دودورکعتوں کے بجائے حارر گعتیں بى فرض كى گئيں -

تواس واسطے بیہ جوواقعہ بیان کررہی ہیں بیفرضیت صلو ۃ خمسہ سے پہلے کا ہے کہ دودورکعتیں بڑھی گئیں للبذا اس ہے استدلال اتنا واضح اور تا منہیں ہے،حنفیہ کے پاس دوسرے دلائل ہیں جوان شاء اللہ تعالیٰ متعلقہ باب میں آجائیں گی۔ لالہ

## (٢) باب وجوب الصلاة في الثياب

کپڑے پہن کرنماز پڑھنافرض ہے

وقولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف : ٣١] و من صلى ملتحفا في ثوب واجد ، ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: "يزره ولو بشوكة"، في إسناده نظر، ومن صلى في الثرب الذي يجامع فيه مالم ير أذى،

۵ راجع:فتح البارى، ج: ۱ ،ص:۳۲۳، دار المعرفة،بيروت.

ال أنظر :حاشيه سل

وأمر النبي ه أن لا يطوف بالبيت عريان.

ا ٣٥١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد ، عن أم عطية قالت: أمرنا أن تنجرج الحيض يوم العيدين و ذوات الحدور فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم ، ويعتزل الحيض عن مصلاهن ، قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب ، قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها"، وقال عبد الله بن رجاء : حدثنا عمران قال : حدثنا محمد بن سيرين قال : حدثنا أم عطية : سمعت النبي هيهذا. [راجع: ٣٢٣]

## مقصودامام بخاري رحمه الله

"باب وجوب الصلاة في الثياب" الخ

یہ باب قائم قربایا" باب و جوب الصلاة فی الثیاب و قول الله تعالیٰ: "حُدُوا زِینَتَکُمُ وَضِ الله تعالیٰ: "حُدُوا زِینَتَکُمُ الله تعالیٰ: "حُدُوا زِینَتَکُمُ الله کُلُم الله تعالیٰ: "حُدُوا وَینَتَکُمُ الله کُلُم کُلُم الله کُلُم کُ

ممس اس لئے کہا جاتا تھا کہ جاور ہونے کی وجہ ہے ان کے پھے خصوص احکام انہوں نے خود بنا کراپنے اوپر عائد کرر کھے تھے، مثلاً گوشت نہیں کھاتے تھے اور جب جج کو جاتے تھے تو قوف عرفات نہیں کرتے تھے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا ہے تھا کہ ہم بیت اللہ کے جاور ہیں، لہذا حرم سے باہر نہیں جا کیں گے ادر عرفات چوفکہ حرم سے باہر ہے اس واسطے وقوف عرفات میں کرنے کی بجائے مزدلفہ میں کرتے تھے، اس طرح

کے بہت سے احکام اپنے لئے مقرد کرد کھے تھے۔

#### حمس کے ساتھ عرب کاعقیدہ

مس کے بارے میں عرب کا عقیدہ تھا کہ مس کے لئے تو جائز ہے کہ اپ لباس میں وہ طواف کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے او پرالی پابندیاں عائد کی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے حالا نکہ بہت کچھ مرتب کو وہ نہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے حالا نکہ بہت کچھ قبیلہ کا کوئی آ دمی آئے تو وہ ان (محس) کا لباس اگر پہن لے تو طواف کرسکتا ہے یعیٰ محس میں ہے کی کا لباس مستعار لے کرطواف کرسکتا ہے لیکن اگر نہ تو خوجم میں ہے ہو، نہمس کے کپڑے ملے ہوں تو پہلے وہ مستعار لے کرطواف کرسکتا ہے لیکن اگر نہ تو خوجم میں ہے کہ عرب کوئیف علاقوں سے جج یا عمرہ کرنے کے لئے آتے تھے تو پہلے وہ کوشش کرتے تھے کہمس میں ہے کی کپڑے مل جا نہیں، اگر کی کوئل گئے تو وہ کپڑے پہن کرطواف کرتا اور کوشش کرتے تھے کہ بہن کرطواف کرتا اور کوشش کرتے تھے کہ نہن کرطواف کرتا اور اگر کپڑے نہ ملے تو وہ اپنے کپڑے سے دستبر ارموکر خلاقی مجرد ہوکر طواف کرتا ، تو ان کا پیطریقہ تھا، آیت کر یہ در اور طواف کرتا ، تو ان کا پیطریقہ کوئن فرمایا اور تھم دیا کہ مجد کے زد یک اپنالباس اختیار کرواور طواف کرو۔

### طواف عريال كي مما نعت

حضورا قدسﷺ نے حضرت علی ﷺ کو میں جواحکام حج دے کر بھیجا تھا تو اس میں حضرت علی ﷺ کوفر ہایا''**لا یطوف بالبیت عربیان'' کہ**ا ب کوئی آ دمی بیت اللّٰد کا نظاطواف نہیں کرےگا۔

امام بخاری رحماللہ یہاں اس آیت کر یماور صدیث کولا کر ترجمۃ الباب میں اس بات پراستدلال کررہے ہیں کہ جب طواف کے اندر کیڑے پہنچ کوشروری قرار دیا گیا، حالا نکہ طواف ایی عبادت ہے جس میں پابندیاں کم ہوتی ہیں تو نماز کے اندر بطریق اولی کیڑے پہنتا ضروری ہوگا کیونکہ نماز کی پابندیاں طواف کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو فرمایا قول اللہ عزوجل: "خدوا زینتکم عند کل مسجد" آگے فرمایا "و من صلح مقابلے میں زیادہ ہیں، تو فرمایا قول اللہ عزوجل: "خدوا زینتکم عند کل مسجد" آگے فرمایا "و من صلح مقابلے میں دیا ہوں ہوں ہوں ہوں واحد" بینلا نامقصود ہے کہ اصل جونماز کی شرط ہے وہ سرح ورت نہیں ہیں، وہ بھی عورت کا حصہ ہے وہ ڈھکا ہوا ہواور ساتھ میں مسنون یہ ہے کہ جسم کے باتی اعضاء جوعورت نہیں ہیں، وہ بھی فرصے ہوئے ہوں۔

مقصوداصلی سترعورت ہے، کپڑوں کی تعداد کی قیدنہیں

یہ مقاصد جس طرح بھی حاصل ہو جائیں اس میں کیڑوں کی تعداد کی کوئی قیدنہیں ہے کہ ایک کیڑا ہویا

دوہوں یا تین ہوں بلکہ اگرسارےجم کو چھیالیا گیا تو بس وہ مقصد حاصل ہوگیا ، لہذا اگر ایک کیڑے کے اندر بھی کوئی نماز پڑھے تو اس میں لیٹ کرنما زیڑھنا جا ئز ہے۔

امام بخاری رحمداللدنے میر عبیداس لیے فرمائی کہ بعض روایات میں ایک کیڑے کے اندر لیٹ کرنماز پڑھنے کومنع کیا گیا ہے بعنی اس میں اشتمال الصماء ہے منع کیا گیا ہے لیکن اشارہ کردیا گیا کہ جومنع کیا گیا ہے وہ اس وجہ ہے نہیں کہ کپڑوں کی کوئی تعداد نماز کیلیے مقرر ہے بلکہ اس کئے منع کیا گیا ہے کہ اشتمال الصماء کے اندر آ دی بالکل اس طرح ایک کیڑے کے اندر ہاتھ یاؤں کواس طرح سے بند کرلے کداگر کسی ضرورت کے وقت لکنا پڑےتو کھٹن جائے ،توبیامرارشاد کا ہے درنہ فی نفسہ نماز کےاندراگرایک ہی کیڑ اہواور وہ ساتر ہوتو وہ کا فی ہے، پھرا یک کپڑے میں بھی نماز ہوجاتی ہے۔ تو اس میں تین مختلف حالتیں ہیں جن کوامام بخاری رحمہ اللہ نے تین مختلف ابواب میں بیان کیاہے۔

م بمل حالت: - ایک حالت بیه ب که کیژ ابهت کشاده مولیتی ایک کپژ ایا ایک چا در بے کیکن وه بهت کشاده ہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جب آ دمی اس کواوڑ ھے اور اس کا ایک پلوایک کندھے پر ڈال دے تا کہ پوراجسم حییب جائے اورکوئی حصہ کھلا ہوا نہ رہے۔

دوسرى حالت: - اگروسيع بيكن بهت زياده وسيع نهيل بلكمتوسط درج كاب واس صورت ميل اگر کندھے پرڈالے گا تو عین ممکن ہے کہ کندھے کے پنچے تک زیادہ نہیں جارہا ہوتو کسی وقت کھل کر گر جانے کا امکان ہے ایک صورت میں اس کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ دونوں پلو لے کر با ہر ففا کے اوپر دونوں کو آپس میں باندھ لے تا کەگرنے كااندىشەندىپ-

ت**یسری حالت: -ا**گر کیٹرا تنگ ہے تو اب اگراس کواو پر لے جائیگا تو تنگ اتنا ہے کہ وہ دونوں کا ندھوں بڑیں آئے گا تو اس صورت میں بجائے اس کے کہ پوراجسم ڈھانے، پھر صرف تہبند کے طور پراستعمال کر لے یعنی ازار کے طور پراس کو نیچے با ندھ لے اور ناف سے او پر کا حصہ کھلا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔

چنانچ يبلاباب جوامام بخارى رحماللد في يهالآ كقائم كياب "باب عقدالإزار على القفا في الصلوة "اوردوسراباب"باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفاً به".

"قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المحالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الإشعمال عليه منكبيه ، قال: وقالت أم هاني: التحف النبي البوب ، وخالف بين طرفيه على عاتقيه. "

بداس صورت میں ہے جب کہ بہت کشادہ ہو، اور جب متوسط ہوتو "عقد الأزار على القف افي المصلوة" اور پهرآ كي تيراباب قائم كيا بك "باب اذا كان الثوب ضيقا" يعنى كيرا ننگ موتواس صورت میں صرف إزار کے طور پراستعال کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

#### خلاصة بحث

خلاصہ یہ ہے کہ حتی الامکان آ دمی کو چاہیے کہ " تَسَفُّو" ، جتنازیادہ کر سکے اتنا بہتر ہے۔اگر چے فرض تو یہ ہے کہ صرف عورت کا تستر ہوجائے لیکن جتنا اس سے زیادہ تستر کرسکتا ہوتو وہ کرلے۔ کپڑوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔" وید کس عن سلمة بن الا کوع ان النبی ﷺ قال: یو رہ و لو بشو که " یعنی حضرت سلمة بن الا کوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اگر آ دمی ایک کپڑے کے دو پلووں میں لپنا ہوا ہے تو ایسے کپڑے کے اندر بٹن لگالے، چاہے کا نئے بی کا کیوں نہ ہو یعنی دو پرت کپڑے کے اندر ایسے ہیں کہ ان کوا گرات کو رکع میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت ان کے ہے جا ایسے ہیں کہ ان کوا کہ وہ کہ تاروں کو آپس میں ایک دوسرے سے با ندھ لے ہیںے بٹن لگائے جاتے ہیں، خوا کہ ان دونوں کے کناروں کو آپس میں ایک دوسرے سے با ندھ لے ہیںے بین لگائے جاتے ہیں، چاہ کہ نئے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔"و فسی است ادہ نظر 'ایکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔

# حالت مجامعت میں پہنے ہوئے کپڑے کا حکم

"ومن صلّى في الثوب الذي يجامع فيه"

اس میں بھی اور ترجمۃ الباب میں بھی ہیر مسئلہ بیان کردیا گیا ہے کہ اگر کپڑ اساتر ہے تو اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے ،اوراگراس کپڑے میں اپنی بیوی ہے مجامعت بھی کی ہوتو بھی اس کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ''**مسالسم میر فیسہ اذی ''** جب تک اس میں کوئی نجاست نہ دیکھے۔ مید درحقیقت ام حبیبہرضی اللہ عنہا کی حدیث کی طرف اشارہ کردیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پھھنے ان سے بوچھاتھا کہ:

" هل كان رسول الله على يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه".

تو حضرت ام حبيبه رضي الله عنهانے فرمایا:

" نعم اذامالم ير فيه اذى".

ا بن حبان رحمه الله نے اس حدیث کو تحج قر اردیا ہے اور تیج ابن حبان میں مروی ہے۔ کے `

منى كى نجاست پر حنفيه كااستدلال

اس معلوم ہوا کہ جس کیڑے میں آدمی نے مجامعت کی ہوتو اس کے اندرنماز پر صناحا تز ہے جبکداس

عل صحيح ابن حيان، وقم: ٢٣٣١، ج: ٢٠ص: ١٠١١ دار النشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة النشر: ١٣١٢ه.

کے اندر نجاست نہ گلی ہو۔اس سے حنفیہ مٹنی کی نجاست پراستدلال کرتے ہیں کیونکہ یہاں''اڈی'' سے مراد منی ہے تو معنی بیہوا کہ اگرمنی آئی ہوئی ہے تو پھرنماز نہیں پڑھ سکتے ،معلوم ہوا کہ نی بحس ہے۔ ۱۸

"لسلسها صاحبتها من جلبابها" ال حديث كويهال يرلان كامنشأ يب كدايك عورت في آپ اے یو چھا کہ جس عورت کے پاس طباب نہ ہوتو گیا وہ عید کی نماز کے لئے جا عتی ہے؟ تو آپ اللہ ف فرمایا کہ اس کی ساتھن (ساتھی) اس کو جلباب دے دے۔ تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب عورت نماز کے لئے جائے تو جلباب ضروری ہے، کیونکہ عورت کے مقامہائے عورت زیادہ ہیں،عورت کا پوراجسم عورت ہے، سوائے وجہ اور کفین کے، اس واسطے اس کے لئے جلباب بھی ضروری ہونا چاہیئے تا کہ جسم کا کوئی حصہ

## (m)بابُ عقد الإزارعلى القفًا في الصلوة،

## نماز میں تہبند کا پشت پر باندھنے کا بیان

"وقالَ أَبُو حَازِمَ عَنْ سهل: صَلُّوا مِعِ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِ أَ زُرِهُمْ عَلَى عَوَا تِقِهِمْ". ابوحازم حضرت مہل سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم بھا کے ساتھ نماز اس حالت میں یڑھی کہانہوں نے اپنی ازاروں کواپیےعواتق ( کندھوں ) پر باندھا ہواتھا۔

٣٥٢ \_ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه ، و ثيابه موضوعة على المشحب ، قال له قائل : تصلى في إزار واحد ؟ فقال : إنـمـا صـنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، و أينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ ؟ وأنظر : ٣٥٣، ٢١١، ١٣٥٠ ول

٣٥٣ \_ حدثما مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الموالي ،عن

At قوله: "ولم يرفيه أذى "وهذا إيضاً دليل على أنه ذهب الى تجاسة المتى، فيض البارى، ج: ٢٠ص: ٩.

ول و في صحيح مسلم، كتاب المعلاة، باب الصلاة في ثوب واحدوضفه لبسه، وقم: ٥ • ٨، وسنن أبي داؤد، كتاب المسلاة باب في الرجل يصلي في قميص واحد، وقم: ٥٣٨، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبيد السَّلْبِية، وقيم: ٢٠ ١٣٦، ١٣٧٨: ١٣٩٣م: ١٣٩٩م: ١٣٩٩م: ١٣٠١م ١٨٢ ١٣١١، ١٣٢١، ١٣٣١م، ١ ٣٩٢ ، ١ ٣٥ ٢٥ ، ١ ٩ ٩ ٩ ١ / ٢٠٢١ ، ١ ٣٦٤ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة، باب الرخصة في الصلوة في الثوب الواحد، رقم: 293.

محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي الله عنه يصلى في ثوب. [راجع: ٣٥٢]

بغرض تعليم كوئى كام كرنے كاحكم

فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر ﷺ نے ایک الی ازار میں نماز پڑھی کہ اس کو انہوں نے اپنی گدی کے پیچھے با ندھ رکھا تھا اور انہوں نے کپڑے ''دمشہ جب'' پر ڈال رکھے تھے۔''مشجب''اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف تکون کی طرح تین ککڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تا کہ اس پر کپڑے ڈالے جاسکیں۔ پھر کس کہنے والے نے کہا کہ تیں من ازار میں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جا ہر ﷺ نے کہا کہ میں نے جان ہو جھ کراس طرح اس لئے کیا تا کہ تم جیسا احتی جھے دیکھے (اور ہم میں ہے کسی کسی کے پاس حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں دو کپڑے ہیں نماز ہو سے کہنی کر دو سروں کے ہو شام طور سے ایک بی کپڑ ابھوا کرتا تھا) تا کہ لوگوں کو بیر مسئلہ معلوم ہوجائے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھا میں نماز پڑھا کر تواب کپڑوں میں نماز پڑھا اس کہ جو ایس نماز پڑھا ایس کی بیاں ایسے جا سے ہیں تو ان کوچھوڑ کر تراب کپڑوں میں نماز پڑھا ایس نہوں نے انہوں نے باک بیاں چونکہ حضرت جا ہر ﷺ کو مسئلہ بٹلا نا مقصود تھا کہ ایسا کرنا بھی جا تز ہے، اس لئے انہوں نے باوجود کپڑے وہاں پر لئکور ہے کے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی ۔

### (٣) باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفا به،

# صرف ایک کیڑے کولپیٹ کرنماز پڑھنے کابیان

قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح ، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الا شتمال عليه منكبيه ،قال: وقالت أم هاني: التحف النبي الله بدوب ، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.

۳۵۴ ــ حـدثنا عبيدالله بن موسى قال:حدثنا هشام بن عروة ،عن أبيه عن عمر بن ابى سلمة أن النبى ﷺ فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه .[أنظر :٣٥٧،٣٥٥] ٢٠

وقى صبحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ، رقم : ٢ - ٨ - و سنن الترمذى ، كتاب الصلاة باب ماجاء في الثوب الواحد الصلاة باب ماجاء في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد رقم : ٢ - ١ - وسنن النسائي ، كتاب القبلة ، باب الصلاة في الثوب الواحد رقم : ٢ - ١ - وسنن النسائي ، كتاب الصلاة في الثوب الواحد ، وعام الموادة باب جماع أثواب ما يصلي فيه ، رقم : ٣ - ١ - ومسند أحمد ، أوّل مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عمر بن أي سلمة ، وقم : ١ - ١ - ومسند أحمد ، أوّل مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عمر بن أي سلمة ، وقم : ١ - ١ - و وطأ مالك، كتاب النداء للصلاة ، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - ١ - و المسلمة ، وقم : ١ - ١ - و المسلمة ، و المسلمة ،

۳۵۵ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال:حدثنا يحيى قال:حدثنا هشام قال:حدثنى ابي سلمة انه رأى النبي ∰ بصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد القي طرفيه على عاتقيه.[راجع:٣٥٣]

٣٥٦ ـ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال:حدثنا أبو أسامه ، عن هشام ،عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله رسي يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وإضعا طرفيه على عاتقيه .[راجع ٣٥٣]

سمو بن عبيدالله أن أباه مرة مولى أم هانى بنت ابى قال: حدثنى مالک ، عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله أن أباه مرة مولى أم هانى بنت ابى طالب أخبره أنه سمع أم هانى بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره ،قالت فسلمت عليه ، فقال: (من هذه ؟) فقلت: أنا أم هانى بنت أبى طالب، فقال: (مرحبا بأم هانى) فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا فى ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يارسول زعم ابن أمى أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله على: (قد أجرنا من أجرت ياأم هانى) قالت أم هانى: وذاك ضحى. [راجع ٢٨٠]

. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہائے گھر صلوٰ قاتھیٰ پڑھنے کا واقعہ ماقبل میں گزرا ہے لیکن یہاں ایک جملہ کا اضافہ ہے کہ جب آپ ﷺ نماز پڑھ چھتو میں نے کہا کہ '' زعم ابن اقمیعی اسہ قاتل رجلا'' المنے یعنی میرے بھائی نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک آ دی کو آل کرے گا حالا نکہ میں نے اس کو پناہ دیدی ہے اور اس کا نام فلال ابن میر ہے۔

(پیدفتح مکہ کا واقعہ ہے اور پیدھڑت ام ہانی رضی الله عنہا کے سرالی رشتہ دار تھے جب حضرت ام ہانی رضی الله عنہا کے سرالی رشتہ دار تھے جب حضرت ام ہانی الله عنہا مکہ مرمہ میں داخل ہوئی تو انہوں نے ان کوامان دیدی، کیکن ان کے بھائی با وجود امان دینے کے اس کو آل کرنا چاہتے ہیں) تو رسول اللہ بھے نے فرمایا "قلہ اجو نا من اجوت یا ام ھانی" کہ اے ام ہانی جس کو تم نے امان دی ہم نے بھی اس کوامان دیدی و یسعی بھا احد احد اسلامی اسلامی و احد قیصل بھی احد الله مسلمین و احد قیصل بھی احد الله مسلمین و احد قیصل بھی احد الله مسلمان بھی اگر کسی کوامان دیدے تو سارے مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری واجب ہے ۔ تو جب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے امان دیدی تھی تو ان کے بھائی کو ان کے تو کی کار ادو کرنا درست نہیں تھا، کیکن آنخضرت بھی نے مزید تا کیدے لئے فرمایا کہ ہم نے بھی اس کوامان دی تھی۔

٣٥٨ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن إبن شهاب، عن

انعام البارى جلد ٣ مـ كتاب ا**لصلاة** 

سعيد ابن المسيب ، عن أبي هويرة : أن سائلاسال رسول الله عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله ﷺ : (أو لكلكم ثوبان ؟). [أنظر :٣٦٥]

### (۵)باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

جب ایک کپڑے کامیں نماز پڑھے،تو چاہیئے کہ اس کا کچھ حصدایے شانے پرڈال لے ٣٥٩ ـ حدثنا أبو عاصم، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ (لايتصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شئي). [أنظر: • ٢٦] ال

• ٢ ٣ - حدثما أبو نعيم قال: حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال: سمعته أوكنت سألته قال:سمعت أباهريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه ). [راجع: ٩٥]

## حدیث باب کی تشریح

پہلے حدیث میں بیفر مایا کماس حالت میں نمازنہ پڑھے کماس کے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف سے جب کندھے پر پچھنیں توا ہے ہی کندھے کے بنچے ڈال دیا ہے تو جب رکوع میں جائے تو کھل جانے كانديشب،اس لئ دوسرى آن والى حديث مين اس كاطريقد بتارج بين كد "فليخالف بين طرفيه".

### (٢) باب اذا كان الثوب ضيقا

# جب کیڑا ننگ ہوتو کس طرح نماز پڑھے

١ ٣٦ \_ حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان ،عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبي

اع وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وقم: ١ • ٨، وسنن النسائي ، كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في التوب الواحد ليس على عاتقه منه، رقم: ١ ٢٤، ومنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، رقم: ٥٣٢،٥٣١، ومسند أحمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ٢ -٥٣،٢٥ اك، • ١٠٤/١ ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ٩ ، ٥ ، ٣٣٠ ، ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وقم: ١٣٣١ .

الله في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه ، فلمما انصرف قال: (ماالسرى ياجابر؟) فأخبرته بحاجتي فلما فسرخت قال: (ماهدا الاشتمال الذي رأيت؟) قلب : كان ثوب قال: ((فان كان واسعافا لنحف به ، وان كان ضيقا فاتزربه)) . [راجع: ١٣١]

# تؤب واحدمين نماز كاحكم

سعیدین حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر اللہ ہے ہم نے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

انہوں نے کہا کہ میں نی کریم کے ساتھ اپنے کی کام سے کی سفر میں تھا، ایک دات میں آپ کے پاس آیا" فوجدته بصلی وعلی ٹوب و احد" اور صرف ایک ہی کپڑا تھا" فا شتملت به" میں اس میں لپٹا ہوا تھا" و صسلیت السی جسانسه " اور آپ کے برابر میں کھڑے ہو کرنماز شروع کردی "فسال ماالسری یا جا ہو" کرآپ کے نے کہا اے جابر! دات کوآنے کا کیا مقصد ہے؟

سُر کُ کہتے ہیں رات کے وقت ہیں چینا ، تو یتم کیوں آئے ہو؟''فسا خبسوته بسحاجتی فلما فوغت قسال مسا هذا الا هشتمال الذی وأیت '''؟ بد بحتم ایک بی کپڑے ہیں لپٹ کرنماز پڑھ رہے ہے کیا بات تی ؟ تو ہیں نے کہا ''کان ٹوب '' ہیرے پاس ایک بی کپڑا تھا''قال فان کان واسعاً فا لتحف به ، فان کان صبیقاً فاقذ ربه''.

آپ نے فرمایا کہ اگر کپڑ اواسع ہوت تو اس میں اس طرح لیٹ جاؤ کہ وہی دونوں طرف ڈال لواور اگر تنگ ہوتو پھرییۃ نکلف کرنے کی ضرورت نہیں ،اس کوازار بنا کراستعال کرلوتا کہ جوعورت ہے وہ جھپ جائے اور جوصدادیر کا ہے وہ نگار ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

٣١٢ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنياً بوحازم،عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي على عاقدي أزرهم على اعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء: لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.[أنظر: ٢٢ ١ ٥٠٨ ١٣]

٣٧ وفي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمرانساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن، وقم: ١٥ ٢ ، وسنن النسائي، كتاب القبلة ، يباب الصلاة في الازار، وقم: ٥٥٨ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الضلاة، باب الرجل يعقد النوب في قفاه ثم يصلى، وقم: ٥٣٥ ، ومسند أحمد، مسند المكين، باب من مسند سهل بن سعد الساعدي، وقم: ١١ ٥ ٥ ١ ، وباقي مسند الناعدي، وقم: ١١ ٥ ٥ ١ ، وباقي مسند النساعدي، وقم: ١١ ٥ ٥ ١ ، وباقي مسند

# شريعت کی دورانديشي

حفزت بہل بن ساعد شخف فرماتے ہیں کہ لوگ نی کریم ﷺ کے ساتھ اس حال میں نماز ہوا حاکرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ازاریں اپنی گردنوں پر باندھی ہوئی تھیں ''کھینة الصبیان '' جیسے بچوں کو مائیس باندھ دیت ہیں تاکہ بچر کرنے نہیں۔اورعورتوں سے کہاجا تا ہے کہ ''لا تسر فعین رؤسکن حتبی یستوی السر جال جلوسا '' کہتم اپنے سراس وقت تک مجد سے نہا تھا نا جب تک مرد پیٹھ نہ جا کہ بی بیا ہر اس وقت تک مورت کے نماز پڑھ اس مورت میں عورتوں کو کہا جا تا تھا کہتم اپنا سراس وقت تک مجدہ سے نہ اٹھا نا جب تک مرد پیٹھ نہ جا کیں اور اس سے مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردکی عورت (شرمگاہ) کا کوئی حصہ ظاہر ہوجائے۔

سوال: بعض لوگ مساجد میں نماز کے لئے ٹو بیاں رکھتے ہیں جبکہ وہ ٹو پی عام حالات میں نہیں پہنتے۔ جواب: آ دمی کو چاہیے کہ اپنی ٹو پی خود اپنے پاس ر کھے، لیکن اگر بالفرض اس وقت کسی کے پاس ٹو پی نہیں ہے، تو دوخرابیاں لازم آئیں گی۔

(۱) وہ نگے سرنماز پڑھے۔

(۲) اليي لو يي مين نماز پڙھے جو عام طور سے وہنين پہنتا۔

ان میں پہلے کے مقابلہ میں دوسری خرا بی اھون ہے اس لئے ننگے سر پڑھنے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ وی لیلے اورنما زپڑھ لے ،لیکن (حقیقت میں ) دونوں با تیں غلط ہیں ۔

# لفظ'' ابن'' کے پڑھنے میں ایک اہم غلطی پر تنبیہ

سوال:- بیسوال کیاجا تا ہے کہ عام طور پر فضائل اعمال کی تعلیم میں حدیث بیان کرتے وقت اورار دو پڑھتے وقت' 'عبداللہ ابن مسعودﷺ' کہتے ہیں حالا نکہ بیرچے نہیں ،اس وجہ سے عربی میں بھی پڑھتے ہیں؟

جواب: - اردواور فاری میں اس لئے غلانہیں ہے کہ اس میں اعراب کا لحاظ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ہر حالت میں مضاف مکسور ہوتا ہے،خواہ اعرابی حالت کوئی بھی ہوجیسے ابنِ مسعود ﷺ،ابنِ عمرﷺ وغیرہ۔

اس واسطے وہاں پر کئی غلط معنی کا احمال نہیں ، بخلاف عربی کے کہ یہاں ُ حالاً ت واعرا بیر مختلف ہوتی میں ، ذرا سے اعراب کے فرق سے یعنی زیر وزیر سے معنی میں زمین وآسان کی تبدیلی ہوجاتی ہے۔

لہٰذا جبء بی میں پڑھ رہے ہوں اور ''**عبدُ اللّٰہ**'' حالت رفعی میں ہوتو اس وقت میں ابنِ پڑھنا بالکل حرام ہے، کیکن جبآ دمی اردویا فاری میں بولے تو اس کی گنجائش ہے۔

### (4) باب الصلاة في الجبة الشامية،

## جبه شاميه مين نماز پڙھنے کا بيان

"وقال الحسن في الثيباب ينسجها المجوسي: لم يربهاباسا ، وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول ، وصلى على في ثوب غير مقصور".

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب جبہ شامیہ میں نماز پڑھنے کے حکم کے پارے میں قائم کیا ہے اور اس میں صدیث بھی وہ لے کرآئے ہیں جس میں نبی کریم ﷺ کا شام کے بنے ہوئے بقیے میں نماز پڑھنا مذکور ہے۔

## ترجمة الباب سے امام بخاری کا مقصود

اس ترجمۃ الباب سے تین مسائل متعلق ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ان متیوں مسلوں کی طرف امثارہ کرنا ہے۔

# پہلامسکلہ: کفار کے ساتھ وضع قطع میں مشابہت کا حکم

پہلامئلہ بیہ ہے کہ کفار کی وضع قطع کا لباس پہننا جائز ہے یانہیں کہ جوعام طور سے کفار پہنتے ہیں؟ اس مئلہ کا تھم میہ ہے کہ اگر وہ لباس ان (کفار) کا شعار ہے تب تو وہ پہننا جائز نہیں جبیبا کہ ہند وَ وں کی دھوتی اور زنار (بیان کا شعار ہے ) یہ پہننا جائز نہیں، کیکن اگر شعار نہیں ہے بلکہ عادۂ پہنتے ہیں اور عادت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور کا فراس جگہ میں سب ہی پہنتے ہیں، تو پھراس کے پہننے میں کوئی مضا کفتہ نہیں۔

# دوسرامسّلہ: کفار کے بنائے ہوئے کپڑوں کا حکم

دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ کفار کا بنایا ہوالباس چاہاس کی وضع قطع کی بھی ہو، یعنی کپڑ اانہوں نے بنایا اور بُنا اورخودسلائی کی تو کا فرکے ہاتھ اُس کولگ گئے اور کا فر کا اس کی صنعت میں دخل ہے، آیا بیرجا بڑے یا نہیں؟ اس کا جواب بیرہے کہ بیرجا ٹزہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے شام کا بُنا ہوا جبہ پہنا، جب کہ شام میں اس وقت کا فروں کی حکومت تھی اوروہ کرتہ شام کا بُنا ہوا تھا۔ ۳س

٣ وكان هذا في غزوة تبوك، والشام إذ ذاك كانت بلاد كفر ، ولم تفتح بعد، وإنما أولنا بهذا لأن الباب معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار مالم تتحقق نجاستها عمدة القاري، ج:٣،ص: ٢٨٠.

# تیسرامسکه: کفار کےاستعال شدہ کپڑوں کاحکم

اور تیسرامئلہ بیہ ہے کہ کا فروں کے لباس میں بیا حتمال ہوتا ہے کہ شاید وہ نجس ہو، کیونکہ کا فرنجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے ، تو احتمال ہے کہ وہ نجس ہو، تو ایسی صورت میں اس کا پہننا جائز ہے یانہیں ؟

اس میں فقہائے کرام نے تفصیل یوں کی ہے کہ اگر کپڑانیا ہے، وہاں سل کریابُن کرآیا ہے اور کسی کا مستعمل نہیں ہے تو ظاہر حال یہ ہے کہ وہ پاک ہوگا، جب تک اس پر کسی نجاست کاظمی خالب یا یعین نہ ہو جائے تو اس کا پہننا جائز ہے اور جو کپڑ استعمل ہو، یعنی کا فروں نے اس کو استعال کیا ہوتو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس کو دھویا دھولیا جائے ، کیونکہ طن غالب یہ ہے کہ جب استعال کیا ہوگا تو کسی وقت نجاست لگی ہوگی، تو اس کو پہلے دھویا جائے ۔ ہم م

"وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يو بها باسا" حن بعرى رحمالللاف كها جوكي لوگ بين عين عرج تغيل -

"وقال معمر رأيت الزهرى يلبس من ثياب اليمن ما صبغ البول".

صحح بات سے ہے کہ ابتدا میں کپڑے اگر چہ پیشا بسے ریکے گئے تھے ہمکین جب امام زہری رحمہ اللہ کے پاس آئے ہوں گے تو المام اگر چہ پیشا ب سے پاس آئے ہوں گے تو امام زہری رحمہ اللہ نے اس کو دھویا ہوگا اور دھوکر پہنا ہوگا، تو اصلاً اگر چہ پیشا ب سے ریکے گئے تھے اکپن بعد میں مسلمان اس کو دھوکر پہنے تھے فرض کریں کہ اگر کسی کا فرنے کپڑے پرنجاست لگا بھی دی تو جب مسلمان کے یاس آئے تو اس کو دھوکر کہن لے تو جائز ہے۔

آ گ فرمایا "وصلی علی فی ثوب غیر مقصور ".

٣/ قلت وقال الحافظ رحمه الله تعالى أن الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار مالم تتحقق بنجاستها، وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل ،وعن مالك إنفعل يعيد في الوقت انتهى مختصر أ،فيض البارى، ج: ٢،ص: ١١.

اور حضرت علی ﷺ نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جو دھلا ہوانہیں تھا (کوراکپڑا) حالانکہ کپڑا ہا ہر یعنی غیر مسلموں کا بنایا ہوا تھا ،اس کے باوجود حضرت علیﷺ کے پاس آیا تو دھوئے بغیرانہوں نے نماز پڑھ لی۔

٣١٣ - حدثنا يحيي قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن مسلم ، عن مسلم ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ه في سفر فقال: (يا مغيرة ، خذ الا داوة) ، فأ خذ تها ، فا نطلق رسول الله ه حتى توارى عني فقضى حاجته و عليه جبة شامية ، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت ، فأخرج يده من أسفلها قصببت عليه فتوضأ وضوء ه للصلاة ومسح على خفية ثم صلى . [راجع: ١٨٢]

#### حديث كامطلب

حضرت مغیرہ بن شعبہ بھ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم بھے کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو آپ بھے نے فرمایا" خسلہ الا داو ق" یہ شکیزہ لے لویل نے لیااور آپ بھے بہاں تک کہ جھے حجیب گئے۔ آپ بھے نے تضاء حاجت فرمائی اور آپ بھی پر ایک شامی جبر تھا۔ آپ بھی نے اس کی آسٹین سے ہاتھ مبارک نکالنا بھا میکن وہ تگ پڑئی تو آپ بھی نے اپنا دست مبارک اس کے نیچ سے نکال لیا پھر میں نے آپ بھی پر پانی ڈالا تو آپ بھی نے وضوفر مایا۔ گویہاں مقصود یہ ہے کہ آپ بھی نے جبشامیدزیب بین فرمایا اور اس کی آسٹین بھی تک تھی اور اتی تک تھیں کہ او پر چ حانہیں سکوتو آپ بھی نے ہاتھ ہا ہر نکالے۔

## (٨) باب كراهية التعري في الصلاة

# نماز میں اورغیرنماز میں ننگے ہونے کی کراہت کا بیان

٣١٣ ـ حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن اسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جا بر بن عبدالله يحدث أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة ، قال: فحله فجعله على منكبيه ، فسقط مغشيا عليه ، فما رؤي بعد ذلك عريا نا الله إنظر: ٣٨٢٩ ، ٣٨٢٩ ٢٥

حضور ﷺ قریش کے ساتھ کعبہ کے لئے پھراٹھا اُٹھا کرلارہے تھے (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب

<sup>2]</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، بياب الاعتناء بحفظ العورة، وقم: ٥١٥،٥١٥، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابرين عبدالله، وقع: ٢١٣١٢، ١٣٨١، ٥١٠-١٣٥١، ١٢٥هـ ١٢٠٥١، ١٢٥٣٤،

قریش نے آپ بھی بعثت سے پہلے بعبۃ اللّٰہ کی تقمیر کی تھی تو اس تقمیر کے وقت میں آپ بھی بچے تھے آپ بھی بھی اس تقمیر میں شامل تھے اور پھر اٹھا اٹھا کرلار ہے تھے۔)

"وعلیه ازاره"اورآپ او پرازارتهی، تو حضرت عباس جوآپ ای کی پیابی، انہوں نے کہا"یا ابس احسی لمو حللت ازارک "کاآپ انازارکھول لیں اورا پنے منگین مبارکین پررکھ لیں "دون المحجارة" پھروں کوروئے کے لئے کیونکہ پھر کندھے پررکھنے کی وجہ سے خراش پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے حضرت عباس کے او پررکھ سکواور تمہارے جم کو وجہ سے حضرت عباس کے نہا کہ تم اپنی ازارکھول کر یہاں رکھ لوتا کہ پھراس کے او پررکھ سکواور تمہارے جم کو تکلیف نہ پنچ "قال فحله" آپ کی نے ان کے کہنے پرکھول دیا اور اپنے کندھے مبارک پرازار رکھایا۔

''فسقط مغشیا علیه''فرراً آپ ﷺ پغثی طاری ہوگی اور آپ ﷺ گرگئے ''فسما رؤی بعد ذلک عربانا'' اس کے بعد آپﷺ کو کریاں ہیں دیکھا گیا۔

پچا کے کہنے پرآپ ﷺ نے بیٹل تو کیالیکن عمل کرنے کے نتیج میں تعری لازم آئی تھی اور اللہ ﷺ نے آپ ﷺ کی حفاظت فرمائی تھی تو اس واسطے آپ ﷺ کی بعث سے پہلے ایسے امور سے محفوظ رکھا جو باعث عار ہوتے ہیں ، اس واسطے شی طاری ہوگئی اور گویااس عمل کو جاری نہ رکھ سکے۔

# انبياء بل البعثت بھی معصوم ہوتے ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرا معلیم السلام بعثت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں۔اللہ ﷺ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے،البتہ اس میں کلام ہواہے کہ آیا صفائر اور کبائر دونوں سے معصوم ہوتے ہیں یا صرف کہائر سے ۔اس مے متعلق دونوں قول ہیں اللہ ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں،لیکن ظاہر ریہ ہے کہ دونوں قسم کے گنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور باعث ننگ وعار کا موں سے معصوم رکھاجا تا ہے۔

#### وضاحت

یہ وہ واقعہ نہیں جس میں آپ ﷺ نے حجراسودر کھا تھا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے جس میں کعبۃ اللہ کی مرمت وغیرہ کی جارہی تھی ،لیکن حجراسود کور کھ کر جونزاع ختم کیا تھاوہ بعثت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔

# (۹) باب الصلاة في القميص و السراويل والتبان والقباء قيص، سراويل، تبان اورقبامين نماز پڑھنے كابيان

٣٢٥ ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ،عن أيوب ،عن محمد؛ عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الصلوة في الثوب الواحد ،فقال:

(أكلكم يبجد ثوبين؟)، ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيبابه ، صلى رجل في سراويل و رداء ، ثيبابه ، صلى رجل في إزارو رداء ، في سراويل و رداء ، في سراويل وقباء ، في تبان وقباء ، في تبان وقباء ، في تبان وقباء ، في تبان وقبيص ، قال: وأحسبه قال: في تنان ورداء . [راجع: ٣٥٨]

### مقصود بخاري رحمه الثد

'' تبسان'' کہتے ہیں جانگیا کو (نیکر، کچھا) جس میں آدھی رانوں تک کیڑا ہوتا ہے اور آدھی رانیں کھلی ہوتی ہیں ،اس کو جانگیا ہولتے ہیں۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جانگیا پہن کربھی نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی کیڑا بھی ہوجوعورت کے لئے ساتر ہومثلا قباء ، تا کہ رائیں بھی ڈھک جائیں اور رانوں کا حکم آگے متقل باب میں آر ہاہے۔

چنانچ دھنرت عمر ﷺ نے فرمایا''اذا وسع اللہ ف وسعوا'' جب اللہ ﷺ نے وسعت دی ہے تو وسعت پڑمل کرو، یعنی پھرا یک کپڑا پہن کرنماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کپڑے استعال کرے۔

"جمع د جل علیه ٹیابه" یعنی ایک شخص نے اپنے اوپر کپڑے جمع کر کے رکھے تھے، تو کسی نے از ار اور رداء میں نماز پڑھی، کسی نے از اراور قبیص میں پڑھی، کسی نے از اراور قباء میں پڑھی، کسی نے سراویل اور قبیص میں پڑھی، کسی نے سراویل اور قباء میں پڑھی ۔ ساتھ میں تبان بھی تھا جہاں بھی تبان ہے وہاں اس کے ساتھ کوئی اور چیز ضرور ہوتی ہے قبیص یار داء، تو تنہا تبان میں پڑھنا کہیں ثابت نہیں ۔

### (٠١) باب ما يستر من العورة

### سترعورت كابيان

٣٢٥ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ،عب ابن شهاب ،عن عبيدالله بن عبدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيد الله بن عتبة ،عن أبي سعيد الحدري أنه قال: نهى رسول الله على عن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء .[أنظر: ١٩٩١،١٩٩ ٢،

2717.0770.7770.77773 77

# "اشتمالُ الصَّمَاء" كَاتْفيراوركم

"اشتمال المصماء "اس كوكت بين كه آدى ايك كير بي مين الني آپكواس طرح لييك لياور النيج آپكواس طرح لييك لياور النيج آپكوبالكل اس طرح بندكر لي كه جس مين نه باته والاسكتا جواور نه پاؤن الاسكتا جو

آنخضرت ﷺ نے "اشتعال الصماء" ہے صرف نمازی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ عام حالات میں اگرآ دمی میضا ہے، اچا تک آگ کگ جائے یا بچھویا سانپ آ جائے تو اس وقت آ دمی کو اس کیڑے سے نکلنا بہت مشکل ہوجائے گا، اس واسطے اس سے منع کیا گیا ہے۔

"وأن يسحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فو جه منه شيء" اوردوسر اس سفح كيا كيا هي الله كي كي شهو الكه كير الله كي كي الله كي الل

### "احتباء" كاطريقه اوراس سے وجه ممانعت

"احتب اء" اس کو کہتے ہیں کہ عرب لوگ بعض اوقات گھٹے کھڑے کر کے مرکے ساتھ کی کپڑے کو ایسے باندھے تھے، کہ ذرا کوئی ایسے باندھے تھے کہ ذرا کوئی ایسے باندھے تھے کہ ذرا کوئی حرکت کرے تو کھنے عورت ہوگا اس واسطے اس مے مع فرمایا۔

٣ ٢ ٣ - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان ، عن أبي زناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: نهى النبي عن بيعتين ، عن اللماس و النباذ ، و أن يشتمل الصماء ، و أن يحتبي الرجل في ثوب واحد . [أنظر ٥٨٣ ، ٥٨٨ ، ٩٩٣ ، ١٩٩٣ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٤ . ٢١٣٥ . ١٣٤ . ٢١٣٥ . ١٣٤ . ٢١٣٥ . ١٣٤ . ٢١٣٥ .

 ٣٢٩ ـ حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمٰن بن أن أبا هريرة قال: ابعثنى أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمٰن: ثم أردف رسول الله علي المام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان، قال منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان. وأنظر: ٢٢٥/١٤/١٤ ١٩٢٨)

# مشرکین کو حج کرنے اور ننگے طواف کرنے سے ممانعت

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے جھے کچھ منا دی کرنے والوں کے ساتھ یو منح کے دن بھیجا تا کہ ہم اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے۔

بیواقعہ میں جے تج کا واقعہ ہے کہ اس وقت حضور اقدی کے وقتر یفنیس لے گئے تھے۔ حضرت ابو ہر صد بی کھا ہے اور محسرت ابو ہر مدہ کو بھیجان والا یہ طوف بالبیت عربان قال حمید بن عبد الرحمٰن: ثم اُردف وسول الله کے علیا فاموہ ان یؤ ذن ببواء قی اور دنو کی گئی عالت میں طواف کرے گا جمید بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ پھر رسول الله کے خضرت علی ہے کہ جہا۔ علی ہے کو پیچے بھیجا، یعنی حضرت ابو بکر صد بی سے کہ بہیجا۔

"أودف" يهال يحجي بنما نے كم معنى ميں نبيل به بلك يهال پراس كامعنى "اس كے بعد بهيجا"ك بيل اوران كو كم ديا كدوه براءة كا اعلان كريں يعنى احكام براءت كا اور حضرت ابو ہريره الله كتي بيل كه حضرت على الله علم الله كارك من ميں ہمار ك ما تھا علان كيا تھا كه " لا يسحم بعد المعام مشرك و لا يسطوف بالميت عوبان "

١٤ و فى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لايحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عربان و بيان يوم الحج الأكبر، وقم: ١٣٠١، و سنن النسائى، كتاب مناسك الحج، باب قوله عز و جل خلوا زينتكم عند كل مسجد رقم: ٢٩٠١، ٩٠ و سنن أبى داؤد، كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر، وقم: ٢٩٢١، و مسند أحمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند أبى هريرة، وقم: ٢٣٣١، و سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب النهى عن دخول المشرك المستجد الحرام، وقم: ١٣٩٣.

### (١١) باب الصلاة بغير رداء

# بغير جإ در كنما ز پڑھنے كابيان

محمد المنكدر قال: دخلت على جابر الله قال: حدثنا ابن أبي الموالي ، عن محمد ابن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله و هو يصلي في ثوب ملتحفا به ، و رداؤه موضوع ، فلما انصرف قلنا: يا عبدالله ، تصلي و رداؤک موضوع ؟ قال: نعم ، احببت أن يراني الجهال مثلكم ، رأيت النبي الله يصلي كذا. [راجع: ٣٥٢] يونى مديث بي جو پهلي گرري من اوراس بن وني مم بيان كيا گيا ہے۔

### (۲۱)باب ما يذكر في الفخذ

## ران کے بارے میں جوروایتیں آتی ہیں ان کابیان

و يروى عن ابن عباس و جرهد و محمد بن جحش عن النبي ﷺ (الفخد عورة)، وقال أنس: حسر النبي ﷺ عن فخذه، و حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، وقال: أبوموسى: غطى النبي ﷺ ركبتيه حين دخل عثمان، وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي ، فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى.

#### "بأب مايذكر في الفخذ"

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ کی طرف اشارہ کرناچا ہے تیں کہ '' **ف حد'**'' عورت میں واخل ہے یانہیں؟ اور نماز میں اس کاستر واجب ہے بینہیں؟

اسمسلمیں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

#### حنفه كامسلك:

امام ابوطنیفداورامام شافعی رحمما الله دونوں کی طرف سے ایک ہی روایت ہے کہ "فحدا" عورت میں داخل ہے، اور حفیداور شافعید دونوں اس بات کے قائل ہیں کمرد کی" عورة ما بین المسرة والر کعة " ہے، البتة امام ابوطنیفداور امام شافعی رحم ما الله کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ رکمہ اور مر میں داخل ہے

یانہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزو یک رکبہ عورت میں داخل ہے لیکن سر قعورت میں داخل نہیں بلکسر ہ سے فیج عورت شروع ہوتی ہے۔ 19

#### شوافع كامسلك:

ا مام شافعی رحمہ اللہ اس کے برعکس فر ماتے ہیں لیعنی وہ سر ہ کوعورت شار کرتے ہیں اور رکبہ کوعورت نہیں سیجھتے ،لیکن ان دونوں کے درمیان کا جوحصہ ہے اس کو دونوں متفق علیہ طور پرعورت سیجھتے ہیں۔ بستے

#### حنابله كامسلك:

امام احمد رحمه الله سے دوروالیتیں ہیں ، ایک روایت سے کہ ''فعلہ''عورت ہےاور دوسری روایت سے بے کہ عورت نہیں ہے۔اس

29 - فاما الفخذ عورة عندنا \_

ثم بدأ الكتاب بمسائل النظر وهو ينقسم أربعة أقسام نظر الرجل إلى الرجل و نظر المرأة إلى المرأة والعرأة والعرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة أمابيان القسم الاول فانه يجوز للرجل أن ينظر إلى الزجل إلا إلى عورته وعورته مابين سرته حتى يجاوز ركبتيه لمحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن النبي عُنظي قال عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته وفي رواية مادون سرته حتى يجاوز ركبته وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة بخلاف ما يقوله أبو عصمة سعد بن معاذ أنه أحد حدى العورة فيكون من العورة كالركبة بل هو أولى لأنه في معنى الاشتها فوق الركبة

و حجتنا في ذلك ماروى عن ابن عمر" أنه كان اذا اتزر أبدى عن سرته وقال أبو هريره للحسن رضى الله عنهما أرنى الموضع الذي كان يقبله رسول الله عليه منك فابدى عن سرته فقبلها أبو هريرة" والتعامل المظاهر فيما بين الناس أنهم إذا ا تزروا في الحمامات أبدوا عن السرة تكير منكر دليل على أنه ليس بعورة فأما مادون السرة عورة في طاهر الرواية للحديث الذي روينا وكان أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة أيضاً لتعامل العمال في الإبدا عن ذلك الموضع ثم الانزاو في النزع عن العارة الظاهرة نوع حرج

وهذا بعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر وانما يعتبرفيما لانص فيه، فأما الفخذ عندنا . وأصحاب النظر اهر يقولون العورة من الرجل موضع السرة ، وأما الفخذ ليس بعورة لقوله تعالى بدت لهما سو آتهما والمراد منه العورة وفي الحديث أن النبي عليه كان رجل من الأنصار وقد دلى ركبته في ركية وهو مكشوف الفخذ إذ دخل أبوبكر فلم يتزحزح ثم دخل عمر فلم يتزحزح ثم دخل عثمان فتر حزح و غطى فخذه فقيل له في ذلك فقال ألا أستحى من تستمعى منه الملائكة فلوكان الفخذ من العورة لما كشفه بين يدى أبى بكر و عمر رضى الله عنهما وحجتنا في ذلك النب الميسوط للسرخسى عنه المهروط للسرخسى عنه المهروط للسرخسى عنه المهروط السرخسى عنه المهروط المهر

#### مالكيه كامسلك:

امام مالک رحمہ اللہ کی طرف بھی بینست کی گئی ہے کہ وہ ''فسخسلہ''کوٹورٹ نہیں سیجھتے ہیں، کیکن دوسری روایت ان کی بیہ ہے کہ ''فخلہ'' عورت ہے۔ ۳۲م

#### ويكراتمه كامسلك:

ائمدار بعد کے علاوہ علامہ ابن ابی ذبب ، ابن جریر طبری اور شافعیہ میں سے علامہ اصطحری رحم اللہ کی طرف بید منبوب کیا گیا ہے کہ وہ 'فعخد''کوعورت قرار نہیں دیے ، ان کے زد کی ران تک عورت نہیں ہے ۔ سسے لیکن تحقیق بیر ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی طرف اس مسلک کی نسبت ورست نہیں کیونکہ وہ بھی ''فعخد''کوجہور کے قول کے مطابق عورت قرار دیتے ہیں ۔ اس لئے کہ ان کی کتاب ''تھا نیب الآفاد''کوجہور کے قول کے مطابق عورت ہے ، لہٰذا امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست میں بیا ہے۔ واضح ہے کہ ''فعخد'' عورت ہے ، لہٰذا امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ س

امام ما لک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے، کین علامہ این رشدرحمہ اللہ نے (جوخود مالکی ندہب سے تعلق رکھتے ہیں) اپنی کتاب ''بدایة الم مجتهد '' میں ''فخذ ''کوعورت قرار دینے کے مسئلہ میں ' مینوں ائر کرام امام ابو صنیفہ، امام شافعی اور امام ما لک رحمہم اللہ کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ ''فخصہ عورت ہے اس کی بنا پر بحض لوگوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نبیت درست نہیں ہے۔ ہے۔

مع البراس القوم الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة فهم: محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ذيب واسماعيل بن علية و محمد بن جرير الطبرى و داؤد الظاهرى وأحمد في رواية، ويروى ذلك أيضاً عن الأصطخرى من أصحاب الشافعي حكاه الرافعي عنه.

وأما الآخرون اللذين هم خالفوهم وقالوا: الفخذ عورة ، فهم جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم مستهم: أبوحنيفة ومالك في أصبح أقواله والشافعي وأحمد في أصبح روايتيه وأبويوسف و محمد وزفربن الهذيل، حتى قال أصبحابنا: إن الصلاة مكشوف العورة فاسدة . عمدة القارى، ج: ٣٠ص: ٢٩ ٢ ، والمبسوط للسرخسي، ج: ١٠ص: ٢١ مص: ٢١ مص: ١ ٨٠ ، وقتح البارى، ج: ١ ، ص: ١ ٨٨ ، دار المعرفة.

77 وقيال الطيس في كتباب " تهيذيب الآثيار " :والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل عليه أبيوبكر وعيمر وهو كناشف فتخذه ، واهية الأسانيد لايثبت بمثلها حجة في الدين، والاخبار والواردة بالأمر بتغطية الفخذ والنهي عن كشفها أخبار صحاح . عمدة القاري ،ج: "م،ص .294 .

٣٥ وهوحد العورة من الرجل فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السوة الى الركبة وكذلك قال الوحنيفة، بداية المجتهد، ج: ١،ص: ٨٣-دارالفكر بيروت.

اگرچہ حضرت شاہ ولی الله صاحب رحمہ الله نے مؤطا کی شرح میں بیلکھا ہے کہ امام مالک رحمہ الله کے نزدیک مزدیک در یک در میں اللہ عند میں اور پھر خودای قول کورجیج بھی دی ہے ، لیکن ابن رشدر حمہ الله نے "بدایة المسمجتھد" میں جہاں امام مالک رحمہ الله کا فد جب بیان کیا ہے (حالا ککہ وہ خود مالکی ہیں ) وہاں انہوں نے "فعند" کو جمود کے قول کے مطابق عورت قرار دیا۔

تخقيقي مسئله

میں نے خود مالکیہ کی کتابوں میں اس کی تحقیق کی، تو پیۃ جلا کہ اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں عورت ہونے کامفہوم ان کے نزدیک میہ ہے کہ اس کے ستر کے بغیر نماز ہی درست نہ ہو۔اوردوسراعورت ہونے کامفہوم میہ کہ اس کا چھپانا واجب تو ہے کیکن اگر کوئی نہ چھپائے تو اس کے بغیرنماز درست ہوجائے۔

امام ما لک رحمہ اللہ کا فد جب یہ ہے کہ وہ پہلی قتم کی عورت جس کے چھپائے بغیر نماز ہی درست نہ ہو یعنی جس کا چھپا ناشرا لطاحت صلاٰ قبل اور دُر بیل قبل اور دُر بیل البنداوہ یہ کہتے ہیں کہ قبل اور دُر بیل جس کا چھپا ناشرا لطاحت صلاٰ قبل اور دُر بیل اور دُر بیل اور دُر بیل کے حلقۃ الد ہر یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ البندان اگر کھلے ہوئے ہوں تو نماز ہی درست نہ ہوگی ، لہندا اس کا سے کوئی چیز کھلی ہوئی ہے جس کوعورت غلیظہ کہتے ہیں ، تو اس صورت میں تو نماز ہی درست نہ ہوگی ، لہندا اس کا چھپا ناوا جب ہوگا۔

التین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ الیتین اگر کھلے ہوئے ہوں تو وقت کے اندراندراس نماز کا اعادہ واجب ہوگائین اگر وقت کے علاوہ لیتین اگر کھلے ہوئے ہوں تو وقت کے اندراندراس نماز کا اعادہ واجب ہوگائین اگر وقت گزرگیا تو اس کا اعادہ ہیں اور الیتین کے علاوہ لیتین اس کا چھپانا واجب ہے، عام حالات میں بھی واجب ہے اور نماز کی حالت میں بھی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس واجب کوترک کر نے سے نماز کا اعادہ اس کے ذمہ واجب نہیں ، نہ وقت میں اور نہ وقت کے بعد ۔ یہ تفصیل امام ما لک رحمہ اللہ کے زودیک ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے زد یک ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے زد یک بھی عورت ہے ، انہوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے فرد کے بیادہ کی بھی عورت ہے ، انہوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے فرد کی بھی عورت ہے ، انہوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے فرد کے بعد ۔ پیشام میں مادہ لئے

بن تو تول کے بہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کے دوسرے معنیٰ مراد کئے ہیں، لیعنی وہ الیم عراد سے ہیں اور جن لوگوں نے بہا کا مراد سے ہیں اور جن لوگوں نے بہا کہ عورت تر ار دیتے ہیں جس کے چھپائے بغیر نماز ہی صحح خہ ہو، بلکہ اس کے چھپائے بغیر نماز ان کے نزد یک درست ہو جاتی ہے، البتہ اس کا چھپانا واجب ہے اگر کوئی شخص نہ چھپائے گاتو گنا و گار ہوگا لیکن نماز کی صحت اس سے متاثر تنہیں ہوتی، یہاما ما لک رحمہ اللہ کے ذہب کی تحقیق ہے۔ ۲سع

٣١ الشرح الكبير ، ج: ١، ص: ٢١٣ ، دار الفكر ، بيروت .

ا العام الباري جلات الم الحد الم الم العام الباري جلات الم الحد الم العام الباري جلات الم الم العام الم الم الم

### خلاصهٔ بحث واختلاف مُداہب

اس تفصیل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ جمہور فقہاء ''ف خسف'' کے عورت ہونے کے قائل ہیں،البتہ جن لوگوں کا ند جب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ''ف خسف'' کے عورت ہونے کے قائل نہیں وہ محمد بن ابی ذئب رحمہ اللہ اور شافعیہ میں سے امام اصطحر کی رحمہ اللہ ہیں اور امام ما لک رحمہ اللہ اس معنی میں عورت ہونے کے قائل نہیں کہ اس کے چھپائے بغیر نماز درست ہوجائے گی اگر چہ گنا ہے گار دوست نہ ہو، بلکہ وہ ہیے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ چھپائے تو نماز درست ہوجائے گی اگر چہ گنا ہے گار ہوگا۔

## مسلهُ مُذكوره مين وجها ختلًا ف

اختلاف کی وجہ ہیہ ہوتا ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے ۔ بعض احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ''ف حد فہ'' عورت نہیں ادر بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہے ۔ سے

## ''ف**خذ'' ک**وعورت میں داخل نہ ماننے والوں کے دلائل

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صدیث مند آروایت کی ہے وہ حضرت انس کے صدیث ہے، یمی ان کی پہلی دلیل ہے، اس کے الفاظ بیٹیں کہ ''إن رکبتی لتمس فخذ النبی کے ثم حسر الإزار عن فخذ ''مبارکہ فخذہ حتی انبی انظر المی بیاض فخذ ''مبارکہ کے بیاض کو دیکھا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے ''فسخسیڈ''کو کھول دیا ،اگریپے ورت ہوتی تواس کا کھولنا جا ئرنہیں ہوتا ، جب آپ نے اسے کھول دیا تو معلوم ہوا کہ ''فسخسیڈ'' کا کھولنا جا ئز ہے اور بیے ورت میں داخل نہیں ۔

اس کے عورت نہ ہونے کے قائلین کا اس مشہور واقعہ سے استدلال ہے جو متعدد کتب حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا إزار ''فسحد'' سے ہٹا ہوا تھا (اسی اثنامیں ) حضرت صدیق اکبرﷺ تشریف لائے اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت فاروقِ اعظم ﷺ تشریف لائے آپ ﷺ

2 وقيد بيان بسما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث بل هما قصتان متغا يرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخبري كشف الفخذ،والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم يذكرهما البخاري كذا ذكره الحافظ في الفتح ،ج: 1 ،ص: 24%. ---------

ای طرح بیٹے رہے، کیکن جب حضرت عثان غنی ہتریف لانے گئے تو آپ نے اپنا کیڑا ان فسعد ، ''کے اور ڈھک لیا اور جب پوچھا گیا کہ آپ گئے نے پہلے دو حضرات کے آنے پر تو ڈھکا نہیں کیکن حضرت عثان غنی سے کے آنے پر ڈھک لیا ، تو آپ گئے نے فرمایا کہ میں اس تخص سے کیوں حیانہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔

اس روایت میں آنخضرت ﷺ کا''ف خسلہ'' کھول کر بیٹھنا نہ کور ہے۔اس سے استدلالِ یوں ہے کہ اگر ''فعند'' عورت ہوتی تو آنخضرت ﷺ اس کوکھول کرنہ بیٹھتے ،معلوم ہوا کہ بیغورت نہیں۔

البتة حضرت عثمان غی این کے آنے پرآپ کے نیادہ تستر کو مناسب سمجھا، اس واسطے کدان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی اور کامل الحیا والا بمان تھے، تو ان کے اور ان کی حیا کے احترام کے طور پرآپ کے نیادہ تستر اختیار فرمایا، فی نفسہ کھولنا جائز تھا ور ندآپ کے پہلے کھولے ہوئے نہ بیٹھے ہوتے، بید دوروایتیں ہیں جن سے «مخطه" کے حورت نہ ہونے پر بنیا دی طور پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ۲۳

# "فخذ" كوعورت قراردينے والول كے دلائل

جود هزات "فسخسف" كوفورت قراردية بين ان كولال كى طرف امام بخارى دهمالله فرته ته الباب بين اشاره كرديا به اورية ماياب "يسوى عن ابن عباس وجوهد و محمد بن جحش عن البنبي ها المفخد عودة" يرتين صحاب كرام هرم وى ب، ايك عبدالله بن عباس دوسر عضرت جربه اورتيسر على بن جش هرب كريم ها في "فخذ" كوفورت قرارديا ب

ان پیں سے جوعبداللہ بن عباس کی حدیث ہوہ امام تر ندی رحمداللہ نے روایت کی ہاس پیں بھی ''فسخٹ' کے عورت ہونے کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث جو حضرت جر ہدی ہے مروی ہوہ بھی امام تر ندی نے روایت کی ہے، نیز ابن حبان تر ندی نے روایت کی ہے، نیز ابن حبان رحمداللہ نے بھی اپنی حجے بیں اسے روایت کیا ہے۔ تو جر ہدی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کر یم بھی ان کے پاس سے گذر ہے تو ان کی ران کھی ہوئی تھی ، آپ نے ان سے فرمایا کہ ''فیخد کی فان الفیخد عور ڈ او کھا قال علیه الصلو ہو السلام ''کرائی بھی ۔''کوڑ ھاکوکہ ''فیخد'' عورت ہے۔

حفرت جربد بھی کی حدیث کوتر ندی نے حسن قرار دیا ہے، البذااس سے استدلال درست ہے۔ حضرت ابن عباس بھی کی حدیث کو بھی امام تر ندی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر ''حسسن غویب ''کہاہے، اور ''حسسن غویب ''سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث حسن ہونے کی وجہ سے قابلِ استدلال ہے، اگر چہ بعض حضرات

٨٣ شرح معاني الآثار ، ج: ١ ،ص: ٣٤١، دار الكتب العلمية ، بيروت، سنة النشر ٩ ١٣٩ ه.

نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس کے ایک راوی کی القتات ہیں جو متعلم فیہ ہیں ،کیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یکی القتات مختلف فیدراوی ہیں اوراسی وجہ سے امام تر ندی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث کو میچے تو نہیں قرار دیا ،کیکن حسن قرار دیا ہے اور بعض طرق اس کے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اور بعض محدثین نے صحت کا حکم لگایا ہے۔ وسع

فراردیا ہے اور سطری اس کے ایسے بی ہیں لہ بن کے اوپر بس محد مین کے بخت کا ہم لکا یا ہے۔ ہیں اس محد مین کے بخت کا ہم لکا یا ہے۔ ہیں اس محد مین کے بیار محد اللہ نے جی منداور حاکم نے اس متدرک میں روایت کیا ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ آخضرت کے ایک محالی حضرت معمر کے پاس سے گزر بے تو ان کو دیکھا کہ ان کی ران کھی ہوئی ہے ، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ران ڈھکو ، آپ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ران ڈھکو ، آپ کے ان کے بارے میں واجب ہے اور بی مورت میں واضل ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ران کو ڈھکنا واجب ہے اور بی مورت میں واضل ہے۔

## تنوں روایتوں کے بارے میں امام بخاری کا فیصلہ

ان تیوں صدیثوں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، آگے امام بخاریؒ نے بیفر مایا:
"وقال انسس حسر النبی ﷺ عن فعدہ" حضرت انس ﷺ نے بیروایت کی ہے کہ نی کریم ﷺ نے اپنی ران سے کیڑا ہٹایا پھرآ گے فر مایا کہ:

"وحدیث انسس اسندوحدیث جرهداموط" که حضرت انس کی روایت سندک اعتبارے زیادہ قوی ہے اور حیج کے مرتبہ تک پنچتی ہے، بخلاف جربد بلا کی صدیث کے، کہ وہ سند کے اعتبارے اس مقام پر تین مقام پر حضرت انس کی حدیث ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ وہ اُحوط ہے بینی احتیاط کے زیادہ مناسب ہے کہ آدی ''فسخسلد''کوڑ ھکے۔انہوں نے گویادونوں روایتوں میں ایک طرح سے تعارض قرارد ہے ہوئے کہا کہ ایک وجرتر جج حضرت انس کے کی حدیث کو حاصل ہے بینی سندکی قوت کے کاظ ہے۔

دوسری وجہ ترجیح حضرت جر ہدی کی حدیث کوحاصل ہے، اس واسطے کہ وہ زیادہ احوط ہے، توجر ہدی کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کو است کی حدیث کوامام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف نہیں کہا، بلکہ ریہ کہا کہ سند کے اعتبار سے حضرت انس کے کی روایت کے مقالبے میں کم رسیہ ہے۔

٣٩ قال أبوعيسي هذا حديث حسن ما أرى اسناده بمتصل اسنن التومذى ،ج:٥،ص: • ١ ١ ،داراحيا التواث العربي، بيروت،وعمدة القارئ، ج:٣١ص:٣٩٣ .

٣٠ مستد احمد، ج: ٥،٥ ص: • ٩ ٢ ، دارلتشر مؤشة قرطبة، مصور.

اع المستدرك على الصحيحين، ج: ٣، ص: ٢٣٨، دارلكتب العلمية، بيروت ١٢١١ه.

++++++

# "فخذ" كي عورت قرار دينے والوں كي طرف سے

## مديث إنس السيارة واب

اگریدروایت بی جائے جس میں "حسو"آیا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجرد میں بھی "حسو" بعض اوقات الازم کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں "حسو" بعنیٰ "انحسو" ہے،اگراس کو "انحسو الازاد" پڑھاجائے لینی ازار نبی کریم بھی کے "فسخد" ہے کھل گیا۔اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ غیر اختیاری طور پرآپ کی "فسخد" مبارک کھل گئی۔ جب غیرا ختیاری طور پر کھل گئی تو اس پر کی تتم کے احکام متفرع نہیں کئے جا سکتے۔

# "فحذ" كوعورت قراردينے والوں كى طرف سے

### واقعه عثان فطيه كاجواب

دومرااستدلال جوحفرت عثان ﷺ کے واقعہ سے تھا کہ آنخضرت ﷺ نے ''فیخہ ا''کھولی ہو کی تھی اور اتنے میں حضرت عثان غنی ﷺ آئے تو آپ نے ''فیخد'' ڈھک لی۔

اس کا جواب بیہ کہ اس روایت کے متن میں راویوں کا اختلاف ہے، بعض راویوں نے بید کرکیا ہے کہ حضورا قدس کے نے ان کولی ہوئی تھی اور بعض راویوں نے ''عن فحدہ او عن ساقہ'' شک کے ساتھ ذکر کیا ہے بعنی راوی کوشک ہے کہ آپ کے نے ''فسی سے کہ آپ کے نے ''فسی سے کہ آپ کی کے مات ہوئی تھی ، چونکہ شک ہے، اس لئے شک کی حالت میں کوئی تھم متعظ نہیں کیا جاسکتا۔ ہوسکتا ہے کہ ساق والی بات درست ہو۔ ''اذاجاء الاجتمال بطل الاستدلال''.

ایک روایت میں یہ ہے کہ "ر کبة" کھولا ہوا تھا۔ اس میں بھی ہوسکتا ہے کہ "ر کبة" کا آخری حصہ

کھولا ہوا ہوا وراس سے آ گے نہ کھولا ہو، جبکہ "ر کجلة" والی روایت بڑی قوی سند کے ساتھ آئی ہے۔

اس واسطے اس سے استدلال تا منہیں ،لہذاان دونوں مرفوع حدیثوں سے استدلال درست نہیں جبکہ حضرت جرید ہیں، دھنے ۔ نام عمر من الحش کی حدیثیں '' استحد نام کے عورت ہوئے ہوئے ہیں۔ مسرے میں '' اللہ بن عباس کے اور حضرت محمد بن الحش کے حدیث کے عورت ہوئے ہیں۔

# ايك عقلي دليل اورتر جيحات كأقاعده

دوسرے یہ دونوں واقع واقعات جزئیہ ہیں اور حضرت جربد اور حضرت محمد بن جش کی حدیث میں آپ نے ایک قاعدہ کا بیان فرمایا کہ ''فسخسلڈ'' عورت ہے اور جب کس واقعہ جزئیہ میں اور قاعدہ کلیہ میں آپ نے ایک قاعدہ کابیہ کو ہوتی ہے پھر محرم اور میح میں تعارض ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ قولی اور فعلی میں تعارض ہوجائے تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہ سارے مرجات ان کے ساتھ موجود ہیں ، اس واسط ''فعلی میں تعارض ہوجائے تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہ سارے مرجات ان کے ساتھ موجود ہیں ، اس

## احناف کے نزویک ''د کبة ''عورت میں داخل ہے۔

" و كبة "كسليل ميل حفيه رحم الله كبت بيل كدركبة بهى عورت ميل داخل ب،ال ميل امام ابوطنيفه رحمه الله كل على حفيه ميل أمام البوطنيف و كما الله على الله عنها كل مديث بجس ميل أبى كريم الله كل طرف يجمله منسوب كيا كيا به كما تخضرت الله في الركبة عودة "كه "سرة " سي « كبة "كل عودت ب - ٢٠٠٠)

حفید کہتے ہیں کہ یہاں غایۃ مغیا میں داخل ہے۔اس واسطے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب غایہ اسقاط ماعدا
کیلئے آرہی ہوتو اس وقت غایر مغیا میں داخل ہوتی ہے جیسے ''و ایدیک السی المسرافق '' یہاں اگر ''السی
السموافق '' نہ آتا تو ہاتھ کندھوں تک دھوتا واجب ہوتا جب" إلى السموافق'' اسقاط ماعدا کے لئے آیا ہے تو
''خیایة مغیب '' میں داخل ہے،ای طرح اگر ''إلی السر کینة'' نہوتا تو ماقیت السرة کا لورا لوراعورت
ہوتا۔ یہاں ''إلی المو کینة'' کالفظ اسقاط ماعدا کیلئے آیا ہے،الہذا غایۃ مغیا میں داخل ہے اور ''السر کینہ''عورت

٣٢ حدثنا محمد بن عون السيرا في بالبصرة....قلت بعد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين السرة والركبة عورة. كمارواه الطبراني في "المعجم الصغير" وقم الحديث ١٠٣٣ وج: ٢٠ص: ٥٥ ٢٠دارالنشر المكتبة السلامي، دار عمار، بيروت ، عمان سنة النشرة ١٨٥٠ ه.

سمجها حائے گا۔

# "ر كبة"عورت مين داخل نه مون يرشوا فع كى دليل

اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان عنی ﷺ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ﷺ کے واقعہ میں تین الفاظ ہیں "فحد ، مساق" اور" دیجہ "جس میں آیا ہے وہ روایت سنداً قوی ہے۔ تواس کی وجہ سے امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا "در كبة" كھولنا اس بات كى دليل ہے كه " وكبة" عورت بين -اوروبال وه كمتم بين كه جس روايت من "المي المركبة" كها كيا بـ أس من دونون احمال ہوتے ہیں کہ غابیمغیا میں داخل ہو یاغابیمغیامیں داخل نہ ہو۔اوردوسری حدیث میں چونکہ حضور ﷺ کا"د محمة" كھولنا ثابت ہے اس واسطے ہم وہاں كہيں كے كه غاية مغياميں واخل نہيں \_ بدامام شافعي رحمه الله

ہبر حال فقہاء حنفیہ نے جس دلیل کی بنیاد پر رکبہ کوعورت قرار دیا ہے وہ اتن صرح نہیں ہے اور حفزت عثانِ عنی ﷺ کی روایت اس کےخلاف موجود ہے،اس واسطے رکبہ کاعورت ہوناا تنامؤ کدنہیں ہے جتنا''مافو ق المركبة" كاعورت بونامؤ كدب، بلكه حفرت شاه صاحب رحمه الله في الباري" من فرمايا كه "فعند" کاعورت ہونا بھی اتنامو کد ٹیس ہے۔" فسیعند" ہے توعورت کیکن اس کاعورت ہونا اتنامو کدنیس ہے جتنا "مافوق الفخذ" كا\_\_

# حضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كامقام فهم

# اورمراتب شرعيه سيمتعلق أيك نفيس بحث

یہاں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بوی نفیس بحث فرمائی ہے کہ احکام شرعیہ کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی ایک مراتب تو وہ ہیں جوحصرات فقہائے کرام رجم اللہ نے متعین ومرتب کردیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے،مباح ہے اور مستحب ہے، کیکن خودان میں سے ہر مرتبہ کے اندر مراتب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کوفرض کہا گیا ہے وہ سب فرض تو ہیں الیکن فرضیت کے بھی مراتب ہیں کسی کی فرضیت زیادہ مؤ کد ہے اور کسی کی اس کے مقابلے میں کم مؤ کد ہے اگر چہ ہیں دونوں فرض۔

٣٣ قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحرو العبد ما بين سرته، وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في "الام"و"الإملاء"الخ،المجموع ج: ٣،ص: ١١١ ،دارالنشر دارالفكر،بيروت الاولى سنة النشر،١٠١ه.

------

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰدنے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے پانچ نمازیں بھی فرض ہیں اور جمعہ بھی فرض ہے لیکن جمعہ کی فرضیت زیادہ مؤکد ہے بنسیت صلوٰ ات خمسہ کے۔

ای طرح واجبات میں ہے کہ بعض کا وجوب زیادہ مو کد ہے، اور اس کے مقابلے میں بعض کا وجوب کم مو کد ہے اس طرح منہیات میں بھی جو چیزیں حرام ہیں، منہیات ہیں توسب حرام کیکن ان کی حرمتوں کے اندر مراتب ہیں کہ کسی کی حرمت زیادہ مو کداور فشیع ہے، اور کسی کی اس کے مقابلے میں کم موکد ہے۔

ولیل:اس کی دلیل ہیہے کہآپﷺ نے فرمایا''المغیب**ۃ اشد من الزنا'' ک**یفیبت زناہے بھی اشد قرار دیا، حالانکہ ہیں دونوں حرام ،لیکن غیبت کوفر مایا کہ وہ زناہے زیادہ شدید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حرام کے اندر بھی مراتب ہیں۔

ای طرح جن کوہم مکروہ تحریکی اور نا جائز کہتے ہیں ان میں بھی مراتب ہیں۔ بعض میں کراہت زیادہ ہےاوربھض کراہت کم ہے۔

تو حفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فر مایا کہ عورت تو عورتِ غلیظہ بھی ہے اور ''فسخسلہ'' بھی اور رکبہ بھی ، تینوں کو ڈھکنا واجب ہے۔ چنا نچہ عورت غلیظہ کو کھولنا ہے انتہازیا دہ شنیع ہے، اور ''فسخسلہ'' اس کے مقابلے میں کم ہے اور ''در محبلہ'' کا کھولنا اس سے بھی کم ہے۔اگر چہ جب تھم لگایا جائے گا تو تینوں پر یہی تھم ہے کہ تینوں کوکھولنا نا جا تز ہے۔

یہاں پرحضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے نازک بات فر مائی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جواحکام میں تخفیف آئی ہے جیسے "در محبة" کاعورت ہونا اتنامؤ کہ نہیں ہے جتنی اوپر کے اعضاء کی عورت مؤکد ہے۔ یہ تخفیف صرف تعارض ادلّہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ عام طور سے لوگ بیختے ہیں کہ پیخفیف تعارضِ ادلّہ کی وجہ سے آتی ہے کہ راویوں میں اختلاف ہوا۔ کی نے یوں روایت کیا، کی نے یوں روایت کیا تو اس اختلاف رُواۃ کی وجہ سے تخفیف آگئ۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ پر تحفیف خود شارع کی طرف ہے ہوتی ہے۔ مطلب میہ ہے کہ وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شارع نہ تو اس میں تھلی چھٹی دینا جا ہتے ہیں اور شارع کا پید نشا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ ننگی میں مبتلا ہوں۔اس واسطے اگر بھی ایک آ دھ موقع پر اس مکروہ شک کاار تکاب ہوجائے تو شارع اس کے او پر اتن نگی نہیں کرتے ،لیکن اگر یہ کہددیں کہ یہ کمروہ نہیں ہے تو لوگ جری ہوجائیں اور دھڑ اوھڑ اس کا ارتکاب شروع کردیں، معلی چھٹی مل جائے۔

الہذا نہ تو تھلی چھٹی دیتے ہیں اور نہ اتن تھ کرتے ہیں۔ایسے موقع پرکوئی دلیل شارع خود پیدا کردیتے ہیں کہ جس کے ذریعے اختلاف رائے اجتہادی پیدا ہوجائے اور اس کے نتیجے میں تخفیف آجائے۔ یہ بڑی عجیب اور لطیف بات فرمائی۔ بید حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ہی مقام ہے کہ وہ بیہ بات فرمارہے ہیں اور کسی کے بس کا کا منہیں تھا۔

## مراتب احکام کالحاظ رکھنا ضروری ہے

حفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نکتہ بیان فر مایا کہ اس سے در حقیقت شارع کا منشا ہے ہے کہ ایک طرف امت حرج میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے او پر زیادہ تختی نہ ہو، اور دوسری طرف اگر اس کو کھلی چھوٹ دیدیں تو اندیشہ ہے کہ لوگ اس معاملہ میں بہت زیادہ بے پر واہ ہو جائیں گے۔

اس واسطے کھلی چھٹی تو نہیں دیتے ،کیکن بھی ایک آ دھ مرتبہ عمل ایسا کرلیا کہ جس کے نتیجے میں اجتہادی اختلاف کی مخبائش نکل آئی تا کہ اختلاف اجتہادی کی بنا پر چھر تخفیف پیدا ہوا ورتخفیف کے نتیجے میں لوگوں کو سہولت مل جائے ،اس کئے فرماتے میں کہ ان مراتب احکام کا لحاظ رکھنا ہڑا ضروری ہے۔اس کو حضرت شاہ صاحب رحمة الشعلیہ '' مراتب الاحکام'' کے نام سے یا دفرماتے ہیں ،اور جو شخص مراتب الاحکام کا لحاظ ندر کھے تو وہ تفقہ سے محروم ہے ، یہ بوی عجیب وغریب بات ہے۔ ہیں

# مراتب الاحكام كي نظير

ہمارے ہاں بعض حضرات نے بیفتو کی دیا کہ داڑھی منڈوانا جس طرح حرام ہے اس طرح داڑھی کٹوانا بھی حرام اور نا جائز ہے، اورا کیک قبضہ سے کم رکھنا بھی ناجائز ہے۔

لہداانہوں نے کہا کہ داڑھی منڈ وانے والے میں اور کو انے والے میں کوئی فرق نہیں، یعنی گناہ کے اعتبارے دونوں برابر ہیں چاہے منڈ وائے یا کو ائے ۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگ جواس بات کی ہمت کررہے تھے کہ تھوڑی بہت رکھ لیس، انہوں نے کہا جب دونوں میں کوئی فرق نہیں تو پھر منڈ وادو، رکھنے کی ضرورت نہیں۔

یہ جومو قف ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ مراتب احکام سے ناوا قفیت کی دلیل ہے، جھ سے پوچھا
تو میں نے کہا کہ چھوٹی داڑھی رکھنا داڑھی منڈوانے سے یقینا اھون ہے، اور جس شخص کو پوری داڑھی رکھنے کی
ہمت نہ ہورہی ہواس سے یہ کہا جائیگا کہ جنٹی رکھ سکور کھلو باقی کے لئے یہ مجھو کہ ناجائز کر رہا ہوں، لیکن جب
اللہ جالات فیق دیں گے تو مکمل رکھلوں گاندر کھنے سے تو کچھر کھنا بہتر ہے، گویا نبی اکرم بھی کے حکم سے اتنا ہو تہیں
ہوتا بُعد بالکل منڈوانے والے کو ہے، لہذا ہیں جھنا کہ دونوں برابر ہیں، یہ سے جھے نہیں ہے کیونکہ دونوں گناہ

٣٣ تغميل كيل ملاحظ قرماكين : فيض البارى، ج: ٢ ، ص: ١٣ - ١ - ١ -

توہیں الیکن گناہوں میں بھی باہم مراتب کا فرق ہے۔

مثال کے طور پر ایک عورت اس قدر بے پردہ ہے کہ بالکل شتر بے مہار کی طرح پھر رہی ہے ، نہ برقعہ پہنے ، نہ برقعہ پہنے ، نہ برقعہ پہنے ، نہ برقعہ پہنے ، نہ جادر ایک وہ عورت ہے جس نے جسم کو ڈھک لیا، چا درسے یا کوٹ سے سربھی ڈھک لیا، بیکن چیرہ اور ہاتھ کھلے رہے ، اگر چہ متا خرین کا فتو کا ہے ہے کہ عورت کیا ، جا در ہے وہ جسر وج بھی واجب ہے اور یہ وجوب بطور تجاب نہیں ہے ، بلکہ بطور از الد فتنہ کے متا خرین حقیہ نے واجب قرار دیا ہے ۔ تو اس کا نقاضا ہے کہ چیرہ کا کھولنا بھی نا جائز ہوگا، لیکن ایک عورت ساراجسم کھولے پھر رہی ہے اور ایک وہ ہے جو صرف چیرہ کھولے پھر رہی ہے اور ایک وہ ہے جو صرف چیرہ کھولے پھر رہی ہے تو دونوں کے مقابلہ میں بیا ھون ہوگی ۔

اب جہاں اس بات کا امکان ہو کہ عورتیں پورے پردہ کی طرف نہیں آسکتیں تو کم از کم اِس طرف ( یعنی صرف چہرہ کھولنے پر ) تو آسکتی ہیں۔اب وہاں پراگر یہ کہد دیا جائے کہ اِس بے پردہ اوراُس بے پردہ میں کوئی فرق نہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی ، بلکہ مراتب اجکام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

# تکیر میں بھی مرا تب محرّ مات کالحاظ ضروری ہے

یمی معاملہ تکیرکا ہے کہ اس منکر پر تکیر ہوتی ہے جوشفق علیہ طور پر منکر ہو،ادر جس میں اختلاف ہولینی مختلف فیہ مسئلہ ہوتو اس پر اس در ہے کی نکیر نہیں ہوگی جس درجہ کی شفق علیہ منکر پر ہوتی ہے یعنی جومح ماتِ قطعیہ پر ہوتی ہے۔

اس بات کومد نظر ندر کھنے ہے بہت سے لوگ ایسے مقامات پر کلیر کرتے ہیں کہ جہاں نگیر کااس درجہ کاموقع نہیں ہوتا۔ جومعاملہ جہتد فید ہے یا ایسا ہے کہ جس میں شریعت میں اتنا تھڈ ذہیں ہوتا'اس پر نگیراس درجہ کی گئی جیسا کہ محرمات قطعیہ کا ہے جومقاصد ہیں وہ فوت ہوجاتے ہیں، لہذا ہر چیز پر نگیراس کے مناسب ہونی چاہئے۔ اگر معاملہ محرمات قطعیہ کانہیں ہے بلکہ مکر وہات تحریمیہ کا ہے تو نگیراس سے اخف ہے اور اگر ایسا ہے جو مختلف فید ہے اور اگر معاملہ محرمات قطعیہ کانہیں ہے بلکہ مکر وہات تحریمیہ کا ہے تو نگیر کرنا کہ لوگ ہے ہم جھیں کہ یہ بلکل حرام قطعی ہے تو یہ بھی تھے اور اقدیت کی دلیل ہے۔
بالکل حرام قطعی ہے تو یہ بھی تفقہ اور مقاصد شرعیہ سے ناوا تھیت کی دلیل ہے۔

مارے ماحول میں مراتب احکام کا بیفرق بسااوقات کھو ظنہیں رہتا، نگیر بعض اوقات ایسی چیزوں پر کی جاتی ہے جوسنت بھی نہیں ہوتیں ، لیکن بزرگوں کا ایک معمول چلا آرہا ہے ٹھیک ہے معمول کہ پابندی کرائی چاہئے بزرگوں کے طریقے کو برقر اررکھنا بڑی برکت کا باعث ہے ، لیکن اس کے تارک پر ایسی کئیر کرنا جو کہ تارک واجب پر کی جاتی ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو بدعت نہ بنادے۔اس واسطے ہرچیز کے اندر نگیر اس کے مطابق ہے۔ جہال شریعت نے جس چیز کو جومقام دیا ہے اس کو طوظ رکھنا ضروری ہے۔

# كرسيول يربيثه كركهانا ناجائز اورحرام نهيس

ا یک جگه کرسیوں پر کھانا ہور ہاتھا ، ایک صاحب نے جا کر کہا کہ میں نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی کھاؤں گا ، جب تک زمین پر کھانا نہ لگاؤ گے۔

تو تھیک ہے زمین پر کھانا اقرب الی السنہ ہے بلکہ سنت یہ ہی ہے کہ آ دمی زمین پر بیٹھ کر کھا ہے ، کین رمین پر بیٹھ کر کھا ہے ، کین رمین پر کھانا سنت ضرور ہے مگر کرسیوں پر کھانا حرام نہیں ۔ ایک زمانے میں جب بہ طریقہ عام طور سے غیر مسلموں کا تھا اس وقت اسے تھیہ کی بناء پر بہت سے علاء نے منع فرمایا تھا ، مگر ساتھ ہی حضر ہے تھیم الامت قدس سرواس وقت کری پر پاؤل اٹھا کر بیٹھے اور فرمایا کہ اس طرح تھتہ یا مشابہت کا شبہ بھی ختم ہو گیا ۔ اب بہ طریقہ اتنا عام ہوگیا کہ اس بیت تھیہ نہیں رہا لہذا ترغیب کے درجے میں نیچے بیٹھ کر کھانے کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے ، سنت کی برکات کا حصول معمولی چیز نہیں جس سے بے پروائی برتی جائے ، لیکن اگر کوئی کری پر بیٹھ کر کھار ہا ہے تو اس پر ایس کی کیر کرنا درست نہیں جیسی محرمات پر ہوتی ہے ، یکیر کی طرح بھی شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ۔

# مفتى اعظم حضرت مولا نامفتي محمر شفيع رحمه الله كاقول

میرے والد ماجدقدس اللہ مرہ فر مایا کرتے تھے (یہ ایک جملہ یا درکھنے کا ہے) کہ'' غیرمنگر پرکلیر کرنا خودمنگر ہے'' اور پیددرست نہیں کیونکہ جب شریعت نے ایک چیز کوحرام نہیں کیا تو تم داروغہ بن کر کیسے حرام کہہ سکتے ہو۔ یہ با تیں درحقیقت شریعت کے مزاج کو تجھنے کی ہیں اور ای کانا م تفقہ فی الدین ہے اور شریعت کے مزاج کو بچھنامحض کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحبت سے انسان کو پید چلنا ہے کہ کس جگدانسان کو کیا مؤقف اختیار کرنا چاہئے، کہاں تشدد اور کہاں نری (اختیار کرنی چاہئے)

سوال: جس وقت شارع نے بات کی اس وقت تواگر چدمرا تب کے مفہوم ہوتے ہو نگے ،کیکن مجہدین نے مختلف دلائل کوسا منے رکھتے ہوئے ایک مؤقف اختیا رکرلیا۔اس مؤقف کواختیا رکر لینے کے بعدتواب وہ ایک جانب متعین ہوگئ ، کیونکہ جب انہوں نے ایک چیز کوترانم کہد دیا تواب ہم اس کوترام ہی سمجھیں گے یا انہوں نے کہا کہ مکروہ ہے تواب ہم اس کو کروہ ہی سمجھیں گے ،اس میں پھر تخفیف کیسے ہوگئ ؟

جواب: اس کا جواب بہ ہے کہ انہوں نے بے شک رکبہ کوعورت میں داخل کر دیا ،کین ساتھ ہی فقہاء کرامؓ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ رکبہ کاعورت ہونا بیا خف ہے بنسبت ''فسخسڈ'' کے عورت ہونے کے۔اور بیجھی صراحت کی گئی ہے کہ مئلہ کے مجتمد فیہ ہونے سے مئلہ میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ یہی وجہہے کہ بول ما یک کل محمد میں اختلاف ہواتو کہد دیا کہ نجاست غلیظ نہیں ہے بلکہ خفیفہ ہے۔ تو بہت ی جگہوں پرخودانہوں نے صراحت کردی اور بہت می جگہوں پر صراحت نہیں کی لیکن صراحت نہ کرنے کے باو جود اس کو فہم سامع پرچیوڑ دیا کہ ہمارا مؤقف تو ہے شک میدی ہے لیکن چوکہ مسئلہ مجتبد فید ہے اس کے نگیراس درجہ کی نہیں ہوگی جس درجہ کی مجمع علیہ مثل پر کی جاتی ہے۔ بیا گویا مفروغ عنہ سمجھا۔ اس واسطے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ کئیر بمیشہ مجمع علیہ امر پر ہونی چاہیے ۔ مجتبد فیہ معاملہ پر کئیر نہیں فہائش ہے کیونی سمجھادو کہ ایسا کرنا چاہے ، لیکن اس کے او پر کئیر ایس جیسے محرمات قطعیہ پر ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، بیا کے اصول بتادیا۔

#### خلاصئه بحث

خلاصہ بیڈکلا کہ ''فخذ''کے بارے میں راج بیے کہ وہ عورت ہے۔

حنفیہ نے رکبہ کے بارے میں بھی اس کوتر جیج دی ہے کہ یہ بھی عورت ہے ،کیکن عورت کے ہوئے میں مراتب احکام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

تَوْثَرَايا ''قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهُ و حَدِيثُ أَنسَ أَسَنَدُ وَحَدِيثُ جُوهِدَأُحُوطُ حَتَى نَحْرِجُ مِن اختلافِهِم ''.

## ''احوط'' كامطلب

"احوط" كمطلب بين تاكم بم فقهاء كاختلاف سے بالكل نكل جا كيں۔

يهال بھی وہ دونوں احتمالات ہيں:

ایک احمال ہیہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کا منتأ ہیہ ہو کہ اگر چہ دلیل کے لحاظ سے عورت نہ ہونا را جج ہے ،لیکن احتیاط کا تقاضا ہیہ ہے کہ آ دمی اس کوعورت سمجھ کراس کو نہ تھو لے ۔گو یا کہ تھو لنے سے ان کے نز دیک فساوصلو قانہیں ،لیکن کہتے ہیں کہا حتیاط ہیہ ہے کہ ڈھک کرنماز پڑھے۔

دو**سرااخمال ب**ہے کہان کے نزدیک ''**آخو طُ'**' کامطلب میہ ہے کہا حتیاط اجتہادی کرے کہ چونکہ دلائل دونوں طرف مساوی ہیں ،مختلف جہتیں ہیں۔تواحتیاط کامقتضی میہ ہے کہ جائب حرمت کوتر جج دی جائے تواس صورت میں ان کے نزدیک بھی عورت ہوگا ،اوراس کے کھولنے سے نمازنہیں ہوگی۔

بہر حال بیر برا طویل الذیل موضوع ہے۔ میں نے صرف اس باب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس باب ک کو مذنظر رکھنا ضرور کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ نے "فیص البادی" میں متعدد مقامات میں اس پر حمیہ فرمائی ہے۔

### تشريح عبارت

. ''وقسال أبو موسى غطّى النبى ﷺ وكبتيسه حين دخل عثمان'' ابوموىٰ كَبَرُ بِين كـ جب حضرت عثمان غَىٰ رضى الله عندداخل ہوئے تو نبی کریمﷺ نے اپنی رکھتین کوڈھکا۔

توبيده ي حديث ب جس كامين نے ابھي ذكركيا اوراس كا جواب ديا۔ آ كے فرمايا:

"وقال زیدبن ثابت انزل الله علی رسوله ﷺ وفحد ه علی فخدی فلقلت علی حتی خفت ان تر ص فحدی".

حضرت زید بن ثابت شفر ماتے ہیں کہ حضور بھی پر اللہ بھٹنے وہی ٹازل فر مائی اس حال میں کہ آپ بھی کی ران مبارک میری ران پر کھی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مجھ پر بہت بو جھ پڑا ''حسی محسف ان تو ض فعندی'' یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔

استدلال یہاں یوں ہے کہ ''فحدہ' علی فحدی'' کہآپ کی''فحد'' میری''فحد'' سے لی ہوئی تھی۔تواس کا ظاہرانہوں نے بیقراردیا کہ ''فسخہ فسخہ ذ'' کے ساتھ بلا حاکل ملی ہوئی تھی۔اس سے وہ لوگ استدلال کریں گے جو''فحد''کوعورت نہیں مانتے کہ یہاں حضور ﷺ نے ''فبخہ''کوکھولدیا تھا۔

لیکن جوحفرات ''فخل' کوعورت مانے ہیں وہ کہیں گے کہ بیکہنا کہ یہ ''فخل' بغیر حائل کے تھی بیہ بات صحح روایت سے ثابت نہیں بلکہ طاہر ہیہ ہے کہ اس کے اوپر کپڑ اہوگا اور عام طور سے عادت یوں ہی ہے کہ کپڑ ہے کی موجودگی میں ہی پاؤں ملائے جاتے ہیں اور کسی صورت میں نہیں ملائے جاتے ،الہذا یہ کپڑ ہے کی حالت پر محمول ہے بین لباس کے ہوتے ہوئے۔

ا ٣٤ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبدا لعزيز بن صهيب ، عن أنس أن رسول الله المنظمة عزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله في وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله في ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله دخل القرية قال: (الله اكبر خربت خيبر ،إنا اذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) ، قالها ثلاثا، قال وخرج القوم إلياعمائهم فقالوا: محمد، قال: عبد العزيز ، وقال بعض أصحابنا : والخميس يعني الجيش - قال: فأصبناها عنوة فجمع السبيى فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطنى جارية من السبي ،قال: (اذهبت فخذ جارية) فأخذ صفية بنت حيى سيدة قريظة حيى فجاء رجل إلى النبي في فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة

والنبضير ،لا تصلح إلالك ،قال:(ادعوه بها )فجاء بها فلما نظر إليها النبي ﷺ قال:(خد جارية من السبي غيرها )، قال: فأعتقها النبي الله وتنزوجها ، فقال له ثابت : يا أبا حمزة ، ماأصدقها ؟قال:نفسها ،أعتقها وتزوجها ،حتى إذاكان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبي الله عروسا ، فقال: من كان عنده شيئ فليجئ به ، وبسط نطعا، فيجعل الرجل يجيئ بالتمر، وجعل الرجل يجيئ بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسبوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله على.

ران<u>ظـــر: ۱۰: ۲۸۹۳،۲۸۸۹ ،۲۲۳۵،۲۲۲۸ ،۹۳۷،۲۱۹</u> 6797, 1987, 68 + 7, 48 + 7, 28 + 7, 7 + 8, 7 + 8, 7 + 8, 19, 8 17, 8 17, CALO VE BOOVE LAST

### تشرر مح حديث

ندکورہ حدیث حضرت انس ﷺ ہے مروی ہے اور بیغزوۂ خیبر والی حدیث ہے اور اس میں موضع استدلال بدہے کہ:

يهال بھي"حسر" بمعني"ان حسر" كے بہيا كما قبل ميں بحث گذر چكى - بدوريث" كتا ب السمغازی'' میںغز وہُ خیبر کے اندر ہے اس کے آخر میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت دحیا کہیں ﷺ کو فرمایا کتم جا کرقیدیوں میں ہے کوئی جاریہ لے لوا توانہوں نے صفیہ بنت جی کو لے لیا۔

بیر صفیہ بنت حی سر دار کی بیٹی تھی اور ایک سر دار کے نکاح میں تھیں اور جس وقت حضرت نبی کریم

٣٥ وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة وبيان الخ ، رقم: ٢٣٢٨، وكتاب النكاح، باب فضيلة اعتاقه أمنه ثم يتزوجها، وقم: ١ ٢٥١٣،٢٥١، وسنن الترمذي، كتاب السير عن رسول الله ،باب في البيات والغارات، وقم: • ١٣٤ ، وسنن النسائي، كتاب المواقيت، باب التغليس في السفر ، وقم: ٥٣٨، وكتاب المنكاح، باب البناء في السفر، وقم: ٣٣٢٤ وسنن ابي داؤد، كتاب الخراج والإمارة والفتي، باب ماجاء في سهم الصفي رقم: ٢٠٠٣، ومسنس ابن صاحبه، كتباب النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، رقم: ٩٣٤ ا، ومسند أحمد، باقي مستد المكثرين ،باب مستد أنس بن مالك، ١٥٥٣ / ١٠٥١ / ١٩١٠ / ١٩١١ / ١٠٥٠ / ٢٠٥٥ / ٢٠٥١ / ١٣٠٨ / ١٣٠٠ ١٣٢٥٢، ١٣٣٥٩، وموطأ مالك، كتاب الجهاد، باب ماجاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في النزو، رقم: ١٩٨.

ﷺ نے نیبر پرحملہ کا ارادہ فرمایا توانہوں (حضرت صفیہ ؓ) نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے چاند آکر میری گود میں گر گیا اور غالباً یہ بھی دیکھا کہ جنوب کی طرف سے چاند آیا۔ تو صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو شوہر نے طمانچہ مارا اور کہا کہ تم میخواب دیکھرہی ہوکہ مدینے کے سلطان (نی کریم ﷺ) کے نکاح میں جلی جاؤ۔ بعد میں نی کریم ﷺ نے حملہ فرمایا اور نیبر فتح ہوا اور یہ حضرت دحیکلی ﷺ کے حصہ میں آگئیں تو 'وہ جسا ، وجل المی النبی ﷺ ''ایک شخص نی کریم ﷺ کی ضدمت میں آئے اور کہا:

" فقال يا نبي الله اعطيت دحية صفية بني حييّ سيدة قريظة والنضير ".

كرآپ الله في حقيب على خاتون دحيكلبي كوريدي بجوكةريظ اورنضير دونو قبيلول كي سرداريس

"لاتصلح الالك قال "ادعوه بها" فجاء بها فلما نظر اليها النبي الله الن "خذ جارية من السبى غيرها " تو ديكبي الله عنور ما يكور السبي غيرها " تو ديكبي الله عنور ما يكور السبي غيرها " تو ديكبي الله عنور الله الله عنور الله عنور الله الله عنور الله الله عنور الل

اب بيدد وصورتين ہوسكتى ہيں: ــ

ایک صورت میے کدان کالینا ابھی تقسیم سے پہلے تھا، البدا ابھی ان کی ملکیت مؤکد نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صورت میہ ہے کدا گر تقسیم ہو بھی گئی ہوتو پھر آپ ﷺ نے ان سے گویا خریدلیا۔

دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دس باندیاں ان کے عوض میں دیدیں ۔روایات میں آتا ہے کہ دس رؤ دس دیے۔دس رؤس دے کران کوٹریدلیا۔ تو:

"قال: فاعتقها النبي ﷺ وتزوجها" آپﷺ نے ان کوآ زادفر مایا اور تکاح کرلیا۔

اس کی تفصیل''مسند احمد "کی روایت میں ہے اسکی آنخضرت ﷺ نے حضرت صفیہ رضی الله عنهما سے فرمایا کہ میں تہمیں اختیا سے فرمایا کہ میں تہمیں اختیار دیتا ہوں کہ اگرتم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چا ہوتو میں تہمیں اپنے گھر والوں ک پاس بھیج دیتا ہوں یعنی آزاد کردیتا ہوں اور اگرتم چا ہوتو آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کرلوں اور پھرتم میرے پاس رہوتو انہوں نے دوسری ثن کواختیار کیا اور اس کے نتیج میں آخضرت ﷺ نے ان سے نکاح کرلیا۔

"فقال له ثابت : يا أبا حمزة 'ما أصدقها ؟قال نفسها ،أعتقتها وتزوجها ".

حضرت صفيه رضى اللدعنها كامهر

٢٧ في مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، رقم: الحديث • ١١٩٧.

اس کی تشریح حنا بلہ یوں کرتے ہیں کہ بغیر مہر کے نکاح کر لیایاعتق کوصداق قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی توجید سیے کہ عتق علی المال کیا اور اس مال کو حضرت صفیدرضی اللہ عنہا کے لئے مہر بنایا۔۸م

حضرت نبي كريم على كاوليمه

ولیمداس طرح ہوا کہ لوگوں ہے کہا کہ جس کے پاس جو پچھ ہووہ لے آئے ''**و بسط نبط ہما**'' ایک چڑے کا دسترخوان بچھا یا تو ایک شخص تمر لے کر آیا اور ایک شخص گھی لے کر آیا تو کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ بعض لوگوں نے ستوکو بھی ذکر کیا تھا۔

"قال فحاسوا حيساً" توسب في الكرايك طوه بنايا-

" تحیوس " کہتے ہیں ایسے طعام کو جس میں بہت ساری چیزیں ملا کراکھٹی کر دی گئی ہوں۔ یہ آپ ﷺ کاولیمہ تھا۔

### سوال:

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ صرف مقصود پراکتفا کرتے ہیں اور زائدروایت کوحذف کردیتے ہیں حالانکہ مذکورہ روایت میں زائد کوحذف نہیں کیا گیا،اس کی وجہ کیا ہے؟

#### جواب:

۔ بیطریقدامام ترندی رحمہ اللہ کا ہے کہ مقصود والے هته کو لے لیتے ہیں اور باقی کو حذف کردیتے ہیں ، لیکن بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد صرف ایک فقرہ ہوتا ہے لیکن پوری صفحہ ڈیڑھ صفحہ کی حدیث لے آتے ہیں تو اس پراشکال کی کوئی وچنہیں۔

### (۱۳) باب: في كم تصلى المراة من الثياب؟

عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے

"وقال عكرمة : لو وارت جسدها في ثوب جاز".

عورت کے لئے دوران نما زمستحب کپڑے

اس بات پرید باب قائم کیا ہے کہ عورت کتنے کیڑوں میں نماز بڑھے؟

اس مسکد میں فقہاء کرائم نے مختلف با تیں کہی ہیں ،کسی نے کہا کدو کیڑے ہونے چاہئیں ،کسی نے کہا کہ تین کیڑے ہونے چاہئیں کسی نے کہا کہ چار کیڑے ہونے چاہئیں۔

لیکن بظاہر بیسب اقوال اس بات سے متعلق ہیں کہ مشخب کپڑے کتنے ہیں ،اس پر شاید کی کا اختلاف نہیں کداگر ایک بی کپڑ ابواور عورت مرسے لے کر پاؤں تک سوائے چبرے کے اپنے سارے جم کو ڈھک لے تو نماز ہوجائے گی بشرطیکہ وہ کپڑ اشفاف یعنی باریک نہ ہواورا تناچست بھی نہ ہوکداس سے اعضاء نظر آئیں ، ڈھیلا ڈھالا ایک کپڑ ایجن لے بس کا فی ہے۔ اس واسطے عکر مدھ کا قول نقل کیا کہ " لیو وارت جسد ھیا فی فوب جاذ".

٣٤٢ ـ حدث أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: لقد كان رسول الله الله الله الله عن يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيو تهن ، مايعرفهن أحد. وأنظر ٣٩٢٨٧٢،٨٧٤،٥٨١

مدیث کی تشریح

#### حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين كه:

97 وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح في اول وقتها الخ رقم : • ٢ • ١ ، وسنن التركير بالصبح في اول وقتها الخ رقم : • ٢ • ١ ، وسنن التركيب الصلاة ، كتاب المعاقب ، باب التغليس في المحضر ، رقم: ١ ٣ ١ ، ومنن النساء من الصلاة ، رقم: ١ ٣٣٥ ، وكتاب السهو ، باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة ، رقم: ١ ٣٣٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة القجر ، رقم: ١ ٢ ٢ ، ٢ كتاب الصلاة ، باب وقت الصبح ، رقم: ١ ٣ ٢ ، ومنن ابن ماجة ، كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة القجر ، رقم: ١ ٢ ٢ ، وموطأ مالك كتاب وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، وقم: ٣ ٢ ١ ، ١ ، ١ ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب التغليس في الفجر ، وقم: ٩ ١ ١ .

لینی آپ ﷺ کے ساتھ خواتین نماز فجر میں حاضر ہوتی تھیں اس حالت میں کہوہ اپنی جا در میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں ۔

امام بخاری رحمہ الله درخفیقت اس کو بہاں اس بنا پرلائے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کو کی عورت سارےجسم برایک ہی جا در لیبٹ کرآئے تو اس کی نماز ہوجائے گی یانہیں؟

اس حدیث میں بیاحمال نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس طرح نماز ہوجاتی ہے، لیکن اس روایت میں بظا ہر مطلب میہ ہے کہ عورتیں نماز میں اس طرح عام کیڑوں کے اوپر دوسری چا دروں میں لیٹ کر آتی تھیں بہر حال مقصود میہ ہے کہ جسم اور عورت کا ستر باتی رہے، خواہ وہ جس طرح ہے بھی ہوحاصل ہوجائے۔

" ثم ير جعهن الى بيو تهن مايعرفهن احد".

# "غلس"میں نماز فجر کی ادائیگی

پھرعورتیں اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں اور ان کو کوئی پیچا نتا بھی نہیں تھا۔ دیکھتے! یہاں"من الغلس" کالفظ نہیں ہے، لہٰذا اس سے حفیہ کی تا ئید ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا جو کہہ رہی ہیں کہ کوئی پیچا نتا بھی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اندھیر اہوتا تھا بلکہ وہ چا دروں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں، اس وجہ سے ان کو پیچا نتا نہیں تھا، لہٰذا بعض شافعیہ ؒنے اس سے "غملسس" میں نماز فجر پڑھنے پر جواستدلال کیا ہے وہ استدلال تا منہیں ہے۔

اورا بن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے کہ ''مین الغلس'' کالفظ جوتر ندی وغیرہ میں آیا ہے بیراوی کا ادراج ہے۔ورنہ حضرت عا کشرصدیقدرضی اللہ عنہا کی بات یہاں ختم ہوجاتی ہے۔ • ھے

## (١٣) باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها

ایسے کپڑوں میں نمازیڑھنے کا بیان ،جس میں نقش ونگار ہوں اوران پرنظریڑے

سحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة ،عن عائشة :أن النبي الله على خميصة لها أعلام ، فنظر الى اعلامها نظرة ،

٥٠ انظر: حاشية ٣٩.

فلما انصرف قال: (اذهبو بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، والتوني يابنجانية أبي جهم ، فإنها الهتى انفا عن صلاتي) .قال هشام بن عورة ،عن أبيه ،عن عائشة :قال النبي ﴿ كنت انظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني) . [انظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني) . [انظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني) . [انظر : ٥٨ ا در ٥٨ ا

منقش مخل فى الصلا ة اشياء برنماز كاحكم

حفرت عائشة صديقه رضى الله عنها فرماتي ہيں كه نبي كريم ﷺ نے ايك اليے كمبل ميں نماز پڑھى جس ميں پچھنش ونگار تھے۔" محصصه "كمبل يا تھيں كو كہتے ہيں۔ آپ نے جب اس كے نش ونگار كوديكھا ايك نظر ڈالی اور جب آپ فارغ ہوئے تو فرما يا كه ميرا بيكم بل افي جم كے پاس لے جا دُاورا بي جم كى" انسے بانية" مير بے لئے لے آؤ۔" انسجانية" اس كمبل كو كہتے ہيں جس ميں نقش ونگار نہوں۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ ''ان**بجانیۃ** ''کوئی جگہتھی اس کی طرف پیمنسوب تھا۔ بہر حال مراداس سے وہ کمبل ہے جس میں نقش ونگار نہ ہوں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا کدابوجم کا "انب جانیة " لِ آؤ، کیونکداس نے جھے نمازے غائل کردیا، تو "انب جانیة "منگوائی اور بدوا پس بھیج دی۔ "انب جانیة "منگوائی اور بدوا پس بھیج دی۔

بعض حضرات نے فرمایا اوربعض روایوں میں بھی اس کا ثبوت ماتا ہے کہ اصل میں بی نقش و نگار والا کمبل ابوجہم می نے رسول کر یم بھٹا کے پاس بطور ہدیہ بھیجا تھا، آپ بھٹے نے اس میں نماز پڑھ لی لیکن چونکہ آپ نے محسوس فرمایا کہ بیخشوع فی الصلوۃ میں رکا وٹ بن رہا ہے اس واسطے آپ نے وہ بھیج دیا، اور ان کی دل شکنی نہ ہونے کے لئے فرمایا کہ کوئی ''انہ جانیہ " ایسی بھیج دیں جس میں نقش و نگار نہ ہوں۔اب ان کی دل شکنی بھی نہ ہوئی اور ہدیہ کور د کرنا بھی لازم نہ آیا ۔

معلوم ہوا کہا ہے تقش و نگار جوانسان کی توجہ نماز کی طرف سے ہٹادیں چاہے کپڑے میں ہوں ، دیوار پر ہوں وہ پہندیدہ نہیں ۔ آپ نے نماز نہیں لوٹائی ، جس سے پیۃ چلا کہ نماز فاسٹنہیں ہوتی لیکن بہتریہ ہے کہ آ دمی ایسی جگہ، ایسے کپڑے اورا لیسے مصلے پرنماز پڑھے جس میں نقش ونگارانسان کے ذہن کو ہٹانے والے نہ ہوں۔

ا في وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلام ، رقم: ٨٢٣، وسنن النسائي ، كتاب القبلة ، باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها اعلام ، رقم: ٢٤٧، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النظر في الصلاة ، رقم: ٨٥٠، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٢٢٩٥٨ ، ٢٢٠ و ٢٣٠ ، ٢٣٢٥٣، ٢٣٣٥٣ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ، ٢٣٥٥٢ ،

## (۱۵) باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصا وير هل تفسد صلاته ؟وما ينهى من ذلك ؟

اگر کسی کپڑے میں صلیب یا دیگر تصاوریبنی ہوں اور اس میں نماز پڑھے تو کیا نماز اس کی فاسد ہوجائے گی ؟ اور اس کی مخالفت کا بیان

٣٤٣ ـ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال:حدثنا عبد الوارث قال:حدثنا عبدالعزيزبن صهيب ،عن أنس قال:كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ،فقال النبي المسلمي عنا رامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي ).[أنظر : ٩٩٩٥] ٥٢

تصور والے كبڑے ميں نماز كاحكم

فرمایا" فعی شوب مصلب اوتصاویو"کی ایسے کپڑے میں جس میں صلیب کی تصویر بنی ہوئی ہویا اس میں تصویریں بنی ہوں تو کیا نماز فاسد ہوجائے گی؟ اور اس کے اوپر جونمی وارو ہوئی ہے اس کا ذکر بھی اس میں آیا ہے۔" هل تفسد صلاته" سے آشارہ کردیا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

. بعض کہتے ہیں کہ نماز فاسد تونہیں ہوگی کین ایسا کرنامنع ہے، ناجائز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز فاسد تونہیں ہوگی کین ایسا کرنامنع ہے، ناجائز ہے۔

#### حدیث کا ترجمہ

اس میں حضرت انس ﷺ کی روایت نقل کی ہے آپ نے فر مایا کہ حضرت عا ئشدرضی اللہ عنہا کا ایک پر دہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے گھر کی ایک جانب کو چھپار کھا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

"أ میسطسی عنسا قسوامک هلذا" کدہم ہے اپنے اس پردے کودور کردو، اس واسطے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں حارج ہوتی رہتی ہیں ، اس طرح آپ ﷺ نے وہ پردہ ہٹوادیا۔

اس حدیث میں دومسکلہ ہیں: ۔

ا-ایک تو تصویر کافی نفه تھم ۔وہ ان شاء اللہ آگ " کتاب اللباس "میں آئے گا، وہال تفسیل سے بحث ہوگی۔

و في مستد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، باب مستد انس بن مالك ، رقم: ١٠٥٢ ١٠١ ١٣٥١ .

تصويروالي جكه نمازيره صنے كاحكم

دوسرا جومقصود باب ہے، وہ بیہ ہے کداگر کیڑے پرتصور ہو، سامنے ہو، یادا تیں یا با تیں ہو، تو کیا اس صورت میں نماز ہوجائے گی یائییں؟اس میں حفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ ایسی جگہ برنماز بیڑ ھنا جہاں تصویریں ہوں منع ہے،الی جگد نماز نہیں پڑھنی جا بینے ،اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کی نماز کروہ تحریمی ہوگی جس کا حاصل یہ ہے کہ فریضہ واس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا،لیکن نما زمروہ تحریمی ہوگی اور جب کراہت تحریقی آ جاتی ہے تو حفیہ کا قاعده يديك د " كل صلوة أديت مع الكراهة تجب اعادتها" تواس كااعاده واجب وتاب \_ حفيكا ملک یمی ہے جوعام طور سے کتب فتہیہ میں لکھا ہوا ہے ،البتہ بعض فقہاء نے اس کواس صورت پرمحمول کیا ہے جب کراہت صلب صلوۃ میں اگر خارج صلوۃ کی سب ہے کراہت ہوتو اعادہ واجب نہیں ہوتا ، اس اصول پرنماز واجب الاعاده نههوني جايئے۔

### (۱ ۲)بابُ من صَّلَّى في فروج حرير ثم نزعه

حربر کا جبه پین کرنما زیره هنا پھراس کومکر وه مجھ کرا تار پھینک دینا

٣٤٥ حدثنا عبدالله بن يوسف قال:حدثنا الليث ،عن يزيد ،عن أبي الخير ،عن عقبةبن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله على فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه شديداكالكارله ، وقال: لاينبغي هذاللمتقين. [أنظر: ١ - ٥٨] ٥٣

آپ ﷺ نے ایک رکیم کا کوٹ پہنا۔

''فووج''ایکالی قباہوتی ہے کہاس کے پیچھے شکاف ہوتا ہے قریب اور زیادہ نیچے تک نہیں ہوتی۔ اس زمانہ میں ایسا ہوتا تھا۔ بیکوٹ کے مشابدایک چیز ہوتی تھی ۔ تو آپ نے ریشم کا فروج پہنا اوراس میں نماز ردهی، چرآپ فارغ موے تو آپ نے اس کوئتی سے تکالا" کالکارہ له" جیے اس کونا پند کررہے موں، اور فرمایا که بیمتقیوں کے شایان شان ہیں۔

٣٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب اللياس والزينة ، باب تحريم استعمال أناء اللهب والفضة على الرجال ، رقم :٣٨٧٨، وسنن النسائي ، كتاب القبلة ، باب الصلاة في الحرير ، رقم : ٢٢٧، ومسند أحمد ، مسند الشامين ، باب حليث عقبة بن عامر الجهني عن النبيء رقم: ١٧٥٥ ١، ٣٤٠٠٠.

بداس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مردوں کے لئے حریر کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہیں سے حریر کی شناعت کا آغاز ہوا ، کہ پہلے پہن لیا ، لیکن پہننے کے بعداس کو پسندنہیں فر مایا اور فر مایا کہ پیشقیوں کے لئے پسندنہیں ہے۔

#### (١ ) )باب الصلاة في الثوب الأحمر

## سرخ کیڑے میں نمازیر صنے کابیان

## مردول کے لئے سرخ کیڑے کا حکم

حضرت ابو جھید ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کوایک چمڑے کے سرخ قبد (خیمہ) میں دیکھا،
اور حضرت بلالﷺ کودیکھا کہ وہ حضور ﷺ کے وضوء کا بچاہوا پانی لے رہے ہیں اور میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ حضور ﷺ کے بچے ہوئے پانی کی طرف دوڑ رہے ہیں، جس کو جو پچھال گیااس نے اس کواپے جسم پرال لیااور جس کو پچھنیں ملاتو اس نے اپنی می طرف دوڑ رہے ہیں، جس کو جو پچھال گیااس نے اس جسم پرال لیا اور جس کو پچھنیں ملاتو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ پر جوزی تھی وہ لے لی، یعنی عالم عشق میں اگر چے حضور ﷺ کا بچا ہوایا فی ل ما جائے، وہ نہ ملے تو کسی اپنے ساتھی کے ہاتھ پر جوزگا ہوا تھا وہ ہی لیا۔

'' شم دایث'' پھر میں نے حضرت بلال ﷺ کو دیکھا کہ انہوں نے چھٹری کی اوراس کو گاڑا ،اورحضور ﷺ ایک سرخ جوڑے میں نکلے۔

"حلة حمواء" كالفظيموضع ترجمه -

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرنا جا ہتے ہیں کہ مردوں کیلیے سرخ کیڑا پہننا اوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حضور ﷺ سے سرخ جوڑا پہننا منقول ہے۔

اور حدیث میں لینی نفل صرت کمیں آنے کی بناء پر حفیہ کے ہاں تھم میں تفصیل ہوں ہے کہ عصفر اور زعفران کا رنگ منع ہے۔البتہ سرخ رنگ کے کپڑے کے بارے میں تھم بیہے کہ احمر قانی جو بالکل سرخ ہووہ مکروہ تنزیمی ہے،اوراجرقانی اگر نہ ہویلکہ ہلکا سرخ ہویا اس میں دھاریاں ہوں تو اس میں کراہت تنزیم پہیں نہیں ہے، یہاں ملہ تمراءء میں رہمی ہوگا اور یہ بھی جواز کا ہے، یہاں ملہ تمراءء میں رہمی ہوسکتا ہے کہ اگر احرقانی ہونارانج ہے۔ مھے اسلامی ہوسکتا ہے کہ جمراء خطط ہواور یہ خطط ہونارانج ہے۔ مھے

اس واسطے کہ " احکمام المقرآن لابن العربی " میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے پید چاتا ہے کہ یہ جوڑا دھاری دارتھا اور کمل طور پر سفیر تھا۔ "مشمسراً" یعنی آپ نے اپنے پاکینچاس وقت چڑھائے ہوئے تھے۔ ۵۵

#### (١٨) باب الصلاة في السطوح، والمنبر ، والخشب،

چھوں پراورمنبراورلکڑیوں پرنماز پڑھنے کابیان

"قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد و القناطر و إن جرى تبحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة و صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الامام ، وصلى ابن عمر على الثلج ".

کیا جائے نماز کاجنس ارض سے ہونا ضروری ہے؟

چھتوں پر منبر پراورلکڑی پرنماز پڑھنے کا حکم

یہاں سے دو ہاتیں بیان کرنامقصود ہے:۔

ایک متله به کجنس ارض کےعلادہ دوسری چیزوں برنماز برد هنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔

اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف پیہ بات منسوب ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نمازیا تو زمین پر ہویا زمین کی جنس سے جو چیزیں ہوں ، ان پر ہو۔

ینی زمین کی جنس سے جوا گئے والی ہوں یا اس سے بن ہوئی ہوں مثلاً یہ جو مجور کامصلی ہوتا ہے اس پر

اهم هذه والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالي يأخذ نقول الحنفية من هذا الكتاب ، فدل على اعتباره عنده ، وحاصل مالحضت في تلك المسألة : أن اللون ان كان من الزعفوان أو العصفر كره تحريما للرجال ، وغيرهما ان كان احمرقاتها كره تنزيها والا لا ، وان كان مخططا بخطوط حمراء جاز بلاكراجة ، وقال بعضهم باستحبابه وجاز الكل للنساء ، قوله : حلة حمراء : قالوا انها كانت مخططة ، قلت : ووجدت له رواية بعد تنبع بالغ في احكام القرآن لابن العربي ، فيض الباري ج: ٢ - ص: ٢ أ .

۔ نمازٹھیک ہے،لیکن وہ چیزیں جوجنسِ ارض سے نہ ہوں مثلاً کپڑ ایابسر تو ان کی مصلی پرنماز کو کروہ کہتے ہیں۔ان۔ کی تر دید کرنے کے لئے بیہ تلا دینامقصود ہے کہ جما ہوا پانی جنس ارض سے نہیں ،مگر اس پرحسن بصر کی رحمہ اللہ نماز کوجا کڑتیجھتے ہیں۔

ایک تومقعود بالتر جمدیه به اوراس مقصد کوکی ابواب میس طام کیا به اس واسط کمیس "صلوق علی الفراش "فرمایا - علی الحصیو" فرمایا ، کمیس المحصیو "فرمایا ، کمیس الفراش "فرمایا -

## امام اورمقتدی کےاختلاف مقام کاحکم

دوسرا مسئلہ جو یہاں بطور مقصود بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام اونچی جگہ پر ہواور مقتذی نیچے ہوں ، تو ایسا کرنا جا تز ہے کہ امام اونچا کھڑا ہو جیے منبر پر اور مقتدی کرنا جا تز ہے کہ امام اونچا کھڑا ہو جیے منبر پر اور مقتدی نیچے ہوں۔اس کی تفصیل میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایک ذراع اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں ،کسی نے کہا ایک قد آ دم کی حد تک اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بالشت اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں ،کسی نے کہا ایک قد آ دم کی حد تک اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ لیک نظام ترجم میر ہے کہ بلاعذر امام کا بلند ہونا کراہت سے خالی نہیں ،کیکن اگر کوئی عذر ہوتو پھرا گر اتنی

بلندی ہوجائے کہ انقالات امام کی خبر مقتدیوں کو ہور ہی ہے اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا حائل نہیں ہے جو انقالات امام سے مقتدیوں کو بے خبر کردے توبیہ جائز ہے۔ ۲ھے

تیسرامسکاس باب میں سے بیان کرنامقصود ہے کہ نماز کے لئے جوطہارت مکان شرط ہے اس سے مراد وہ مکان ہے جومصلی سے متصل ہولہذا اگر مصلی سے متصل مکان پاک ہے تو اس مکان سے پنچے یا اوپریا آگے اگر کوئی نجاست بھی ہوتو نماز کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

## جنس ارض کے شرط نہ ہونے پر تائیداول

اورفرمایا" و قبال أبو عبد الله و لم يه البحسين باسا أن يصلي على الجمد و القناطو" كرشن بفرى رحمه الله نياز پڑھے۔ القناطو" كرشن بفرى رحمه الله نے اس میں كوئى حرج نہيں سمجھا كہ كوئى آ دى "جمد" پرنماز پڑھے۔

### طهارت مکان کی احتر از ی صورت

"جمد" جمهوك يانى كوكت بين جيس رديول مين تشدر علاقول مين يانى جم جاتا ب، برفك

٢٥ بـ للك الى الـجواز والـخلاف فى ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية فى المكان المرتفع لمن كان اماماً قوله قال أبوعبد الله هو الـمـــــف الخ ، فتح البارى ج: ١ ،ص: ٣٨٦، دار النشر دارالمعرفة ، بيروت سنة النشر ١٣٧٩ ه ، وفيض البارى ج: ٢٠ص: ٢٣. شکل اختیار کرلیتا ہے تو اس کے او پر نماز پڑھنے ہیں انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا، عالانکدوہ جنس ارض نہیں ہے۔
"والمق نباطو" اور بلوں پر نماز پڑھنے ہیں کوئی حرج نہیں یعنی اگر چدان کے نیچے پیشا ب بہدر ہا ہو۔ یہاں سے
تیسرا مسلہ ٹا بت کرنا مقصود ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ مثلاً گاڑیوں کے گذر نے کے لئے کوئی بل ہے اس کے
پنچے مولیثی وغیرہ گذرتے ہیں اور ان کے پیشاب وغیرہ وہاں بہتے رہتے ہیں یا نیچے کوئی گذا نالہ بہدر ہا ہے جس
میں پیشاب بھی ہے تو اگر کوئی بل پر نماز پڑھے جبکہ نیچے پیشاب پڑا ہے، تو نیچے پیشاب پڑا ہونے کی وجدے بل
پر نماز پڑھا نا مکروہ نہیں ہوگا، نماز تھجے ہوجائے گی۔

تو طہارت مکان سے مراد صرف اس مکان کی طہارت شرط ہے جہاں پرآ دمی نماز پڑھ دہا ہو۔ اس کے شیخ ، اس کے او پراگر کوئی نجس چیز ہے تو اس میں کوئی مضا نقیز ہیں۔ ''او فوقھا ''اس کے او پراگر پیشا ب ہو شلا پلی نیچے ہواو پر کوئی عمارت بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر پائٹا نہ ہے تو کوئی مضا نقیز ہیں۔ ''او امامھ'' یا قنطر ہ کے سامنے پیشاب پڑا ہواور آ دمی قنظر ہ پر نماز پڑھ رہا ہو جبکہ دونوں کے درمیان کوئی سترہ ہو۔ سترہ سے مراد سے کے کوئی طاہر چیز بچ میں مائل ہو۔

## دوسرے مسئلہ کی دلیل

"وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلوة الامام".

ابو ہریرہ ﷺ نے حصت پر امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی تعنی امام نیچے کھڑ انماز پڑھا رہا ہے اور بیہ حصت پر پڑھ رہے تھے۔

"وصلی ابن عمو علی الثلج" اورعبدالله بن عمر ف نیماز برف کے اوپر پڑھی۔ تو ان سب سے معلوم ہوا کہ صلی اور جائے نماز کا جنس ارض سے ہونا ضروری نہیں ہے۔

۳۵۷ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبوحازم قال: سالو سهل بن سعيد: من أي شئى المنبر ؟ فقال: ما يقى بالناس أعلم منى ، هو من أثل المعابية عمله فلان مولى فلانة لرسول ﷺ ، وقام عليه رسول ﷺ حين عمل و وضع ، فاستقبل القبلة ، كبر وقام الناس خلفه فقراً ، و ركع الناس خلفه ، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ، فهذا شأنه .

قال أبو عبدالله: قال على ابن المديني: سألني أحمد بن حنبل رحمة الله عن هذا الحديث قال: فإنما أردت أن النبي ﷺ كان أعلى من الناس، فلابأس أن يكون

## منبرنبوي كي تفصيل

#### حدیث کا ترجمه

لوگوں نے مہل بن سعد ﷺ یو چھا کہ حضور ﷺ کا منبر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں میں اس منبر کو مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا باقی نہیں رہا۔

"هو من أثل الغابة "لين وه جهاؤك درخت سے بنايا كيا تھا۔

"غسایة" میں" بن" کو کہتے ہیں یعنی الی جگہ جہاں پر گھنے درخت ہوں ، لیکن غابہ کے نام سے مدینہ طیبہ میں ایک جگہ بھی تھی ، یہاں وہ مراد ہے۔

"اٹل" جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں ،ای جھاؤ کے درخت سے نبی کریم ﷺ کامنبر بنا تھا۔

"وعدله فلان مولى فلانة لرسول الله ﷺ "اورنام لياكه" فلان مولى فلانة "ناس كو رسول الله ﷺ كے لئے بنا پاتھا۔

"وقام عليه رسول الله ﷺ حين عمل و وضع فاستقبل القبلة كبر".

لینی جب پہلی باریمنبر بن کرآیا تو آپ اللے نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا"و کبتر "اورتکبیر کہی۔"وقام الناس حلفة "اورلوگ آپ اللہ کے پیچھے کھڑے ہوگئے۔

آپ گلم منبر پر کھڑے تھ اورلوگ نیچ آپ گلے پیچے کھڑے ہوگئے ، تو آپ نے قرات کی ، اوررکوع کیالوگوں نے بھی آپ کے پیچے رکوع کیا" قسم دفع داسه" پھرآپ گلے نے سرمبارک اٹھایا" قسم وجع المقهقری" یعنی پھرمنبر سے اتر گئے۔" فسیجد علی الارض" پس زیمن پر بجدہ کیا" قسم عاد علی السمنبر" پھردوبارہ منبر پر تشریف لے گئے۔" قسم قسرائس رفع راسه فسم رجع قهقر حتی مسجد

<sup>26</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة رقم: ٥٣٧ ، وسنن السائي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على المنبر ، رقم: المسائد ، كتاب الصلاة ، باب في اتخاذ المنبر ، رقم: ٢ - ١٧ ، ومسند أحمد ، باقي ٢ - ٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الانصار ، بباب حديث أبي مالك مهل بن صعد الساعدي ، وقم: ١٣ - ١ / ٢ / ٢ / ٢ / ١ ، ومسن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الامام يصلى بالقوم وهو أنشز من أصحابه ، رقم: ٢ - ٢ / ١ .

باالارض فهذا شانه".

یٹمل نی کریم ﷺ نے اس لئے فرمایا تا کہ تمام صحابہ کرام ﷺ آپ کی نماز کی کیفیت و کھوسکیں جب آپ ﷺ نیچے کھڑے ہوتے تھے جوروز مرہ کامعمول تھا تو صرف صف اول والے تو دیکھ لیتے تھے، کیکن چیچے کے لوگ اچھی طرح نہیں دیکھ یاتے تھے۔ تو آپﷺ نے پٹمل کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیں۔

## عمل قليل مفسد صلوة نهيس

اس سے میر محلوم ہوا کہ لیل عمل مفسد صلوۃ نہیں۔ چنانچہ ایک دوقدم چلنا مفسد صلوۃ نہیں اور ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ منبر کی دوسری سیرهی پر کھڑے تھے اور پنچا ترنے کے لئے آپ ﷺ کو صرف دوقدم پیچیے ہمنا پڑا۔ تو دوقدم آگے یا پیچیے ہوجائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، پیمل قلیل میں داخل ہے۔ ۵۸ھ

اور حضرت شاہ صاحب اور حضرت شیخ الحدیث رحمہما اللہ نے''لامع'' میں ترجیح اس کو دی ہے کہ بیم مقولہ علی بن مدین کانہیں بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کا ہے، یعنی میں اس صدیث کے بارے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اس ہے امام کا بلند ہونے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

۳۷۸ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبر نا حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله الله الله عن فرسه فحمست ساقه أو كتفه، و الى من نسائه شهراً فجلس في مشربة له در جتها من

٨هـ قلمت : أما ملحب أبي حيفة في هذا ماذكره صاحب " البدائع" في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسدها : فالكثير ما يحتاج فيه الى استعمال البدين ، والقليل مالايحتاج فيه الى ذلك الخ ، عمدة القارى ج: ٣٠ ، ص: ٢٠ ٢ .

جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا و هم قيام، فلما سلم قال: (انما جعل الأمام ليؤتم به فإكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما)، ونزل لتسع وعشرين، فقالو: يا رسول الله، إنك اليت شهرا، فقالو: (إن الشهر تسع وعشرون). [أنظر: ١٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٨٥-٥٥٣٠ شهران) فقالو: (إن الشهر تسع وعشرون). [أنظر: ٢٨٩، ٢٩٨٩، ٢٨٥-٥٥٣٠ شهرون).

#### "سقوط عن الفرس" كاواقعه

یہاں حضرت انس بن مالک کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک گھوڑے ہے ساقط ہو گئے تھے (گرگئے تھے)" فعج حشت ساقعہ او کتفہ" تو آپ ﷺ کی پٹڈلی مبارک یا فر مایا کہ آپ ﷺ کا کندھازخی ہوگیا تھا۔

یہ واقعہ ہے جا رہے تھے، تو گھوڑا بھاگ گیا اور تھجور کے درخت کی جڑمیں جا کر حضور ﷺ کو گرادیا تو اس وقت آپ ﷺ کی دائیس کروٹ زخمی ہوگئی تھی۔ 14

"و آلى من نسانه شهراً".

اور بید دسرا واقعہ ہے کہ اپنی از واج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ بیا بلاء لغوی تھا نہ کہ اصطلاحی ، کیونکہ ایلاء اصطلاحی کے لئے ضروری ہے کہ چارمبینے کی قسم کھائے۔ یہاں آپ ﷺ نے ایک مہینہ کی قسم کھائے گئے۔

<sup>9</sup>هـ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ائتمام المعاموم بالإمام ، رقم: ١٢٢ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء اذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً ، رقم: ٢٨٦ ، وسنن النسائي ، كتاب الامامة ، باب الالتمام بالامام ، رقم: ٢٨ كوكتاب السلجيق ، رقم: ١٥٥ ا ، باب ما يقول المعاموم، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الامام يصلي من قعود ، رقم: ٩٠٥ ، وسنن ابين ماجه ، كتاب اقامة المصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في انما جعل الامام ليتوتم به ، رقم: ٢٢٨ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند الممكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ٢٥٩ ا ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة الامام وهو جالس ، رقم: ٢٠٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب فيمن يصلي خلف الامام والامام جالس ، رقم: ٢٢٨ ا .

<sup>•</sup> لاوكان مسقوطه عُلِيَّةً عن الفرس في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة الغ ، صحيح ابن حبان ج: ٥، ص: ٣٩٢، دارالنشر مؤسسة الرسالة بهيروت سنة النشر ٣١٣، ٩ هـ.

#### حافظا بن حجررحمه اللدكي مسامحت

بعض حفرات نے یہ مجھا جن میں حافظ ابن جرر حمد اللہ بھی شامل ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ میں شامل ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ میں شامل ہیں یعنی آپ ﷺ نے از واج مطبرات ﷺ کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی اور اس حالت میں آپ ﷺ نے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ "مصوبة" کے ہیں بالا خانہ کو کتے ہیں۔

حالانکہ مذکورہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ سقوط عن الفرس کا واقعہ الگ ہے، اس میں آنخضرت ﷺ نے معذوری کی وجہ سے بالا خانہ میں قیام فر مایا اور پھر نمازیں بھی و ہیں پڑھتے رہے، مبجد نبوی میں نماز کے لئے تشریف نہیں لاتے تھے۔

اور دوسرا واقعہ ایلاء کا ہے کہ جب آپ ﷺ نے از واج مطہرات ﷺ کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی اور آپ مشربہ میں جا کر پچھ دن کے لئے مقیم ہو گئے ۔اس وقت کوئی معذوری نہیں تھی چنانچہ آپ ﷺ واپس مجد نبوی میں تشریف لاتے تھے نہین راوی نے محض یہاں اوئی مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا کہ سقوط عن الفرس کے واقعہ میں آپ مشربہ میں مقیم رہے اور ایلاء کے واقعہ میں بھی ۔ دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا گیا ، لیکن ایسانہیں ہے کہ دونوں ایک بی واقعہ ہوں ۔ این

"فجلس فی مشوبہ له "آپاپ بالا فانہ پی تشریف فرما تے"درجتھا من جدوع "اس کی سیرهیاں کھور کے شہیر وں کی بنائی ہوئی تھیں "ف تساہ اصحاب به یعودو نه" تو آپ گے کے کابآپ کی عیادت کے لئے آئے"فصلی بھم جالسا" تو آپ گئے نے بیٹھ کرنماز پڑھائی"و ھم قیام"اور کابہ کرام کھڑے تھے۔ آپ گئے چونکہ معذور تھتی پیٹھ کرنماز پڑھائی، جبکہ سحاب کرام کھڑے ہوگرنماز پڑھارے تھے۔

ال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به ، الحديث ليس فيه قصة الفرس الغ ، نصب الراية ج: ٢ص:٣٣٠، دارالنشر دارالحديث ، مصر سنة النشر ١٣٥٤ ،

قال ابن حبان ، وهي واقعة السنة الخامسة ، وقال الحافظ: في المجلد الثامن وحاصله: انها في الناسعة قلت: وهو قطعي البطلان ، والعجب من مثل هذا الحافظ أنه كيف غفل عنه ولعله دعاه البه ذكر ايلاء النبي منظمة في تلك الواقعة ، وكان في المسنة التاسعة ، فجعل سقوط الفرس أيضاً فيها ، والذي تحقق عندي أن قصة السقوط عن الفرس وايلاء ه منطحة ، واقعتان في عامين متحتلفين ، وانسما جمعهما الراوي في حديث واحد لجلوسه منطحة في المشربة فيهما ، أما في السقوط فلأن أصحابه يسجئون لعيادته ، وأما في قصة الايلاء فللتخلى والتجنب عنهن قصداً .... وهذا كله يدل على المغايرة بين القصتين ، فكيف غفل عنه الحافظ رحمه الله تعالى وجعلها في السنة التاسعة ؟ فيض الباري ج: ٢ ، ص: ٢ ، ١٠٢ . ٢ .

## بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

"فلما سلم قال: انساجعل الامام ليؤتم به فاذا كبّر فكبّروا ،وإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائماً فصلّواقياماً"

بعد میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ امام چونگہ اقتدا کے لئے بنایا ہے،لہٰذا اس کی اقتدا کرنی چاہئے،اگر وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھواوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

مسئلة مذكوره مين مذهب حنابله

اس حدیث ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بارے میں استدلال فرمایا ہے کہ امام مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھنالازم ہے، کھڑے ہوکر پڑھنا جائز نہیں ،اس لئے کہ آپ تھے نے یہاں منع فرمایا ہے۔ ۲۲

#### جمهور كامسلك

جہبور رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مقندی معذور نہیں ہیں تو وہ کھڑے ہو کر اقتدا کریں، خواہ امام بیٹھ کر نما زیڑھا رہا ہو۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور ﷺ مرض وفات میں بیٹھ کر امامت فر مارہے تھے اور حضرت صدیق اکبرﷺ اور پوری قوم پیچھے کھڑی تھی اور یہ بالکل آخری زمانہ کا واقعہ ہے، لہذا یہ اس حدیث باب کے لئے ناسخ ہے۔ ۳۲

"نزل لتسع وعشرين "آپﷺ بالاغانه سے انتيس دن پورے كركے اثر گئے۔

فقال: "يارسول، انك آليت شهراً"

یا رسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینہ کی قتم کھائی تھی؟ تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ یہ مہینہ انتیس کا ہے،الہٰذا آپﷺ انتیس دن کے بعدا تر گئے اور یہ بالا خانہ زمین سے بلند تھا۔

### انتيس دن كى حكمت

يه جوفر ما يا كهم بيندانتيس دن كا ب حالانكه بهمي تمين كا هوتا ب يو حافظ ابن حجر رحمه الله ن ايك لطيفه نقل

٣٢ ٢٢ واعلم أن صلاة القالم خلف القاعد جائزة عندنا وعند الشافعية ، وعند أحمد الاتجوز ، بل تجب على القوم أن يقمدوا أيضاً وإن لم ينكونوا مرضى لأجل هذا الحديث ، ثم قالوا : ان قعودالامام ان كان طارئاً يسع للقوم أن يقوموا ، وعند مالك :

لا يجوز اقتداؤه مطلقا فلهب الحنفية والشافعية الى نسخه الخ ، فيض البارى ج: ٢، ص: ٣٣ و" درس ترمذى" : ج: ٢، ص: ١٣١ .

کیا ہے کہ جس وفت آپ نے از واج مطہرات کے پاس نہ جانے کی شم اٹھائی ،اس وفت ٹو از واج مطہرات تھیں اورا یک بائدی تھی ۔ تو دوسری طرف تین دن سے زیادہ ہجران منع ہے ۔ تو نو بیو یوں کا ہجران تین تین دن ثار کیا جائے تو یہ ہو گئے ستائیس دن اور حضرت ماریرضی اللہ عنہا بائدی تھیں ان کے دودن تو کل انتیس دن ہوئے۔

#### ايلاء کې وجه

ایلاء کی وجہ نیتھی کہ حضور ﷺ بعض امور پر تنبیہ کرنا چاہتے تھے،اس کی ایک وجہ بیتھی کہ از واج مطہرات نے نفقہ کی زیاد تی کامطالبہ کیا تھا،ایک واقعہ شہد والا ہے جو حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا سے متعلق تھا، ایک واقعہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پر مختلف واقعات تھے جن پر نبی کریم ﷺ تنبید فرمانا جا ہے تھے۔

#### (١٩) باب : إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذاسجد

## جب نماز پڑھنے والے کااس کی عورت کوسجدہ کرتے وقت چھوجائے

9 - 27 حدثنا مسدد، عن حالد قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونه قالت : كان رسول الله الله الله الله الله عن ميمونه قالت : وكان يصلى على الخمرة . [راجع : ٣٣٣]

یہاں پرصرف اتنامقصود ہے ''دربسط اصابنی ثوبہ اذا سجد''کہ جبآپ ﷺ حجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑ اکبھی کبھی کجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑ الگی بھی کبھی کجھے لگ جایا کرتا تھا، حالانکہ میں حائضہ کی سما سے لیٹن ہوئی تھی ،تو معلوم ہوا کہ اگر کپڑ الگ جائے تو اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا اور یہ بھی بتلایا کہ آپ ﷺ خمرہ پرنماز پڑھتے تھے ۔''المخصوف'' چھوٹے مصلے کو کہتے ہیں ۔

## ( \* ۲ ) باب الصلاة على الحصير

چٹائی پرنماز پڑھنے کابیان

"وصلى جا بر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما ،قال الحسن: قائما مالم تشق على أصحابك تدورمعها وإلافقاعدا".

#### "كيفية صلوة على السفينة".

حمیر یعنی چٹائی پرنماز پڑھنے کے تھم کے بارے میں بیہ باب قائم کیا ہے۔حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ

اورحضرت ابوسعيد خدرى الله في فينه مين "قائما" كور عبور تمازيرهي -

سفینہ میں کھڑے ہوکرنماز پڑھنا جا ئزے اور بیٹھ کربھی جا ئز ہے،اورا گر کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہواوراس سے دورانِ راس نہ ہوتو ٹھیک ہے اورا گرد ورانِ راس کا اندیشہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لے۔

ا مام ابوحنیفه رحمه الله فر ماتے ہیں کہ سفینہ میں بیٹھ کرنما زیڑھنا علی الاطلاق جائز ہے کیونکہ اس میں غالب سے کہ سفینہ ڈولتی ہے۔

صاحبین رحمہما اللّٰدفر ماتے ہیں اس پرمدار ہے کہ اگر کھڑے ہوکر پڑھنے پر قا در ہےتو کھڑا ہونا واجب ہے ورنہ بیٹھ کر پڑھنا جا تز ہے۔

ا ما م صاحب رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ سفینہ میں چونکہ غالب بیے سے کہ وہاں وَ ورانِ راس ہوتا ہے ، اس واسطے غالب کو حقیقت کے قائم مقام کر دیا جائے گا،لہٰذا ہر حالت میں بیٹھ کر رپڑھنا جائز ہے۔

اور بیاس زمانہ کی بات ہے جب با دبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں ، بہت ڈولتی تھیں کیکن جب سے بیہ شین والے جہاز ایجاد ہوئے ہیں تو اس میں اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے ، کیونکہ اس میں آ دمی کھڑے ہو کر آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے ہمل

ریل اوربس کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے، قدرت ہے تو کھڑے ہوکر ہی پڑھے،
لیکن اگر قدرت نہیں ہے تو پیٹھ کر پڑھنے سے نماز ہوجائے گی، البذاریل اوربس میں اس کا کھا ظ ضرور کرنا چاہئے کہ
قریب میں اگر کوئی ایسا اسٹاپ آنے والا ہے، نماز کا وقت گزرنے سے پہلے آدمی وہاں پر پہنچ سکتا ہے اور پنچا تر
کرنماز پڑھ سکتا ہے تو پھر بیٹھ کرنماز نہ پڑھے۔ ہاں اگر قریب میں کوئی اسٹاپ آنے والانہیں ہے اور نماز کا وقت
نکل جانے کا اندیشہ ہے اور گاڑی میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوئی جگہ مسافروں سے درخواست کے باوجود نہیں ملتی
تو پھر بیٹھ کر پڑھ کینی چاہئے ۔ یہی تھم ہوائی جہاز کا بھی ہے کہ اس میں اگر خیال ہو کہ ہم ایسے موقع پر اتر جا کیں
گے جہاں پر اتر کروقت پر نماز پڑھ کیک گے تو نماز کو مؤخر کردینا چاہئے ، اگر کھڑے ہوکرنہ پڑھ سکے اور اگر

<sup>&</sup>quot; وقال أبوحنيفة: تجوز قائماً وقاعداً بعذر وبغير عذر، وبه قال الحسن بن مالك وأبوقلابة وطاوس، روى عنهم ابن أبى شيبة، وروى أيضا عن مجاهد أن جنادة بن أبى أمية قال: كنا نفزو معه لكنا نصلى في السفينة قعوداً "أو لأن الغالب دوران الرأس فيصار كالمحقق، والاولى أن ينحرج ان استطاع النحروج منها، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز قاعداً الا من عذر، لأن القيام ركن فيلا يترك الا من عذر، والنحلاف في غير المربوطة، فلوكانت مربوطة لم تجز قاعداً اجماعاً، وقيل: تجوز عنده في حالتي الاجراء والارساء ويلزمه التوجه عند الافتتاح كلما دارت السفينة لأنها في حقه كالبيت، حتى لا يتطوع فيها مؤميا مع القدرة على الركوع والسجود، بتخلاف راكب الدابة، عمدة القارى ج: ٣٠ من ٢٣٧٠.

کھڑے ہوکر پڑھنے پر قادر ہے تو پخروفت کے اندروہیں پڑھ لینا چاہئے۔ جہاز میں بعض جگہیں الی بنی ہوتی ہیں کداس میں آ دمی کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتا ہے وہاں پر کھڑے ہوکرنماز پڑھ لینی چاہئے لیکن جب کھڑے ہوکر پڑھنے کی بالکل قدرت ندہوتو بیٹھ کر پڑھ لیٹا بھی جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے کیونکہ جہاز اور سفینہ میں فرق یہ ہے کہ سفینہ میں بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی مجدہ زمین پر ہوسکتا ہے مگرسیٹ پر بیٹھ کرنہیں ہوسکتا لیکن صرح محم موجود نہیں۔ رہایہ مسئلہ کہ جہاز میں فی نفسہ نماز جائزے کہنہیں ؟

تو بعض علمائے کرام نے بیفر مایا کہ جہاز میں نماز نہیں ہوتی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے تجد بے کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے کہ: "وضع المجبھة علی الارض او علی مایستقر علی المهواء" اور ہوا مستقر علی الارض نہیں ، کیونکہ وہ طالب علوہے۔اس واسطے اس کو مستقر علی الارض نہیں کہتے لیکن سیح میہ ہے کہ جہاز میں بھی نماز ہوجاتی ہے۔

اور فقہاء نے جوفر مایا کہ "وضع الجبھة علی الأدض او علی مایستقر علی الأدض "اس میں ارض سے مرادوہ ہے کہ اس وقت جس ماحول میں انسان ہے اس ماحول میں اس کو ارض کہتے ۔ تو جہاز کی ارض اس کا فرش ہے اس طرح وہاں مجدہ اس لئے تحقق ہوجا تا ہے، لہذا تھے یہ ہے کہ جہاز میں نماز ہوجاتی ہے ۔ کھڑ ہے ہو کر قدرت ہے تو کھڑ ہے ہو کر پڑھے اور کھڑ ہے ہو کر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے ، لیکن اس صورت میں احتیاط ہے ہے کہ بعد میں اعادہ بھی کرے۔ لی بیاس کا خلاصہ ہے۔

البتہ یہ ہے کہ حتی الا مکان قبلے کی رعایت بھی رکھے اور تحری بھی کرے۔ جہاز میں پیۃ لگا نا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ پہلے توبیہ ہوتا تھا کہ آدمی پاکلٹ سے پوچھ لیتا تھا۔ اب تو مستقل نقشہ آتار ہتا ہے، اس نقشہ میں جہاز جہاں جہاں حرکت کرتا ہے اس کی سب با تیں کٹھی ہوتی ہیں کہ ہم اب فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں وغیروغیرہ تو اس میں آدمی بیۃ لگاسکتا ہے کہ جہت قبلہ کیا ہے۔

البتہ اگر جہت قبلہ کی طرف استقبال کی قدرت نہ ہو کہ کھڑے ہوکر پڑھنے کی جگہ باوجود کوشش کے نہیں ملی ، بیٹھ کر پڑھ رہاہے تو سیٹ پر بیٹھا ہے تو اس پڑھ کر پڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں اس وقت نماز بیٹھ کر پڑھ لینی چاہئے ،کین بعد میں قضا بھی کر لینا چاہئے۔

121,721,741 17 CK

ملیکہ حضرت انس ﷺ کی دادی ہیں انہوں نے ایک کھانا بنا کررسول اللہ ﷺ کی دعوت کی ،آپ ﷺ نے تناول فرمایا اور پھرفرمایا کہ میں تمہیں نمازیرُ ھاؤں ۔مقصد بیقا کہان کے گھر میں حضور ﷺ کی نماز کی برکت ہو۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہانی ایک چائی کی طرف میں کھڑا ہوا جو''مین طول مالیس'' یعنی''من طول ما حلط من طول ما استعمل" كثرت استعال سے وہ ساہ ير كُن تھى \_ كہتے ہيں كہ ميں اس كى طرف كُمْ ابوا-"فنضحته بماء" اورياني دُال كراس كوصاف كيا-

" فقام رسول الله ﷺ ".

آپ کھڑے ہوئے میں نے اور یتیم نے آپ ﷺ کے پیچنے صف بنائی۔" یتیم "حضرت انس ﷺ کے بھائی کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے پیچھے تھے ''والعجعو زمن وراثنا'' لینی دادی ملیکه بمارے پیچھے کھڑی تھیں۔

تورسول الله ﷺنے دورکعتیں پڑھائیں اور پھرتشریف لے گئے۔

حضرات شافعیہ نے اس سے جماعت فی النوافل کے جوازیراستدلال کیا ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جماعت نوافل عام حالات میں مکر وہ تحریمی ہے،البنتہ بغیر تداعی کے ہوتو جائز ہے۔ اور تداعی کی تفصیل پیری ہے کہا گراہام کےعلاوہ تین آ دمی ہوں تو تداعی مجھی جائے گی ، یہاں چونکہ دو ہی آ دمی تھے حضور ﷺ کے زمانے میںصرف دو تین واقعات ہیں ۔ایک پیے بادرایک تبجد کی نماز میں حضرت ا بن عباس ﷺ آپﷺ کے چیھے تجد کی نماز میں جائے کھڑے ہو گئے تھے۔تو دو سے زیادہ کا کو کی ثبوت نہیں ملتا ، اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ نوافل کی جماعت مکروہ تخریمی ہے۔ ۲۱

١٥ وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة، رقم: ۵۳ • ١ ، وصنن الترصذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء رقم: ٢ ١ ٢ ، وصنن النسائي ، كتاب الاصامة ، باب اذا كانوا ثلاثة وامراة ، رقم: ٢٩٧، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب اذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ، رقيم: ١٥١٥، ومسند أحمد، بناقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ١١٤٥٣ ١، ١١٨٩٠ ١، ٢٠٣٩، و ٢٢١١، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة ، باب جامع مبحة الضحى ، وقم : ٣٢٦، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ، رقم: ١٢٥١.

٢٢ ولا جماعة فيه عندنا وكره له التداعي ... وفسره الحلواني بما فوق الثلاث ... فان قلت :ان صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح سنة فلزم أن لاتكون جماعة قلت : كأن تلك مستثناة من ذلك على أنه صرح في الغاية بوجوب صلاة الكسوف. فائدة قال الفقهاء ان الجماعة في النوافل مكروهة الافي رمضان ولم يفهم مرادهم بعض الأغبياء فحمله على جواز الجماعة في النفل المطلق في رمضان مع أن مرادهم التراويح لا غيرفافهمه فان العلم لايتحصل الا بعد السير ، فيض الباري ج: ٢، ص: ٣٣٢١.

DO+0+0+0

#### (١١) باب الصلوة على الخمرة

#### خمره پرنماز پڑھنے کا بیان

ا ٣٨ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: سليمان الشيباني ،عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي الله يصلى على الخمرة. [راجع: ٣٣٣]

#### (٢٢)باب الصلاة على الفراش

## فرش پرنماز پڑھنے کا بیان

وصلى أنس فراشه وقال أنس: كنا نصلي مع النبي فيسجد أحدنا على ثوبه .

٣٨٢ - حد ثنا إسماعيل قال: حد ثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن ، عن عائشة زوج النبي في أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله في و رجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت: و البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. [انظر: ٣٨٣، رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت: و البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . [انظر: ٣٨٣ مردم مردم المردم المردم

٣٨٣ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ،عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله الله كان يصلى وهى بينه وبين القبلة، على فراش أهله اعتراض الجنازة. [راجع: ٣٨٢]

۳۸۳ ـ حدثنا عبدا الله بن يوسف قال: حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن عراك ، عن عروة أن النبي الله كان يصلي و عائشة معترضة بينه ، و بين القبلة على الفراش انوى ينامان عليه [راجع ٣٨٢]

#### منشأ حديث

یہ وہ معروف حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے مروی ہے۔اس حدیث کولائے کا

كل وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الاعتراض بين يدى المصلى ، رقم: ٢٩٧، وسنن النسائى ، كتاب الطهارة ، باب ترك الموضوء من مس المرجل امرأته من غير شهوة ، وقم: ١٧٨ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الانصار ، باب باقى المسند السابق ، وقم: ١٣٧٥، وموطأ مالك ، كتاب البداء للصلاة ، باب ماجاء فى صلاة الليل ، وقم: ٢٣٨.

منشأ ہیہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خود حضرت عا کشٹ کے بستر پر نماز پڑھی اور پیفر مایا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس وقت اندھیر اہوتا تھا کہ مجھے پیڈنہیں چلتا کہ کب بجد ہ کے لئے تشریف لائمیں گے ور ندمیں خودیا وک ند پھیلاتی۔

اور ریزحدیث حنفید کی جانب ہے مس امراً ہ کے ناتش وضوّ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ۸ بے

#### (٢٣) باب الصلواة في النعال

#### جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان

ماقبل حدیث ہے " **صلواۃ فی النعلین**" کا جوازمعلوم ہوتا ہےاورنعلین سے مرادچیل ہیں اور جہاں تک بوٹ اور جوتے کا تعلق ہے تو ان میں نماز مکر وہ ہے ، کیونکہ اس میں پاؤں زمین رینہیں لگتے۔

تو حضورا قدس ﷺ نے پہلے نعال میں نماز پڑھ کر بتا دیا کہ نعال میں نماز جائز اور مباح ہے۔اگر نعال پاک ہوں تو بعض حضرات نے اس کو مستحب کہا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اصلایہ کمل جائز تھا اور ادب کے تحت کوئی شخص جوتے اتار کر نماز پڑھے تو یہ زیادہ اوفق بالتعظیم والا دب ہے کیونکہ حضرت موی اللیہ کو تھم دیا گیا کہ دفع نعلیک اِنگ بالمؤا و المفقد میں طوی " عظم تو دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ پیار یقد زیادہ ادب اور اوفق بالتعظیم تھا لیکن یہودیوں نے کہ دیا کہ ہم حالت میں جوتے پہن کر نماز پڑھو، دراصل ہے۔ تو یہودی تر دید کے لئے صفورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور نمال میں نماز پڑھو، دراصل یہودی مخالفت بتانی مقصود تھی، نیز ہیں کہ اصلاً نعال میں پڑ نامستحب تھا بلکہ اس اور نعال میں نرز نامستحب تھا بلکہ اس عارض کی وجہ سے آپ نے اس کا تھا۔اصل یہ ہے کہ دہ مباح ہے۔

اب اس کوواجب، مستحب یا مسنون سمجھنااوراس کی تاکید یااس کی ترغیب دینا، بیاس پس منظر سے ناوا قفیت کی دلیل ہے در محمایفعله بعض الناس".

#### (٢٥) بابُ الصلاة في الخفاف

موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کا بیان

٣٨٧ \_ حدث اآدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث

٨٢ أن المرأة لابطل صلاة من صلى اليها ، ولا من مرت بين يديه ، وهو قول جمهور الفقهاء سلفاً وخلفاً . منهم أبو حنيفة و
 مالك والشافعي ، ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورها الخ عمدة القارى ج:٣٠ من ٣٣٠٠.

عن هسمام بن الحارث قال: رأيت جريوبن عبد الله بال،ثم توضأومسح على خفيه ،ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبى صنع مثل هذا،قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخرمن أسلم. 14

٣٨٨ ـ حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن المغيرة بن شعبة قال: و ضأت النبي ﷺ فمسح على خفيه وصلى. [راجع:١٨٢]

خفين برسح كاحكم

امام بخاری رحمہ اللہ نے موزے پہن کرنماز پڑھنے کے بارے میں باب قائم کیا جس میں حضرت جریر بن عبداللہ کی حدیث فقل کی ہے۔

اس کے آخریس بیہ ہے کہ علماء کرام کو حضرت جریں کی حدیث پندا تی تھی ، کیونکہ حضرت جریں جان لوگوں میں سے ہیں جوآخر میں اسلام لائے ۔مطلب بیہ ہے کہ جوروافض سے علی انتھیں کی احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیسورہ مائدہ کی آبیت وضو سے منسوخ ہیں ،توان کا بیقول باطل ہے ،اس واسطے کہ حضرت جریر بھی سورہ کا کدہ کے نزول کے بعد آخر میں اسلام لائے ۔ تو آبیت وضو پہلے نازل ہو چکی تھی اور انہوں نے حضور بھی کو ففین برسمے کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے او برنماز برصتے ہوئے دیکھا۔

#### (٢٦) باب: إذالم يتم السجود

## جب کوئی شخص سجدہ پورانہ کرے

۳۸۹ ـ اخبرنا الصلت بن محمد، أخبرنا مهدي عن واصل، عن أبي وائل، عن حديقة أنه رأى رجلا لايتم ركوعه و لاسجوده، فلما قضى صلاته قال له حديقة: ما صليت؟ قال: و أحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد ﷺ.

9ل و في صبحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، رقم: ١ ٣٠، وسنن الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الطهارة عن رسول الله ، باب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، رقم: ٣٢ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، رقم: ١٣٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء في المسح على الخفين ، رقم: ٣٣٥ ، ومسند أحمد ، أوّل مسند الكوفيين ، باب ومن حديث جرير بن عبد الله عن النبي رقم: ١٨٣٤ .

\*\*\*\*\*\*\*\*

[أنظر: ١٩٤،٨٠٨] ٥٤

#### ( ٢٧ )باب: يبدى ضبعية ويجافى في السجود

## سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے اور اپنے دونوں پہلوعلیحدہ رکھے

۳۹۰ ـ أخبرنا يحيي بن بكيرقال: حدثنا بكربن مضو،عن جعفو،عن ابن هرمز،عن عبدالله بن مالك بن بحينة أن النبي كان إذاصلى فرج بين يديه حتى يبدوبياض إبطيه .وقال الليث: حدثني جعفوبن ربيعة نحوه .[أنظر :۳۵۲۳،۸۰۷] اك يبال دوباب ايك ما تهذر كرك بي دونول الواب كا مقصدا لك لك يد

#### سجده کی کیفیت کا بیان

پہلا باب اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص تجدہ تام نہ کرے لینی اس میں تعدیل ارکان نہ ہوتو اس کی نماز تام نہیں ہوتی اور اس میں مشہور حدیث روایت کی ہے کہ حضرت حذیفہ شے نے ایک شخص کودیکھا جورکوع وجود پورائبیں کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز پورکی کی تو حضرت حذیفہ شے نے ان سے کہا کہ ''ماصلیت''کہ تو نے نماز نہیں بڑھی۔قال: ''لومت مت علی غیر صنة محمد ﷺ''

ای طرح دوسرے باب : "باب بیدی ضبعیہ ویبحافی فی السجود" میں بیمسلہ بیان ہوا ہے کہ جب آ دی بحدہ میں جائے تو اپنے بازووں کو باہر نکال لے اور اس کو اپنے پہلوسے الگ کر لے ۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن مالک بن بحسید کے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کے جب نماز پڑھتے تھے و"فسو جبین یدید" اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلد کھتے ۔ "حتی یبدو بیاض ابطید" یہاں تک کرآپ کے ابطین مبارتین کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔

#### بلامناسبت آنے والے دوباب

ان دونوں بابوں کا تراجم ابواب ہے کوئی تعلق نظر نہیں آر ہا، اس واسطے کہ اب تک جو بات چل رہی تھی

وفي مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ، رقم: ٢٢ / ٢٢ ، ٢٢٢٤ .

اكروفى صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به الخ رقم: ٢٧٧، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب صفة السجود ، رقم: ٩٣ - ١ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الانصار ، باب حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة ، رقم: ٢١٨٣٥ .

میں کو باغ میں جانے نہ دینا کہ تاخق خون پروانے کا ہوگا تواس میں توجیہات کی گئیں ہیں جوخواہ کو ہیں،اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر بید گلتاہے کہ بیفطی نساخ سے ہوئی ہے۔ چنا مجے بعض بخاری کے نسخے ایسے ہیں کہ ان میں پہاں پر بید دوباب نہیں ہیں اور آگے جاکرآئے ہیں،الہٰذا ظاہر بیدی لگتاہے کہ نامخ کی غلطی سے ایسا ہوگیا ہے۔

#### (٢٨)باب فضل استقبال القبلة

## استقبال قبله كي فضيلت كابيان

" قاله أبوحميد عن النبي ﷺ " .

ا ٣٩ ـ حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته). [أنظر: ٣٩٣،٣٩٣]

٣٩٢ \_ حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلاالله ، فإذا قالوها وصلواصلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحواذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمو الهم إلابحقها وحسابهم على الله). [راجع: ١٩٣]

٣٩٣ ـ وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا

أنس عن النبي ﷺ. و قال على بن عبد الله : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا حميد قال: سأل ميسمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرّم دم العبد و ماله ؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله و استقبل قبلتنا ، و صلى صلاتنا ، و أكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم ٢٠ خ

## نماز کی دوسری شرط استقبال قبله کابیان

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نماز کی شرائط میں سے نماز کی دوسری شرط استقبال قبلہ کا بیان فرمار ہے ہیں ۔سترعورت کےابواب ختم ہو گئے اوراب استقبال قبلہ کے متعلق ابواب شروع ہورہے ہیں ۔استقبال قبلہ کی نضیلت کے بیان میں باب قائم کیا اور اس میں فرمایا''یست قب ل باطواف رجلیہ القبلة'' کہا ہے یاؤں کی انگلیوں کوبھی قبلہ رخ کرے، لینی آ دمی کو جاہئے کہ وہ اپنے یاؤں کی انگلیوں کوبھی قیام میں اور رکوع وجود میں قبلہ رخ کر لے۔ قیام میں کھڑا ہوتو بھی رجلین کی اصابع قبلہ کی جانب ہونی جا ہئیں ،الہٰدااس طرح کھڑا ہونا جا میئے كرالكيولكارخ قبلدك جانب مو-"قاله ابوحميد عن النبي ﷺ ".

حضرت ابوحمید ساعدیﷺ نے یہ بات نبی کریم ﷺ ہے روایت کی ہے اور آ گےخود بھی آ جا ئیگی انشاء ا مللہ تو رکوع میں بھی اسی طریقے ہے اور تجدہ میں بھی ہے۔ ہیں اس واسطے انگلیوں کوموڑنے کا حکم ہے کہ انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رخ کرلیا جائے تا کہ جسم کے زیا دہ سے زیا دہ اعضاء کارخ قبلہ کی طرف ہو۔

## إسلام ميں عہدو بيان كى اہميت

حفرت السﷺ ہےمروی ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا کہ: "مین صلبی صلبوا تنیا" جو ہماری نمازيڑھے۔

"**و استقبل قبلتنا" اور بمارے قبلہ کا استقال کرلے:"و اکل ذبیحتنا"اور بماراذ بیج**رگھائے۔تو وہ مسلمان ہے۔جس کے لئے اللہ اور رسول اللہ کا ذمہ ہے بعنی اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کے خون، جان و مال عزت وآبروکی ذمہ داری لی ہے۔

٢٤ وفي سنين الشرميذي ، كتاب الايمان عن رصول الله ، باب ماجاء أموت أن أقما تل الناس حتى يقولوا لااله الا الله الخ رقم: ٢٥٣٣ ، وصنين النمسائي ، كتاب التحريم الدم ، رقم: ٣٠ ٣٩ ، وكتاب الايمان وهوائعه ، باب صفة المسلم ، رقم: ١ ١ ٩ ٣ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب على مايقاتل المشركون رقم: ٢٢٧١ ، ومسند أحمد ، باقي المسندالمكثرين ، باب باقي المسبند السابق ، رقم: ١٢٥٨٣ ، ١٢٨٩٩ .

DO-0-0-0-0-0-0

"فلا تخفرو الله في ذمنه" للذاالله تعالى في جوذمه داري باس ش اس في بحرثتي ندكرو. "لا تخفرو الله: اخفر يخفو" كمعنى اصل ش بوت بين بدعمدي كرنا.

تواللہ ﷺ کے ذمہ کی برعہدی نہ کرولیعنی جب اللہ ﷺ نے ان کی جان، مال، عزت وآبر وکا تحفظ کیا ہے اور اس کوائی ذمہداری قرار دیا ہے تو پھراگرتم اس کی جان یا مال یا آبر و پرحملہ کروگے تو وہ اللہ ﷺ کے ساتھ برعہدی ہوگی، اللہ ﷺ کے عبد کوتو ڑنا ہوگا، اس کئے ایسانہ کرو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جو محص ان طاہری شعائر کے ذریعہ سلمان نظر آ رہا ہوتو اس کوتم بیر نسمجھو کہ بیر منافق ہے کہ اس کوتل کردویا اس کے مال کوچھین لویا اس کی آبر و پر حملہ آور ہوتو بیر جائز نہیں۔

یہاں اس حدیث کولانے کا منشأ استقبال قبلہ کی فشیلت بیان کرنا ہے۔ترجمۃ الباب بھی وہی قائم کیا ہے کہ ''ب**اب فصل استقبال القبلة**''.

## حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت

اس سے استقبال قبلہ کی فضیلت اس طرح نکل رہی ہے کہ حضوراقدیں ﷺ نے استقبال قبلہ کو شعائرِ اسلام میں سے قرار دیا ہے اور مسلمان کی بنیا دی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے ، اُن علامتوں میں اس کا شار کیا ہے جس کے ذریعیہ مسلمان ،مسلمان پہچانا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہاستقبالِ قبلہ ایک تھم تو ہے ہی ،لیکن تھم ہونے کے ساتھ ساتھ بیشعائر اسلام میں سے بھی ۔ ہے،جس کے ذریعے مسلمان کی بیچان ہوتی ہے۔ توبیا ستقبالِ قبلہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔

## حديث باب كالحيح مطلب ومفهوم

يريا وركها جايي كرمديث مبارك "من صلى صلو تناواستقبل قبلتناو أكل ذبيحتنا".

اس میں جو تین باتیں بیان کی گئ ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آ دمی یہ تین کام کر لے تو دہ لاز ما مسلمان ہوگا، چاہے دوسر ہے ضروریات دین کا انکار کرتا ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مرادیہ ہے کہ یہ تین باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ ضروریات دین کا قائل ہے تو جب تک اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو۔اس وقت تک ان علامتوں کواس کے ضروریات دین کے قائل ہونے کی علامت سمجھا جائے گا اوراس پرمسلمان کے دا حکام جاری ہونگے۔

کیکن اس کے باوجودیہ مطلب نہیں کہ سارادین ان تین چیزوں میں منحصر ہے اوراگرکوئی نماز پڑھے اور استقبال قبلہ کر لے اور سلمانوں کا ذبیحہ کھائے تو وہ ہر حالت میں مسلمان ہے، چاہے وہ کھلم کھلاحضور ﷺ کی رسالت كايا آخرت كاياملا تكدكاا تكاركر ، مثلاً كوئي نمازتو يره دباب كيكن روزه اورج كامتكر بي تووه مسلم نه هوگا-

## حدیث باب سے مرزائی اور منکرین حدیث کا باطل استدلال

لبذا اس حدیث کوجو قادیا نیوں یا منکرین حدیث نے پیش کیا ہے اوراس سے یہ استدلال کیا ہے کہ دیکھیں تو وہ مسلمان دیکھیوحضور ﷺ تو فرماتے ہیں کہ جوکوئی نماز پڑھے اور جمارے قبلہ کا استقبال کرے اور ذیجہ کھائے تو وہ مسلمان ہے اور تمیں خواہ مخواہ لوگ کا فرکتے ہیں۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قادیانی جو ہیں نماز پڑھتے ہیں اور قبلہ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ذیجہ بھی کھاتے ہیں۔

مئرین حدیث بھی ایسے ہی ہیں لیکن ان پر کفر کا فتو کی عائد کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی! باوجود ان تین چیزوں کی پابندی کے ہم پر کفر کا فتو کی عائد کیا گیا ہے۔

## اسلام اور كفر كالفيح معيار

تو یہ فتو کی اس لئے عائد کیا گیا ہے کہ بیعالمتیں ہیں ، بیجامع مانع تعریف نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جامع مانع تعریف نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جامع مانع تعریف نہیں ہے کہ جودوسری احادیث (مسلم وغیرہ) میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ ''ان بیو صنو ہی و بسما جنت بد'' آدی ہراس چیز پر ایمان لائے جو میں لے کرآیا ہوں۔ تو جس چیز کا دیں میں ہوتا ضروریات دین میں سے ہی چیز کا انکار موجود ہے تو وہ موجب کفر ہوگا، خاہے یہ علامت اس میں پائی جارہی ہو، کیونکہ علامت کے وجود سے ذو العلامة کا وجود لازم نہیں ہوتا۔ سامے

#### (٢٩) باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق،

مدينه اورشام والول كاقبله اورمشرق والول كاقبله

ليس في المشرق و لا في المغرب قبلة لقول النبي ﷺ: ( لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ، و لكن شرقوا أو غربوا )

اس باب کی تشریح میں شراح بخاری کا فی حیران و پریشان اور سرگرداں ہوئے میں۔اس واسطے کہ ترجمۃ الباب کافقر ہ کچھ بجیب وغریب تسم کا نظر آتا ہے ،اس کی ترتیب کیا ہے؟ اور کیا مقصود ہے؟ بیدواضح نہیں ہوتا۔ اس واسطے لوگوں نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں۔

٣٤ تغيل ك لخ طاحة فراكين فيض البارى ج: ٢، ص: ٢٩، باب فصل استقبال القبلة.

#### ترجمة الباب سيمقصو ديخاري

پہلے میں بچھ لینا چاہئے کہ ترجمۃ الباب کے قائم کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ قبلہ سارے عالم کے لئے کئی ایک جہت میں واقع نہیں ہے لینی مینہیں کہد سکتے کہ قبلہ ہر جگہ مغرب میں ہے یا ہر جگہ مشرق میں ہے یا ہر جگہ جنوب میں ہے۔ بلکہ جہاں بھی انسان رہتا ہے۔ یا جہاں انسان موجود ہے اس سے قبلہ کی جہت بھی ہووہ قبلہ ہوگا لیعنی کوبۃ اللہ جس جہت میں بھی ہووہ قبلہ ہے، چاہے وہ مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، ثال میں ہویا جنوب میں ہو۔

اب ہمارے اطراف میں بی قبلہ مغرب میں ہے اور مدینہ طیبہ میں جنوب میں ہے، یورپ چلے جاؤتو وہاں مشرق میں ہے۔ امریکہ چلے جاؤتو وہاں شال مشرق میں ہے۔ اگر کوئی افریقہ کی طرف چلا جائے تو وہاں سے قبلہ شال میں ہوگا۔

اس واسطے ہر جگہ کا قبلہ اور اس کی جہت مختلف ہو عتی ہے۔اصل مقصود ترجمۃ الباب کے قائم کرنے سے میں کرنا ہے، جواس ترجمۃ الباب کی صحح تشریح ہے۔

## علامهابن بطال رحمه اللدكي توجيه

اپ بیمقصد کس طرح حاصل کیا جائے ،اس میں ایک تو جیدتو علامداین بطال رحمہ اللہ نے کی ہے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ بڑے فاصل ہز رگ اور مالکی عالم ہیں اور بخاری کے بہترین شارح ہیں ،کیکن اس جگہ انہوں نے الی تو جید کی ہے کہتمام شراح نے اس تو جید کی تر دید کی ہے۔

ابن بطال رحمہ اللہ نے جوراستہ اختیار کیا ہوہ میرکہ "اہل الشام و المعشوق" ہے ساری دنیا کے مشرق والے مراد ہیں اور مطلب میہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرکے قضاء حاجت جا کز ہم سوائے ان مقامات کے جو مکہ مکر مدیس مشرق ہے مغرب کی طرف جانے والے خط پرواقع ہوں، کہ ان کے لئے قضاء حاجت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا جا کزنہ ہوگا، کیونکہ قبلہ عین مشرق یا عین مغرب میں ہوگا، البذا ترجمۃ الباب میں ان بلاد کا ذکر ہے جو اس خط پرواقع نہ ہوں، کیکن اس تو جیہ کواس کے درست قر ارنہیں دیا گیا کہ ترجمۃ الباب ان بلاد پر منطبق نہیں ہوتا، جو مکہ مرمہ کے خط مشرق و مغرب پرواقع ہوں۔

للحيح توجيه

اس کی میچ تشریح علامه مینی اور حافظ این حجر رحمهما الله نے بیان فرمانی ہے کہ اس کی دوتو جیہ ہوسکتی ہیں:

کیلی توجید: کیلی توجیدیے که "بساب" "یتوین کے ساتھ ہے۔ یہ "بساب" ابعد کے لئے مضاف نہیں ہے۔ بلکہ "بساب" اورعبارت بیرے که "قبلة اهل المدینة واهل الشام والمشرق لیس فی المشرق ولافی المغوب".

اورآخر میں جو "قبلة" لكھائے بيلفظ" قبلة" غلطے۔

چنانچیمض ننول پیس بیلفظ ''قبسلة'' پهال پرموجودئیس ہے۔تقدیرعبارت اس طرح ہے کہ ''بسابّ قبلة أهل المدینة وأهل الشام والمشرق لیس فی المشرق ولافی المغوب ''.

تو"قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشوق"مبتراب،اور"ليس في المشوق ولافي المغرب" اس كأثرب- ـ

کیامعنی کہ اہل مدینہ اہل مدینہ اہل شام اور اہل مشرق کا قبلہ نہ مشرق ہیں ہے نہ مغرب میں ہے اہل مدینہ کا قبلہ اور اہل شام کا قبلہ اور اہل مشرق اس لئے کہا کہ مدینہ منورہ سے جتنے بھی ملک مشرق کی جانب واقع ہیں مسلمانوں کی زیادہ آبادی اسی مشرق کی طرف تھی ،اگر چہ مغرب کا بھی تھم یہی ہے ،لیکن مغرب میں چونکہ ذیادہ تر مسلمان آبادہ ہیں سے ،اس واسطے خاص طور سے مشرق کا ذکر کر دیا اور مغرب کا ذکر تربیل کیا ور نہ تھم اس کا بھی ہی ہے ، چا ہے قبلہ ہوا ہل مدینہ کا ، یا اہل مشرق کا ۔وہ بنہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے لینی دائماً پنہیں کہ سکتے کہ ہرآ دمی کا قبلہ مشرق میں ہے یا ہرایک کا مغرب میں ہے بلکہ ان سب حضرات کا جوقبلہ ہے ،مثلا اہل مدینہ کا جنوب میں ہے ،اہل شام کا بھی جنوب میں ہے ،اہل مشرق میں جو بلکہ ان سب حضرات کا جوقبلہ ہے ،مثلا اہل مدینہ کا جنوب میں ہے ،اہل شام کا بھی جنوب میں ہے ،اہل مشرق میں ہو لوگ سید سے مشرق میں رہے ہیں گئی کہ مکر مہ سے تو ان کا قبلہ مغرب میں ہوگا جیسے ہم لوگ اور آگر کوئی دا کیں با کیں ہو کیا ہے تو اسی حساب سے اس کا قبلہ ہے گا کہیں شال مغرب کہیں جنوب مغرب۔

تو اس تو جید کا حاصل ہے ہے ''باب'' منون ہے اور آخر میں جو ''قبلہ ''کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے کی کا ت کی غلطی ہے۔

تو اس تو جید کا حاصل ہے ہو ''باب'' منون ہے اور آخر میں جو ''قبلہ ''کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے کی کا قبلہ ہے۔

اور" قبلة أهل المدينة و أهل الشام و المشرق"مبتراب-

اور " ليس في المشوق ولافي المغوب "اس كأثرب-

دومری توجید: - دوسری توجید بیہ که "باب" سنق ن نہیں ہے بلکہ بیہ مضاف ہے مابعد کی طرف اور آخر میں "قبلة" کا لفظ سیجے ہے۔ تو تقدیر عبارت یول ہے کہ:

"باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق" ليخن"هـ ذاباب قبلة اهل المدينة واهل المشام والمشرق" يه باب قبله كريان من ج، يه باب كاعوان قائم كرديا -٣ ي

٣٤ فتح الباري ج: ١، ص: ٩٨ ٣، دار المعرفة ، عمدة القارى ج:٣، ص: ٣١٣.

آ گے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں کوئی تھم شرع بھی بیان کردیے ہیں تو اس تھم شرع کے بیان کرنے کے طور پرآ گے کہد دیا کہ ''لہسس فسی الممشوق و لافی المعنوب قبلة'' کمشرق میں یامغرب میں قبلہ نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار اس کا ہے کہ مصلی سے کعبہ کس جہت میں واقع ہے، جس جہت میں واقع ہے، جس جہت میں واقع ہو وہاں قبلہ ہو جائے گا۔

تواس صورت بيل باب كاعنوان بورا بوا. "بساب قبلة أهل السمدينة وأهل الشبام و المشرق".

آگے پھریہ قاعدہ بیان کردیا کہ نہ شرق میں کوئی قبلہ ہے نہ مغرب میں ہمیشہ کوئی قبلہ ہے بلکہ ہر جگہ کے مناسب اس جگہ کی جہت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ دوسری توجیہ ہے ادریہ دونوں تو جیہیں ٹھیک ہیں اور سچے توجیہات یہ دونی ہیں اور مقصود بھی یہی ہے کہ دائی اور ابدی طور پرینہیں کہا جاسکتا کہ ساری دنیا کے لئے قبلہ کی خاص ایک جہت میں ہے، بلکہ ہر جگہ کے لئا تاسے قبلہ کی جہت بلک رہتی ہے:

"لقول النبي ه لا تستقبلوا القبلة بغائط أوبول".

اس واسطے کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ غائط اور بول کے دفت میں استقبال قبلہ نہ کرو۔

#### "ولكن شرّقوا أوغرّبوا"

کیکن یامشرق کارخ کرویامغرب کا۔ تو مقصود ہے استنجا کے وقت میں کعبہ کے استقبال واستد بارے ممانعت کرنا کہ کعبہ کا استقبال واستد بارنہ کرو، اور پھر کہا گیا کہ مشرق کارخ کرویا مغرب کا۔

تومعلوم ہوا کہ مشرق ومغرب کی جہت میں قبلہ نہیں ہے کیونکہ اگر مشرق ومغرب میں قبلہ ہوتا تو آخضرت بھاس کی طرف استخاکے وقت میں رخ کرنے کی اجازت نددیتے، کیونکہ آپ نے خود استخاکے وقت میں استقبال قبلہ کی ممانعت فرمانی۔ آگے معزت ابوایوب انصاری کے کہ دیث روایت کی ہے۔

٣٩٣ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عطاء ابن يـزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي ﷺ قـال: (إذاً تيتـم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أوغرّبوا)

قال أبو أيوب: فقد منا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحوف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري ،عن عطاء، قال: سمعت أباأيوب عن النبي هل مثله. [راجع: ٣٣] الله تعالى. وعن النبي هل مثله والمرام بو والنسي الله عن النبي هل مذكور به اوراس من يمي به كم ولكن هر قوا اوغربوا".

0+0+0+0+0+0

### (۳۰) باب قوله تعالى:

## ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] الله عَلَيْ كافرمانا كه مقام ابراجيم كومصلّى بنا وَ

تشرت باب

یہ باب بھی بظاہر استقبال قبلہ کے متعلق معلوم نہیں ہوتا، کوئلہ یہاں یہ کہا جارہا ہے کہ مقام ابراہیم پرنماز پڑھو، اورطواف کے بعد وہاں پرنماز پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کواس کے لائے ہیں کہاں آب کر یمہ کی ایک تغییر بعض حفرات نے یہ فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد پوراحرم ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم النظام نے وہاں کھڑے ہوکر بیت اللہ کی تغیر کی تھی، للذاوہ خاص پھر مراد نہیں ہے بلکہ پوراحرم مراد ہے اور 'مسسلی'' سے مراد قبلہ ہے ۔معنی یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو قبلہ بناؤ۔ تواس آب پوراحرم مراد ہے اور مقام ابراہیم کو قبلہ بناؤ۔ تواس آب کر یمہ کی ایک تغییر تو یہ ہے کہ یہ استقبال قبلہ کا تھم دینے کیلئے آئی ہے اور مقام ابراہیم سے مراد حرم ہورتھیر وہی دمسلی'' سے مراد قبلہ ہے کہ یہ استقبال قبلہ کا تھم و تبلہ بناؤ، حرم کو قبلہ بناؤ۔ اگر چرمشہورتھیر وہی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد چھر ہے جہاں آپ بھی موجود ہے، اور اسی جگہ پر ہے جہاں آپ بھی موجود ہے، اور اسی جگہ پر ہے جہاں آپ بھی نے رکھا تھا۔ 2 کے

طواف کے بعد نما ز کا حکم

مقام ابراہیم پرطواف کے بعد نماز پڑنے کا تھم دیا گیاہے کہ طواف کے بعد کی دور کعتیں واجب طواف ہیں،معروف تفییر کے مطابق اللہ ہو دیت آئی ہے وہ ای کے مطابق اللہ ہیں۔ لائے ہیں۔ لائے ہیں۔

کیکن اس معروف تغییر کے مطابق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقبال قبلہ سے اس کا کوئی واضح جوڑ نظر نہیں آتا، البتة ایک مخفی قتم کا جوڑ ہے اوروہ یہ کہ وہاں مقام ابراہیم پر طواف کے بعد جونماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس

وهذا بنا على أن المراد . يمقام ابراهيم الحجوالذي فيه آثر قدميه هو موجود الى الآن ، وقال مجاهد: المراد . يمقام ابراهيم الحجوالذي به عنه ابراهيم الحرم كله والدول أصح ، فتح الباري ، ج: ١ ، ص: ٩٩ ٩.

#### 

کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصلی اس طرح نماز پڑھے کہ مقام ایراہیم اس کے اور کعبہ کے درمیان آجائے۔ توجب مقام ابراہیم کو درمیان میں لے کرنماز پڑھے گا تو استقبال قبلہ کا ہوگا تو ''واقسخہ او ا**من مقام ابراهیم** معصلی '' سے لازمی طور پر بیربات ٹابت ہوتی ہے کہ قبلہ کا استقبال کرنا چاہیے ،اس کیا ظریب اس کو باب سے مناسبت ہے۔

٣٩٥ ـ حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: صدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة و لم يطف بين الصفا و المروة ، أياتي امرأته ؟ فقال: قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين، و طاف بين الصفا و الممروة ، و قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . [أنظر: 1482-1472 المهروة ) و المعروة ، و المعرف الله المعرف الله المعرفة و المعروة ، و المعرفة ، و

٣٩٧ ــ و سألنا جابر بن عبدالله فقال : لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا و المروة . [أنظر : ٢٣٢٠١ ٢٢٣٠ ١ ٢٢٤] ٢ كي

## عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم

عمروین دینار رحمه الله کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبد الله بن عمر شہرے ایک مخض کے بارے میں پو چھا جس نے عمرہ کے لئے بیت الله شریف کا طواف کر لیا تھا یعنی اس نے عمرہ کا احرام با ندھا تھا اور بیت اللہ کا طواف کرلیا" ولم بطف میں الصفا و المعروۃ"کین صفا اور مروہ کے درمیان انجی سی نہیں گی۔

" ایسات اسی امسرات : "تو کیااس حالت میں جبکہ طواف کر چکا ہے ابھی سی نہیں گیا پئی بیوی کے پاس جاسکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی اتنا جلد باز آ دمی ہو کہ اس کوسعی کرنے کا بھی انتظار نہ ہواور طواف کر کے ہی مجامعت کرنا چاہتا ہے، آیااس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابن عمر اسے نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ حرم میں تشریف لائے۔

"فطاف بالبیت سبعاً": مات چگربیت الله که گائے۔ "وصلی حلف المقام رکعتین" مقام ابراہیم کے پیچےدورکعت نماز پڑھی یہ ہے موضع ترجمہ کداس سے استقبال قبلدلازم آیا۔ "وطاف بین الصفا والعروة": پھرآپ نے سعی فرمائی۔

٢٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب البحج، باب مايلزم من احرم بالجج ثم قدم مكة من الطواف ، وقم: ٢٤٢ ، ومنن النسائي كتاب مناسك الحج ، باب طواف من اهل بعمرة ، وقم: ٢٨٨١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الكمثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله رقم: ١٣٤٩ .

تو مطلب سیہ کے حضور اقد س ﷺ نے دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کیا اور عمرے کی پخیل سعی پر ہوئی۔

سمعت مجاهداً على : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن سيف ، قال : سمعت مجاهداً قال : أتى ابن عمر فقيل له : هذا رسول الله فلله دخل الكعبة ، فقال ابن عمر : فاقبلت و النبي فلله قد خرج و أجد بلالاً قائماً بين البابين ، فسألت بلالاً فقلت : أصلى النبي فل في الكعبة ؟ قال : نعم ، ركعتين بين الساريتين على يساره اذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين . [أنظر : ٢٨٨م، ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٢م ، ٢٩٥، ٥٠٢م ، ٢٩٥٠ ، ٢٩٥٠ )

#### حدیث کا ترجمه

"أتى ابن عمر فقيل له : هذا رسول الله دخل الكعبة "يعنى حفرت عبدالله بن عمر الله عنى حفرت عبدالله بن عمر الله عن باس كيم لوگ آئ وران سے كہا كدرمول الله الله كعبر عنى داخل ہوئے بين يعنى كى نے آكرابن عمر الله كوفردى كدآب يهاں بيٹے بين اور حضور اكرم الله تو كعبہ عن تشريف لے گئے بين ـ

توابن عمر جہ کہتے ہیں کہ میں کعبہ کی طرف آیا جبکہ آپ کعبہ سے نکل چکے تھے تو میں نے حضرت بلال کو درمیان، کو یکھا کہ وہ دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہیں لینی دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان، تو میں نے حضرت بلال کے سے بع چھا کہ بی کریم کھنے نے کعبے میں نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں دور کعتیں پڑھی ہیں۔ ہیں اور جب آپ کعبہ میں داخل ہوں تو آپ کے ہا کی طرف جودو ستون ہیں ان کے درمیان بیدور کعت پڑھی ہیں۔ دور کعتیں "کینی پھر با ہر نگلنے کے بعد آپ کھیا نے کعبہ کے مواجہ میں استقال قبلہ کے ماتھ دور کعتیں بڑھیں۔

#### روايات ميں تعارض

یہاں اس فدکورہ روایت میں یہ فدکورہ کہ حضرت بلال ﷺ نے آپ ﷺ کی رکعتوں کی تعداد بھی

۱۲۷ مـ كتاب الميلاة م عبداللدين عمر الله كوبتاوى كه دور كعتيس برهى بين اليكن زياده ترروايات مين آيا يے كه حضرت عبداللداين عمر الله کتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال ﷺ سے بیاتو پو چھاتھا کہ کیا آپ ﷺ نے نماز پڑھی یانہیں کیکن کتنی رکعت پڑھی ہے میں نے حضرت بلال ﷺ سے نہیں بوچھاتھا،لبذابظاہراس نہ کورہ صدیث کا ان روایات سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔

ان روایات میں اگر چہ بظاہر تعارض معلوم ہور ہاہے لیکن دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جن روایات میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر اللہ نے حضرت بلال اللہ سے یہ یو چھا کہ آپ اللہ نے کعبے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال ﷺ نے اشارہ کر کے یعنی سر ہلا کراور ہاتھ کا اشارہ کر کے جواب دیا کہ ہاں پڑھی ہے، تواگر چہ زبان سے دور کعت کالفظ تونہیں کہالیکن اشارہ کر کے بتلا دیا کہ دور کعتیں پڑھی ہیں اور یہاں اس اشارے کو گفظوں میں بیان کر دیا۔

اورجس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے رکعتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا،تو اس کا مطلب پیر ہے كەنقطول ميں سوال وجواب نہيں ہوئے لينى بينييں ہواكہ ميں نے لفظول ميں يو چھا ہوكہ آپ على نے كتنى ر کعتیں پڑھی ہیں تو انہوں نے کہا ہو کہ دور کعتیں پڑھی ہیں۔ایہانہیں ہوا۔

٣٩٨ ـ حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي الله البيت دعا في نواحيه كلها و لم يصل حتى حرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة و قال: (هذه القبلة) [أنظر: ٢٠١١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٢٢٨] كك

اس مذكوره روايت مين حفرت عبداللدابن عباس ﷺ فرماتے ميں كدآپ ﷺ نے بيت الله شريف میں نماز نہیں پڑھی۔

ماقبل میں روایت گزری ہے کہ جس میں حضرت بلال ﷺ کہتے ہیں آپ ﷺ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے جبکہ حفرت اسامد اورعبراللہ ابن عباس کے بین کہ آپ اللہ نے نماز بیس روعی ،البذااس سے روایات میں تعارض واقع ہور ہاہے۔

كك وفعى صبحينج مسلم ، كتباب البحيج ، يباب استجباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها ، رقم: ٣٣٦٣، وسنن النسالي، كتاب مساسك المحج ، باب التكبير في نواحي الكعبة ، رقم: ٢٨٢٣، ومنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة في الكعبة ، وقم: ٣٣٢ ا ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، وقم: ٢٣٣١.

#### جواب بتعارض

اس فدکورہ تعارض کا جواب میہ ہے کہ جہال تک حضرت اسامہ کاتعلق ہے تو ان کے بارے میں میہ بات روایات سے ثابت ہے کہ جب آپ گلے کعبہ سے باہر بھیے دیا تھا ، لہذا امیہ کھے دیرے لئے باہر چلے گئے تھے تو آپ گلفٹ نے ان کی غیر موجود گی میں نماز پڑھ کی اور ان کو بیٹیس لگ سکا۔
یہ نہیں لگ سکا۔

اس کے علاوہ جہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس کا معاملہ ہے توان کے بارے میں ہیہ بات صراحت سے نہیں ملتی کہ بید صفورا قدس کے ساتھ اندر کئے تھے، لیکن اگر ترجی کا طریقہ اختیار کیا جائے تو "السمنیت مقدم علی النافی "اورا گرتظین کا طریقہ اختیار کیا جائے تو بھی حضرات نے بیفر مایا کہ حضورا قدس کے کا دخول کعبد دومر تبہ ہواہے، ایک فتح کمہ کے موقع پر اور دوسرا ججۃ الوداع کے موقع پر ۔ آپ کے جب فتح کمہ کے موقع پر اور دوسرا ججۃ الوداع کے موقع پر عبد داخل ہوئے تو نماز پر حص تھی ، اس کا ذکر حضرت بلال کے نے فر مایا اور ججۃ الوداع کے وقت جب آپ کھیہ میں داخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی تھی ، اور اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس کے فر مایا۔

چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک دوایت کوعلامہ عینی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ۸ بے اور اس میں بیسب تفصیل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کھ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کھے نے نماز پڑھی لیکن جب دوسری مرتبہ داخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی بلکہ صرف تکمیر فر مائی۔ لہذا اگر بیدروایت ثابت ہوتو اس سے بیا شکال بالکلیدر فع ہوجا تا ہے۔

#### ( ۱ ٣) باب التوجّه نحو القبلة حيث كان

جہاں بھی ہوقبلہ کی طرف منہ کرنے کابیان

وقال أبو هريرة : قال النبي ﷺ : (استقبل القبلة وكبر)

٨ كوقال بعض العلماء به يحتمل أنه شيئ حل البيت موتين ، فمرة صلى فيه ، ومرة دعا فلم يصل ، ولم تتضاد الاخبار ، قلت: روى الدار قطنى : من حديث ابن عباس قال : دخل رسول الله شيئ البيت فصلى بين الساريتين ركعتين ثم خرج فصلى بين الباب والحجور وكعتين ، ثم قال : هله القبلة ، ثم دخل مرة أخرى فقام فيه يدعوا ثم خرج ولم يصل كما رواه الدارقطنى في سننه ج : ٢ ، ص : ٥٠ ، دارالنشر دارالمعوفة ، بيروت، سننه ج : ٢ ، ص : ٥٠ ، دارالنشر دارالمعوفة ، بيروت، سنة النشر ، ١٣٨٧ ، ١٩ ١ .

#### ترجمة الباب كامطلب

"التوجد نحوالقبلة حيث كان" يعن قبله كاطرف رخ كرناجهال بحى آدى موراسك دومطلب بين:

ایک توبی بے کدانسان دنیا میں جس جگہ بھی ہو، اس کوتبلہ کی طرف رُخ کرنا چاہیے ﴿ و حیست مسا

دومرا مطلب میہ ہے کہ گفل پڑھنے کے وقت یعنی جب دابہ پرنفل پڑھ رہاہے تو چاہے کسی طرف بھی ہو یااس کے علاوہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ جس میں استقبال قبلہ معتقد رہے تو آدمی جس طرف بھی رُخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوجائے گی ملیکن اس کی نبیت وقوجہ قبلے کی طرف ہوئی چاہیے ،اگر چہ قبلہ اس کی جہتے مقابل میں موجود نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی نفلی نماز کے اندراستقبال قبلہ ضرور کی نہیں ہوتا ،البتہ دل اس کا قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے۔

## فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی ضروری ہے

آپ ﷺ اپنی راحلہ پرنفی نماز پڑھتے رہتے تھے چاہوہ جس طرف بھی رُخ کرے، کین جب آپ ﷺ فریضے کا ارادہ فرمائے تو راحلہ پرنفی نماز پڑھتے رہتے تھے چاہوہ جمعلوم ہوا کہ فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی فرض ہے، البتہ نوافل میں جبکہ آ دی سواری پرسفر کر رہا ہوتو اس صورت میں استقبال قبلہ کی فرضیت باتی نہیں رہتی ، اور جوتھ موایہ کا ہے وہی پہیوں والی سواری کا بھی ہے لینی بس، ریل ، کاروغیرہ ، تو اس میں نفلی نماز آ دی کے لئے اشارے سے میٹھ کر پڑھنا جا ترہے۔

## حالت سفر ہو یا حضر نفلی نما زسواری پر پڑھ سکتے ہیں

امام ابوطنیفداورام محمد رحمهما الله فرماتے ہیں کہ بیا جازت صرف حالت سفر کے اندر ہے اوراگر آ دمی حضر میں ہوتو پھراجازت نہیں ہے۔ 9 بے

امام ابو يوسف رحمه الله فرمات بين كه مصر به وياغيرمهم ، سفر بهو يا حضر ، فلى نماز برحالت مين داب برير هنا

جائز ہے۔ان کا استدلال وہ روایات ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ حضورافدس ﷺ مدینہ منورہ میں ایک حمار پر سوار ہوکر غابہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے حمار کے اوپر نماز پڑھی (غابہ مدینہ منورہ ہی کا ایک ھتہ تھا) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ • ۸.

ایک اور دوایت ہے کہ حضوراقدس ﷺ کومدینه منورہ کی گلیوں میں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ تمار پرسوار نماز پڑھ رہے تھے۔اس روایت کی سند نسبتاً بہتر ہے۔

امام ابولوسف رحمداللد كقول كى تائيدان روايات سے بوتى ب،ا

لبنداان کا قول اس لحاظ سے قابل ترجیج ہے اور خاص طور سے آج کل کے شہر کافی ہوئے ہوئے ہیں ایک جگد سے دوسری جگد جانے ہیں بعض اوقات کئی گھٹے لگ جاتے ہیں، البنداامام ابو یوسف ؓ کے قول پڑمل کرتے ہوئے آدی کس وغیرہ ہیں سفر کرتے ہوئے شہری میں ایک جگد سے دوسری جگہ جاتے ہوئے نفی نماز پڑھ سکتا ہے۔

ا • ٣ - حدثنا عشمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: صلّى النبي هيء قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصّلاة شيء ؟ قال: (و ما ذاك ؟) قالوا: صلّيت كذا وكذا فشنى رجله و استقبل القبلة و سجد سجد تين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنباً تكم به، ولكن إنما أنا بشر معلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجد تين). [أنظر: ٢٢١/٥٠ ١ ٢٢١/٥٩ ٢١ ١٢٢٠ ٢١ عله ٢٢٤٠]

٩٤٠ ١٨/ وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد والاصطخري من الشافعية ،

#### موضع برجمه

حدثناعثمان .....عن علقمه قال.....لاأدري زاد أو نقص فلما سلم قيل لهُ: يارسول الله أحدث في الصّلاةشيء؟ قال: (وما ذاك؟) قالوا: صلّيت كذا وكذا ،فنني رجلهُ واستقبل القبلة وسجد سجدتين....الخ

اس روايت يس "ففنسي وجله واستقبل القبلة" يجملموضع ترجمه إوراى كا وجت یہاں براس مدیث کولائے ہیں۔

اس روایت میں ایک مشہور واقعہ ندکورہے کہ حضور اقدی ﷺ ہے نماز میں محول ہوگئ تھی تو آپ نے دو سجدے مہو کے فرمائے اور پھرسلام پھیرلیا۔

یہاں اس روایت میں مجدہ سہوقبل السلام ہے اوراس پر شافعیہ کاعمل ہے، اور بعض روایات میں مجدہ سہوبعدالسلام ہےاور حنفیاس پڑمل کرتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔

#### فليتحر الصواب

"فليتحوالصواب" يعنى جب كى كونمازيس شك بوجائة تح ى كري اوريك حفيه كاصلك ب، البتة امام شافعی رحمه الله تحری کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ صلی ہر حال میں بناعلی الاقل کرے۔ ۸۳ مے

#### عصمت كامطله

تحری کے مسئلہ میں بعض احناف کی شوافع کے خلاف دلیل بیرے کہ اولاً پہلا کام بیرہے کہ آ دی تحری کرے کیونکہ نسیان امور طبعیہ میں سے ہے،الہذا جس طرح بیاری عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے اس طرح نسیان بھی عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے، خطا ہو یکتی ہے لیکن خطا پر برقر ارنبیس رکھا جاتا، بتادیا جاتا ہے اور ب گناہ نہیں ہوسکتا ، کیوٹکہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو جان بو جھ کر کیا جائے۔

للنداعصت كا مطلب بدہے كە گناه كا صدورا نبياء كرام عليهم السلام ہے نہيں ہوسكتا ،البتہ خطا اورنسيان دونوں موسکتے ہیں الیکن اس پر برقر ارنہیں رکھا جا تا۔ ۸۴

٣٨ وقصد الصواب في البناء على غالب الظن عند أبي حبيفة وعند الشافعي : الاحذ بااليقين ، عمدة القارى ج: ٣٠ ص: ٣٥٨. ٨٢ ومنها : أن فيه جواز النسيان في الأفعال على الانبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقوا على انهم لايقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به ، عمدة القارى ج: ١٠ ص: ١٤٤٩.

# (٣٢) باب ماجاء في القبلة ، ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

قبلہ کے متعلق جومنقول ہے اور جنہوں نے بھول کر غیر قبلہ کی طرف نماز

پڑھنے والے کے لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا

وقد سلم النبي الله في ركعتي الظهروأقبل على الناس بوجهه ثم أتم مابقي:

مندرجہ بالا باب کا پہلاحصہ قبلہ کے بیان میں ہے اوراس کے ساتھ پھر ریبھی ذکر ہے کہ جو شخص بھول کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے تواس پراعادہ واجب نہیں ہے۔

#### مختلف فيهمسئله

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں ہے اوراہے قبلے کا پی نہیں چل رہا تو تھم یہ ہے کہ تحری کرے اور تحری کرنے کے بتیج میں اگر ذہن کا خیال اس طرف آیا کہ قبلہ اس طرف ہے، لہٰڈ ااس نے تحری کے مطابق نماز پڑھ لی کین جب نماز ختم کرچکا تو بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ تو مخالف سمت میں تھا تو اب آیا وہ پہلی نماز ہوگئی یا اس کا اعادہ واجب ہے؟

## احناف كاقول وامام بخارى رحمه الله كامسلك

ندکوره مسله میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام اکوصنیف رحمہ اللذ فرماتے ہیں کہ نماز ہوگئ ہے، اعادہ واجب نہیں ہوگا اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

ا مام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تحری کرنے کے بعد تینی طور پر سیبات معلوم ہوگئ کہ میں نے غلط رُخ پر نماز پڑھی تھی اور قبلہ مخالف سمت میں تھا تو وقت کے اندراس پر اعادہ واجب ہے اورا گروفت گزر چکا ہوتو اس پر اعادہ نہیں۔

ا ما شافعی رحمه الله فرماتے ہیں که اگریفین سے غلطی واضح ہوگی تو اعادہ واجب ہے، اور بظاہران کے

#### نزدیک وقت کے بعظلی واضح ہونے برجی اعادہ واجب ہے۔ ۸۵

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ واحناف کا قول بی تھا کہ تحری کے ذریعہ جونماز پڑھی گئی ہے چاہے اس کی خطابیتی طور پر ظاہر ہو جائے تب بھی جونماز پڑھی ہے وہ نماز ہوگئ ہے، البذااس کا عادہ ضروری نہیں اور اس قول کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیتیلی قائل کی ہے کہ ''وقعہ سلم النبی ﷺ فی دکھتی المظہر واقبل علی میں امام بھیردیا تھا بید المنساس ہو جہد فتم آتم ما بقی' بین حضورا قدس ﷺ نے ظہر کی رکعتوں میں دور کعتوں پر سلام پھیردیا تھا بہ سمجھتے ہوئے کہ جاری ورکعتوں کو پوراکیا۔
سمجھتے ہوئے کہ جاریوری پڑھ کی ہیں، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوگئے پھر ہاتی دور کعتوں کو پوراکیا۔

اس واقعہ سے استدلال اس طرح ہے کہ جس وقت آخضرت ﷺ نے دورکعت پڑھنے کے بعد یہ بھتے ہوئے سلام پھیردیا کہ چار رکعت پڑھنے ہوئے ہونے سے ہوئے سلام پھیردیا کہ چار رکعت پڑھ لی جی اور پھر مصلوں کی طرف متوجہ بھی ہوگئے ، تو اس متوجہ ہونے سے استقبال قبلہ فوت ہوگیا پھر بعد میں پنۃ چلا کہ نماز پوری نہیں ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے اس نماز کو پورا کیا اور جو پہلی دورکعتیں تھیں ان کے اور ہی بنا فرمائی اس کے باوجود کہ درمیان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس میں استقبال قبلہ فوت ہوچاتھا ، لہندانس سے معلوم ہوا کہ سی اجتہادی غلطی کی بنا پراگر استقبال قبلہ فوت ہوجائے تو اعادہ واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ بھی استقبال غلطی ہوجائے تو اعادہ واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ بھی احتہادی غلطی ہے۔

اگر چہ حننیہ کے نزد کی بھی بھی مسلہ ہے کہ اعادہ داجب نہیں لیکن جواستدلال امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وہ احتاف کے طریقے پر درست نہیں ، کیونکہ احتاف کے نزد کی تحری کی صورت میں اگر کوئی فحض غلطی کر جائے تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی ، لیکن اس صورت میں کہ چار رکعتیں تھیں اور دورکعتوں پر سلام پھیر دیا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوگئے اور پھر سابق دورکعتوں پر بنا کر لین بیجا تر نہیں۔ اور قبلہ کی طرف متاب ہے بید ذوالیدین کا واقعہ ہے اور بیر واقعہ احذاف

۵ وهـذا بـاب فيه الـخالاف، وهـو أن الرجل اذا اجتهـد في القبلة فصلى الى غيرها فهل يعيد أم لا؟ فقال ابراهيم النحمى والشعبى وصطأ وسعيد بن المسيب وحماد: لا يعيد، وبه قال الثورى وأبوحنيقة وأصحابه، واليه ذهب البخارى وعن مالك كذلك، وعنه: يعيد في الوقت استحسنا.

وقال الشافعي: ان فرغ من صلاته ثم بان له أنه صلى الى المغرب استانف الصلاة ، وان ثم بين له ذلك الا باجتهاده. فيلا اعاده عليه ، وفي التوضيح : وقال الشافعي : ان لم يتيقن المحطأ فلا اعادة عليه والا أعاد، عمدة القارى ج: ٣،٥ ٣٨٥. ٣٨٨٠ المجموع ، ج: ٣، ص: 1 - ٢.

کے نز دیک منسوخ ہے کیونکہ آپ ﷺ نے قبلہ سے رُخ موڑلیا تو استقبال قبلہ نوت ہوگیا اور پھر آپ ﷺ نے با تیں بھی کی تیس تو بیٹل کثیر ہوااور پھران تمام چیزوں کے باوجود آپ ﷺ نے سابق دور کعتوں پرینا فر مالی ، تو یہ واقعہ حنیہ کے نز دیک منسوخ ہے، لہٰذااس سے احناف کا استدلال درست نہیں ہوگا۔

#### احناف كااستدلال

احناف کا اس مسئلہ میں استدلال ترفدی وابن ماجہ کی اس حدیث سے ہے کہ جب حضور کھا ورصحابہ کرام کے ایک سفر میں تقاور رات کا وقت تھا اور رات اتنی تاریک تھی کہ پیٹنیس چل رہاتھا کہ قبلہ کسست میں ہے تو ہر مختص نے اپنے اپنے ساب سے نماز پڑھی اور پھر آپ کھی سے ذکر فر مایا کہ ہم نے اس طرح نماز پڑھی ہے کہ کسی کا رُخ اُس طرف تھا اور کسی کا رُخ اِس طرف تو آپ کھی نے فر مایا کہ سب کی نماز ہوگئی۔ ۸۹

لہذااس سےمعلوم ہوا کہ تحری کے ساتھ جب نماز پڑھ لی جاتی ہے تو وہ نماز ہوجاتی ہے اورتحری کے غلط ثابت ہوجانے پر بھی واجب الاعاد ہنہیں ہوتی ہے۔

٣٠٠ - حدثنا عمروبن عون قال: حدثنا هشيم، عن حميد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى ؟ فنزلت: ﴿ وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيْمٌ مُصَلّى ﴾ [البقرة: ٢٥] و آية الحجاب، قلت ، يا رسول الله لو أمرت نساء ك أن يحتجبن فإنه يكلّمهن البرو الفاجر، فنزلت آية الحجاب، و اجتمع نساء النبي ﴿ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿ عَسَى رَبُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَه ٱزْوَاجاً خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] فنزلت هذه القية. [أنظر: ٣٨٣م، ٢٥٩٥، ١١٩٣]

و قال ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيي بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا بهذا. ٨٨

۱۸ في سستن الشرمىذي ، ج: ۲، ص: ۲ / ۱ ، باب ماجاء في الرجل يصلى لغير القبلة في الغيم ، وقم: ٥٣٥٥، دارالنشر داراحياء الشراث العربي ، بيروت ، ومستن ابن ماجة ، كتباب اقيامة المصلوبة والسننة فيها ،باب من يصلى لغير القبلة وهو لايعلم ، رقم: ١٠٠٠.

<sup>2/</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب فصائل الصحابة ، باب من فصائل عمر ، وقم: ٢ ا ٣٣٠، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن صورة البقرة ، وقم: ٢٨٨٥، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب القبلة رقم: ٩ ٩ ٩ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة باب اوّل مسند عمر بن الخطاب ، رقم: ١٥٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الصلاة خلف المقام ، رقم: ٤٤٤ ا

## حضرت عمر ﷺ کی رب ذوالجلال کے ساتھ تین چیزوں میں موافقت

حفرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ تین چیز ول میں میں نے اپنے پروردگار کی موافقت کی یعنی میں نے اپنی سمجھ سے ایک رائے دی اور اللہ ﷺ نے بعد میں اس کی تائید میں آیت ناز ل فرمادی۔

ایک آیت"واتحذوامن مقام ابراهیم مصلی" -

دوسری آیت وہ ہے کہ جس میں از واج مطہرات کو تجاب کا تھم دیا گیا ہے۔

اورتیسری آیت وہ ہے جب آپ کی از داج نے ال کرایک ساتھ آپ کے سے پھے مطالبات کے تھے کہ مطالبات کے تھے کہ مطالبات کے تھے ہیں کہ میں نے ان سے جا کر کہاتھا کہ ''عسبی ربد إن طلقكنّ أن يبدلد أزواجاً حيراً مِنكنَ '' (الآیة) تو اللہ کے بعید یمی الفاظ نازل فرمادیے۔

گویا حضرت عمری این سعادت بیان کررہے ہیں کہ تین مقامات پر اللہ ﷺ نے میری موافقت فرمائی۔

#### حدیث کولانے کامنشأ

امام بخاری رحمه الله کااس حدیث کویهال لانے کامنشا حدیث میں فدکورآیت ہے کہ "والدخذوامن مقام ابراهیم مصلی" اوراس کی مناسبت ماقبل میں گذر چکی ہے۔

۳۰۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاء هم آت فقال: إن رسول الله قلق أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. [انظر: ٣٣٨٨، ٥٣٩٠، ١٥٢٥] ٨٨

#### امام بخاري رحمه الله كامنشأ

ندکورہ حدیث کی تشری وغیرہ ماقبل میں گذر چکی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا اس حدیث کولانے کا بیہ ہے کہ بید حضرات جومبحد بین نماز پڑھر ہے تھے، یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھر ہے تھے، ایہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھر ہے تھے، ایہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تماز پڑھر ہے تھے، اتنے بیس ایک آنے والے نے خبردی کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ طاہر ہے کہ قبلے کے بدلے کا حکم تو ان کے نماز مردی کر دئے سے پہلے آچکا تھا، البنداان پر ای وقت فرض تھا کہ وہ کعبہ کا استقبال کریں لیکن چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا تو گویا انہوں نے اپنے اجتہاد سے استصحاب حال کی بنیاد پر بیت المقدس کی طرف نماز شروع کردی، درمیان میں اطلاع ملی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے وہیں سے زُخ بدل لیا اورا پی سابقہ نماز کا اعادہ نہیں کیا اور نہی آپ بھی نے ان کواعادہ کا تھم دیا۔

لہذااس ہے معلوم ہوا کہ اگرکوئی شخص اجتہا د کی بنا پر یا انتصحاب حال کی بنا پر کسی ایک جانب منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ اُس طرف نہیں تھا تو اس کے ذمداعا دہ واجب نہیں ہے۔

٣٠٣ \_ حدثنا مسددقال: حدثنا يحيي، عن شعبة ، عن الحكم، عن إسراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: صلّى النبي الطهر حمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة ؟ قال: (وما ذاك؟) قالوا: صليت حمسا، فثنى رجليه و سجد سجدتين. [راجع: ٥٠٠]

#### (٣٣) باب حك البزاق باليد من المسجد

## تھوک کا ہاتھ کے ذریعے مسجد سے صاف کر دینے کا بیان

۳۰۵ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد، عن أنس أن النبي الله النبي القراى نخامة في القبلة فشق ذالك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده. فقال: (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه و بين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: (أويفعل هكذا). [راجع: ١٣٣]

فـقال: (إذا كان أحدكم يصلي فلايبصق قبل وجهه ، فإن الله قبل وجهه إذا صلى). [أنظر:۲۱۲۱۳،۷۵۳ م.۲۱۱۱۲ وم

٢٠٠٥ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أم المتومنين أن رسول الله الله وأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.

## مساجدكاحكام

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے مساجد کے احکام شروع کررہے ہیں اور تقریباً پھین ابواب میں مساجد کے احکام لیعنی مجدکے آ داب، مجد کی تعظیم ،مجد کے اندر کیا کام جائز ہے وغیرہ وغیرہ و خرم کے درکتے ہیں اور شروع کے چند ابواب ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں کہ اگر کسی کو تھوک آ جائے یا ناک کی ریزش ہوت میں اس کو کیا کرنا چاہیے ؟

لہذااس سلط میں بعض جگہ قرمایا کہ اگر خٹک ہے قاس کورگڑ کرصاف کرد ہے اور اگر تر ہے قاس طرح دھویئے ؟ خود آپ ﷺ نے ایک شخص کودیکھا کہ مجد کو گندا کر گیا ہے، قوبعض روایات میں آتا ہے کہ خود اپنے دست مبارک سے صاف کیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عصاسے صاف کیا۔

#### (٣٢) باب حك المخاط با لحصى من المسجد،

ر پینٹ کا بڈر ریچہ کنگر یول کے مسجد سے صاف کرد سینے کا بیان وقال ابن عباس: إن وطنت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. ۴۰۸، ۹۰۹ – حدثنا موسى بن إسما عيل قال: اخبرنا إبراهيم بن سعد قال:

أخبرنا ابن شهاب ،عن حميد بن عبد الرحمٰن أن أباهر يرة وأبا سعيد حدثاة أن رسول الله الله وأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: (إذاتنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى). وأنظر: • ١٩،١ ١ ٣،١ ٢ ١ ٣ ١ ٩٠ ٩٠ ٩٠

"نے ساملہ"ناک کی ریزش کونخامہ کہتے ہیں۔آپ ﷺ نے مجدی دیوار میں نخامہ دیکھی تو آپ ﷺ نے مجدی دیوار میں نخامہ دیکھی تو آپ ﷺ نے کچھ سنگ ریزے لئے اوراس کورگر دیا۔

# آنخضرت ﷺ كااپنے ہاتھ سے كام كرنا

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو تخص مقتلا ہواس کو بھی اس قتم کا کام خودا پنے ہاتھ ہے کرلینا چاہے ، یہاں آپ ﷺ دوسروں کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ بیصاف کردواور صحابہ کرام ﷺ میں سے جس کسی کو بھی بی تھم دیا جاتاوہ اس کو بہت شرف سجھتا لیکن آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے صاف کرنا لپند فر مایا اور پیعلیم دی کہ اگر کوئی فخص مقتلا ابن جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس قتم کے کاموں سے بالکل مشتنی ہوگیا ہوں اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب مقتلا اپنے ہاتھ سے یہ کام کرتا ہے تو لوگوں کو اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جمیں آئندہ ایس حرکت نہیں کرنی چاہیے ۔

## (٣٥) باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة

#### ۔ نماز میں دائیں طرف نہ تھوکے

١ ١ ، ١ ١ ، حدثنا يحيى بن بكيرقال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن

شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمٰن أن أبا هريرة و أبا سعيد أخبراه: أن رسول الله الله رأى نخامة في حالط المسجد فتناول رسول الله الحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه و وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، رقم: ٨٥٥ وسنن النسائي ، كتاب المساجد ، باب النهي عن ان يتنخم الرجل في قبلة المسجد ، رقم: ١١٥ - ١٥ وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في كراهية البراق في المسجد ، رقم: ٢٥٠ وسنن أبن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات ، باب كراهية النخامة في المسجد ، رقم: ٢١٠ عن ١٩٨١ ، ٢٩١٧ ، ٢٨٥ عنه ١٩٨١ ، ١٩٨٥ عنه ١٩٨١ ، ١٩٨٥ عنه ١٩٨١ و ١٩٨١ عنه المنابع عنه المنابع المن

١٠٢٠ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ وصنن الدارمي ، كتاب الصلاة، باب كراهية البزاق في المسجد ، رقم: ١٣٢٢ .

......

اليسرى) [راجع: ۴۰۸،۹۰۸]

#### (٣٦) باب: ليبصق عن يساره أوتحت قدمه اليسرى

حالت نماز مين اگر تهوك كى ضرورت بوتوا پئ باكين چانب يا اپن باكين پيرك ينچ تهوكنا چا بيك حالت نماز مين الده قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي الله : (إن السور من إذاكان في الصلوة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولاعن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه ). [راجع: ٢٣١]

٣ ١ ٣ ــ حدثنا على قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري ،عن حميد بن عبدالرحمن،عن أبي سعيد أن النبي الله البصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أوعن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى . وعن الزهري سمع حميداً عن أبي سعيد نحوه .[راجع: ٩٠٩]

#### (٣٤) باب كفارة البزاق في المسجد

مسجد میں تھو کئے کے کفارہ کا بیان

سمعت أنس : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة قال : سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ : ( البزاق في المسجد خطيئة و كفارتها دفنها)

#### (٣٨) باب دفن النحامة في المسجد

مسجد میں بلغم کے دفن کردینے کابیان

۱ ۲ ۳ م حدثنا إسحاق بن نصرقال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن همام: سمع أبا هريرة عن النبي الله قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي

الشمادام في مصلاه، ولاعن يسمينه فإن عن يسمينه ملكا ، وليبصق عن يساره، أوتحت قدمه، فيدفنها راجع: ٨٠ ٣]

## (٣٩) باب إذابدره البزاق فليأخذبطرف ثوبه

# جب تھو کنے پر مجبور ہوجائے تواس کواپنے کپڑے میں لے لینا چاہیے

٢١٧ ـ حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهيرقال: حدثنا حميد عن أنس: أن النبي ﴿ رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أورؤى كراهيته لذلك وشدته عليه ،وقال: (إن أحدكم إذاقام في صلاته فإنما يناجي ربه، أوربه بينه وبين قبلته، فلايسزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه )،ثم أخذطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض،قال: (أو يفعل هكذا) .[راجع: ٢٣١]

ندکورہ روایت میں راوی کو بیٹنگ ہے کہ یا تو ''فعان معناجی رہے،' کہا تھایا'' رہے ہین ہو بین قسلته'' کہا تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف تھو کنانہیں چاہئے، بلکہ اپنے بائیں طرف یا پاؤں کے پنچ تھوک دے یا پھراگر کوئی اور صورت ممکن نہ ہوتو اپنی جا در کے اندر تھوک لے اور پھراس کو ایک دوسرے سے ل لے۔

## ( ٠ ٣) باب عظة الإ مام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

# امام كالوگول كونصيحت كرنا كهوه اپني نما زكوممل كريں اور قبله كا ذكر

٨ ١ ٪ \_ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (همل تسرون قبلتي هاهنا ؟ فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركو عكم إني لأ راكم من وراء ظهري). [أنظر: ١ ٣٤] افي

9 ا م حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن على، عن أنس بن مالك قال: صلى بنا النبي الله صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي

اق وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الأمر بتحسين الصلاة وا تمامها والخشوع فيها ، وقم: ٣٣٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ١٩٥١ ، ١٩٢١ ، ١٩٥٨ ، ١٩٣١ ، ١٩٥١ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٥ ، ١٩١١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في جامع الصلاة ، وقم: ١٣١١ -

#### الركوع: (إني لأ راكم من وراثي كما أراكم). [أنظر: ٢٢٣٠،٧٣٢]

" هل ترون قبلتی ههنا " یعنی کیاتم و کھتے ہومرا قبداس طرف ہے، مقصودیہ ہے کہ شایدتم یہ سیحت ہو کہ میں چونکہ قبلہ کے دُخ مَنہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، البذابس جھے قبلہ کی جانب ہی کی خبر ہے اور چیزوں کا پیٹنیں۔

"فوالله مایخفی علی حشوعکم و لار کوعکم "یعنی الله گفتم مجھ پرتبهاراخثوع اوررکوع مخقی نہیں ہے،اگر چدمیرازخ قبلہ ہی کی جانب کیوں نہ ہواور میری نظریں سامنے ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔اس کی وجہ بیہے کہ "انبی لار اکم من وراء ظهری، یعنی میں تم کواٹی پشت کے پیچھے سے بھی و کھتا ہوں۔

#### "وراء ظهرى" كامطلب

حضرات علاء کرام نے اس پر بحث کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پشت کے پیچھے سے کس طرح دیکھتے تھے؟

اس سلسلے میں لوگوں نے اپنے اپنے تخیلات بیان فرمائے ہیں اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہد دیا ہے کہ حضورا قدس ﷺ کی ایک آگھ چھچے بھی تھی لینی با قاعدہ آگھ کا اثبات کیا کہ جس طرح دوآ تکھیں آگے تھیں توایک آگھ چھچے بھی تھی ، حالانکہ دیکھئے کیلئے آگھ کا ہونا کوئی ضروری نہیں کیونکہ جس خالق نے آگھ میں دیکھنے کی قوت عطافر مائی ہے وہ جب چاہے کی اور شی میں قوت بینائی عطافر مادے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔

## حضرت مولا نااشرف على تفانوى نوراللهمرقده كاواقعه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر میں جارہے تھے توایک ریلوے اسٹیشن پر انظار میں بیٹھے ہوئے تھے توایک جدید تعلیم یا فقہ صاحب بیجی گئے اور جب اس تم کے لوگوں کو کی مولوی مل جاتا ہے تو وہ اپ د ماغ کے سارے خیالات اس مولوی کے او پر انڈیلنا چاہتے ہیں ، بیصاحب بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے کہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں بولیس گے اور بیگواہی ویں گے توبہ ہاتھ اور پاؤں بغیرز ہان کے کیے بولیس گے؟

اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے ہولتی ہے، اگر ہولئے کے لئے زبان ضروری ہے تو پھر مطلب میہ ہوگا کہ اس زبان کے لئے ایک خروری ہے تو پھر مطلب میہ ہوگا کہ اس زبان کے لئے ایک زبان چاہیے، ''وھلم جو آ' پھر فرمایا کہ زبان کو جو ہولئے کی قوت دی ہے وہ اللہ بھلانے دی ہے تو وہ اگر ہاتھ کو بھی ہولئے کی قوت دے دے تو کیا بعد ہے۔ تو ایک جملہ پر بات ختم

کردی کرزبان بغیرزبان کے کیسے بولتی ہے، الہذااعضاء کا بولناعقلاً ممکن ہے اور نقلاً مخبرصا دق نے خبر دی ہے۔ اس پروہ صاحب کہنے گئے کہ ایسا بھی ہوا بھی ہے؟ تو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دلیل پوچھتے ہیں یانظیر پوچھتے ہیں کیونکہ اگر نظیر پوچھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا واقعہ ثابت نہ ہوسکے گا جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو، الہذا کسی واقعہ کے ثبوت کے لئے میضروری نہیں کہ وہ پہلے بھی ہوا ہو، بیے جتنی بھی ایجا دات ہور ہی ہیں کیا پہلے تھیں؟ لہٰذا فرمایا کہ دلیل پوچھتے ہو یانظیر، تو ضرورت دلیل کی ہے نظیر کی ضرورت نہیں ہے۔

ای طرح یہاں یہ کہنا کہ بی کریم ﷺ کے پیچھے کی طرف آنگھ تی اس کی کوئی ضرور ٹے نہیں ہے کیونکہ جس اللہ ﷺ نے آنکھ میں قوت بینائی پیدافر مائی ہے وہ اگر زبان میں بینائی کی طاقت پیدافر مادے تو کیابُعد ہے اور سیہ سب اس وقت ہے جب رؤیت کورؤیت ھیتھی برمجمول کیا جائے۔

بعض حفرات نے اس رؤیت کورؤیت علم کے معنی میں بھی لیا ہے اوراس کے معنی پیر بیان کئے ہیں کہ اللہ ﷺ بذریعہ وی چیھے کے حالات سے بھی نبی کریم ﷺ کو باخبرفر مادیتے تھے۔

لہٰذااس میں کو کی اشکال کی بات نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ''ا**نی لا را کم من وراء ظہری''** یہ ہروفت ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ ﷺ خاص حالات میں آپ ﷺ کوبطور مججز ہ یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہوں اور بعض اوقات نہ بھی عطافر مائمیں ۔ تو دونوں باتیں ممکن ہیں ۔

## (١٦) باب: هل يقال: مسجد بنى فلان؟

کیا بنی فلا ل کی مسجد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کیا کی مسجد کو کئی قلے والوں کی طرف منسوب کرسکتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی مجدہے؟

## باب قائم كرنے كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس لئے قائم کیا ہے کہ بعض اسلا ف جیسے حضرت ابراہیم تخفی رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے کہ بیرحضرات فرماتے ہیں کہ مجد کوکسی انسان یا قبیلے کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی سے میں ایسی سے میں ہیں ہونہ

اور بیر حضرات استدلال کرتے ہیں آیت قرآنی:

﴿ و أن المسجد الله ﴾

سے کہ سجد اللہ کی ہیں، البذاکس شخص کی طرف منسوب کرنے سے ایہام لا زم آتا ہے کہ سجد اس کی مملوک ہے، اس کے وہ اس کو مکر وہ سجھتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تر دید کے لئے بیر نہ کورہ باب قائم کیا ہے کہ " مسجد بسب فلان"
کہنا بیہ جائز ہے اوراس سے مقصد محض تعارف ہے بیہ مقصد نہیں ہوتا کہ بیہ بنی فلاں کی مملوک ہے ، البذااگر بیہ
کہد یا کہ فلاں والوں کی مسجد ، یا دارالعلوم والوں کی مسجد تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ بیددارالعلوم والوں کی ملکیت ہے
بلکہ دارالعلوم کی طرف بیز بیت تعریف کے لئے ہے۔

• ٣٢٠ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله الله الله النحيل التي أضمرت: من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمركان فيمن سابق بها. [أنظر: ٢٨١٩،٢٨٢٩] ٣٢

#### امام بخاري كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے تول کی تا ئیریل حفرت غبداللہ بن عمر کی حدیث نقل کی ہے۔ یہ فروہ حدیث مسابقہ سے متعلق ہے کہ آنخضرت کے گوڑوں کی دوڑ کروائی ''حفیاء'' کے مقام سے ''فنیلة الوداع سے مجد بنی زریق تک کروائی۔
الوداع '' تک اور جوگھوڑے مفتر نہیں تھان کی مسابقت ثدیة الوداع سے مجد بنی زریق تک کروائی۔
البندا استدلال یہ ہے کہ مجد بنی زریق کالفظ خود صحافی " نے استعال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ''مسجد بنی فلاں' وغیرہ یہ جائز ہے۔

#### (٣٢) باب القسمة وتعليق القنو في المسجد،

مسجد میں کسی چیز کاتقسیم کرنااورخوشہ لٹکانے کا بیان

قال أبو عبـدالله: الـقـنـو: العدُق و الاثنان: قنوان ، و الجماعة أيضا: قنوان مثل صنو و صنوان

٣/ وفي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب المسابقة بين النحيل وتضميرها ، رقم: ٣/٢٤ ، وصنن الترملدى ، كتاب الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في الرهان والسبق ، رقم: ١ ٢٢ ١ ، وصنن النسائي ، كتاب النحيل ، باب غاية السبق للتي لم تضمر، وقم: ١ ٢٢١ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من رقم: ٣٥٢٨ ، ٣٥٢٧ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من المسحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ٣٢٥ ، ٣٣٧ ، ٣٣٣٧ ، وموطأ مالك ، كتاب الجهاد ، باب ماجاء في الحيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو ، رقم: ٨٨٨. ومنن الدارمي ، كتاب الجهاد ، باب في السبق ، رقم: ٣٢٢٢.

#### ترجمة الباب سےمقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہال ہے یہ بیان کرنے کیلئے کہ کون سے افعال مسجد میں جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، بیا بواب لارہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنا پڑے تو یہ تقسیم مجد کے اندر ہوسکتی ہے۔

"**و تعلیق القنو فی المسجد**" لینی امام بخاری رحمه الله بی کہنا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کھانے پیٹے کا انظام بھی مسجد میں ہوسکتا ہے اور اس میں کوئی مضا کھٹیس ہے۔

اللقنوُ: العِدْق النح "قنو" تحجور كخوش كوكت بي اوراس كى تثنيا ورجع" قنوان "ب، فرق صرف يه ب كه تثنيه "قنوان "ب بكسرنون اورجع" قنوان "بضم نون ب شل "صنوصنوان"

## امام اعظم ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

ا مام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس سلسلے میں بیہ ہے کہ سجد میں وہ کام جوخالص و نیا کے کام ہیں نہ کیے جائیں اور بلاعذرا لیے کام سجد کے اندر کرنا مکروہ ہیں، لہذا اگر مال باہرتقتیم کرناممکن ہوتو باہرتقتیم کیا جائے ،اس طرح اگر کھانا کھلانا ہے تو مبحد سے باہر کھلایا جائے۔ ۹س

## مسكله كى نوطبيح

حفیہ کے بیا دکام کہ مجد میں مال تقلیم کرنا یا کھانا کھلانا پیمکروہ ہے،اس سے مراد مبجد شرعی ہے یعنی وہ حقہ جس کے بارے میں بانی مبجد نے مبجد ہونے کی نیت کی ہوجس میں اعتکاف کیا جاسکتا ہے کیکن مبجد کی جوفنا ہے جس کے مبجد ہونے کی بانی مبجد نے نیت نہیں کی یا چیسے وضو خانہ ہے یا کوئی مدرسہ بناہوا ہے اور بیسب اگر چہ مبجد کے احاطہ میں لیکن یہاں بیسب کام کرنے میں کوئی مضا تھے نہیں ہے۔

## امام بخارى رحمه الله كايبلا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں دوباتوں سے استدلال فرمارہ ہیں۔ ایک تواس باب کے تحت ہی حدیث ذکر کی ہے کہ جس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بحرین سے آیا ہوا مال غنیمت مجد میں کھڑے ہو کرتقسیم کیا، البذا اس سے استدلال کررہے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم مجد میں جائز ہے۔

۳۳ ، ۱۳۸ فیض الباری ، ج:۲ ، ص: ۳۸ .

## حضرت مولا ناانورشاه کشمیری گاجواب

حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا جواب بید یا ہے کہ یقشیم عین مجد میں نہیں تھی بلکہ صُقّہ میں تھی اور جہاں صُقّہ ہے وہ حصہ با قاعدہ مبجد شرعی کا حصہ نہیں تھا ،الہذاو ہاں پر کھڑے ہو کر تقشیم کرنے سے عین مبجد میں تقسیم کرنالاز مزئیس آتا ہے ہے ہے۔

## امام بخارى رحمالله كادوسرااستدلال

امام بخارى رحم الله "تعليق القنوفي المسجد".

سے دوسرااستدلال فرمارہے ہیں ،اگر چہاس کے بارے میں کوئی حدیث یہاں براہ راست منقول نہیں ہے،لین اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ لوگ اصحاب صفہ کے لئے تھجور کے خوشے لا کر مجد کے ستون میں ٹا نگ دیتے تھے (اورآج بھی مسجد نبوی میں اس ستون پر علامت بنی ہوئی ہے کہ اس ستون میں ٹا نگا کرتے تھے)۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فر مارہے ہیں کہ اس طرح ٹا تکنے میں اور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ٹا تکنے کا مقصد ہی ہیہے کہ اصحاب صفہ کھا ئیں ، تو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

جواب: اس کا جواب بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بیہ ہے کہ بیصفہ کا علاقہ تھا جو کہ عین مجد میں نہیں ہے، للہٰذا وہاں پر کھانے میں کوئی حرج نہیں ، البتہ جہاں عین مجد ہو تو وہاں بغیر کی عذر کے بیا کام نہیں کرنے جا پہنے ۔

عذر بیہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور جگہ رکھنے کی نہ ہو، الہذا اگر بیہ مان لیا جائے کہ آپ ﷺ نے عین مجد میں تقسیم فرمایا تھا تو وہ عذر کی وجہ سے ہوسکتا ہے کیونکہ بیت المال کا کوئی با قاعدہ شعبہ قائم نہیں تھا اور حضور ﷺ اپنے گھر میں رکھنا پیند نہیں فرماتے تھے، اور اگر کسی صحابی کے گھر میں لیجا کرر کھیں تو بھی وشواری کہ ان کے گھر میں آئے یانہ آئے ، اور دوسرے لوگوں کو شبہات پیدا ہوں کہ فلاں کے گھر میں سار اخزانہ رکھدیا ۔ تو یہ سارے اعذار موجود تھے۔

لہٰڈاا گرعین مسجد کے اندر بھی تقسیم کیا گیا تو کوئی حرج نہیں تھا،لیکن جہاں اس کے خلاف ممکن ہواور کوئی جگہ موجود ہوتو وہاں پر راجح بیہ ہے کہ بیرکام با ہر کیا جائے تا کہ مسجد شور دشغب وغیرہ سے محفوظ رہے۔

فجلس إليه، فما كان يرى أحداً إلا أعطاه إذجاء العباس شه فقال: يارسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً ، فقال له رسول الله شه: (خد) ، فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال: يارسول الله، مر بعضهم يرفعه إلى. قال: (لا)، قال: فارفعه أنت على . قال: (لا)، فنشر منه ثم ذهب يقله فقال: يارسول الله أؤمر بعضهم يرفعه . قال: (لا). قال: فارفعه أنت على . قال: (لا) . فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فمازال رسول الله شي وثبم منها درهم . يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله شي وثبم منها درهم .

### بحرين كامال

## حضرت انورشاہ صاحب کشمیریؓ کی تا ئید

اس فدکورہ جملہ سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات کی تائید ہورہی ہے کہ مال موجود تھا اور نماز پڑھی گئ تو معلوم ہوا کہ مال نماز کی جگہ سے کہیں دور تھا۔''فیجہ لس المیہ ''یعنی آپ ﷺ تقسیم کے لئے بیٹھ گئے۔ ''فیمہا کان بری احداً الا اعطام ''! یعنی جس کی کود کھتے اس کو پچھدے دیے ۔''اذجہاء العباس ﷺ: اپنے میں آپﷺ کے چیاحضرت عباس ﷺ آگئے۔

"فقال: بارسول الله اعطني فاني فاديت نفسي وفاديت عقيلا" يعنى حضرت عباس الفرايا الله المحمد و يعلى حضرت عباس الله المحمد و يحتى كه ميس نه الله الله المحمد و يعلى الله الله المحمد و يعلى الله الله الله المحمد و يعلى الله الله الله الله و يحتى كه ميرى فد مات بيل و جنگ بدر ميس جب يديدى بن كر الله و يعلى و يحتى الله و يعلى و يحتى و يحكه الله الله و يحتى الله و يحتى و ي

تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ لےلوتو انہوں نے اپنی جھو لی بھر لی ، پھراٹھانے لگے لیکن اٹھانہ سکے تو عرض کیا يارسول الله إكى كوكهه د بيجة كه يه مير ب لئے اٹھاكر لے جائے لينى مجھ سے اٹھا يانہيں جار ہا، تو آپ ﷺ نے فرمايا كُرْ نَهِينَ " فارفعه أنت على:قال: "لا"

لینی حضرت عباس ﷺ چونکہ پچاتھے اور آپ ﷺ تھتیج تھے تو کہا کہ اچھا آپ ہی اٹھا لیجئے ، یعنی میرے اوبراٹھا کرر کود بچئے تو آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فر مایا۔

# آپ ﷺ کی مدوسے انکار کرنے کی وجہ

حفرت عباس ﷺ جس انداز ہے جھولیاں بھر کر لے جارہے تھے ، تواس طرح سے مال کی طرف غیر ضروری رغبت کا اظہار ہور ہاتھا ، البذاآب ﷺ کے انکار کرنے کامنشأ بیتھا کہ اتنا مال لیتے کیوں ہوں جس کو اٹھاندسکو بلکدا تنالوجس کواٹھاسکو، اٹنے زیاد ہ حرص کرنے کی ضرورت نہیں ،الہٰ دا مقصد بیرتھا کہ جب بیراُ ٹھانہ سکیس گے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا کیں گے۔

"فنشو منه" يعنى حفزت عباس ﷺ نے اس ميں سے پچھھوڑا پھينك ديا۔

"ثم ذهب يقلّه فقال:.... الغ يعني پھراٹھا كرجانے لگوندلے جاسكے، پھر دوبارہ بات دہرائي تو آپ ﷺ نے دوبار منع فر مایا، تو انہوں نے کچھاور کم کردیا۔ "شم احتساب " لینی پھر اٹھالیا کیونکہ اب ہلکا ہوگیا تھا۔ "فالقاہ علی کا هله ثم انطلق" الغ لین پراس کوائے کندھے پرد کھ لیا اور چل پڑے اور آپ ﷺ ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے بہاں تک کہ وہ ہم ہے پوشیدہ ہوگئے اور آپ ﷺ بار باران کو دیکھتے رہے لینی ان کی حرص پرتعجب کررہے تھے کہ یہ یسی حرص ہے کہ دوسروں کی مدد سے اتنا بھر کے جانا جا ہ رہے ہیں۔

"فسما قام رسول الله ﷺ "اللح لين آپﷺ جب كر عمو ي توايك در بتم بحى باتى نه تقالينى سب مال درجم وغير اتقسيم فر ما ديئے۔

## (٣٣) باب من دعى لطعام في المسجد ومن أجاب منه

جس کو کھانے کی دعوت مسجد میں دی جائے اور جس شخص نے اسے قبول کرلیا

٣٢٢ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبدالله ، سمع أنسا: وجدت النبي الله المسجد معه ناس فقال نعم فقال لي: (أأرسلك أبوطلحة؟)قلت :نعم،قال:(لطعام؟)قلت :نعم،فقال لمن حوله:(قوموا)، فانطلق وانطلقت بين أيديهم .]أنظر: ٢٥٨٤ ٢ ، ٢٨٨ ، ٥٣٥ ، ٥٣٨ ٢ ] ٥٩

#### بإب كامقصد

مجد میں رہتے ہوئے کھانے کی دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی اگر مجد میں آ کے دعوت دے کہ جمارے ساتھ کھانا کھالوا در کوئی آ دمی اس دعوت کوقبول کر لے تو یہ جائز ہے۔

اسلیلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیروایت نقل کی ہے کہ آگل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے سے سنا کہ نی کریم کے سجد میں بیٹھے تھے اور آپ کے کساتھ کچھ لوگ بھی تھے، میں کھڑ اہوا تھا کہ آپ کھنے نے ان سے کہا چلو۔

کہ آپ کے نے بوچھا، کیا تمہیں ابوطلحہ کے نیمجا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، تو آپ کھنے نے ان سے کہا چلو۔

"فانطلق و انطلقت بین اید بھم".

یہاں اس روایت میں مسجد کے اندر حضرت انس کا آگر دعوت دینا اور حضورا قدس کا کا دعوت قبول کرنا اور چلے جانا پیر نہ کورہے۔

#### المسجد ( $^{\gamma}$ ) باب القضاء واللعان في المسجد

## مسجد میں مقد مات کا فیصلہ اور لعان کرانے کا بیان

٣٢٣ ـ حدثنا يعيى قال: أخبرناعبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد: أن رجلا قال: يارسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلا عنا في المسجد وأناشاهد. [أنظر: ٣٧٣٥، ٣٧٣٥، ٣٥٣٥، ٥٣٥٨، ٥٣٥٨، ٥٣٤٥) عن ٥٣٥٨، ٥٣٠٥، ٢٤١٤، ٥٣٠٨، ٥٣٠٥]

19 وفي صحيح مسلم ، كتاب اللعان ، رقم: ٢/٢/١ ، وسنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب الرخصة في ذلك ، رقم: ٣٣٣٩، ومسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، رقم: ٢٠٥٦، ووسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، رقم: ٢٠٥٦، ومرحلًا مالك ، كتاب ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي ، وقم: ٣١٤ / ٢، وموطاً مالك ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في اللعان ، رقم: ٢١٣٧ .

#### بإبكامقصد

اس باب کوقائم کرنے کا مقصد صرف بیہ ہے کہ قضاء اور لعان مجد میں ہو یکتی ہے یعنی آپ ﷺ نے مجلس قضاء مجد میں قائم فر مائی اور لعان فر مایا ، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ قضاء مجد میں ہو یکتی ہے۔

# (۳۵) باب: إذا دخل بيتايصلي حيث أمر، والايتجسس كرم على داخل موتوجهال على المرادية هال ياجهال اس

## کہا جائے ، زیادہ چھان بین نہ کرے

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ جب کی کے گھر میں داخل ہوتو جہاں چاہے نماز پڑھ لے یا جہاں پراس کو تھم دیا جائے وہاں پڑھے۔ یعنی دو مختلف حالتیں بیان کی ہیں کہ جہاں چاہے پڑھ لے یا جہاں صاحب دار کہیں وہاں پڑھ لے۔

مندرجہ بالا دومخلف بائیں دومخلف حالات پر محمول ہیں اور دونوں کی حدیث بھی موجود ہے لینی "بیس مندرجہ بالا دومخلف باس کی دلیل اگر چہ یہاں بیان نہیں کی گی الیکن ماقبل میں گزرگئ ہے کہ حضرت انس کے دادی ملیکہ نے آپ کھی دعوت کی تھی تو آپ کھی جب ان کے گھر گئے تو خود فر مایا کہ چلوتہارے

على وهي صبحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعات، وقم: ٣٨، وكتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الرخصة في البخلف عن الجماعة بعدر ، وقم: ٥٢٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المساجد المساجد ، ياب في الرجل يسمع السجدة وهو واكب وفي غير الصلاة ، وقم: ٢٠٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات ، باب المساجد في الدور ، وقم: ٣٧٤.

گھر میں نما زیڑھ لیں ۔ یہاں پینہیں فر مایا کہ کہاں پڑھلوں بلکہ جہاں جا ہاو ہاں پڑھ لی۔

"أو حيث احو" اس كى دليل يه ذكوره روايت عى ب كرعتبان بن ما لك كبت بين كدميرى بينائى كمزور ہوگئى تھى اور مير اگھر مسجد سے دورتھا، البذاميرے لئے آنا مشكل ہوتا تھا۔ تو ميں نے آپ ﷺ سے كہا كه آپ ایک دن آ کرمیرے گھر میں کی جگہ نماز پڑھ لیں تا کہ برکت ہوجائے ، پھراس کے بعد میں وہاں پرنماز پڑھ لیا کرونگا، لہٰذا آپ ﷺ تشریف لے گئے اور فر مایا کہ نماز کہاں پڑھوں؟ تو آپ ﷺ نے یہاں صاحب دار سے پوچھا،الہذامعلوم ہوا کہ جب خود سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتو جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لے اور جہاں صاحب دارنے درخواست کی ہوکہ آپ آ کرنماز پڑھ لیں تو پھراس سے بوچھنا چاہئے کہ کہاں پڑھوں، البذا بدووباتیں ترجمة الباب میں کہددی ہیں۔

"و لایت جسس "اور ترجمة الباب کے آخر میں بینتی بھی نکال دیا کر تجس نہ کرے یعنی آب کسی کے گھر گئے ،اس نے آپ کومہمان بنایا،لہٰذااس میز بان کا بیرت ہے کہتم جا کراس کے گھرے بھید لینا نہ شروع کردوکہاس کا گھر کیسا ہے؟ کہاں کیا چیز رکھی ہے؟ کہاں بینماز پڑھتے ہے؟ کہاں سوتا ہے؟ پیجس نہ کرے بلکہ جَبال ميزبان بنھادے وہاں بیٹھ جائے ، جہاں نمازیڑھنے کو کھے وہاں نمازیڑھ لے۔

"قال: فأشرت له إلى مكان الخ".

ای وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر دعوت میں جائے تو وہ جس جگہ بیٹھنے کو کہے وہاں بیٹھے،مہمان بعض اوقات اپنی مرضی چلا تا ہے حالانکہ میز بان کی مصلحت پیہوتی ہے کہ بیراس جگہ بیٹھے تا کہ بے بردگی نہ ہووغیرہ وغیرہ اور دوسری مصلحتیں بھی ہوںکتی ہیں، لہٰذااس کی مصلحت کے تابع ہونا جا بئے اس" و لا بتجسس" سے بدادب سکھا دیا گیا۔

#### (٣١) باب المساجد في البيوتِ

گھروں میں مسجدیں بنانے کا بیان

"وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة".

گھر کے اندرمسجد بنانا

ا ما مخاری رحمه الله نے بید باب قائم کیا ہے کہ مساجد گھر کے اندر بنانا، بینی آ دمی گھر میں ایسی جگہ بنائے جہاں پرنماز پڑھ سکے اور فر مایا ہے کہ''حفرت براء بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، ------

لہذااس ہے معلوم ہوا کہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔

فقہاء کرام فرماتے ہیں اور ''مسنیة المصلی '' میں بھی یہ مسئلہ کھا ہوا ہے کہ گھر کے اندر جماعت کرانے سے اگر چہ جماعت کی جوتا کید ہے اس پڑل بھی ہوجاتا ہے اور جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے لیکن مبحد کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ، تو گویا گھر میں جماعت کرانا خلاف اولی ہے۔

٣٢٥ ـ حدثنا سعيد بن عفيرقال:حدثني الليث قال:حدثني عقيل،عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله الله الله عن شهد بدراً من الأنصار ، أنه أتى رسول الله الله الله الله ، قد أنكرت بصرى وأنااصلى لقومي فإذا كانت الأمطارسال الوادي الذي بيني وبينهم الم أستطع أن آتي مسجدهم فاصلي بهم ،ووددت يارسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مـصـلـي،قال:فقال له رسول الله ﷺ : (سـأفـعـل إن شـاء الله)،قال عتبان:فغدارسول الله ﷺ وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله على فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت،ثم قال: (أين تحب أن أصلي من بيتك؟) قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول قال: فشاب في البيت رجال من أهل الدار ذووعدد فاجتمعو افقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟فقال بعضهم : ذلك منافق لايحب الله ورسوله،فقال رسول أعلم، قال فإنا: نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين،قال رسول الله ﷺ : (فإن الله قد حرم على النارمن قال لاإله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله،قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين بن متحمدالأنصاري وهوأحدبني سالم وهومن سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بدلک. (زاجع: ۲۲۳)

حدیث کی تشریح

ندکورہ حدیث کے شروع کے حصہ میں حضرت عتبان بن مالک کے گھر میں آپ بھی کا تشریف لیجانا اور قماز پر منامنقول ہے۔

"خوروة": سالن، گوشت اور کھ تا ملا کر کھے بنایا جاتا تھا، اس زمانے میں اس تتم کے سالن کوخزیرہ کہتے تھے۔

"قال فثاب فی البیت رجال من اهل الدّار" لینی جب پکھکھا ناوغیرہ کھایا تو مُحلے کے پکھلوگ گھریں جمع ہوگئے۔"ثباب" کے معنی ہیں۔ جمع ہوگئے۔"اهل البداد" سے مراد مُحلے کے پکھلوگ، لیمنی محلے والے۔"فرو وعدد": لیمنی اجھے خاصے لوگ، اچھے خاصے عدد دالے۔

"فقال قائل منهم این مالک بن الدخیشن" نیخی کی نے کہا کہ مالک بن دخیشن یا ابن الدخشن آج کل کہاں ہیں۔ الذهشن آج کل کہاں ہیں۔

"ذلك منافق لايحب الله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: لاتقل ذلك".

تو کی نے کہد دیا کہ وہ تو منافق ہے اس پرآپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسامت کہوکیاتم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کلم نہیں پڑھا ہے۔ انہوں نے کلم نہیں پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اور ان کارسول بہتر جانتے ہیں انگین ہم جوان کے بارے ہیں منافق ہونے کا کہدر ہے تھے، وہ اس وجہ ہے کہدر ہے تھے کہ ان کا رُخ اوران کی تھیجیں منافقین کے لئے ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ کا فی اٹھتے ہیں اوران کے ساتھ کا فی میل جول ہے، الہذا اس وجہ سے ہم نے سمجھا کہ وہ منافقین میں ہے۔

ال پرآپ اللے نفر مایا که:

" فان الله قد حرّم على النّار من قال لا إله الا الله ، يبتغي بذلك وجه اللّه ".

# ظاہر حال کی بنایر کسی کومنا فق نہیں کہہ سکتے

صحابہ کرام ﷺ نے ظاہرا حوال کی بناء پر کہ وہ منافقین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ سمجھا کہ یہ بھی منافق میں اس پرآپ ﷺ نے تنبیفر مائی کہ ظاہر حال کی بناء پر کسی کومنافق نہیں کہہ سکتے ،البتہ ظاہر حال کی بناء پر کسی کو مسلمان کہ سکتے ہیں،الپذا جب تک تحقیق نہ ہوکسی کومنافق کہنا ھیجے نہیں ہے۔

حضرت ما لک بن ذهشن ﷺ بدری صحافی ہیں۔آپ ﷺ نے جن لوگوں کومبحد ضرارگرانے کے لئے بھیجا تھا، ان میں حضرت ما لک بن ذهشن ﷺ بھی تھے،لېڈاان پرخواہ نخواہ منافق ہونے کا الزام لگانا درست نہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہوجائے۔

#### (۵۲) باب: التيمن في دخول المسجد وغيره،

مسجد کے اندر داخل ہونے اور دوسرے کا مول میں داکیں طرف سے ابتداکر نے کا بیان "و کان ابن عمر یبدأ برجله الیمنی، فإذا خرج بدأ برجله الیسری".

#### ترجمة الباكامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ مجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہئے اور چونکہ کوئی حدیث مرفوع امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پرنہیں تھی اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر کے ک حدیث کا اثر ذکر کیا کہ عبد اللہ بن عمر جب مبحد میں داخل ہوتے ، دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے اور جب باہر نکلتے تو بایاں یاؤں پہلے باہر نکالتے تھے۔

متدرك عاكم وغيره مين حضرت السينة اذا دخلت الله كان يقول من السنة اذا دخلت المسجد أن تبدأ بوجلك اليمنى الخ" اورجب كوئى حالى "السنة كذا" كهتووه مرفوع كريم مين بوتا بدرج م

٢ ٢ ٣ سليم، عن أبيه، عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي الله عنها التيمن مااستطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. [راجع: ١٦٨]

اس ندکورہ روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں کہ آنخضرت ﷺ ہرچیز میں بمن کا خیال رکھتے تھے۔

(٨٨) باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد،

کیا جاہلیت کےمشرکوں کی قبریں کھودڈ النااوران کی جگہ مسجد بنا نا جائز ہے

لقول النبي ﷺ: (لعن الله اليهود ، ا تخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ؟ ومايكره من الصلاة في القبور، و رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة.

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله نے باب قائم کیا ہے کہ جا ہمیت کے مشرکین جہاں دفن ہوں تو کیا ان کی قبروں کو

٩٥ عن أنس بن مالك أنه كان يقول من السنة اذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى هذا حديث صحيح الخ ، المستدرك على الصحيحين ج: ١ ، ص: ٣٣٨، دار الكتب العلمية ، بيروت، سنة النشر ، ١ / ١٠ هـ ، ٩٩٠ هـ .

ا کھاڑ کرمبجد بنا تکتے ہیں؟ مقصدیہ ہے کہ مبجد بنا تکتے ہیں ، یہ جائز ہے۔ چنانچیہ مبجد نبوی علی صاحبھا الصلوۃ والسلام بھی ای طرح تغمیر ہوئی تھی ، البتہ چونکہ اس میں امام اوز اعی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا جویی فرماتے ہیں کہ قبر ا کھاڑ کر مبجد بنا ناجائز نہیں اس لئے ترجمۃ الباب میں ''**ھل'**' کا لفظ استعال فرمایا ہے۔

"لقول النبي ﷺ لعن الله اليهود اتحد واقبور أنبيائهم مساجد؟ "يعنى الله تعالى لعنت كرير يهود يركه جنهول في انبياء كي قبرول كومها جدينا ديا۔

#### اعتر اض

بيمسكة وسمجه يس آكياكة بورمشركين كواكها رُكروبال مجد بنانا جائز به الكن "لمعن الله الميهود التحد و التحد و النبيائهم مساجد ؟ " المام بخارى رحماللد في جواستدلال فرمايا به السياد و استدلال كيا به السيال كياب المال كياب السيال كياب السيال كياب الشيال كياب السيال كياب السيال كياب المسابق كياب السيال كياب المال كياب السيال كياب السيال

تو چید: علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے اس کی بیتو جید کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کامنشأ بیہ ہے کہ اللہ ﷺ نے یہودیوں پرلعنت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوا کھاڑ کران کی جگہ مساجد بنالیس، توان پرلعنت اس وجہ سے ہوئی کہ بیا نبیاء قابل تعظیم تھے اوران انبیاء کی قبور کوا کھاڑ نا جائز نہیں تھا، اس وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔

تواس کامفہوم مخالف پیدلکا کہ اگر بیا نبیاء نہ ہوتے اور قابل تعظیم نہ ہوتے تو قبریں اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں تھا،لہٰذامشر کین چونکہ قابل تعظیم نہیں اس وجہ سے ان کی قبریں اکھاڑ کر اگر مساجد بنادیں تو کوئی حرج نہیں۔

#### ایک اورتوجیه

یہ ندکورہ تو جیہ جھے اہام بخاری رحمہ اللہ ہے بہت بعیدگتی ہے کہ وہ ''لبعین اللہ المیہو ہ المنج'' کے معنی یہ بیان کریں کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کوا کھاڑ کر وہاں مجدیں بنالیں تھیں کیونکہ اس حدیث کا سیاق یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم کی خاطر قبروں کوا کھاڑ انہیں تھا بلکہ عین انکی قبروں پر مجدیں تقمیر کردی تھیں ، اور وہ گویا ایک طرح سے ان قبروں کی پرسش کرنے لگ گئے تھے، حدیث کا اصل معہوم یہ ہے۔

حافظ ابن مجرر حمد اللہ نے اس کی بیرتو جید کی ہے کہ حضور اقد سے نے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں پرمجد بنانے کی جو وعید بیان فرمائی وہ دونوں صورتوں کو شامل ہے ، یعنی اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد مبارک قبروں میں موجود ہوں ، پھران پر مجد بنائی جائے تو بیرعبادت قبور کے مشابہ ہونے کی بناء پر قابل وعید ہے، اوراگر (معاذ اللہ ) ان کی قبروں کو اکھاڑ کر بنائی جائے تو ان کی اہانت کی بناء پر قابل وعید ہے، کیکن اس

دوسری صورت پروعیدای وقت ہوسکتی ہے جب صاحب قبر قابل تعظیم ہو،مشرکین میں بیعلت نہیں یائی جائی اس لئے ان کی قبرا کھا ڑ کرمجد بنانے میں کچھ حرج نہیں ہے، یہی توجیه علامة سطلانی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اس کی توجید دوسری طرح فرمائی ہے ان کا فرمانا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی قبور پرمجد بنانے کی ممانعت کی علت " تشب بعبادة الأوثان" ہے، بیعلت اس وقت پائی باعتی ہے جب قبر اونچی ہوا ورنظرآئے ،لیکن اگراہے زمین کے برابر کر دیا جائے تو وہاں تھینہیں رہے گا،اب زمین کے برابر کرنا

ایک مید کہ صاحب قبر کا جسم قبر میں رہے، اور اس حالت میں قبر زمین کے برابر کروی جائے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ جسم اور ہٹریوں کو باہر نکال دیا جائے مشرکین کے معاملے میں بید دوسری صورت انب ہے،اسلے اس سے پنہ چلا کدایا کرنا جائز ہے۔

#### (٩٩) باب الصلاة في مرابض الغنم

بكريوں كى بندھنے كى جگه ميں نماز يڑھنے كابيان

٣٢٩ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح ،عن أنس قال: كان النبي ﷺ يحسلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول (كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد: [راجع ٢٣٣]

#### (٥٠) باب الصلاة في مواضع الإبل

اونٹوں کی بندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان

• ٣٣ - حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيـد الله ، عن نـافع قـال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره ،وقال : رأيت النبي ﷺ يفعله . رأنظر: ١٠٥٦ ٩٩

<sup>99</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب مترة المصلي ، رقم: ٤٧٧، ومنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في المصلاة الى الراحلة ، رقم: ٣٢٠، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة الى الراحلة ، رقم: ٩٣٥، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم: ٣٢٣٨، ٣٥٢٢، ٥٥٥٩، ٥٥٥٠، ٥٨٥٠.

# "موابض الغنم" مين نماز برصخ كاحكم

يهال امام بخارى رحمه الله في دوباب قائم فرمائ بين:

ايك"باب الصلوه في مرابض الغنم".

اوردوس "باب الصلوه في مواضع الإبل".

پہلے باب میں حضرت الس کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم کے بکر یوں کے باڑوں میں نماز بڑھ لیتے تھے اور حضرت انس کے سے روایت کرنے والے ابوالتیاح ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں حضرت انس کے حیا کہ جس وقت معجد نبوی تقیم نہیں ہوئی تھی تو آپ کے مرابض غنم میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

## "مواضع ابل" میں نمازیر سے میں امام کا مسلک

دوسری سنن کی احادیث میں وار دہواہے کہ آنخضرت ﷺ نے مرابض غنم میں نماز پڑھنے کی تو اجازت دی لیکن معاطن اہل یعنی اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے متع فر مایا۔ وہ احادیث جن میں معاطن اہل یا مواضع اہل میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پرنہیں تھیں اس واسطے انہوں نے یہاں روایت نہیں کی ، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ مرابض غنم میں حضور اقدی ﷺ سے نماز پڑھنا تاب ہوں ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے ، اونٹ کوسترہ بنا کرنماز بڑھنا جو کہ عبد اللہ بن عمرﷺ کی روایت میں ہے کہ

#### "رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره ،وقال :رأيت النبي علم يفعله".

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس طریقہ کار سے بعض حضرات نے تو یہ سمجھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا یہ چاہیے ہیں کہ جس روایت میں معاطن ابل میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے، البنداوہ کہتے ہیں کہ معاطن ابل میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے اور دلیل میں بیہ بات ثابت کی ہے کہ نمی کریم ﷺ کے سامنے بعیر کھڑا ہوا تھا اس کوسترہ بنا کرنماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ قریب میں اگر اونٹ ہوتو اس سے نماز میں کو نمیں ہوتا۔

#### توجيهات

بعض حفرات نے اس کی تو جیہ یوں کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کوتشلیم کرتے ہیں کہ معاطن اہل میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فر مایا ہے، اگر چیدوہ ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے اس واسطے حدیث بھی نہیں لائے ، کین ممانعت کوئی الجملہ تسلیم کرتے ہیں اور باب میں بیر حدیث لانے اور باب قائم کرنے کا منشأ بیہ ہے کہ حضور اقدس کے جو جواز منقول ہے وہ صرف اتنا ہے کہ سامنے بھیر ہواور آ دمی اس کوستر ہ بنا کر نماز پڑھ لے ، اتنا جواز منقول ہے ، بخلاف مرا بفن غنم کے کہ مرا بفن میں نماز پڑھنے کا ثبوت ہے ، تو گویا وہ یہ کہنا جو ہے ہے ہیں کہ غنم میں اور اہل میں بیر تفریق ہے کہ مرا بفن غنم کے اندر تو آپ کھی کا نماز پڑھنا ثابت ہے ، لیکن اہل کے معاطن میں نماز پڑھنا ثابت نہیں زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اس کی طرف رخ کر کے آپ کھی نے نماز پڑھی۔

نماز پڑھنا اور معاطن میں نماز پڑھنا، دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے، اس واسطے کہ معاطن میں اہل کترت ہے ہوئے ہیں اور وہاں جب وہ اپنے معاطن کے اندر ہوتے ہیں تو وہ شرارت وغیرہ کرسکتے ہیں، اس واسطے آپ بھٹے نے اس سے منع فر مایالکین ایک اپنا اونٹ ہے، اپنی ہی سواری ہے اور اس کو آگے کھڑا کر دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، اس کا ثبوت ہے، اس واسطے یہاں پر ترجمۃ الباب میں جولفظ استعال کیا ہے وہ "باب المصلوة فی مواضع الابل" کہا معاطن نہیں کہا ہل کے مواضع میں یعنی جہاں پر اونٹ کو بٹھایا ہے وہ وہاں پر نماز بڑھتے تھے۔

#### دوسری توجیه.

ایمض حفرات محدثین نے حدیث باب کی توجید یوں کی ہے کہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں مرابض غنم میں نماز پڑھنے کا جواز بھی اور معاطن اہل میں ممانعت بھی ، لیکن بعض نے تو اس کو ظاہر پرمحمول کیا ہے اور بیکہا کہ معاطن اہل میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے اور بعض حفرات نے اس نمی کوئی تنزیبی اور نبی ارشادی پرمحول کیا ہے اور معنی بیہ ہے کہ کیونکد اہل ذراشرارت پند طبیعت رکھتا ہے تو اس واسط اگر معاطن اہل میں نماز پڑھے گا تو اس میں خطرہ ہے کہ کیونک نقصان نہ پہنچا دے اور اس نقصان کے خطرے سے انسان کا خشوع فوت ہوجائے گا، اس واسط اس سے منع کیا گیا، ورندنی نفسہ ممانعت نہیں ہے کیوں کہ "جسعسلت کی الارض محلها مسجداً "کے حت جائز ہے۔

## حضرت شاه صاحب رمهالله کی ایک توجیه

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک تو جید کی ہے جوبعض روایتوں سے مؤید ہے کہ اصل میں مدینہ منورہ کی جوز مین تھی وہ ہموارنہیں تھی، اونچی نیچی تھی، کیکن جومرا بض غنم ہوتے تھے جہاں بکریوں کو ہاندھا جا تا تھا وہ خاص طور پر ہموار کی جاتی تھیں، تو حضورا کرم ﷺ نے مرابض غنم

<del>|+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+</del>

میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ، اس واسطے کہ وہ ہموار زمین ہے اور معاطن ابل میں منع فر مایا ، اس وجہ سے کہ اس میں ہموار کرنے کا اتنا اہتما منہیں ہوتا تھا اس میں زمین برا برنہیں ہوتی تھی ، تو اس میں گویا سجدہ کرنے میں پاؤں کہیں ہےاور سرکہیں ہے تو انسان کی ہیئے شخراب ہوجاتی تھی اس ناہمواری کی وجہ ہے منع فر مایا۔

یکی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مسجد کے بنانے سے پہلے آپ ﷺ مرابض عنم میں نماز پڑھاتے تھے، تو مطلب یہ کہوہ چونکہ ہموار کی جاتی تھی اس واسطے ہموار جگہ پر جماعت کی جاتی تھی ،معاطن اہل میں بیصورت حال نہیں تھی ،اس واسطے وہاں پڑ جماعت نہیں کراتے تھے۔

لہذا یہ جو نہی ہے یہ نہی دراصل تحریمی نہیں ہے بلکہ ایک عارض کی وجہ سے ہے اور عارض یہ کلہ معاطن اہل میں ہموارز مین نہیں تھی اور مرابض غنم میں ہموارز مین ہوتی تھی۔ • • ا

# چوتھی تو جیہ

بندے کی سمجھ میں بیہ بات آتی ہے کہ اما م بخاری رحمہ اللہ معاطن اہل میں نماز کی نہی والی احادیث کو درست سلیم کرتے ہیں کہ نہی کی علت اونٹ کا سامنے یا قریب ہونانہیں ہے، کیونکہ آنخضرت کے اونٹ کا سامنے یا قریب ہونانہیں ہے، کیونکہ آنخضرت کے اونٹ کوسامنے رکھ کرنماز پڑھی ہے، جبکہ علت کچھ اور ہے۔ اب وہ علت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ معاطن اہل ہموار نہیں ہوتے تھے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر مایا، اور یہ بھی ہوسکتی ہے کہ معاطن میں اونٹوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے باہم لڑنے اور شرارت کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ واللہ سجانا نہائم۔

# (۱۵) باب من صلى و قدامه تنور أوشيئ ممايعبد فأرادبه وجه الله تعالىٰ

جس شخص نے تنوریا آ گ یا کوئی ایسی چیز جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے

موکرنمازی<sup>ر</sup>ی اوراس نماز میں ذات الہی کی رضا مندی پیش نظر رہی

وقال الزهري : أخبرني أنس قال : النبي ﷺ : (عرضت على النا ر وأنا أصلي )

<sup>•</sup> ل تغییل کے لئے ملاحظ فرماکیں : فیض الباری ج: ۲ ، ص: ۴۳٪، وعمدۃ القاری ، ج: ۳، ص: ۴۳٪.

ا ٣٣ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة،عن مالك،عن زيد بن أسلم،عن عطا ء بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله ، ثم قال: (أريت النار فلم أر منظر اكا ليوم قط أقطع).[راجع: ٢٩]

میر جمتہ الباب قائم کیا ہے کہ کو فی مختص اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تنور ، چولہا ، آگ ہو یا کوئی الیمی چیز ہوجس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن اس کا اپنا مقصد اللہ ﷺ کی عبادت ہوان چیزوں کی عبادت نہ ہو۔

## مئلة الباب مين امام بخاريٌ كامسلك:

امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک میہ کہ اگر سامنے آگ ہویا تنور ہویا کوئی اور الیں چیز ہوجس کی کا فر عبادت کرتے ہیں جیسے پیپل کا درخت ہے یا گائے ، ہندواس کی عبادت کرتے ہیں وہ سامنے ہوتو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا ، جبکہ مصلّی کا مقصد اللہ ﷺ کی عبادت کرنا ہو، ان اشیاء کی عبادت مقصود نہ ہو۔

#### امام بخارى رحمالله كااستدلال

اس مقصد پر حضرت انس بن بالک ﷺ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ "عسوضت علی النا دوانا اصلی" میرے پاس آگ پیش کی گئی جبکہ میں نماز پڑھ رہاتھا" اوراس کی تفصیل عبداللہ بن عباس ؓ کی حدیث میں ہے کہ سورج کو گر بن لگا تو نبی کریم ﷺ نے صلوۃ کسوف پڑھی اور پھر فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے آج اس سے زیادہ گھبرا دینے والا کوئی منظر نبیس دیکھا، آج جوجہنم کا منظر دیکھا اس سے زیادہ خوشناک منظر کوئی نبیس دیکھا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہیہ ہے کہ حضور ﷺ پرنماز کی حالت میں جہنم کی آگ پیش کی گئی ، گویا آپ کے سامنے آگ تھی معلوم ہوا کہ اگرآگ سامنے ہوتو نماز پڑھنا جائز ہے۔

## امام الوحنيفه رحمه الله كامسلك

ا مام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر سامنے کوئی آگ وغیرہ یا انگیٹھی ہوجس میں آگ جل رہی ہو تو نماز میں کراہت تنزیجی آتی ہے، اس واسطے کہ اس میں " عبدة الما د " کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اس لئے اس مے منع کرتے ہیں اور یہال حدیث باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تا منہیں۔ کہلی وجہ میہ ہے کہ یہاں جوآپ کے سامنے آگ پیش کی گئی تھی اس میں پہلی بات تو میہ ہے کہ آپ کے اختیار کے بغیرتھی ،الیانہیں تھا کہ پہلے آگ جل رہی ہواور آپ کے نے وہاں نماز پڑھنا شروع کی ہو، بلکہ جس وقت آپ کے نے نماز شروع کی اس وقت کوئی آگ آپ کے سامنے نہیں تھی ، پھر آپ کے او پر جنت بھی پیش کی گئی اور جہنم بھی پیش کی گئی ۔ یہ آپ کے اختیار کے بغیرتھی اور جو کچھ کلام ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ آدی اپنے اختیار سے آگ کے سامنے نماز پڑھے، لہذا اس حدیث سے استدلال پورا تا منہیں ہوتا۔ ان

دوم**ری وجہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کشف میں جومنا ظر دکھائے جاتے ہیں وہ در حقیقت عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں ، اس لئے بھی استدلال تمام نہیں۔** 

# عالم حس اور عالم غيب ميں فرق

حصرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ایک عالم حس ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے حواس سے محسوں کر سکے اور ایک عالم غیب ہوتا ہے جس کو ہم اپنے حواس سے محسوں نہیں کر سکتے ۔اگر چہ وہاں پر بھی جو واقعات ہور ہے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقی ہیں ،محض فرضی نہیں ہیں لیکن ہم اپنے حواس سے ان کا اور اک نہیں کریا تے ۔

مثال: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ صدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر میت کو جب عذاب ہوتا ہے تو اس کے چیخ کی آ وازیں انسان اور جنات کے سواساری مخلوق سنتی ہے تو بھئی! اس کو عذاب ہورہا ہے اور واقعی چیخ رہا ہے اور آ وازیں نکل رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے ؟ جنات اور انسان کیوں نہیں سنتے ؟

ال عمدة القارى ، ج :٣، ص : ٣٣١.

غیب سے تھا تو عالم غیب کے اوپر جوا حکام عائد ہوتے ہیں ان پر عالم حس کے احکام کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ،اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تام نہیں ہے۔ ۲ ول

#### (۵۲) باب كراهية الصلاة في المقابر

## مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان

٣٣٢ حدثنا مسددقال: حدثنا يحيي عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن النبي الله قال: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم و لا تتخذوها قبوراً) [أنظر:١٨٧] ٣٠]

# گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب

امام بخاری رحمداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر فینی پی مدیث نقل کی ہے فرمایا کہ "اجسط وافسی بیسو تکم من صلو تکم" کہ اپنے گھروں بیس نماز کے لئے کوئی جگہ بنا کیا یہ کہ پیخمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو "و لاتت محلو ہا قبوراً" اور گھروں کو قبریس مت بنا کا یعنی وہ جگہ جہاں نماز بالکل نہ پڑھی جائے وہ قبر کے مشابہ ہوہ زندوں کی جگہ نہیں ہے مردوں کی جگہ ہے ، یعنی جس طرح قبر میں مردے عالم حس کے اندر نماز نہیں پڑھتے ، اس طریقے ہے تمہارے گھر تے اندر نماز نہیں پڑھتے ، اس طریقے ہے تمہارے گھر تے اندر نماز نہیں پڑھتے ۔ اس کا طریقے ہے تمہارے گھر قبر وں کے مشابہ ہو جا کیں گے۔

میں نے (استاذنا) یہ قیدلگادی کہ عالم حس میں ،لبذا اگر عالم غیب میں نماز پڑھیں تو وہ اس کے منافی نہیں جب کہ موک الطبیقی کا قبر کے اندرنماز پڑھنا حدیث سے ٹایت ہے ، تو مقصودیہ ہے کہ اپنے گھروں کوقبرستان نہ بنا واور قبرستان بنانے کے معنی یہ میں کہ ان میں نماز نہ پڑھی جائے جیسا کہ قبر میں مردے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔

٢٠١ فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٥ .

٣٠ و وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ، رقم: ٢٩ ١ ، وسنن الترملذي ، كتاب الصلحة ، باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت ، رقم: ٣١ ٣ ، وسنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك ، رقم: ٣٠ ٥ ، وسنن أبي دأود ، كتاب الصلاة ، باب في فضل التطوع في البيت ، رقم: ٢٣٧١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في النطوع في البيت، رقم: ٣١٧١ ، ومسند الكمثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٨٧١ ، ٣٨٧٥ ، ٥٥٤٨ .

## امام بخارى رحمالله كااستدلال

امام بخاری رحمه الله نے اس سے اس بات پر مزید استدلال کیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ، چنانچ فر مایا کہ "باب کو اہمة المصلوۃ فی المقابر"اس لئے کہ گویاحضورا قدس ﷺ نے پہلے یہ بات مفروغ عنداور یہ بات طے قرار دی کہ قبرین نماز کی جگہ نہیں ہیں۔ پھر فر مایا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا کروہ ہے ، ورنہ اس گھر کوجس میں نماز نہ پڑھی جائے قبرستان سے تشبیہ نہ دی جاتی ۔

## قبرستان میں نماز پڑھنے کے بارے میں حنفیہ کامؤ قف

اس باب میں حنفیہ کا مؤقف میہ ہے کہ قبر کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں اور اگر قبر کے سامنے اس طرح پڑھی جائے کہ قبر اور مسلی کے درمیان کوئی سترہ نہ ہوتو بھی جائز فہیں ، لیکن اگر قبر اس طرح سامنے ہو کہ سامنے سترہ ہے یا قبر کے دائیں یا بائیس نماز پڑھی جائے تو حنفیہ کے نزدیک جائز ہے اور اس میں کوئی مضا نقہ نہیں اور جہاں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے وہ اس صورت پڑھمول ہے جبکہ قبر کو بالکل اس طرح سامنے رکھا جائے کہ مسلّی اور اس کے درمیان کوئی سترہ نہ ہو ہوں و

# ہیٹر وغیرہ کے سامنے نماز کا حکم

سوال: سردیوں میں ہیٹر وغیرہ جلادیئے جاتے ہیں اوراس کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟
جواب: جوفقہا ، حفید نے اس کو مکروہ کہا ہے کراہت تنزیجی اور یہ بھی اس ماحول کے اندر ہوگی جہاں
اس چیز کوعبادت کے لئے استعمال کیا جاتا ہواور جولوگ آتش پرست ہیں وہ ہیٹر وغیرہ کو استعمال نہیں مرتے وہ
با قاعدہ آگ جلاتے ہیں، لہٰذا کراہیت صرف خالص آگ کی ہوگی ، ہیٹر عبادت میں استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا اس
میں کراہت بھی نہیں ہوگی۔

#### (٥٣) باب الصلاة في مواضع الحسف والعذاب

حف اورعذاب كے مقامات ميں نماز پڑھنے كا بيان ويذكر أن عليا كره الصلوة بعسف بابل

<sup>100</sup> انه اذا وضع بينه وبين القبر سترة لايكره والاكره ، وان كان القبر في جوانهه لايكره ، فيض المباري ج: ٢ ، ص: ٣٥.

٣٣٣ \_ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن ديـنـار ، عـن عبد اللهبن عـمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قـال:(لاتــدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين ، فإن لم تكونواباكين فلا تدخلوا عليهم ، لا يصيبكم ما أصابهم) [أنظو: • ٣٣٨، ١ ٣٣٨، ٩ ١ ٣٣١، • ٢ ٣٣٢ • ٣٥] ٥٠٤

#### مقصود بخاري رحمه الله

يه باب قائم كياك " بهاب المصلوة في مواضع المحسف والعذاب "ان جُهول يرنماز يرُ هنا جہاں پر کمی قوم کوخسف کیا گیا ہولیعنی زمین میں دھنسا دیا گیا ہویا ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا ہو، لینی مواضع عذاب میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

الم بخارى رحمدالله كايم تصود ب-اس من تعليقاً ليقل كياب " ويلكو ان علياً كوه المصلوة بخسف بابل" كدحفرت على والله في الله كالمتدرات من نماز يرف كوكروه مجماب

## تهذيب وتدن كاتاريخي شهريابل

بابل عراق کا علاقہ ہے، جو کسی زمانہ میں بہت بری تہذیب تھی اور نمرود ای تہذیب کا بادشاہ تھا اور عرصے دراز تک بیہ بابل بہت بڑا تدن کا مرکز رہا ہمرود کے زمانے میں بیسحر کا بھی مرکز رہاہے ، جاد و بہت ہوتا تھا بعد میں اس شہر کے او برعذاب آیا ،نمر ود نے خدائی کا دعو کی کیا ، وہاں اس کے پچھے کھنڈرات ابھی تک باقی ہیں۔ حضرت علی اللہ جب عراق کے اس علاقے ہے گزرے تو حضرت علی کھی نے منع کیا کہ یہاں نماز نہ پڑھو بلکہ آگے چل کرنماز پڑھیں گے۔

## امام بخاري رحمه الله كااستدلال

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کررہے ہیں کہ مواضع عذاب میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔حفیہ کا مؤقف یمی ہے کہ وہاں برنماز پڑھنا مکروہ تنزیمی ہے۔ ویسے توبیہ ہے کہ:

٥٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا ، رقم: ٥٢٩٢. ومستند أحمد، مستند المكثرين من الصحابة ، باب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٣٣٣، ١٠٩٧، ٥٠٩٠ ، 2710.7110.5110.5470.5770.1770.7150.77P6.

#### "جعلت لي الارض كلها مسجداً".

کیکن اس مقام پر چونکہ اللہ ﷺ کا عذاب نازل ہواتو اللہ ﷺ ہی جانے وہاں پر کیاز ہر لیے اگر ات ہوں گے، جوانسان کے او پرمتوجہ ہوجا ئیں ، تو اس واسطے حضور ﷺ تبوک جاتے ہوئے صالح ﷺ کی پستی (مدائن ) سے گزرے تو آپ ﷺ نے اپنی سواریوں کو تیز کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ یہاں کے پانی سے اپنا آٹا بھی مت گو ندھوو غیرہ ہے۔

وہی صدیث پھرآ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیں کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ "لا تعد حلوا علی ہؤلاء المعذبین" بیای وقت کا واقعہ ہے جب آپ کے توک تشریف لے جارہے تھے، داستے میں مدائن صالح پڑتے تھے اور اب بھی ان کے کھنڈرات باتی ہیں۔

الاسکاری فرا کی الدوری بیس کی دریا خواجہ میں دیا لاگار تر سے معرب اسکاری بھی اسکاری بیان کے میں اسکاری بیان کے معرب کا معرب بیان کے معرب کا بیان کے معرب کا معرب کا بیان کے معرب کی معرب کے معرب کا بیان کے معرب کے معرب کا معرب کا بیان کے معرب کی معرب کے معرب کے معرب کی معرب کے معرب کے معرب کی معرب کے م

اس جگه پرفرمایا که ان معذیین کے اوپر داخل نه ہو" الا أن تسکونوا با کین "مگر روتے ہوئے "فان لم تکونوا با کین فلا تدخلوا علیهم" اگر نه رو دو مت جاؤ" "الا بصیبکم ما أصابهم" كمتم كوه عذاب نه پنچ جوان کو پنجا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ معذب بستیوں میں تھر بالپندید و نہیں ہے۔

اس سے استدلال کررہے ہیں کہ جب تظہر نے کی ممانعت ہے تو معنی بیہوئے کہ نماز بھی نہ پڑھو، اس واسطے کہ نماز پڑھنا تو اس وقت ہوگا کہ کہیں آ دمی اس جگہ پراتر ہے اور اس جگہ کو اپنی منزل بنائے یا جائے اقامت بنائے تب نماز پڑھے گا، آپ گھے نے جائے اقامت بنانے سے ہی منع فر مایا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ۲۰

## (۵۴) باب الصلاة في البيعة،

## گرجامین نمازیر صنے کابیان

٢ إلى هذا الحديث مطابق الأثر على من حيث عدم النزول من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر ديار ثمود في حال توجهة الى تبوك ، ومن على كذالك حيث لم ينزل لما أتى خسف بابل ، فاثر على رضى الله تعالى عنه ، مطابق للترجمة للوجه الذي ذكرتاه ، فكذلك حديث ابن عمر مطابق للترجمة ، لان المطابق للمطابق للشتى مطابق لذلك الشئى ، وعدم نزولهما فيها مستلزم لعدم الصلاة فيهما ، وعدم الصلاة الأجل الكراهة ، والباب معقود لبيان الكراهة ، فحصلت المطابق فافهم ، عمدة القارى ج ٣٠ م ص : ٥٣١. 

#### البيعة

"بيعة "معبدكوكميت بين جمع اس كى بيع آتى ہاور قرآن پاك ميں بھى آيا ہے۔

بعض اوقات نصاری کے معبد کو بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات یہودیوں کے معبد کو کہتے ہیں۔ یہودیوں یانصاری کے معبد کو بیعۃ کہا جاتا ہے، تو حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ ''اِلما لا فلد حل کنا فسسکم ''

#### حضرت عمر ﷺ کا دعوت میں جانے سے انکار

ایک نفرانی نے حضرت عمر کی دعوت کی تھی تو حضرت عمر کے نفر مایا کہ ہم نہیں جا کیں گے، کیوں کہ ہم تمہارے معبد میں اس لئے داخل نہیں ہوتے "من أجل التعاثیل التی فیھا الصور" اس میں جوتما ثیل ہیں جن کے اندرانبیا علیم السلام وغیرہ کی تصویریں بنار کھی ہیں۔ان کی وجہ ہے ہم اس میں نہیں جا کیں کے بعنی اندر نہیں جا کیں گے۔

# بيعه مين نماز پڑھنے كى مطلقاً ممانعت نہيں

"وكان ابن عباس الله يصلى في البيعة الابيعة فيها تماثيل".

عبداللہ بن عباس بی بید میں نماز پڑھ لیتے تھے سوائے اس بید کے جس میں تصویریں ہوں، تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھ اس وجہ سے ہے کہ سامنے تصویر ہوتی ہے تو عبادت اصنام کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، کیکن اگر یہ عارض نہ ہوتو مجرد بیدا گر ہے توان کے بید ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے "جعلت لی الأرض کلھا مسجدًا".

اور آج تو مغربی ممالک میں مسلمان نصرانیوں کے جو کنیسہ ہیں ان کوخر پدخر بد کرمسجدیں بنارہے ہیں جو پہلے کنیسہ تھان کو مسلمان خریدتے ہیں ،ان کے ہاں اپنے کنیسہ کو بچنا جائزے ویسے بھی مذہب پڑعل کرنے کی گرفت لوگوں کے او پر کم ہے کنیسہ بیدو میران پڑئے ہوئے ہیں تو کنیسہ بیہ کے لوگ ان کو بھی دیے ہیں اور مسلمان خریدتے ہیں پھران کو مسجد بنا لیتے ہیں اس میں کوئی مضا لقة نہیں ،اس واسطے که زمین تو الله عظافی ہے اوراس کوغلط طور پراستعال کیا جار ہاتھا اب اس کوچیح طور پراستعال کیا جار ہاہے۔

#### (۵۵) باب:

٣٣٢،٣٣٥ \_ حدثنا أبواليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أحسرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة و عبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال و هو كذلك : (لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يتحسفر مسا صنعوا . [أنظفر: ٣٣٥٣،١٣٩٠، ٣٣٥٣، ١٣٨٨، ١٣٨٨، ٣٨٨٨، 1.2 FAN 1 Y. ON 1 D. F F F F

٣٣٨ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله الله الله الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)

## روایت باب سے مقصود بخاری ً

حضرت عائشهرضی الله عنها اور حضرت عبدالله ابن عباس الله دونوں روایت کرتے ہیں کہ "لسمانسول برسول الله ﷺ : جب رسول الله ﷺ پراتاري گخا" نُنول" مجهول كاصيفه ب) يعني آپ كي وفات كاوقت قريب آياتُو "طَفِقَ يَطوَحُ خَمِيُصَةً له على وجهه" آپِﷺ لَكيف مِن تَحْاتُ آپِﷺ اپنالمبل اپنچرہ مبارك يروُال دية تحق" فعاذا اعلم بها "جباس مين هن محول فرمات تو" كشفها عن وجهه" تو چرے سے ہٹا لیتے تھے جیسے آ دمی بے چینی میں کرتا ہے کہ بھی اوڑ ھالیا اور بھی ہٹالیا۔

"فقال وهو كذالك" الى حالت ين آب ته كدارشا دفر ما ياكه "لعنة الله على اليهود

٤- وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور ، رقم: ٨٢٧، ومسنن النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن القبور مساجد، رقم: ٢٩٧، ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس، وقم: ١٤٨٧ ، وباقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ا ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، وصنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن الخاذ القبور مساجد، رقم: ١٣٢٤.

والنصاري " يهودونساري يرالله تعالى كالعت بوكه "التحذوا قبور أنبيا تهم مساجد" كمانهول ني ا ہے انبیاء کی قبروں کومسجد بنالیا کہ با قاعدہ ان کوسجدے کرنے شروع ہو گئے ،کیکنتم ایسا نہ کرنا کہ میری وفات کے بعد میری قبر کوسجدہ گاہ بنالو۔ یہاں لانے کا آمام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا نایا قبروں کی طرف سجدہ کرنا پینع ہے۔

## (٥٦)باب قول النبي الله مسجداوطهورا"

نبی ﷺ کا پیفر مایا کہ زمین میرے لئے مسجداور پاک کرنے والی بنائی گئ ہے

٣٣٨ \_ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار هو أبو الحكم قال : حدثنا يزيد الفقير قال : حدثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : (أعطيت خمسسالم يعطهن أحدمن الأنبيساء قبلي:نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور ا، وأيما رجل من أمي أدتكته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ،وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كا فة وأعطيت الشفاعة) . [راجع: ٣٣٥] ٨٠١

## (٥٤) باب نوم المرأة في المسجد

## عورت کامسجد میں سونے کا بیان

## ترجمة الباب ہے مقصود بخارگ ً

امام بخاري رحمدالله في السير ترجمة الباب قائم كياكه "نوم المواة في المسجد" البذا ال س معلوم ہوا کہ عورت کامسجد میں سونا جائز ہے ، کیونکہ اس عورت کے لئے حضورا قدس ﷺ نے معجد ہی کے اندر خیمہ قائم کردیا تھا اوروہیں پر وہ رہتی تھی ظاہر ہے کہ جب وہ رہتی تھی تو سوتی بھی ہوگی ،لہذامعلوم ہوا کہ عورت کا مسجد میں سونا جا تزہے۔

٣٣٩ \_ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال:حدثنا أبو أسامه ،عن هشام ،عن أبيه ،عن

١٠٨ زكوره صديث كاروشي من فصائص نوى الله كالنصل : وقسم المسعديت: ٣٣٥ ، كتباب التيسم، انعام الساوى ، ج: ٢، ص: ۵۲۴. مين ملاحظه فرما کين په

عائشة: أن ولدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور ،قالت: فوضعته أووقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته ،قالت: فالتمسوه فلم يجدوه ،قالت: فاتهموني به. قالت: فلطفقو ايفتشون حتى فتشواقبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذامرت الحدياة فألقته ،قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت هذاالذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو ،قالت: فجاء ت إلى رسول الله في فأسلمت ،قالت: فكانت لها جاء في المسجد أوحفش ،قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي ،قالت فلاتجلس عندى إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها: ماشأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا ؟قالت فحدثتني بهذا الحديث. [أنظر: ٣٨٣٥] هنا

#### عجيب وأقعه

حضرت عا کشصد بقدرضی الله عنها فر ماتی بین کدایک لؤی تھی ('کسا نست سوداء'' سیاه رنگ کی لینی سانو لے رنگ کی ''لمحتی من العوب'' عرب کے کی قبیلہ سے تعلق رکھی تھی اوران کی با ندی تھی ''فاعتقو ھا '' ماکوں نے اس کوآزاد کردیا''فکسانت معھم'' آزاد ہونے کے بعد بھی وہ اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھر ہتی رہی ۔ ایک طرف تو یہ ہوا، آگے دو سراوا قدیہ ہوا'' قالت فخوجت صبیة لھم علیها و شاح احمو مصن سیسور '' کہ قبیلہ والوں کی ایک بنی گھر سے نکل جس پر سرخ رنگ کے چڑے کا ہارتھا اوراس بیس پھر موتی و غیرہ داگو سیسو '' کہ قبیلہ والوں کی ایک بنی گھر سے نکل جس پر سرخ رنگ کے چڑے کا ہارتھا اوراس بیس پھر موتی ہو '' میسود'' کی ہے اور ''میسو '' کے متن چڑے کے تعمد کے آتے بیں تو چڑے کے تعمہ پر موتی جڑے ہوئے ہو گئی ۔ ''قالت فوضعته '' اس بنی نے وہ ہارکی جگہ جا کرا تاردیا''وقع منھا'' یا و ہے ہی بغیرا ختیا ر کے اس سے گھایا تھا ہو میں ہو گئی کہ بیگوشت ہے ، ''فی حلفته'' دہ ایک کر گئی ،''قالت فا لتمسو ہ'' اب خیصسیته لحما'' تو چیل بچی کہ یہ گوشت ہے ،''فی حلفته'' دہ ایک کر گئی ،''قالت فا لتمسو ہ'' اب فیلہ والوں کو تاش ہوئی کہ بنی کہ کے گئے میں ہارتھا وہ کہاں گیا جب تلاش کرنا شروع کیا ،''فلم یعدو ہ'' کین دہ فیلہ والوں کو تاش ہوئی کہ بنی کے گئے میں ہارتھا وہ کہاں گیا جب تلاش کرنا شروع کیا ،''فلم یعدو ہ'' کین دہ فیلہ والوں کو تاش ہوئی کہ بنی کے گئے میں ہارتھا وہ کہاں گیا جب تلاش کرنا شروع کیا ،''فلم یعدو ہ'' کین دہ خوری کیا ہے اور بنی سے چھین کرا ہے قضہ میں کرایا ہے ، 'فلم فی قواید فتشون '' میری تلاثی لینی شروع کے نے چوری کیا ہے اور بنی سے چھین کرا ہے قضہ میں کرایا ہیں ہی ہوئی کہ نے جھین کرا ہے قضہ میں کرایا ہوئی کہ نے جوری کیا ہے اور بنی سے چھین کرا ہے قضہ میں کرایا ہوئی کہ نے بھین کرا ہے تبسور کی کیا گئی کہ کوگوں نے جھواں ہارے بیں میری تلاثی لینی شروع کیا کہ کر بیا کہ میں کرایا کہ کی کرایا کہ میں کرایا کہ کی کی کوگوں کی جھون کرایا ہوئی کی کرایا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی کرایا کہ کی کرایا کہ کی کرایا کہ کی کرایا کہ کی کر کیا کہ کی کرایا کہ کی کی کرایا کہ کرایا کہ کی کر کیا کہ کو کو کو کو کرایا کی کرایا کہ کی کرایا کہ کی کرایا کہ کرایا کہ کی کر کیا کہ کر کیا کہ کرایا کہ کرایا کہ کی کرایا کرنا کرایا کیا کہ کی کی کر کی

<sup>109</sup> أنفرد به البخارى .

کردی،"حتی فتشو اقبلها" یہاں تک که اس کی شرم گاه کی بھی تلاثی لی"قالت و الله انبی لقائمة معهم" میں لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی،"إذامرت المحدیاۃ فالقته" وہی چیل جواٹھا کر لے گئ تھی وہ پاس سے گزری اوروہ ہاران کے سامنے ڈال دیا"قالت فوقع بینهم" تو وہ ہاران کے سامنے جاکر گرگیا۔

"قالت فقلت هذاالذى اتهمتمونى به زعمتم و انا منه بريئة" يه وه و الله منه بريئة" يه وه بارجس ك بارك يش تم يخم برتهت لكارم تقيم في وي الله على الله يكل الله ي

وہ ہاروالا دن ہمارے پروردگار کی بجیب وغریب باتوں میں سے ہے اوراس دن کے واقعات نے مجھے کفر سے نجات دلائی ''قالت عائشة ''(عائش 'کہتی ہیں، میں نے اس سے کہا'' ماشانک ''کہ کیابات ہے ''لاتقعدین معی مقعدا الاقلت هذا''جب بھی تم میرے پاس پیٹھتی ہوتو پیشعر پڑھتی ہو۔

"قالت فحد نتنى بهذا الحديث" الله يدواقد سنايا كدال طرح مير ساته واقد پيش آيا تمااس كي وجه على بيشعر پرهتي مول -

#### (٥٨) باب نؤم الرجال في المسجد،

مسجد میں مردول کے سونے کا بیان

وقال أبوقلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي ﷺ فكانوا في الصفة، وقال عبدالرجمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء.

٣٣٠ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيي، عن عبيد الله قال: حدثني نافع قال: أحسرني عبدالله بين عسمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي ﷺ. [أنظر: ٢١١ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١

# "نوم في المسجد" \_ متعلق امام بخاريٌ اورشوافع كامسلك

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے'' باب نوم السر جال فی المسجد'' کہ مجد کے اندر مَر دوں کا سونا بھی جائز ہے جس کے لئے تین روایتیں لائے ہیں ایک عربیین کی کیونکہ عربیین کوشروع میں مجد میں تھبرایا گیا تھا تو وہ وہاں پرسوئے بھی ہو نگے اور حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کی روایت نقل کی ہے کہ میں نو جوان تھا اور کوارا تھا میر اکوئی گھرنہیں تھا تو وہیں مجد نیوی کے اندرسویا کرتا تھا۔

توان دونوں روایتوں کے نقل کرنے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ مسجد کے اندرسونا مرد کے لئے بھی جائز ہے،اورعورت کے لئے بھی جائز ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کیونکہ ان کے ہاں نوم فی المسجدم طلقاً جائز ہے۔اللے

### حنفيهاور مالكيه كامسلك

امام ابوصنیفہ اورامام مالک رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ معجد کے اندرسونا مکروہ ہے اور جب مردوں کے لئے مردوں سے لئے مردوں ہے لئے مکروہ ہے تو عورتوں کے لئے بطریق اور لئے بطریق اور کھا نہ نہ ہوتو وہ مجد میں سوسکتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو بے گھر ہے تو وہ بھی مسجد میں سوسکتا ہے۔ مسجد میں سوسکتا ہے۔ مسجد میں سوسکتا ہے۔

لیکن عام حالت میں جب کہ آ دمی نہ مسافر ہونہ معتلف ہونہ ہے گھر ہوتو ایسی صورت میں اس کے لئے مجد کے اندر سونا مکر وہ ہے۔ 11

• إلى وفي صبحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فقه فضائل عبد الله بن عمر ، وقم : ٣٥٨٨، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم : ٩٩٦ ، وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم : ٩٩٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم : ٩٩٩ ، وسنن ابن صاجم ، كتاب المساجد والجماعات ، باب النوم في المسجد ، وقم : ٣٣٨ ، وكتاب تعبير الرؤيا ، وقم : ٩٩٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٣٢٨ ، محمد ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم : ١٣٩٣ ، وكتاب الرؤيا ، باب في انقمص والبنر واللبن والمسن والتمر وغيره رقم : ٢٩٥ ، ٢٠٥٩

ال ، ال وفيه : جواز النوم في المسجد ، ولا كراهة فيه عند الشافعي . ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوى وجوزه ابن القاسم للصعيف الحاضر الخ ، عمدة القارى ج: ٥، ص ٣٣٤. حفیہ دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ رغفاری ، روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں سوگیا تو حضورا کرم ﷺ تشریف لائے اور آپ نے مجھے لات مار کرا تھایا۔ لات مار کرا تھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مجد کے اندر سونے کو آپ بھٹے نے پسندنہیں فر ما یا اور مکروہ قرار دیا۔ ۱۳سالے

### روايت باب كالحمل اورجواب

جنتی روایتیں جواز کی آئی ہیں جیسے کہ امام بخاری رخمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں وہ یا تو مسافر ہیں یا ہے گھر ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر شخص خود کہدرہے ہیں کہ میراکوئی گھر نہیں تھا۔عزیین مسافرلوگ تھے اور بے گھر تھے، یہ خاتون جوتیس میر بھی انتہائی ضرورت کی وجہ سے اکیلی آئی تھی اور آ کرمسلمان ہوگئی تھی ،اس نے قبیلہ کو چھوڑا تھا ،تو اس کے فقیلہ کو چھوڑا تھا ،تو اس کے حضورا تعرب کھنے نے واٹی طور پر مجد میں جھونیز می ڈال دی۔

توان وقتی احکام کو جو کسی ضرورت سے پیش آئے ایک عام قاعدہ بنالینا اوراس کی وجہ ہے اتنا توسع کرنا کہ مسجد میں سونا بلا کراہت مردوں کیلئے بھی اورعورتوں کیلئے بھی جائز ہے، یہ مناسب نہیں ، جہاں جو چیز جس ماحول میں، جس سیاق میں وارد ہوئی ہے، اس سیاق میں اس کورکھنا چاہئے۔

یہ ساری توجیہات جومیں (استاذنا) نے کی ہیں بیداس وقت ہیں جب کہ کہا جائے کہ یہ خیمہ مین مجد کے اندر گاڑھا گیا تھایا عزمین اورعبداللہ بن عمر علی میں معجد میں سوتے تھے، کیکن میر بھی ہوسکتا ہے کہ معجد کی جوفنا ہے اس میں بیدواقعات ہوئے ہوں۔

<sup>&</sup>quot;إل عن أبى ذر قال أتانى نبى الله صلى الله عليه وسلم وأنا ناتم في المسجد فضربني برجله قال ألا أراك نائماً فيه قلت يانبى الله خلتنني عينني ، كما ذكره المدارمي في "سننه" باب النوم في المسجد ، رقم: 9 ١٣٩ ، ج: ١ ، ص: 9 ٢٥، دارالنشر دارالكتب العربي ، بيروت ، صنة النشر ٢٠٠٥ ، ه.

١١/ وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبي طالب رقم: ٣٣٢٧.

#### حدیث کا پس منظر

حضرت مہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو وہاں حضرت علی ﷺ کوئبیں پایا حضور ﷺ نے یو چھا''ایسن ابسن عسمک ''تمہارے چچا کا بیٹا کہاں گیا؟ حالانکہ بید حضرت فاطمہؓ کے چچا کے بیچے نہیں تھے بلکہ حضور ﷺ کے چچا کے بیٹے تھے۔

بعض اوقات جورشتہ داری باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اولا دکونھی اس رشتہ داری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے باپ کے بھاکو بچا کہتے ہیں اس طرح باپ کے ماموں کو ماموں کہتے ہیں تو اس طرح باپ کے این عرکو بھی بٹی کا این عرقر اردیا۔

تو حفرت فاطمد نے عرض کیا ''تکان بینی و بینکه' شیء' میر اوران کے درمیان کچھ کئے پہنہ ہوگئ تھی ''قوہ مجھ سے غصہ ہوگ ''قفو کے ''فکر ہے '' اور چلے گئے ''فکلم یقل عِن دِی '' اور میر ب پاس قیولہ بھی ''یس کیا'' قبال یقیل '' سے ہے لینی قیاولہ کرنا'' فیقال وسول الله ﷺ لانسان: انظراین ہو'' آپ نے فرمایا جا کے دیکھو کہ کہاں ہیں'' فیجاء فقال یارسول الله ﷺ هو فی المسجد راقد'' تواس نے آکر بتایا کہ وہ مجد ہیں سور ہے ہیں۔

"فجاء رسول الله ﷺ وهو مضطجع قدسقط رداء ه عن شقد" و يحاكره ليخ بوك بين اور جا دران كروث سيم كوش لگ گئى تلى اور جا دران كروث سيمت گئى ہے "واصاب قراب" اوراس كى وجه ان كرف لگ گئى تلى "فجعل رسول الله ﷺ بمسحه عنه "آپ وه ملى ان سے صاف كرف لگ اور فرمان كى "قع اساتواب،" ابوتر اب كنيت ركف كى وجه اور پس منظريه بيم، كيونكه اس موقع پر حضور ﷺ فى مجبت سان كوابوتر اب فرما يا كم شى والے ائھ جا۔

### موضع ترجمه

یہاں موضع ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی کم سجد میں سور ہے تھے تو حضور اکرم ﷺ نے سونے پر کوئی کلیز نہیں فر مائی معلوم ہوا کہ سونا جا کڑ ہے۔

جوحفرات "نوم فسى المسجد "كوكروه كتة بين وه كتة بين كه يدحفرت على كخصوصيت فلى حضورا قدى فصوصيت فلى حضورا قدى فلا الدي خصوصيت حاصل فلى جوكى دوسرول كوحاصل خبين فلى چنانچه ترندى شريف مين حديث آئى ہے كه حضور اقدى بلى نے حضرت على الله سے فراما يا كه "لا يُحجنِبُ في هذا المسجد غيرى وغيرك"

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کو مجد نبوی سے وہ پچھ خصوصیت وابستے تھی جو حضور ﷺ کو بھی تھی ، ان کے علاوہ کسی کونہیں تھی ، البذاان کے سونے سے عام لوگوں کے سونے کے جواز پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ 118

٣٣٢ - حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه ،عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: رأيت سبعين من أصحاب الصفة مامنهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء ،قدربطوافي أعنا قهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها مايبلغ الكعبين ،فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ١١١

اس حدیث میں حضرت ابو ہر برہ ہو اسحاب صفہ کا حال بیان فرمار ہے ہیں کہ اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی شخص ایسانہیں تھا کہ جس کے اوپر چا درہویا تو صرف از ارپہنے ہوئے ہوئے ہوتے تھے یا ایک کمبل جو اپنے گردنوں میں بائدھا ہوا ہوتا تو ان میں سے کوئی ایسا ہوتا تھا کہ جو نصف ساق تک پہنچ جا تا ، کوئی ایسا ہوتا تھا کہ جو کعیمین تک پہنچ جاتا ، تو وہ صحافی اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تھے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ کشف عورت ہوجائے۔

### موضع ترجمه

یہاں موضع ترجمہ میہ ہے کہ اصحاب صفہ مجد ہی میں مُقیم تھے جب مُقیم تھے تو سوئے بھی ہو نگے ،لین اس کے دوجواب ہیں۔ ایک مید کہ میصفہ ضروری نہیں کہ مجد ہی کا حصہ ہو، ہوسکتا ہے کہ مجد کے باہر ثار کیا جاتا ہواور دوسرامیہ ہے کہ اگر اس کو مجد کا حصرت لیم کیا جائے تو مید حضرات سب مسافر تھے تو تھے لی علم کے لئے آئے تھے ،لہذ اان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

#### (99) باب الصلاة إذا قدم من سفر

# سفرے واپس آنے پرنماز پڑھنے کابیان

وقال كعب بن مالك : كان النبي لله إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه.

10 عن ابي مسعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى ياعلى لا يحل لأحد يجنب في هذا المستجد غيرى وغيرك قال على بن المنفر قلت لضرار بن صرد ما معني هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك قال أبو عيسي هذا حديث حسن غريب لا تعوفه الا من هذا الوجه وسمع مني محمد بن اسماعيل هذا الحديث فاستغربه ، سنن الترمذي ج. ٥، ص : ٢٣٢٩ ، رقم: ٣٣٢٠ كتاب المناقب عن رسو ل الله ، باب مناقب على بن أبي طالب .

۲ ال انفرد به البخاري.

۳۳۳ ـ حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر بن عبدالله قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال: ضحى . فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني . [انظر: ١٠٨١، ١٠٩٧، ٥٠٣٨، ٢٩٩٨، ٢٠٨٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٩٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨، ٢٢٨٨،

#### "تحية السفر"مستحب ب

سفر ہے آتے وقت دور کعتیں پڑھنامتحب ہے، یہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے علاوہ ہے، سفر سے قدوم کی دور کعتیں ہیں۔

# (۲۰) باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

# جب کوئی مسجد میں داخل ہوتو دور کعت نماز پڑھ لے

٣٣٣ ــ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنامالك ،عن عامربن عبدالله بن المزبير،عن عمروبن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله الله قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس).[انظر: ١١٢٣]

# تحية المسجد كاافضل طريقه

حفیہ اور اکثر علماء کے نزویک افضلیت کی قید میہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی مید دور تعتیں بیٹھنے سے پہلے پڑھی جائیں، لیکن اس کے میمنی نہیں ہیں کہ اگر بیٹھ گیا تو تحیۃ المسجد فوت ہوگئی، البتہ اول طریقہ حاصل نہ ہوسکا، لہذا بیٹھنے کے بعد بھی اگر آدی کو یاد آئے اور موقع ہوتو تحیۃ المسجد پڑھسکتا ہے۔

<sup>21</sup> وفي صنحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصوها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل، وقسم، ١١١٨، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب الزيادة في الوزن، وقم: ٣٥١٣، وسنن أبي دأود، كتاب البيوع، باب في حسن القضاء، وقم: ٢٥٠٩، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد الله، وقم: ١١٣٩٠.

#### (١٢) باب الحدث في المسجد

#### مسجد میں بے وضو ہو جانے کا بیان

مسم حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة أن رسول الله هلى قال: (المملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث. تقول: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه). [راجع: ٢١٦] ١١٨

#### (۲۲) باب بنيان المسجد

# مسجد كي تعمير كابيان

"وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النحل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطرو إياك تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بهاثم لايعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود و النصاري.

تغمير مسجد كى تزغيب

يد باب مجدى تعمر كے بارے ميں قائم كيا ہے اور اس ميں ابوسعيد خدرى الله كا قول تعليقاً نقل كيا ہے: "كان سقف المسجد من جويد النحل ، وأمر عمر ببناء المسجد".

كە مىجدنبوى كى چېت كھجوركے شاخول كى تقى اور حضرت عمر الله فى مىجدى بنا كاتھم دىيا اور فرمايا كە . " أكن الناس من الممطو".

کہ میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں یعنی مقصود نقیر سے صرف بیہ ہے کہ لوگوں کو بارش اور دھوپ وغیرہ سے بچایا جائے ، مینہیں کہ اس کے اوپر عالیشان عمارت قائم کرکے اس کو زخرف کیا جائے۔

"واياك تحمر أو تصفر".

اورفر مایا کداس بات سے بچوکداس پرسرخ رنگ کرویا پیلا رنگ کرو۔

١١٨ صديث كي تشريح واختلاف فتهاء ملاحظه فرماكين: العام البادى ، ج: ٢، ص: ٢٩٨، كتاب الوضوء ، وقم: ٢١١.

"فتفتن الناس".

لوگوں کوفتنہ میں مبتلا کر دو گے کیوں کہ سرخ یا پیلا رنگ کرنے کے بعدلوگ جب نماز پڑھیں گے تو ان کو خشوع حاصل نہ ہوگی۔

# مساجد کومزین کرنے کی حد

"قال أنس: يتبا هون بها ثم لايعمرونها إلا قليلا".

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ لوگ مساجد کے بارے میں آپس میں مفاخرت کرتے ہیں کہ دیکھوہم نے اتنی شاندار مجد بنائی ہے، پھراس کو بہت کم آباد کرتے ہیں، ویسے تو فخر کے لئے بڑی عالیشان مسجدیں بنادیں اورا یک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی لیکن جواس کی حقیقی آبادی ہے یعنی نماز اور ذکر اللہ ہے، وہ آباد نہیں کرتے مگر بہت کم۔

محدتو بنادی شب بحرمیں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنایرانا پا پی برسوں میں نمازی بن نہ کا

عبدالله بن عباس فرماتے ہیں ''لتوخو فنها کما ذخوفت المبهود و النصاری ''کتم مساجد کوای طرح آ راستہ کروگے جس طرح یہود ونصار کی نے اپنے معابد کوآ راستہ کیا۔ '' ذخوف سے نکلا ہے نرخرف کے اصل معنی سونے کے آتے ہیں اور زخرف کے معنی کی چیز کوسونا چڑ ھانا لیخی مزین اور آ راستہ کرنا۔ مطلب سے ہے کہ ایک آ راستہ ہیراستہ مجدیں بنا کیں گے جیسے کہ یہود ونصار کی نے بنا کیں تھیں ۔ تو ان سارے اقوال سے خواہ حضرت عمر کا ہویا حضرت الس کی کیا حضرت عبداللہ بن عباس کا ان سے سے پیتہ علی کہ مجدوں میں ایسانقش و نگار جولوگوں کوخشوع سے منع کردے ، بیمکروہ ہے۔

# تغمير مسجد كے دوا ہم مسئلے

يهال دوالك الكمسئل بين، ان كوسمجهنا چاہيئے:

ایک مسکدے مبجد کو پختہ بنانا تو بعض روایتوں میں پختہ بنانے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ آئین

دومراہےاں پرنقش ونگار بنانا۔

جہاں تک پختہ بنانے کا مسلہ ہے تو اس کے بارے میں زیادہ تر علاء نے بیفر مایا ہے کہ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے جب کہ عام طور پرلوگوں کے مکانات بھی کچے ہوتے تھے، تو حضورا قدس ﷺ نے فر مایا کہ مجد کو پکا بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اورلوگوں کے مکانات ہیں ہی بھی پکی رہے، بعد میں حضرت عثمان ﷺ نے مجد کو کیا بنایا: "كان ذالك من محضو من الصحابه فلم ينكر عليه احد" كى نـ اسك اوركيرتيس كى ـ

علائے کرام نے فرمایا ہے کہ بعد میں جب لوگوں نے اپنے مکانات پنتہ بنانے شروع کر دیے تو مساجد کو بھی پنتہ کرنے کی اجازت مل گئی تو جیسے لوگوں کے مکانات ہیں کم از کم و لیم معجد میں تو ہوں اور جہاں تک زخر فد کا تعلق ہے تو اس کو آراستہ و پیراستہ کرنا اور اس کے اندرنقش و نگار بنا ناوغیرہ وغیرہ اس کی جوکراہت کی علت ہے بعنی فوت خشوع ، تو جہاں فوت خشوع کا اندیشہ ہو تو الیے نقش و نگار درست نہیں ، لیکن اگر سادگ ہے اور ساتھ خوبصورتی بھی ہے تو اس میں کوئی مضا کہ نہیں۔

دوسرا پہلوعلائے کرام نے ذکر کیا ہے کہ متجد کوعام رہنے والوں کے گھروں سے فروتر رکھنا یہ بھی مطلوب نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ آس پاس رہنے والے کوٹھی، بنگلے اور عالیشان گھر رہنے کے لئے بنائے ہوئے ہیں اور مجد جھو نپڑا ایا بالکل کچی بنائی تو یہ بات بھی درست نہیں ،ابھی جب آپ نے گھر بنائے ہیں کم از کم ایسی معیار کی مجد بھی ہونی چاہئے تو اس حد تک کوئی مضا کھنہیں۔

ہاں البیت نقش و نگار پر جوخرج کیا جائے عام چندے سے نہ ہو بلکہ صرف اس مقصد کے تحت کوئی چندہ دے یا کوئی اپنے ذاتی خرچ سے اس کو بنائے ،کیکن مجد کے عام چندے سے محض نقش و نگار پرخرچ کرنا درست نہیں۔119

سالح بن كيسان قال: حدثنانافع أن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان قال: حدثنانافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله من مبنيا باللبن وسقفه الجريد، وعمده خشب النحل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ، ثم غيره عشمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساح.

<sup>9</sup> إلقلت: اوّل من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وذلك في أواخر عصر الصحابة ، رضى الله تعالى عنهم ، وسكت كثير من أهل العلم عن انكار ذلك خوفاً من الفتنة ، وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة ، وقال بعضهم : ورخص في ذلك بعضهم ، وهو قول أبي حنيفة اذا وقع ذلك على صبيل التعظيم للمساجد ، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال ، قلت : مذهب اصحابنا ان ذلك مكروه ، وقول بعض أصحابنا : ولا بأس بنقش المسجد ، معناه : تركه اولى ، ولا يجوز من مال الوقف ، ويغرم الذي يخرجه صواء كان ناظراً أو غيره ، عمدة القارى ج: ٣ ، ص : ١ ك٣ ، وفيض البارى ج: ٢ ، ٥١ ، ٥١ .

"قصة" كُمعنى كي كآت بين جس عمان كو يكاكيا جاتا ب

#### (٢٣) باب التعاون في بناء المسجد

# مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مد دکرنے کا بیان

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينِ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ أُولِكِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ . إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَومِ الآجِدِ وَ أَقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهِ فَعَسَى أُولِئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة : 12]

٣٣٧ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة: قال لي ابن عباس ولا بنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فا نظلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداء ه فا حتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد قفال: كنا نحمل لبنة لبنة ،وعمار لبنتين لبنتين ،فرآه النبي شفي فينفض التراب عنه ويقول: (ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار). قال: يقول عمار: أنظر: ١٢٥] ٢٨]

### ماقبل سيءمناسبت

اس سے پہلے امام بھاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا" بساب بنیان المسجد" جس میں مجدی تقمیر کی فضیلت اور اس کامسنون طریقہ بیان کیا گیا تھا۔

### علامه عينى رحمالله كاارشاد

علامه عینی رخمه الله فرماتے ہیں که امام بخاری رحمه الله نے پہاں پر بیآیت ذکر کی ہے، اس سے بہتر پیقا

<sup>°1/</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الفين واشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى، رقم: ١٩٢٦ ٥ ومسند أحمد ، باقى مسندالمكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدرى ، وقم: ٥٨٨ - ١ ، ٩٨٩ - ١ ، ١٣٢٩ ١ .

کراس سے اگلی آیت ذکر کرتے ''انسما معسم مساجد الله من امن بالله و الدوم الآخو'' کیونکہ یہاں پر تعاون کاذکر ہور ہاہے، ظاہر ہے کہ مسلمان تعاون ہی کریں گے، مشرکین تعاون تونہیں کرتے، تو اس واسطے علامہ

-------

عینی فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے اگلی آیت ذکر کرتے توزیادہ مناسب تھا۔

### حا فظ ابن حجر رحمالله کی توجیه

حافظ این جررحمداللہ نے فر مایا کداصل میں امام بخاری رحمداللہ کا مقصد اس آیت کو ذکر کرنے سے بیر ے کہ ''یعمو و امساجد اللہ'کا جولفظ ہے اس میں دواختال میں:

ایک اخمال توبیہ ہے کہ عمارت سے مراد بناء فی العمیر ہولیعنی عمارت جس طرح اردو میں ہم عمارت کہتے ہیں اس سے تغییر مراد ہواور مساجد ہے مراد مساجد ہی ہو۔

دومرااحمّال بیہ کی مساجد سے مراد مطلق وہ جگہیں ہوں جہاں پرنماز قائم کی جاتی ہے، چاہے وہ فقہی اعتبار سے مبحد ہویا نہ ہو، ویسے نماز پڑھنے کی جگہ ہو،اس کو بھی بعض اوقات مبحد کہد دیا جاتا ہے اور عمارت سے مراداس کوذکراللہ،نماز،عبادت ہے آباد کرنا ہو۔

ان دواخمالوں میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے اخمال کوتر ججے دینے کے لئے بیہ آیت یہاں پر لائے ہیں کہ دواخمالوں میں اشارہ کردیا کہ لائے ہیں کہ تعاون فی بناء المسجد۔ ''بناء'' کالفظ استعال کر کے اور پھر آیت ذکر کر کے اس میں اشارہ کردیا کہ ممارت سے مراد بناء ہے اور مساجد سے مراد مساجد اصطلاحیہ ہیں نہ کہ مطلق اما کن صلوٰ ہے۔ حاور مداللہ نے یہاں اس آیت کی بیرتو جیہ کی ہے اور لوری طرح بیرخی بیری ہے۔ کی بیرتو جیہ کی ہے اور لوری طرح بیرخی تاہیں ہے۔ اس کو میری کی ہے اور لوری طرح بیرخی بیری ہے۔ اس کی بیرخی بیری ہے۔ کی بیری ماد کا میری کی ہے اور لوری طرح بیری ہیں۔

### بعض حضرات کی تو جیبہ

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے ''مَا کانَ لَلْمُشُو کین اُن یعمروا مَسَا جِدَ اللهِ'' بیں جویہ کہا گیا ہے کہ ما جدی لقی بین جویہ کہا گیا ہے کہ ما جدی لقیم کرنا مثر کین کا کام نہیں ہے۔ تواس کا مقبوم خالف ہے ہے کہ مؤمنین کا کام ہے، تو مؤمنین کا جب کام ہے تواس بین تعاون کرتا باعث اجروقواب ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ امام بغاری رحمہ اللہ نے آیت کا پہلاحتہ ذکر کیا ہے اور آگے اللہ یہ کہدیا تو مقصود و مراحصہ ہے کہ '' انسما یعمو مساجد الله من امن بالله و الیوم الآخو'' تواس طرح کویا کہ ترجمۃ الباب سے اس کی مطابقت ہے۔

طلب علم كاشوق

آئے اس میں حضرت عکرمہ کی روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اور اپنے بیٹے علی ہے

#### حضرت عمار ﷺ کے ساتھ حب نبوی

یہاں اصل باب جومقصود بالتر جمہ ہے وہ حضرت عمار ﷺ کے ذوق وشوق کا ہے جوانہوں نے بناء معجد کے اندر ظاہر فر مایا کہ دوسر بے لوگ تو ایک ایک این کیکر جارہے تھے اور بید دودواینٹ اٹھا کر کیجارہے تھے اس موقع پر حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت عمارے محبت کا بھی اظہار فر مایا کہ ان کے جم پر جومٹی لگ رہی تھی وہ خودا ہے دست مبارک سے صاف فر مایا جو حضرت عمار ﷺ کے ساتھ خصوصی تعلق اور محبت کی دلیل ہے۔

# حضرت عمار ﷺ کے بارے میں پیشن گوئی

دوسرے ایک ایبا فقرہ ارشاد فرمایا جو آئندہ سے متعلق تھا: آئندہ کی پیشین گوئی تھی وہ یہ کہ ان کو باغیوں کی ایک جماعت قتل کرے گی اور واقعہ یہ پیش آیا کہ بعد میں جب جنگ صفین ہوئی جو حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ ورمیان تھی تو اس میں بیر حضرت علی ﷺ کے ساتھ لڑائی میں شریک تھے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ ﷺ کا نشکر تھا اور اسی جنگ کے اندر مشہور روایت کے مطابق بیر حضرت معاویہ ﷺکے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

تو اس حدیث کوایک طرح سے اس بات کی صریح دلیل قرار دیا گیا ہے کہ حضرت علی ﷺ اور حفرت علی اور حفرت علی اور حفرت علی معاوید ﷺ کا حکم حضرت علی ﷺ تی برتھے اور حضرت معاوید ﷺ کا حکم حضرت علی ﷺ کے نز دیک اس باغی جماعت کا حکم تھا۔

### مشاجرات صحابه 🍇 میں احتیاطی پہلو

یہ مشاجرات صحابہ یعن صحابہ کزام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ،گرائیاں اور اختلافات پیش آئے ، یہ برانازک مسلمہ اور ایک دریائے خون ہے جس کے بارے میں تذکرہ اور تبعرہ کرتے ہوئے بری احتیاط لازم ہے ، کیونکہ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں نصوص قطعیہ سے یہ بات اور میں اور میں بات کہ وہ عدول ہیں مرف واضح ہے کہ تمام صحابہ میں مدول ہیں ''اور ہے بات کہ وہ عدول ہیں صرف روایت حدیث کی حد تک نہیں بلکہ اپنی عام زندگی میں بھی ۔ بعض صحابہ کرام سے نفزشیں بھی ہوئیں ، گناہ بھی سرز د ہوئے جسے کہ حضرت ماعز بھے سے یا غامہ یہ ہے ، لیکن گناہوں پر ان کو باتی نہیں رکھا گیا ہوہ انہیا ء کی طرح معصوم نہیں سے غلطیاں ہوئیں اور بعض گناہ بھی سرز دہوئے لیکن گناہوں پر ان کو باتی نہیں رکھا گیا ، وہ تا ئب ہوے اور تا ئب ہونے اور تا ئب ہونے کے بعد بحثیت مجموعی ان کی زندگی عادل کی زندگی رہی اور تمام صحابہ اس میں شامل ہیں کئی کا اس میں اسٹی نہیں۔

#### اشكال:

یہاں اشکال واقع ہوتا ہے کہ اس تشکرکو" المفنة المباغیة"کہا گیا جس نے حضرت عمار اللہ کوتل کیا اور پھرائی پر بس نہیں بلکہ آپ بھی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ" یہ دعو هم المی المجنة وید عونه المی النار"اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ حضرت معاویہ بھے کے تشکر کے بارے میں نبی کریم بھے نے یہ تبعرہ فرمایا ہے کہ وہ حضرت علی بھے کے تشکر کو جنم کی طرف بلارہے تھے۔

# مثاجرات صحابه سيمتعلق ابل سنت والجماعت كاعقيده

اہل سنت والجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ ان مشاجرات میں اور خاص طور سے حضرت علی ﷺ اور حضرت

معاویہ ﷺ کے باہم جنگوں میں حق حضرت علی ﷺ کے ساتھ تھا اور حضرت معاویہ ﷺ اور ان کے ہم نوا اور ان کے رفقاء سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی ۔

# روافض کی کارستانی

صحیح بات ہہ ہے کہ اس مسلے کے اندرروافض کی ریشہ دوانیوں کے نتیج میں غلط سلط روایات کا تاریخ میں ایک انبارلگ گیا ہے۔اس کی وجہ سے جو حقیقت ہے اس کا چہرہ رو پوش ہو گیا ، ورنہ حقیقت ہہ ہے کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے خیال کے مطابق اللہ ﷺ کی رضا کی خاطر ، اللہ ﷺ کے دین کے احکام پڑ کمل کرنے کی کوشش کررہی تھی جس طرح دو مجہدوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اُن میں سے ہم جمہدا پنے طور پر ، اپنی بساط کے مطابق حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کھا ظ سے وہ باعث اجر بھی ہوتا ہے " ان اصاب السمجتھد فله اجو ان وان اخطا ہ فلہ اجو واحد" تو اگر غلطی بھی ہوجائے تو چونکہ اس نے نیت یہ کی تھی کہ وہ اللہ ﷺ کی صحیح رضا کو حاصل کرے گا ،اس واسطے ایک اجر سے وہ بھی محروم نہیں ہوتا ہے ۔ یہی معاملہ حضرت علی ﷺ اور

#### حضرت معاويه بقطيه كامؤقف

حضرت معایہ کا مؤقف یہ تھا کہ حضرت عثان غی کا خلفہ داشد تھان کو کچھ باغیوں نے آگر قل کردیا، تو ایک خلیفہ داشد کتھ ان کو کچھ باغیوں نے آگر قل کردیا، تو ایک خلیفہ داشد کا کو کی معمولی واقعہ نہیں ہا و ربا محصوص ان حالات میں جبکہ اس سے پہلی اس قسم کا کو کی واقعہ عالم اسلام میں پیش نہیں آیا تھا تو گویا مسلمانوں کے درمیان تلوار چلانے کی سب سے پہلی بنیا دوڑائی گئی تھی ، الہذا حضرت معاویہ کے کا میرمؤقف تھا کہ سب سے پہلاکا م یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے ، چنا نچہ ان کا مطالبہ شروع میں خلافت کا نہیں تھا بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ حضرت علی کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے اور جب تک ان سے قصاص نہیں لیا جاتا تو اس وقت تک ہم حضرت علی کے قریب باتھ پراس لئے بیعت نہیں کریں گے کہ قاتلین عثمان کے گروہ کے بہت سے لوگ حضرت علی کے قریب باتھ پہنی ان کے ساتھ انھا کہ بیات سے لوگ حضرت علی کے قریب باتھ پہنی ان کے ساتھ انھا کہ بیاتھ کے گئے تھے لینی ان کے ساتھ انھا کہ بیات کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قاتلین عثمان کے کہ پہلے پکڑیں اور پکڑ کر قصاص لیں۔

حضرت على ﷺ كا مؤقف

حضرت علی ﷺ کا مؤقف میتھا کہ قصاص لینا میں میراحق ہےاور پہلے امیر مقرر ہوجائے اوراس کی حکومت

متحکم ہوجائے تب ہی قصاص لے سکتا ہے۔ ہرا یک آ دمی کا کا مرتونہیں ہے کہ وہ قصاص لے۔ پہلے امارت وظلافت قائم ہونی چاہئے ،اس کواسٹحکام حاصل ہونا چاہئے پھروہ حضرت عثمان کھا کا قصاص لے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ فتنہ کا زمانہ تھا تو اس فتنہ کے زمانہ میں وہی لوگ جو قاتلین عثان ﷺ تھے ان کا بڑا جھہ اور بڑا گروہ تھا۔ تو ان پرایک دم سے ہاتھ ڈالنامشکل تھا، بیاس وقت ممکن تھا کہ ایک مرتبہ سارے لوگ حضرت علی ﷺ کو اپنا امیر مقرر کرلیں ،ان کے ہاتھ پر بیعت کرلیں ،ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور مضبوط کرنے کے بعد پھروہ ان لوگوں سے حضرت عثمان ﷺ کا قصاص لیں ،اس لئے کہ وہ بڑنے قوی جتھہ کے لوگ تھے۔
تو دونوں نقطہ نظرا پی اپنی جگہ اجتہا دیر بیٹنے۔

#### علماءا ہل سنت کا فیصلہ

اگر چیعلاء اہل سنت نے بیقر اردیا کہ حضرت علی کامؤ قف نفس الامر میں صحیح تھا اور حضرت معاوید کھ کا یہ کہنا کہ' بیعت بعد میں کریں کے قصاص پہلے لو' بیاصول کے خلاف تھا، کیونکہ پہلے امارت منعقد ہونی حاج وہی قصاص لے گی بہتن بہر حال حضرت معاویہ کے پر ملامت اس لئے نہیں کہ انہوں نے بیمؤ قف اپنے اجتہاد کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔

# منافقین کی ریشه دوانیاں

ا کیے طرف تو دونوں کے درمیان بیاجتہادی اختلاف تھا، دوسری طرف منافقین کی ریشہ دوانیاں تھیں گئیں دونوں طرف منافقین کی ریشہ دوانیاں تھیں لینی دونوں طرف ایسے لوگ گئے ہوئے تھے جوایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکا تے اور مختلف قتم کی خبریں ایک دوسرے کو پہنچاتے ۔ حضرت علی کے جیں اور خفرت معاویہ کا دعوبی کی دیکھو تا تعلین عثمان کے جیں اور خفرت معاویہ کے بیٹریں پہنچاتے کہ دیکھو تا تعلین عثمان کے حضرت علی کے باکل دست و باز و بنے ہوئے ہیں اور ان کے قریب ہیں، لہٰذا ان کا ارادہ قاتلین عثمان کے سے قصاص لینے کا نہیں ہے۔

توان تیم کی ریشہ دوانیوں کے سلسلہ میں دونوں فریقوں میں بُعد پیدا ہوتا گیا اور بالاخر جنگ پر منتج ہوا۔ تواصل میں حضرات صحابہ کرام کے پیش نظر دین کے کسی نہ کئے تھم کی تقبیل تھی اور منافقین کے ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں بید بعد بڑھتا چلا گیا ، یہاں تک کہ جنگ صفین پر منتج ہوا اور دونوں فریقوں کے درمیان بڑی افسوں ناک جنگ ہوئی۔

# حضور ﷺ کی پیشین گوئی اور حضرت عمار ﷺ کی شہادت

ال موقع پر جب جفرت مماری شہید ہوئے تو حضرت علی کے کشکر کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے حق پر ہونے کی بالکل واضح اور قطعی دلیل سامنے آگئی، اس واسطے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد حضرت ممادیہ ﷺ می جانتے تھے کہ حضور ﷺ نے حضرت ممادیہ ﷺ کی شہادت ہوئی کہ حضور ﷺ نے حضرت ممادیہ ﷺ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی ﷺ کے تشکر والوں نے اس کوبطور ججت کے پیش کیا اور حضرت معاویہ ﷺ کے خلاف یہ ججت قاطعہ سمجھی گئی۔

### حضرت عمار ﷺ کی شہادت پرحضرت معاویہ ﷺ کاارشاد

روایات میں یہ آتا ہے کہ جب جفرت معاویہ کے ساننے یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت محاری شہید ہوگئے ہیں حضورا کرم کے کا ارشاد ہے کہ "تقعلہ الفئة الباغیة" تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ کے نیے جملہ ارشاد فرمایا کہ "انعن قعلناہ انتما قعلہ اللہین جاء وابه" کہ کیا ہم نے حضرت مماری کو آل کے دیا جمل انہوں نے کیا ہے جوان کو لے کر آئے۔

# حضرت معاویہ ﷺ کے ارشاد کی دوراز کارتاً ویل

اس کا مطلب بعض لوگوں نے ہیں مجھا کہ انہوں نے بیے کہا کہ گویا حضرت علی ﷺ ان کو اپنے ساتھ ہمارے مقابلہ پر نہ لاتے تو در حقیقت وہ ان کے قاتل ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ایک ان کو اپنے ساتھ ایک غلط مقصد کے لئے لے کرآئے ، تو اس کے نتیج میں ان کی شہا دت واقع ہوئی تو بیتا ویل بڑی دوراز کا رہے۔ تو اِس کے نتیج میں بید کہا جا تا ہے کہ دیکھو حضرت معاویہ ﷺ کے پاس حضور ﷺ کا ارشاد صریح آگیا ہے ، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوراز کا رتا ویل کی ،کین حقیقت سے ہے کہ ان کے اِس قول کا مقصد نیم ہیں تھا۔

### حضرت معاویہ ﷺ کےارشاد کا مقصد

ان کے قول کا مقصد یہ تھا کہ درحقیقت ان کو قل کرنے والے حضرت علی ﷺ کے لشکر کے بعض افراد میں۔ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو ہمارے لشکر کے آ دمیوں نے قل نہیں کیا بلکہ حضرت علی ﷺ کے لشکر کے بعض آ دمیوں نے قل کیا تا کہ اس کو ہمارے خلاف جحت بنایا جاسکے۔ تواس واسطیان کا کہنا پیتھا کہ '' فسفة بساغیة ''در حقیقت وہ ہے کہ جس نے حضرت عثمان کوشہید کردیا اور اس کے کیا تا کہ ہمارے خلاف جمت بنا سیس توان کا دعویٰ پیتھا کہ حضرت عمار کو آل کرایا اور قتل اس کئے کیا تا کہ ہمارے خلاف جمت بنا سیس توان کا دعویٰ پیتھا کہ حضرت عمار کو آل کرنے والا ہمارے لشکر کا کوئی آدمی نہ تھا بلکہ اس کشکر کا کوئی آدمی تھا۔ توان کی جو تا دیل ہے وہ اتنی بدیمی البطلان نہیں جسیا کہ سمجھا جاتا ہے ، بلکہ ان کا مقصد پیتھا کہ حضرت عثمان کے تا تلوں کا جوگروہ ہے اُن میں سے کسی نے حضرت عمار کا کوئل کیا ہے۔ اور بیاس ماحول کے اندرا تنا کچھ بعید بھی نہ تھا۔

اں وقت بھی میصورت حال پیش آئی کہ حفزت عمار کی شہادت کے موقع پر حفزت معاویہ کا مؤقف میرتھا کہ ان کوقل کرنے والے وہ ہیں تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی نص صریح نہیں ہے بلکہ بیاُن کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے قل کیا ہے۔

"انسا قتله الذين جاء وابه" توبهر حال يهال پر بھى بات الى ہے كداس كوبالكليه وفيصدر دكرنا مشكل ہے۔ اس واسط اجتهاد كی گنجائش دونو ل طرف موجود تھي۔

# پیشین گوئی کا دوسراجمله

اب جوا گلاجملہ ہے:

"يد عوهم الى الجنة ويدعونه الى النار".

کہ حضرت عمار ﷺ ان کو جنت کی دعوت دے رہیں ہیں اور وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی توجیہ تین طریقہ سے کی گئی ہے:

# حضرت شاه صاحب رحمها للدكى توجيه

حضرت علامه انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میراخیال بیہ کہ بیفقرہ "بید عسو ہے المسی المحجنة ویدعو نه المی الناو" اس کا تعلق ان باغیہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ان شرکین سے ہے جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضرت عمار کو اوزیت پہنچائی تھی گویا حضورا کرم کی نے حضرت عمار کو اس حالت میں دکیے کرد و جملے ارشاد فرمائے ، ایک تو آئندہ سے متعلق کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ ان کو "فقہ ہاغیه " قتل کرے گی اور دوسرا فقرہ ان کی ماضی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی ماضی اس حالت میں گزری ہے کہ مشرکین مکدنے ان کو صرف ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور وہ شرکین ان کو جنت کی دعوت دے رہے تھے اور وہ شرکین ان کو جنم کی دعوت دے رہے تھے اور وہ شرکین کے ہاتھ سے اسلام میں دعوت دے رہے تھے اور کہ شرکین کے ہاتھ سے اسلام میں

<del>|++++++++++</del>

اذيتي الهائين \_ الل

### علامه كرماني رحمه الله كي توجيه

بعض حضرات جیسے کہ علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے بہتو جیہ کی ہے کہ یہ "بدعو هم المی المجنة و یدعو نه المی الناد" کا تعلق خوارج ہے ہے گئے ان کو بھیجا تھا اورخوارج کو سمجھانے کے لئے ان کو بھیجا تھا اورخوارج کو سمجھانے کے نتیجہ بیس وہ ان کو جنت کی دعوت دےرہے تھے اورخوارج ان کو جہنم کی دعوت دےرہے تھے۔ ۲۳ اللہ کیکن بیتو جیہ اس لئے نہیں بنتی کہ خوارج تو صفین کے بعد بی پیدا ہوئے ہیں۔ جنگ صفین کے نتیجہ بیس جب تحکیم کا مسلہ بیش آیا تو اس کے بعد خوارج نے تحکیم سے انکار کیا اور "ان المحد کے الاللہ" کا نعرہ دگا دیا۔ وہاں سے خوارج کا فتہ شروع ہوا۔ تو جس وقت جنگ صفین کا آغاز ہواتھا جس میں حضرت محمار کے کہ شہادت ہوئی اس وقت خوارج کو جو دیس بی نہیں آئے تھے، لہذا خوارج کے یہاں مراد ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ۔ ۲۳ ا

#### تيسرى توجيه

تیسری توجیدیہ که درحقیقت بیفقرہ اس حدیث میں موجود ہی نہیں بلکہ حدیث ''سقت لمہ المف شفہ المباغیة " پرختم ہوگئ ہے، چنانچہ بخاری کے متعدد شخوں میں بیہ جملہ موجوز نہیں اور کسی ناسخ سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے کسی اور حدیث کا عمرا الاکر یہاں غلطی سے جوڑ دیا، تو درحقیقت سے جملہ حضور اقد سے بھی نے ارشاد نہیں فرمایا۔ بیتین توجیہات عام طور سے شراح حدیث نے کی ہیں۔ ۱۲۲

#### ایک اورتو جیه

چوتھی بات بیہ ہے کہ اگر بالفرض اس نسخہ کوتسلیم کر لیا جائے جس نسخہ میں بیہ جملہ یہاں موجود ہے اور اس کوفئة باغیہ سے بھی متعلق قرار دیا جائے جیسا کہ ظاہراً نظر آر ہا ہے تو صورت حال بیہ ہے کہ جنت کنا بیہ ہے جق سے اور نارکنا بیہ ہے باطل سے ، کیونکہ حق کا اصل تقاضا بیہ ہے کہ وہ جنت تک لے جانے والا ہوا ور باطل کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ نارتک لے جانے والا ، لیکن حق کا موجب جنت ہونا اور باطل کا موجب نارہونا بیاس وقت ہوتا

الل انظر : فيض الباري ج: ٢، ص: ٥٢.

٢٢ شرح الكوماني ج: ١٠٠ ص: ١٠٠ .

٣٣ ولكن الا يصبح هذا ، لان الخوارج انما خرجوا على على رضى الله تعالى عنه ، بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك ، لأن ابتداء أمرهم كان عقيب التحكيم بين على ومعاوية ، ولم يكن التحكيم الا بعد انتهاء القتال بصفين ، وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاً، عمدة القارى ج:٣٠ ص: ٣٤٨.

ہےجبکہ کوئی مانع نہ ہو۔

یک وجہ کے کہ صدیث پس آیا ہے کہ "من قبال الإلله الا الله دخل المجنة" تو" الإلله الاالله" کا تقاضا یہ ہے کہ جنت کا موجب ہونے کے لئے کیا شرط ہے؟ موافع مرتقع ہوں اور موافع کیا بین کہ معصیتوں کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر معصیتوں کا ارتکاب بھی ہوا تو" الإلله الاالله" موجب جنت ہونے کے باوجود جنت تک نہیں لے جاسکتا، جنت میں دخول اولی نہیں ہوسکتا۔ شلا فرمایا کہ "السسس الشسسی محلاهما فی الناد" کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں نار میں ، تواس کا تقاضا ہے کہ دونوں فوراً جہنم میں جا کیس بی جانا ارتفاع موافع پر موقوف ہے۔ اور مافع کیا ہے؟ کہ تو بہ کرلی ، اور حق جو جو ہوتی دارکودے دیا ، یا اللہ بھالا نے مغفرت فرمادی ، ورنہ ہرگناہ موجب نار ہوتا ہے ، شرط یہ ہے کہ موافع نہ ہوں تو ہر باطل موجب نار ہوتا ہے ، شرط یہ ہے کہ موافع نہ ہوں تو ہر باطل موجب نار ہوتا ہے ، شرط یہ ہے کہ

تو یہاں جو حضرات اجتہادی مُلطی میں مبتلا ہے ، تو اس اجتہادی مُلطی میں مبتلا ہونے کامعنی کیا ہے کہ ان کا موقف حق نہیں تھا ، باطل تھا ، تو باطل اپنے باطل ہونے کی حیثیت سے نارتھا اگر چدا کیک مانع کی وجہ سے ان کے حق میں موجب نارنہ ہوا۔ اور وہ مانع کیا ہے ؟ ان کا اجتہاد ، کہ انہوں نے اجتہاد کی اور بیم و قف اختیار کیا تھا اگر چہ باطل تھا اور باطل ہونے کی حیثیت سے موجب نارتھا لیکن چونکہ انہوں نے اجتہاد کی وجہ سے حاصل کیا ہوا تھا ، اس لیے ان کے ان کے حق میں اب کے تق میں موجب نار نہ ہوا، کیکن جو خص اپنے اجتہاد سے اس کو باطل بی سجھتا ہے اس کے حق میں اب بحق موجب نار ہے تو حضرت معاویہ جا اور ان کے رفقاء نے جو مؤقف اختیار کیا تھا وہ وہا طل ہونے کی وجہ اصلا موجب نارتھا۔ بغاوت موجب نار ہے کیکن حضرت معاویہ بھی کے حق میں مانع پیش آگیا اور وہ ان کا اجتہاد کے مطابق حضرت معاویہ بھی کہ حضرت مارچہ ، ان کے حق میں اور ان کے اجتہاد کے مطابق حضرت معاویہ بھی کہ حضرت میں ہوگا کے بارہوتا کہ حضرت محاویہ ہو کہا میں جو اس کی طرف جو محال کے ایس موقف کی طرف جو محال کے ایس موقف کی طرف جو محال کے ایس موتو جہنمی ہوتے اور نار میں چلے جاتے۔ "بید عور میں آگیل ایس موقف کی طرف جو محال کے نارہوتا کہ حضرت محاریہ اگراس موقف کو اس حالت میں قبول کر لیتے جبکہ وہ خودا ہے اجتہاد سے اس کے خوال میں جو تو جبنمی ہوتے اور نار میں چلے جاتے۔ "بید عور معال کے ایس موقف کی طرف جو محال کے نارہوتا کہ حضرت محاریہ اگراس موقف کو اس حالت میں قبول کر لیتے جبکہ وہ خودا ہے اجتہاد سے اس کے قائل نہیں جو تو اور نار میں چلے جاتے۔ "بید عور حسل الماد" کا کیا میم تی ہے۔

تقریب الی الفہم کے لئے تمثیل

اس کی مثال یوں بھی لینا چاہیے کہ کتا کھانا ہمارے نزدیکے حرام ہے اور امام مالک رحمد اللہ کہتے بیس کہ حرام نہیں ہے تو کتا کھانا مؤجب جنب ہے یا موجب جہنم ہے؟ موجب جہنم ہوگا کیونکہ حرام کیا ہے لیکن امام مالک رحمد اللہ نے اپنے اجتہاد کی وجہ ہے اس کو حلال کہاہتم بھی اس اجتہاد کے قائل ہو یانہیں؟ کیونکہ امام ما لک رحمہ اللہ اجتہاد کی بنا پر کتے کوحلال کہدرہے ہیں، لہٰذ ااگر چہ کتا کھانانفس الأ مر میں حرام ہوا اورموجب نار ہوالیکن امام ما لک رحمہ اللہ کے حق میں اس لئے نہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے بیہ بات فرمائی ہے۔

لہٰذا میے جملہ اگرا پی جگہ پر ہوبھی اس کا تعلق ''ف**ے نہ ہے اخیہ '**' سے ہوت بھی اس سے میہ طلب نکا لنا درست نہیں کہ العیاذ باللہ حضرت معاویہؓ اوران کے رفقاء جہنمی تھے، بلکہ مطلب میہ ہے کہ می<sup>عمل فی</sup> نفسہ باطل ہو نے کی وجہ ہے موجب نار تھا۔ تو جنا ب! بیاس ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ 170

سوال: حفرت معادیہ ﷺ نے منافقین کو جو قاتل کھبرائے تھے، کیا ان سے حفرت معادیہ ﷺ کی تائید نہیں ہوتی ، کیونکہ صحابہ کے شان میں دعوت الی النارمنا سبنہیں؟

جواب: مطلب ہیہ کہ '' میدعو هم إلی النا د''اس کا حاصل ہیہ کدایے کمل کی طرف دعوت دے رہے تھے جو فی نفیہ موجب نارتھا ،اگر چدان کے اجتہاد کی وجہ سے نار نہ ہوتو جملہ کا بیہ معنی اگر لیا جائے تو پھر حضرت علی کا استدلال درست ہوگا اس میں وہ احتمال بھی ہے جوسوال میں ہے ای واسطے حضرت معاویہ کے اس کوا ختمار کیا۔

يبى اجتهاد ہوتا ہے كدونوں ميں سےكوئى فريق بھى كسى فريق كوعقلى طور پرنہيں كهديكة ، زياده سے زياده يه كہديكة بين كد "مذهبنا صواب يحمل الخطاء مذهبهم خطأيحتمل الصواب".

٣]، ٢٥ إوقال الحميدى: لعل هذه الزيادة لم تقع للبخارى ، اؤ وقعت فحلفها عمداً ولم يذكر ها في الجمع ، قال : وقد اخرجها الاستماعيلي والبرقائي في هذا الحديث ، والجواب الصحيح في هذا أنهم كانوا مجتهدين ظانين أنهم يدعونه الى الجنة، وان كان في نفس الامر خلاف ذلك ، فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم ، فان قلت : المجتهد اذا اصاب فله أجران ، واذا أخطأ فله اجر ، فكيف الأمر ههنا ؟ قلت : الذي قلنا جواب اقناعي فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف ذلك ، لأن الله تعالى الذي عليهم وشهد لهم بالفضل ، يقوله : كنتم خير امة اخرجت للناس ، آل عمران : ١٥ ا ا، قال المفسرون :هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، عمدة القارى ج:٣، ص : ٢٠٤١.

-----

#### الهم نكته

ایک اہم نکتہ جو بچھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات توضیح ہے کہ حضرت علی ﷺ کی ابتدائی خلافت میں انہوں نے قصاص نہیں لیا جس کی وجہ استحکام خلافت مقصود تھا اور مشکم ہوجاتے تو پھر قصاص لیتے ،لیکن ہوا ہے کہ حضرت علی ﷺ کا قصاص نہیں لیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پورادورخلافت اس طرح گزرگیا کہ اتنی قوت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ قاتلین عثان ﷺ سے قصاص لیاجا سکے ؟ اس بارے میں وو با تیں سجھنے کی ہیں:

بعض حضرات نے تو بہ کہا ہے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی ﷺ کا پوراز مانہ فتنوں ہی کی نذر ہو گیا۔اب آپ دیکھئے!اس دور میں جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی ،اوپر سے خوارج کا فتنہ کھڑا ہو گیا تو گویاان کوآخردم تک ان فتنوں سے نمٹنے کی مہلت ہی نہیں ملی اوراس کے علاوہ حضرت علی ﷺ کا دورخلافت اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں تھا ،اس لئے وہ اطمینان کے ساتھ اس مسلہ برغور نہ کر سکے۔

بعض حضرات کی رائے ہیہ ہے کہ قصاص تو لینا برحق ہے لیکن قصاص کے لئے اس کی پچھشر کی شرا اطابھی ہیں ،اس لئے کم از کم دوعینی گواہ ہوں ، جواس بات کی گواہی دیں کہ فلاں نے فل کیا ہے۔حضرت عثمان کے گاہ ادت ایک بلوے کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی کہ ایک ہجوم گھس آیا اور آ کے حضرت کوشہید کر دیا۔اب ہیہ ہے کہ کس شخص کی حرکت سے اور کس کے فعل سے حضرت عثمان کے کاشہادت واقع ہوئی اس بات کا تعین مشکل تھا ،
زبانی با تیں بہت تی کہی گئی ہیں کہ محمد بن ابی بکرنے جائے داڑھی پکڑی اور وہ قاتل ہے ،کوئی کہتا ہے کہ عمر و بن الحق نے نے کہ گئی گیا۔

مختلف روایات میں مختلف لوگوں کے نام مروی ہیں ، تو جب تک شہادت کمل نہ ہو کہ فلاں شخص نے قل کیا ہے اس وقت تک ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا ، تو ان کوشہا دت پوری میسر نہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قصاص لیتے ، البتہ بیضر ور ہے کہ اس پورے گروہ کا حضرت عثمان پھر پرحملہ آور ہونا یہ بعناوت ہی ہے اور بعناوت کی سزاان سب کو دینی چا ہیے ، لیکن یہ اتنا بڑا طاقتور گروہ تھا کہ اس طاقتور گروہ کے لئے مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری تھا اور وہ اتحاد آخر دم تک حاصل نہ ہوسکا اس واسطے اس گروہ کا مقابلہ حضرت علی پھر نہ کر سکے۔

بهرحال بيايك خلاتو ہے اور اس خلاكى توجيه آسان بھى نہيں \_

ا کیک ہندوشاع گذراہے، اس نے ایک جملے میں تین چارشعروں میں بڑی حکیمانہ بات کہی ہے اور یہ در حقیقت حضرت علی ﷺ کے ایک ارشاد کا ترجمہ ہے:

ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے عرض کی اے نائب رسول ایس دام ظلکم! پوبکر اور عمر کے زمانے میں جین تھا عثان کے بھی عہد میں لبریز تھا پیکم کوں آپ ہی کے عہد میں جھڑے یہ پڑگئے اپنی تو عقل ہو گئی اس مسلے میں گم کہنے گئے: یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے ان کے مشیرہم تھے، ہمارے مشیرتم

لہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے ان کے متیرہم تھے، ہمارے مثیرتم حضرت علی کی کا میں مقولہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اس قتم کے فتنے کے دور میں ایک و مددار حکومت کن حالات سے دو چار ہوتی ہے، اس کے سامنے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کی ہنا پر بعض اوقات ایک عام آدمی ان کے اعمال وافعال پر اعتراض کرتا ہے لیکن اس عام آدمی کو پیٹنہیں ہوتا کہ وہ کن مجبوریوں سے دو چار ہے، اس واسطے بیسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے سے بیات کم از کم نا قابل تھو رہے کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت میں حصہ دار ہوں ، العیاذ باللہ، یا قصاص سے جان ہو جھ کر قدرت کے باوجود عدول یا اعراض کیا ہو۔

# حضرت عثمان ﷺ کوشہید کرنے کی وجہ

حضرت عثمان ﷺ پریہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کومختلف جگہوں کا گور نرمقرر کردیا ،اوران کو گورنرمقرر کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کیا اور ایسے ایسے غلط سلط الزام لگائے۔

تو حفرت عثان ﷺ کا مؤقف بیرتھا کہ جب تک کوئی بات پوری طرح ثابت نہ ہوتو میں کسی گورنر کو معز ول نہیں کرسکتا ، آخر کا رانہوں نے چڑھائی کر دی کہ ہما را مطالبہ مانا جائے جبیبا کہ آج کل ہوتا ہے کہ اگر ہما را مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو چڑھائی کر دیں گے۔

اس پڑ ھائی کواگر حضرت عثان ﷺ چاہتے تو فوج کے ذریعے روک سکتے تھے الیکن حضرت عثان ﷺ نے فرمایا کہ میں پہلا و چھن نہیں بنتا چاہتا ہوں جومسلما نوں کے او پرتلوار چلائے ، وہ خاموش رہے اور صبر کرتے رہے۔اس صبر کا انہوں نے ناجا کز فائدہ اٹھایا اور حضرت عثان ﷺ کوشہید کردیا۔

#### (١٣) باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعوادالمنبر والمسجد

منبراورمسجد کی لکڑیوں میں بڑھئی اور کاریگروں سے مدد لینے کا بیان

 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

٣٣٩ ـ حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر: (أن امرأة قالت: يارسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لى غلاماً نجارا. قال: إن شئت ، فعملت المنبر) [أنظر: ١٨٩ ٩، ٩٥٠، ٢٠٩٥، ٣٥٨٥٣

حضورا قدس کے نے ایک عورت کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنا جو بڑھئی غلام ہے اس سے کہو کہ میرے لئے کے کھڑیاں بنادے جس میں بین بیٹھوں گا لیمن منبر، اور اگلی روایت میں بیآ رہاہے کہ خود عورت نے یہ بیش کش کی کہ میں آپ کے لئے منبر بنوادوں گی۔

. دونو ل روایتوں میں تطبیق

دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ عورت نے پہلے خود پیش کش کی تھی اور جب ذرا پھھ تا خیر ہوئی تو حصوراقدس ﷺ نے خود کہلوایا کہ جا کر اپنے غلام سے بنواد واور پھر طریقہ بھی بتایا کہ وہ منبر بناناہے اور منبراس طرح کا بناؤ۔

#### (۲۵) باب من بنی مسجدا

# جو خص مسجد بنائے اس کا بیان

• ٣٥٠ ـ حدثنا يحيى بن سليمان قال:حدثني ابن وهب :أخبرني عمرو: أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيدالله الخولاني، أنه سمع عثمان ابن عفان في يقول عند قول الناس فيه حين بني مسجد الرسول في :إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي في يقول: (من بني مسجدا.قال بكير:حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بني الله له مئله في الجنة) ٢٢١.

# تغمير مسجدكي فضيلت

#### حصرت عثان بن عفان ﷺ کومسجد نبوی کی تغییر کرتے وفت فرماتے ہوئے سا ہے کہ لوگ ان کے

171 وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل بناء المساجد والحث عليها ، رقم: ٨٢٨ ، و كتاب الرهد والرقائق ، رقم: ٣٩٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصلاة ، باب فضل بناء المساجد ، رقم: ٣٩٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المنساجد والجماعات ، باب من بني لله مسجداً ، رقم: ٨٢٨ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند عثمان بن عفان ، رقم: ٢٣٥ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من بني لله مسجداً ، رقم: ٢٣٥ .

بارے میں مختف با تین کرتے تھے، حضرت عثان بن عفان کے نے دومرتبہ مجد کی توسیع فرمائی تھی تو جب مجد نبوی کے اندرتھیر کررہے تھے تو بعض لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ حضورا قدس کے کے زمانے کی مجد میں تغیر کررہے ہیں۔ تواس کے جواب میں حضرت عثان کے نہ محد بیث نائی ''وانس کسم اکشور تھے ،'' ارے بھائی ! تم نے بھی مجھ پراعتراض کرنے میں حدے تجاوز کیا اور میں نے رسول اللہ کے سے ناکہ ''من بنی مسجد آ'' اور بگیر نے کہا کہ میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا'' یہت تھی بعہ وجه الله'' اور مجد بنائے اور رضائے اللی مقصود ہو ''بنے الله لمه مثله فی المجنة '' تو اللہ کے اس کے لئے اس جیا گر جنت میں بنائے کا۔

# اعتراض ہے کوئی ذات محفوظ نہیں رہی

اس میں بعض حضرات کا حضرت عثان ﷺ پر جواعتراض تفاوہ بیتھا کہ آپ نبی اکرم ﷺ کے زمانے کی محبد میں تبدیلی فرمار ہے ہیں اور بعض کا اعتراض بیتھا کہ حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں محبد کی عمارت پختہ نہیں تھی اور آپ نے اس کو پختہ بنایا اور اس زمانے کے لحاظ ہے اس کو ذرا آرا ستہ بھی کیا۔

حضرت عثان کے نے اس سے استدلال کیا کہ نی کریم کے فرمایا ہے کہ جو کوئی مسجد بنائے گا اللہ کے اس کے لئے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا"مثلہ" فرمایا معنی بیہوئے کہ جو کچی مسجد بنائے گا تو کچا گھر ملے گا اور کچی مسجد بنائے گا تو پکا گھر ملے گا،لہذا جب"مشلہ" فرمایا تو یہاں اچھی سے اچھی مسجد بنانی چاہئے ، تا کہ وہاں پر اچھے سے اچھا گھر ملے ۔ حضرت عثمان کے یہ مسجد کا کام اپنے ذاتی ثر بے سے کیا تھا، بیت المال سے کوئی رقم نہیں لی تھی ۔

#### (٢٢) باب : يأخذ بنصول النبل إذامر في المسجد

# جب مسجد سے گذر ہے تیر کا کھل پکڑے رہے

ا ٣٥١ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر ابن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد و معه سهام، فقال له رسول الله : (أمسك بنصالها). [أنظر ٢٠٤٣/٤٠٤]

\*\*\*\*\*\*\*

#### (٢٤) باب المرور في المسجد

# مسجد میں کس طرخ گذرنا چاہیئے

٣٥٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال:حدثنا عبدالواحدقال:حدثنا أبو بردة ابن عبدالله قال: (من مر في شئي ۽ من مساجدنا أواسواقنا بنبل فليأخذعلى بصالها ،لايعقر بكفه مسلما). [انظر :٥٤٥-١] ١٢٤

### ترجمة الباب يم مقصود بخاريٌ

پہلے باب 'نساب : یا حد بنصول النبل إذا مرفی المسجد'' میں امام بخاری رحمہ الله نے بید مسله بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجد سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیروغیرہ ہوں تو اس کی دھار پکڑ کرر کھے، ایبانہ ہوکہ وہ کی دوسرے کولگ جائے اور اس سے اس کو تکلیف پہنچ جائے ، اصل مقصود اس باب سے یہی ہے۔

#### روایت باب سے مقصود

پھردوسراباب قائم کیا'' باب السع**رود فی المسجد**'' اس میں بھی وہی حدیث لائے ہیں کین اس میں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ محد کے اندر سے گزرنا درست ہے یانہیں؟ یعنی کوئی مخص مسجد میں بغرض عبادت نہیں جاتا بلکہ اس کواکیک راستہ کے طور پراستعمال کرتا ہے اور مقصد کہیں اور جانا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

### مرورفي المسجد مين اختلاف ائمه

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں کوئی تھم بیان نہیں کیا بلکہ مطلق چھوڑ دیا ، کیونکہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس طرح گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### حنفيه كالمسلك

حضرات حنفیہ کا مسلک بدہے کہ مسجد کوراستہ بنا نا مکروہ ہے یعنی اگر اِ کا وُ کا مرتبہ گزر گیا تو اس کی گنجائش ہے کیکن اس خیال سے عام عاوت بنا لے کہ راستہ قریب پڑے گا تو اس کوفقہاء حنفیہ نے مکروہ قرار دیا ہے۔

<sup>2</sup> إل وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في النبل يدخل به المسجد ، رقم: ٢٢٢٠، وسنن ابن ماجه، كتاب الأدب ، باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها ، رقم: ٣٧٤٨.

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

#### حنفيه كااستدلال

حفیہ نے اس مسلے میں ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جوابن ماجہ میں آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے مسجد کوطریق بنانے سے منع فر مایا ہے۔ ۱۲۸

اس کی سنداگر چیضعیف ہے کیکن متعدد آیات وا حادیث سے اس کی تائیر ہوتی ہے کہ مساجد عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں ان کواگر کوئی شخص راستہ بنالے تو بیدان کا غلط استعمال ہے ، اس لئے حنفیہ نے ان احادیث اور آیات کی روشنی میں باوجود اس حدیث کے ضعیف ہونے کے اس بڑمل کیا ہے۔ 154

# قائلین جواز کی دلیل

اورامام بخاری رحمه الله نے یہاں جوحدیث ذکر فرمائی ہے اس میں ہیہے کہ ''معن معرق فسی هی من مساجد نسا او اسواقت اسبل فلیا تحد علی نصالها'' کہ جب کوئی شخص مجد کے اندر تیروں کے ساتھ گزرے تو اس کی دھار پر ہاتھ رکھ لے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو یہاں چونکہ مرود کا ذکر ہے اس لئے اس سے ان حضرات کے مسلک پرایک طرح سے استدلال کیا جا دہا ہے جومرور کے قائل ہیں۔

جواب: اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ جو آدمی گرر ہاہے وہ محض راستہ بنانے کے لئے گزر رہاہے بلکہ بعض اوقات اپیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے آیا ہواور سلح بھی ہے اور تیراس کے ہاتھ میں ہے، تو اس واسطے مرور یہال محض راستہ بنانے کے معنی میں نہیں ہے، جس سے پیاستدلال کیا جائے کہ آخضرت بھنے اس کوراستہ بنانے کی اجازت دی ہے۔

### (٢٩) باب أصحاب الحرب في المسجد

# حرب والول كالمسجد ميں داخل ہونے كابيان

٣٥٣ ـ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال:حدثنا إبراهيم بن سعد،عن صالح

11/1 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حصال لاتنهى في المسجد لايتخد طريقاً ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينتشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نتى ولا يصرب فيه حد ولا يقتص فيه من آحد ولا يتخذ سوقا ، سنن ابن ماجه رقم: ٣٨٠، ج: ١ ، ص: ٢٣٥. دار الفكر ، بيروت ، والفردوس بمأ ثور الخطاب ، رقم : ٢٤٢٣ ، ض: ٣، ص: ٢٣٥.

199 رواه من هـ أا الوجه بساست لا يأس به كذا قال عبد العظيم المنذري الغ ، مصباح الزجاجة ج: 1 ، ص: 90 ، دار العربية ، بيروت ، سنة النشر ، ٢٠٣ ا ه.

٣٥٥ ـ و زاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة قالت: (رأيت النبي الله و الحبشة يلعبون بحرابهم) [راجع: ٣٥٣]

#### مسجد میں نیز ہ بازی کا ثبوت؟

بعض حضرات نے بیر کہا کہ یہال مجد سے مراد فنا ءمجد ہے،اوریہ بات امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سوپ ہے،اسلا

لیکن حافظ ابن ججرر حمداللہ وغیرہ نے اس کی تائید کی ہے کہ دوسری روایت میں صراحنا میہ آیا ہے کہ مجد کے فتاء میں بیس بلکہ عین مجد میں میہور ما تفااور چونکہ نیزہ بازی اور تلوار بازی میسب جہاد کی تیاری ہے، اس کے مجد میں بونے میں کو کم مفا کفٹ نیس، البتہ اس کو مستقل مجد کا مشغلہ نہیں بنانا چاہئے، احیانا ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا الیہ الباریانا اگر ہوجائے تو امید ہے کہ انشاء اللہ قابل گرفت نہیں ہوگا لیکن اس کو با قاعدہ کھیل کا میدان بنانا کہ

م الوفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ايام العيد ، رقم: ١٣٨٠ ، وسنن السالي ، كتاب صلاة العيدين ، باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك ، رقم: ١٥٤٧ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٢٣٣٩ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٥١ .

ا الله قلت وثبت عندي عن مالك رحمه الله تعالى أنه كان خارج المسجد لاداخله ، وظااهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه حمله على داخل من المسجد ، فيض الباري ج: ٢ ، ص: ٥٥.

ستقل مجدمين بيكام مو، بيدرست نهين \_

حضرت عا نشہرضی اللہ عنہا کو بیرکرتب دکھایا۔اس میں حضور اکرم ﷺ کا اہل کے ساتھ حسنِ معاشرت ہے کہ ان کی دلچیسی اتنی رکھتے کہ حضرت عا کشہ "کو بیرکرتب دکھایا اور اسی سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ عورت کا مردکود کیھنامنع نہیں ہے، ''الا'' بیر کہ فٹنے کا اندیشہ ہو۔

#### ( 4 ) باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

# مسجد کے منبر برخر بدوفر وخت کا ذکر جائز ہے

قالت: أتتها بريرة تسألها في كتا بتها . فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي . وقال أهلها : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي . وقال أهلها : إن شئت أعطيتها ويكون الولاء لي . وقال أهلها : إن شئت أعتقتها ويكون الوالاء لي . وقال أهلها : إن شئت أعتقتها ويكون الوالاء لمن أعتق)،ثم قام رسول الله الله على المنبر فقال: (مابأل أقوام يشترطون شروطا ليس لمن أعتق)،ثم قام رسول الله على على المنبر فقال: (مابأل أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شترط مألة مرة ) رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر : فصعد المنبر .قال على:قال يحي وعبد المواب ،عن يحي عن عمرة أن بريرة ولم يذكر : فصعد المنبر .قال على:قال يحي وعبد المواب ،عن يحي عن عمرة أن بريرة ولم يذكر : فصعد المنبر .قال على:قال يحي وعبد المواب ،عن يحي ،عن عمرة ،وقال جعفر بن عون عن يحي قال : سمعت عمرة قالت : سمعت عائشة رضى الله عنها . [أنظر : ١٩٣١ /١ ١٥٥ / ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢٠ ، ١٤٢٠ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢٠ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢١ ، ١٤٢٠ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢١ ، ١٤٢٤ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢٤ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ،

### مقصود بخارى رحمالله

یہاں باب کا مقصد رہے ہے کہ بھی وشراء کامحض ذکر منبر پر کیا جا سکتا ہے ، نہ کہ بھی وشراء۔ بیرمعروف حدیث ہے بخاری میں متعدد مقامات پر آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آئی

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب الما الولاء لمن اعتق ، رقم: ٢ ٢٧١ وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله بـاب مـاجـاء فـى اشتـراط الـولاء والـزجـر عن ذلك ، رقم: ١٤٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب العتق ، باب في بيع المكاتب اذا فسنحت الكتابة ، رقم: ٣٣٢٨، وموطأ مالك ، كتاب العتق والولاء ، باب مصير الولاء لمن اعتق رقم: ٣٢٥ ا. ہی کی اور کی کنیزہ تھی اور حضرت عا کثیر سے انہوں نے اپنی کتابت کے بارے میں سوال کیا کہ مجھے میرے مولی نے مکاتب بنایا ہے کہ یسیے لے آؤ کو تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔

کوئی ایک صورت پیدا کردیں کہ میرابدل کتابت ادا ہواور میں آزاد ہو جاؤں ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا" إن هسنت اعطیت اهلک ویکون الولاء لی" کہا گرتم چا ہوتو میں الیا کرلوں کہ تمہارے اہل کو بدل کتابت دے دوں اور تمہاری" ولاء" مجھے لے اور ان کے اہل (مولی) نے کہا کہ "إن هسنت أعطیتها ما بقی" کہا گرتم چا ہوتو الیا کروکہ جنتا بدل کتابت باتی ہوہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو دیدواور حضرت بریرہ میں ویدیں اور حضرت بریرہ می کوئم آزاد کردیں گے" وقسال سفیان موق: إن هسنت أعتقتها ویکون الولاء لنا" دوسری مرتبہ مفیان نے کہا تھا کہ حضرت بریرہ می کے مولی نے بیکہا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ان کوئرید کرا آزاد کرلو، کیکن "ولاء" ہمیں ہے۔

" في "قام رسول الله على السنبروقال سفيان مرة فصعد رسول الله على المنبر فقال: مابال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله الخ".

لوگوں کوکیا ہوگیا ہے کہ وہ تیج میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اس کے لئے نہیں ''و اِن الشتہ طاق مرتق'' اگر چسومر تبہ بھی لگائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تیج شرط کے ساتھ فاسڈ نہیں ہوئی۔ اس سے کی گفصیل ''کتا ہو المبہوع'' کے اندر آئے گی۔ یہاں پر بیان کا مقصود یہ ہے کہ منبر پر کھڑے ہوکر تیج وشراء ذکر فرمایا تو معلوم ہوا کہ منبر پر تیج وشراء کا ذکر رایا تو معلوم ہوا کہ منبر پر تیج وشراء کا ذکر کرنا جا مزے گا۔

#### (١٧) باب التقاضي والملازمة في المسجد

مسجد میں تقاضااور قرض دار کے پیچھے پڑنے کا بیان

مدن النوهري ، عن عبد الله بن محمد قال : حدثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا يونس ، عن النوهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ، وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته ، فنادى: (ياكعب)، قال : لبيك يا رسول الله ، فقال : (قع من دينك هذا) وأوما إليه أي الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله ، قال : (قم

------

فاقضه). [أنظر: ۲۸۱۸،۸۱۲ ۲۳۲۴، ۲۰۱۹، ۲۰۱۹ ۱۳۳ سال

#### مقصود بخاري رحمه الله

اس "باب التقاضى والملازمة فى المسجد" يس امام بخارى رحمه الله وهسبا موربيان كررج بين جومجد يس جائز بين توان يس ساليكام بيه كم تعروض سي تقاضا كرنا كرتم ميرا قرض اواكرويا اس كي يجيه لك جانا، اس كساته چيك جاناكتم ميرا قرضداداكرو.

یہاں پرامام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے مجد کے اندراس عمل کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے، روایت ہے: " عَن عبد اللہ بن تحقب أَنَّهُ تَقَاضَى ابنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيُناً كَانَ لَهُ فِي المسجد".

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ی جگر روایت کی ہے اور آ گے بھی کئی جگہ آ ئے گی کہ حضرت کعب کی ابن ابی حدر و پر کوئی قرضہ تھا تو حضرت کعب کے ابن ابی حدر د سے مجد کے اندرا پن دین کا تقاضا کیا" فار تفعت اصوا تھما " اس تقاضا میں دونوں کی آ وازیں بچھ بلندہو کی انہوں نے دینے سمعهما عذر کیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا کہ تہیں و ینا چاہے اور ای میں تکرار ہوگی اور آ واز بلندہوگی" حتی سمعهما دسول اللہ کی و ہم و فی بیته " یہاں تک کہ آپ کی نے ان کی آ وازین جب کہ آپ کی است کے طریل سے مختوج المیہما" " تو آپ کی ان کے پاس تشریف لائے "حتی کشف سِنجف حجوته " یہاں تک کہ آپ کی نے اپن تک کہ آپ کی اور دیں سے آ وازدی " ساتھ سِنجف حجوته " یہاں تک کہ آپ کی ان کہ اس کے بات اور دیں سے آ وازدی " ساتھ سِنجف حجوته " یہاں تک رسول اللہ قال " صَبغ من دَینِ کَ ہدًا" وَ أَو مَا إليه ای الشطر" شہادت کی انگل کے نصف پرانگو شا رسول اللہ کی " یا تو تقاضا ہور ہا تھا یا حضور رسول اللہ کی " یا تو تقاضا ہور ہا تھا یا حضور اندی کے اس کی ان کی کہ یارسول اللہ بی نے آ دھا قرضہ چھوڑ دوتو فوراً عرض کیا کہ " لے نے ابن ابی صدر سے فر مایا کہ آ دھا قرضہ حکور دیا" قال قسم فاقصہ " آپ نے ابن ابی صدر سے فر مایا کہ ابی حدر سے فر مایا کہ و صادا کردو۔

٣٣ وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من اللين ، رقم: ٢ ا ٩ ٢ ، وسنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب حكم الحاكم في داره ، رقم: ٣ ا ٣ ا ٣ ، وسنن ابن ابن ماجه ، كتاب الأقضية ، باب في الصلح، وقم: ١ ٢ ا ٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، باب الحبس في اللين والملازمة ، وقم: ٢ ٢ ٢ / ٢ ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حليث كعب بن مالك ، رقم: ٢ ٢ ٢ ٥ ١ ، ٥ ٢ ٥ ٢ ، وسنن باب حديث كعب بن مالك ، رقم: ٢ ٢ ٢ ٥ ١ ، ٥ ٢ ٥ ٢ ، من مسند القبائل ، باب حديث كعب بن مالك ، رقم: ٢ ٢ ٢ ٥ ٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب اليوع ، باب في انظار المعسر ، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ٨ .

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت کعب میں سے بیتو فر مایا کہ آ دھا قر ضہ معاف کر دواور چھوڑ دوئین دونوں کو اس بات پر تنبین بین مائی کہ مسجد میں سے معاملہ کیوں کررے ہو، تو معلوم ہوا کہ مجد میں اگر کوئی دائن اپنے مدیون سے قرض کا مطالبہ کرے تو اس میں کوئی مطالحة نہیں۔

#### مسكه "ضع وتعجّل"

اس حدیث کے اندرایک اورمسکلہ زیر بحث آتا ہے وہ سے کہ کوئی آ دمی قرض کا پچھ حصہ چھوڑ کر بقیہ دین کو عجّل کردے تو آیا ایبا کرنا جائز ہے یانہیں ،اس کو ''ض**ع و تعجّل''کہاجاتا ہے۔** 

سیمسکداصل میں بیوع نے تعلق رکھتا ہے اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کوئی دائن بیہ کہے کہ میرے دین کی اجل تو مثلاً ایک مہینہ کے بعد ہے اور ایک مہینہ کے بعد اس کی ادائیگی کی تاریخ آنے والی ہے، دائن مدیون سے بیکہتا ہے کہ میں تہارے قرضہ کی کچھر تم معاف کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں پیچے تم آج ہی دے دو، اس کو فقہا ء "حسے وقعہ سے "تم اپنے دین میں کی کرو فقہا ء "حسے وقعہ سے "تم اپنے دین میں کی کرو "وقعہ لی اور پیچا ہی لے لومثلاً ایک ہزار رو پیچر ضہ ہا ورایک مہینہ کے بعد اوائیگی کرئی ہے اب مدیون بیکہتا ہے کہ تم بجائے ایک ہزار کے جھے آٹھ سورو پیپا بھی لے لو۔

### فقهائ كرام كااختلاف

"صبع و تبعیق " کا بیدمعاملہ جائزہے یانہیں، اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، بعض حنابلہ اس کے قائل ہیں، لیکن جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ بیٹل تا جائزہے اور یہی مسلک حنفیہ کا ہے اور اکثر شافعیہ اور مالکیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ۱۳۳۸

### بعض فقهاء كااستدلال

جو حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں، وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ جس وقت آنخضرت ﷺ نے بنونشیر کو مدینہ سے جلاوطن کیا اور میتھم دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں۔

٣٣ كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والفورى وهيشم وابن علية واسحاق وأبوحنيفة الخ ، المغنى لابن قدامة ، ج: ٣ ، ص : ٥٢ ، دار النشر ، دارالفكر ، مدينة النشر ، يبروت ، سنة النشر : ٥٠ ١ ه.

سنن بیمق میں روایت ہے کہ جس وقت ان کو جانے کا تھم ملا تو حضورا قدس ﷺ ہے بعض صحابہ کرام ﷺ فی عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ا'' إن لهم علینا دیون لم تحل " کہ ہمارے او پران کے پچھ قرضے ہیں جن کی میعاد ابھی تک پوری نہیں ہوئی، جب یہ چلے جائیں گے تو ہم کیے ان کوقرضے ادا کرینگی؟ تو آخضرت بھی نے یہود بی است خطاب کر کے فر مایا ''ضعوا و تعجلوا'' یعنی کم کر دواور جلدی لے لو۔ تو آپ نے یہود یوں ہے با قاعدہ یہ بات فرمائی تھی۔ 100

اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ قرضے کو کم کرنے کے مقابلے میں معجّل کردینا یا معجّل کرنے کے مقابلے میں کم کردینا جائز ہے۔

دوسری دلیل

حدیث باب سے بھی استدلال کیا جا تا ہے کیونکہ یہاں آنخضرت ﷺ نے حضرت کعبﷺ سے فرمایا کہ آ دھادین ساقط کردواورابن حدرد سے فرمایا کہتم ابھی ادا کر دو،تو وہی ہوا کہ کی کر کے ادائیگی فورا کردی۔

### جمهورفقهاء كااستدلال

جہور فقہاء جونا جائز کتے ہیں، وہ یفر ماتے ہیں کہ "ضعواو تعجلوا" کا جومعالمہ ہے بیدر حقیقت اس لئے ہے کددین کا پچھ حصر تجیل کے عض میں ساقط کیا جار ہا ہے اور بیابیا ہی ہے جیسا کہ دینے میں دین کے اندراضا فہ کر دیا جائے یا جیسے زمانہ جاہلیت کے ربوا کا طریقہ تھا کہ جب دین کی مدت آجاتی تو دائن کہتا تھا کہ "امان تقصبی واما ان تربی" یا توتم ابھی پیسے اداکرو، ورنداس کے اوپراضا فہ کردو، تو وہ مدیون کومہلت دینے کے عوض میں پسیے وصول کرتا تھا اس کور بواقر اردیا گیا، تو یہاں اجل کوسا قط کرنے کے عوض دین ساقط کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ربوا کا ایک شعبہ ہے کیونکہ جودین ساقط ہواوہ اجل کے مقابلے میں ہوا، اس واسطے بینا جائز ہوا کر ایک صدیث بھی اس بارے میں بہتی میں وارد ہے جس میں اس عمل کونا جائز قر اردیا گیا ہے اور اس کور بوا کے مقابلے میں جائر قر اردیا گیا ہے اور اس کور بوا کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے اور اس کور بوا کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے۔ ۱۳ سال

<sup>27 ...</sup> عن ابن عباس قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعراج بني النضير من المدينة جاله ناس منهم فقالوا يا رسول الله انك أمرت باعراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ، سنن البيهقي الكبرئ ج: ٢ ، ص: ٢٨ ، كتباب البيوع ، يباب من غجل لمه ادني من حقه قبل محله فقيله ووضع عنه طيبة له أنفسها رقم: ٣٠ و ١٠ ، دارالنشر ، مكتبة دارالباز ، مكة المكرمة، سنة النشر ١٢ / ١٣ هـ دارالنشر ، مكتبة دارالباز ، مكة المكرمة، سنة النشر ١٢ / ١١ هـ

٢٦١ من البيهقي الكبرى ، رقم: ٢٢ ٩ ٠ ١ ٠ ٩ ٢٣ ٠ ١ - ٢٠ ص: ٢٨.

اگرچەد دنوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں" صبعوا وقیعیجیلوا" والی حدیث بھی اور یہ حدیث بھی جس سے جمہور نے عدم جواز پراستدلال کیا ہے میبھی ضعیف ہے کیکن جمہور علاء کا کہنا ہے ہے کہ ربوا کے جوقو اعد ہیں اس کی روسے بیدمعاملہ جا ئزنہیں۔

# بعض فقهاء کی دلیل کا جواب

اب جہاں تک ربوا ہونضیر کا واقعہ ہے تو اس کی سند کمزور ہے اور پہنی نے خود اس پر کلام کیا ہے کہ بیہ حدیث ضعیف ہےاورا گرکسی سیمج طریقہ سے ثابت ہو بھی جائے ،تو اس کی متعد دتو جیہات ہو عتی ہیں:

کہلی بات یہ ہے کہ بیروا قعہ بنونضیر کی جلا وطنی کے وقت کا ہے اور وہ من دواجری میں جلا وطن کے گئے ہیں جبدر بوا كى حرمت بعديس آئى ہے كوئكرر بواكى حرمت يس كم سے كم جوقول آيا ہے وہ غروة احد كے بعد ہے ورند بعض حضرات کا کہنا ہیہے کہ یہ ججۃ الوداع کے قریب قریب حرام ہوا ہے،اس واسط ججۃ الوداع کے موقع پرآپ ﷺ فرمایا که "أول دموا اصعه دموا العباس بن عبدالمطلب 'اس لئے بدواقداس وقت كا ب جبكه ر بواحرام نہیں ہوا تھا، تو اس واقعہ ہے جور بواکی حرمت سے پہلے کا ہے کسی ربوی معاملہ کی حرمت پراستدلال نہیں

# جمهور کی دوسری دلیل

علامہ واقدی رحمہ اللہ نے ایک روایت تقل کی ہے اس سے دوسرا جواب نکلتا ہے علامہ واقدی رحمہ اللہ ك" كتاب المغازى" من بيروايت بكر حضوراكرم كان في فرمايا قاكر "صعوا وتعجلوا" معنى بير نہیں تھے کہ دین کی اصل مقدار میں تمی کردواورجلدی لےلو، بلکہ اس کا مطلب بیتھا کہ یہودیوں نے جوقر ضے سود پر دیئے ہوئے تھاتو "ضعوا" کا مطلب بیتھا کتم اس کا سود سا قط کر دواور اصل رقم ابھی لے لوتو "ضعوا" ہے مراد اصل قرضے کی مقدار کوسا قط کرنانہیں تھا بلکہ سود کی مقدار کوسا قط کرنا تھا ،اور واقد ی نے اس پر ایک روایت بھی تقل کی ہے کدایک صاحب تھے انہوں نے ایک بہودی سے قرض لیا ہوا تھا اوراس کا سود بہت بڑھ گیا تھاتو آب نے فرمایا کہ سودسا قط کردوا وراصل رقم لےلو۔ ١٣٤

ظاہر ہے گداس میں کسی کوبھی اشکال نہیں۔مسلدتویہ ہے کہ قرضے کی اصل رقم میں کمی کی جائے ،البذااس واقعه سے استدلال اس وجہ سے درست ہیں۔

<sup>21/</sup> فكان لابي رافع مسلام بن أبي الحقيق على اسهد ابن حضير عشرون وماثة دينار الى سنة ، فصالحه على أخذ راس ماله ثمانين دينارا، وأبطل مافضل ، كتاب المغازى للواقدى ج: 1، ص: ٣٤٣، بيروت ، ٩ • ٣ ١ ه.

# بعض فقهاء کی دوسری دلیل کا جواب

جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے جس میں حضرت کعب ﷺ سے آپ ﷺ نے فر مایا تھا کہتم آ دھا دین ساقط کر دواور ابن ابی صدر دسے فر مایا تھا کہتم ابھی ادا کرو، اس سے استدلال دووجہ سے نہیں ہوسکتا:

مہلی وجہ تو ہیہ ہے کہ بیسارااختلاف جوہور ہاہے بیاس دین کے بارے میں ہے جومؤجل ہواوراس کی اجل ابھی نیآئی ہو، تو اس وقت بیاختلاف ہے اوراس میں اکثر فقہاء یہ کتے ہیں کہ ''صبع و تبعی جل'' جائز نہیں ،کین اگر دین شروع ہی ہے مؤجل نہیں تھا یامؤجل تھا لیکن اجل آگئی اور دین حال بن گیا تو اس وقت میں اگر ''ضع و تعجل'کا معاملہ ہوتو جائز ہے۔

اس لئے کہ جب دین حال ہوگیا تو اب جواسقاط ہور ہاہے وہ کسی اجل کے مقابلے میں نہیں ہور ہا، کیو نکہ اجل تخت ہوگئی، اس واسطے اگر کسی کا دین واجب ہوگیا اور اس کی اجل آگئی اور مدیون کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی استے پینے نہیں ہیں، لہٰذایا تو انتظار کر وجب تک کہ میرے پاس پینے آئیں اور چاہوتو ابھی لے لو، مگر باتی دین ساقط کر دیتا ہوں تو اس میں پچھمضا نقہ نہیں، یہ جائز دین ساقط کر دیتا ہوں تو اس میں پچھمضا نقہ نہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ یددیون حالہ ہیں اوران میں ایک رنا جائز ہے۔

یہاں حضرت کعب کا دین حال ہو چکا تھا، یمی وجہ ہے کہ وہ ابن حدرد سے تقاضا کررہے تھے،اگر حال نہ ہوتا تو تقاضا کیے کرتے ،الہٰذا یہ ''مانحن فید ''اور مختلف فید مسئلہ میں داخل ہی نہیں،اس واسطے حضرت کعب کے سے آیے نے فر مایا تھا کہ آ دھاسا قط کردو،اور آ دھا وصول کرو۔

دوسری وجہ ہیہ کہ "ضع و تعجل" کا معاملہ اس وقت نا جائز ہوتا ہے جبکہ بیمشروط فی العقد ہولینی اجل بھی آئی نہیں اور مدیون کہتا ہے کہتم اتنادین ساقط کر دوتو میں ابھی ادا کرتا ہوں تو ساقط کرنا اجل کے ساتھ مشروط ہوا اور یہ ناجا مزیم ہا تنادین ساقط کردے اور مدیون اپنے طور پر ادا کردے تو معاملہ چونکہ مشروط نہیں ہوا اس واسطے ناجا ئرنہیں ہوا اور یہاں جس وقت حضورا کرم گئے نے حضرت کعب کے سے فرمایا تھا کہ آ دھادین ساقط کردواس وقت پنہیں فرمایا تھا کہ اس کے مقابلے میں تمہیں دین ابھی مل جائے گا بلکہ مطلق فرمایا تھا کہ آ دھا ساقط کردواور انہوں نے کردیا۔ اب ابن ابی حدرد سے فرمایا کہتم ادا کردو، تو دونوں معاسلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہوئے ، لہذا ہید "ضع و تعجل" کی صورت میں داخل ہی نہیں۔ ۱۳۸

١٣٨ ومن آجاز من السلف اذا قال عجل لى واضع عنك فجائز أن يكون أجازوه اذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن . يضع عنه بغير شرط ويعجب الآخر الباقي بغير شرط ، أحكام القرآن للجصاص ، ج: ٢، ص: ١٨٤ ، داراحياء التراث العربي ، بيروت.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### خلاصة كلام

تو خلاصہ بی لکلا کہ ''منسع و تسعجل'' کی جوممانعت ہے وہ دیون موّ جلہ بیں ہے جبکہ ان کی اجل ابھی نہ آئی ہواور ان کی تعیل اسقاط کے ساتھ مشروط ہو، یا اسقاط تعیل کے ساتھ مشروط ہو، کیکن جہاں ایسانہ ہو مثلاً دین موّ جل ہی نہیں بلکہ حال ہے گر اسقاط کو تعیل کیلئے شرط قر ارنہیں دیا گیا تو پھر معاملہ جائز ہوگا۔

# قرض"مؤجل بالتأجيل" نهيس موتا

ایک بات بھے لینا چاہئے ، وہ یہ ہے کہ قرض کا جوعقد ہوتا ہے وہ حنفیذاور جمہور کے زد یک مؤجل ہوتا ہی نہیں قرض ہمیشہ مجل اور حال ہوتا ہوتا ہی نہیں قرض ہمیشہ مجل اور حال ہوتا ہے اور جو دیون ہیں مثلاً آپ نے کس کوکوئی تماب بچی اور اس کی قیت اس کے ذمہ واجب ہوگئی اور دین ہوگئی یہ دین تو مؤجل ہوجا تا ہے کہ مثلاً وہ عقد دیجے میں شرط لگائے کہ میں پیے دومہینے بعد اداکرونگا، تو اب دومہینے سے پہلے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دین مؤجل ہوگیا لیکن کوئی تھے کہ کہ جھے ایک ہزار روپے قرضہ دیدوتو کی بھی مؤجل نہیں ہوتا۔

یہاں تک کہ اگر عقد قرض میں اجل کوشرط لگالیا گیا ہوتو ہ شرط بھی باطل ہوتی ہے مثلاً مقروض نے کہا کہ میں دو مہینے بعد قرض ادا کر ونگا، قرض دینے وال بھی اس پر راضی ہوگیا کہ ٹھیک ہے دو مہینے بعد دیدینا، تو اس کے باوجو قرض و جل نہیں ہوا بلکہ صرف مرق ہ قرض دینے والے وجل ہے کہ دہ دو مہینے سے پہلے مطالبہ نہ کر کے باوجو قرض و جل نہیں ہوا بلکہ صرف کر تا جا ہو قت کرسکتا ہے اور قاضی کے پاس جا کر کہ سکتا ہے کہ اس کے ذمہ میرا قرضہ واجب ہے، آج بی دلوائیں، یہاں تک کہ اگر آج قرضہ دو مہینے کیلئے دیا اور کل کو واپس لے لے قومقروض کو بہت عاصل ہے۔

تو قرض حفیداور جمهور کے زویک بھی "مؤجل بالتاجیل" نہیں ہوتا، کیونکدوہ" عقود حالة" میں سے ہالہ اس میں "حضع و تعجل" علیہ کیونکہ "ضع و تعجل" کی ممانعت دیون مؤجلہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

### ہنڑی"Bill Of Exchange" کی حقیقت

ہمارے زمانے میں ایک معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں اس کے قریب نظر آتا ہے جس کو اُردو میں ہنڈی اور بید لگانا کہتے ہیں یا آج کل کی اصطلاح میں بل آف ایکھنٹے کہتے ہیں "Bill Of Exchange" اور آخ کل بینکاری کے نظام میں اس کا بڑارواج ہے،اس میں بیہوتا ہے کہ ایک تا جرکسی کوسامان بیتیا ہے اور سامان کو یچے وقت یہ بات طے ہوئی کہ خریداراس کی قیت تین مہینے کے بعدادا کرے گاتو گویاوہ بچے مؤجل ہوتی ہے اور اس کی بنا پر دین مؤجل ہوجا تا ہے تو خریدارای بات کو ثابت کرنے کیلئے ایک پر چدکھودیتا ہے کہ میں نے اس کا فلال مال خریدا ہے اوراس کی اتنی قیت میرے ذمہ واجب ہوگئی اور میں تین مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو یہ پیسہ اداکروں گا۔

یہ جو پر چہ اس نے لکھ کردیا ہے کہ اس سامان کی قیمت کے طور پر تین ماہ بعد میں استے پینے ادا کروں گایہ پر چہ ہنڈی کہ ہاتا ہے اور انگریزی میں اس کو بل آف ایک پی بھتے ہیں اور آئ کل بیا صطلاح زیادہ شہور ہے۔

اب تا جر کے پاس وہ پر چہ آگیا جس کے ذریعے وہ تین مہینے کے بعد فریدار سے پیپوں کا مطالبہ کرسکتا ہے، لیکن اب تا جر بیر چا ہتا ہے کہ میں تین مہینے تک انظار نہ کروں بلکہ جھے ابھی پینے بل جا کیں تواس لئے وہ کی بین اب ہوکار کے پاس جا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں تین مہینے کے بعد یہ پینتہ ہوگی اور اس کی اوا کی ہوئی ہے، یہ ہنڈی ایک ہزار روپے کی ہے تو تم ایسا کرو کہ یہ ہنڈی جھے سے لو، میں اس کے اوپر تمہارانا م لکھ ویتا ہوں لیعنی وہ دین تمہار سے والے کردیتا ہوں بتم جا کروصول کر لینا اور جھے اس وقت تم بجائے ایک ہزار روپ کے وسول کر لینا اور جھے اس وقت تم بجائے ایک ہزار اروپ کے نظام وہنڈی یابد لگا تا کہتے ہیں۔

کے نوسوای روپے دیدو، تو بینک اس ہنڈی کے پیچے دسخط کردیتا ہے اور نوسوای روپ اس کو ایک وہنڈی یابد لگا تا کہتے ہیں۔

کے نوسوای روپ دیدو، تو بینک اس ہنڈی کے بیر اراس فریدار سے وصول کر لیگا اس کو ہنڈی یابد لگا تا کہتے ہیں۔

تمین مہید پورے ہوجا کیں کے معاشی کاروبار میں پیسلا ہوا ہے خاص طور پر امپورٹ (Export) اور ایک سے بیر ورٹ اس سے پیٹے آنے میں تین مہید گئیں گے تو یہ وجا کہ میں تین مہید کے دوسرے ملک میں سامان بیر ورٹ روپ کی اس میں تین مہید گئیں گئی ہیں میں تین مہید تک بیر کر انظار کرتا رہوں ایک بیر ایک اروبار میں تین مہید گئیں گئیں مہید کہ میں تین مہید تک بیر کر انظار کرتا رہوں

یہ اپنا بل ایجیجی بینک کے پاس جا کراس پر بھ لگوالیتا ہے اور بینک وہاں سے پورے پیمے وصول کر لیتا ہے تو وہ بینک کو یہ فائدہ ہوا کہ ہے تو وہ بینک کو یہ فائدہ ہوا کہ پیسے نقد مل گئے اس کو اس بر آ مد کرنے والے کو یہ فائدہ ہوا کہ پیسے نقد مل گئے اس کو ' ہنڈی یا بھ لگانا'' یا'' بل آف ایکی پیسے نقد مل گئے اس کو' ہنڈی یا بھ لگانا'' یا'' بل آف ایکی پیسے نقد مل گئے ہیں۔

اس کے بجائے مجھے میبیےتھوڑ ہے مل جا کئیں لیکن انجھی مل جا کئیں تا کہ میں اور سودا کر کے اتنی دیر میں اور سامان بھیج

#### بغه كامعامله درحقيقت ربواہے

دوں گااور نفع کمالوں گا۔

بیمعالمه اصلاً اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ربوی معالمہ ہے اور دوطریقے سے اس کوتعبیر کرسکتے ہیں: ایک طریقہ تعبیر کرنے کا ہیہ ہے کہ بیرجو ہنڈی ہے بیاس دین سے عبارت ہے جو تا جرکیلئے خریدار کے ذمہ واجب ہے کیونکہ بیاس دین کی رسید ہے تو اگر یہ بینک کو بچے کے طور پر دے رہا ہے تو یہ ''مہیسے المدین مین غیر من علیہ الدین "ہوگیا لیعنی دین کی تھ ایک ایٹے خص ہے ہوگئ جس پر دین واجب نہیں تھا بلکہ مدیون کے علاوہ تیسر انتخص ہے۔

اول تو "بیع المدین من غیر علیه الدین" و یے بھی حقیہ کنز دیک جائز نہیں، چاہر برابر سرابر ہی کیوں نہ ہواورا گر برابر نہ ہوئٹلا دین ایک بزار روپے کا ہواور اس کونوسوائٹی روپے میں بیچا ہے تو بیا بیا ہی ہے جیسا کدایک بزار روپے نوسواس روپے کے بدلے بیچے اور بیسود ہے اور ناجا ئزہے۔ 178

دوسری تعبیراس کی بیہ دسکتی ہے کہ بینک نے جونوسواً شی روپے دیتے ہیں وہ اس کوبطور قرضہ کے دیا ہو اور بینک نے اپنے ایک ہزار روپ کے قرضے کا حوالہ کر دیا تو اس صورت میں قرضہ نوسوای روپ دیئے کیلن تین مہینے بعد پورے ایک ہزار روپ وصول کر رہا ہے، لہذا بیقرض مشروط فی الزیادۃ ہونے کی وجہ سے ربوا میں آگیا۔ تو دونوں صورتیں ربوا میں داخل ہیں چاہاں کو بچے کہو، چاہاں کو قرض اور اس کا حوالہ کہو۔

### ہنڈی کے جواز پربعض ہم عصروں کااستدلال

بعض معاصر لوگوں نے اس کے جواز پر "ضعواو تعجلوا" سے استدلال کیا ہے کوئکہ بونشیر کی جلاوائی کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے "ضعواو تعجلوا" ارشاد فرمایا تھا اوراس کی دجہ ہے بعض فقہاء حنابلہ جواز کے قائل ہیں، الہٰذا جب بعض فقہاء حنابلہ جواز کے قائل ہوتے ہیں تواس میں اتنا تھڈ دکیوں کیا جائے۔ اور بینل آف ایک پینی بینک نے نوسواسی روپ جلدی دید ہے اور اس کے بدلے قرض کا کی حصر ساقط کردیا۔

# ہنٹری کو''ضع و تعتبل''پر قیاس کرنایہ قیاس مع الفارق ہے

کین بیاستدلال اس لئے غلا ہے کہ اول تو "ضع و تعجل" کا معاملہ تو ویسے ہی ناجائز ہے جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل ذکر کی کیکن اگر بعض حنا بلہ کا موقف بھی افتیار کرلیا جائے جوجائز کتے ہیں تو بھی یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ "ضع و تسعید لئی کا معاملہ براہ راست دائن اور مدیون میں بور ہاہے، مدیون کہ رہا ہے "ضع یا دائن تعجل منی" کوئی تیسر افریق بھی واخل نہیں اور یہاں ایک تیسر افریق بھی واخل ہوگیا لین بینک اور اس سے کہا گیا کہ تم ہم سے یہ ہنڈی لے لواور اس کے بدلے روپ ہمیں دیو تو یہ "صسع و

٩] ... عن ابن المسيب وابن عمر قالا من كان له حق على رجل الى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا قال معبد ولا اعلم أحدا قبلنا الا وهو يكرهه ، مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل ، رقم : ١٣٣٥٣ ، ج: ٨، ص: ١٤ دار النشر المكتب الاسلامي ، بيروت ، سنة النشر ٣٠٣ ا هـ.

تعجل" نہ ہوا بلکہ یہ ''بیع المدین من غیبر من علیہ الدین '' ہو گیا اور وہ بھی زیادتی اور کی کے ساتھ، لہٰذااس کواس معاملہ پر قیاس ہیں کیا جاسکتا ،اس لئے ریزام ہے۔

سوال: اگر بینک اپنے ڈیپازیٹر سے ان کے مرے ہوئے قرضوں کے بارے میں کیے کہ آپ اگر ابھی ادائیگی کردیں تو اتنی کی کردیں گے توبیجا ئز ہے پانہیں؟

جواب: اول تو سارے کے سارے قرض معجل ہوتے ہیں اور پھریہ جوآپ کہدرہ ہیں کہ قرضے مرکے تو سرجانے کا بھی مطلب ہے کہ وہ حال ہو بھے تھے مگراوا لیکی نہیں کی گئی، جب وہ قرضے حال ہو گئے تو ان میں "ضع و تعجل" جائز ہوگیا۔

# بلآف اليسينج كي متبادل صورت

سوال: بل آف اليجينج كے جواز كى كوئى صورت ہو عتى ہے؟

------

جواب: اس معاملے کے جواز کی صورت نہیں ، البتہ اس کا متبادل طریقہ ایک ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اس کی زیادہ ضرورت برآ مدکنندگان کو پیش آتی ہے کیونکہ ان کو پلیے فوراً ملنے کا کوئی راستے نہیں ہوتا کیونکہ سامان پہلے وہاں جائیگا یا اس کے کا غذات پہنچیں گے پھر بینک کے ذریعے وہاں سے رقم آئے گی اس میں کافی ساراوقت لگ جاتا ہے، ادھر انہوں نے جومال بھیجا ہے وہ کہیں سے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی ادھار خریدا ہوتا ہے تو ان کی ادا تیکیاں کرنی ہوتی ہیں ، اس واسطے ان کو پیپیوں کی ضرورت ہوتی ہے

اصل طریقہ یہ ہے کہ تا جر جب سامان بیھیجے تو اس وقت ہی بینک سے شرکت کا معاملہ کرلے کہ بیہ جوسامان ہم بھیج رہے ہیں اس میں اتنا پیستم لگا و اورا تنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں اور بیمعلوم ہے کہ باہر کے آ دمی نے بیسامان منگوایا ہے، اتنی قیمت مقرر ہوئی ہے اوراس پراتی لاگت آئے گی اوراس پراتنا نفع ہوگا، بیسب با تیں پہلے سے معلوم ہیں جس کی وجہ سے اس میں خطرہ بھی نہیں ہے، لہذا بیمشارکت کا معاملہ کرلیں اورا گر کہیں ناگڑ پر ضرورت ہوتو ایک طریقہ اور ہوسکتا ہے وہ بیرکہ بینک سے دومغاطے الگ الگ کئے جائیں۔

ایک معاملہ یہ کیا جائے کہ ہمارا قرضہ فلال شخص کے ذمہ واجب ہے آپ وہ قرضہ ہمارے لئے وصول کرلیں ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں اور اس وکالت کی کوئی اجرت انداز آمقرر کرئی جائے اور پھراس بینک سے کہا جائے کہ آپ ہمیں پچھ قرضہ بلا سودا بھی وے دیں اور اس قرضے کی توثیق کیلئے یہ ہنڈی رکھیں ،مثلاً یہی پچھلی مثال کرتا جر بینک سے کہے کہ آپ ہمارا قرضہ فلاں سے وصول کریں اس کے ہم آپ کوہیں روپے دینگے اور نوسواسی روپے مہیں ابھی قرضہ دے دو، چنانچہ وہ قرضہ لے لیا، اب بینک نے وہاں سے پورے ایک ہزار روپے وصول

کئے تو ہیں روپے وہ اپنی اجرتِ وکالت کے بدلے میں رکھ لے گا اورنوسواسی روپے کا قرض مقاصّہ کرلے گا تو اس طرح ادائیگی ہوجائے گی۔

کیکن اس میں بیضروری ہے کہ وکالت کی جواجرت مقرر کیجائے اس کا مدت ہے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس وقت جوبھ لگایا جاتا ہے اس میں بینک کے ساتھ بعد لگانے کی جوشرح مقرر کرتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھ کرکرتے ہیں کہ بیہ ہنڈی کب واجب الا داہورہی ہے، مثلاً تین مہینے بعدادا لیگی ہورہی ہے تو کمیشن زیادہ لگا کیں گر

غرض یہ کہ مدت کے حساب ہے اس کا کمیشن بڑھتار ہتا ہے لیکن یہاں یٹھیں ہوسکتا بلکہ و کالت کی ایک خاص اجرت مقرر کر دے ، پھریئیے لے۔

#### (4٢) باب كنس المسجد والتقاط الخراق والقذى والعيدان

مسجد میں جھاڑودیٹا اور چیتھڑول اور کوڑے اور لکڑیوں کے چن لینے کا بیان یہ باب مجمع اڑودیے کے بیان یہ باب مجدیں جھاڑودیے کے اس کی دھجیاں اٹھانا، ''والقذی'' اور کوڑااٹھانا،''والعیدان'' اور کرئیاں اٹھانا، کین مجدی صفائی کے لئے ان چیزوں کودور کرنا۔

۳۵۸ حداثنا سلیم آن بن حرب قال:حداثنا حماد بن زید ،عن ثابت عن ابی رافع ،عن ثابت عن ابی رافع ،عن أبي هریرة أن رجلاً أسودأومرأةسوداً كان یقم المسجد فمات فسأل النبي بخته ؟ فقالوا: مات قال: (أفلاكنتم آذنتموني یه ؟ د لوني علی قبره)أوقال: (علی قبره) فاتی قبره فصلی علیها . [أنظر: ۳۲۰/۳۱۰] ۱۳۳۵

اس میں حضرت الو ہر رہ ہے کی روایت نقل کی ہے کہ ایک سیاہ فاح خص یا ایک سیاہ فام عورت ''کسان یقم المسجد'' وہ مجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی ،''قسم یقم '' کے معنی جھاڑو دینا اور'' قسمامد'' کوڑے کو کہتے ہیں ، تو وہ عورت کوڑاصاف کیا کرتی تھی ، یہاں راوی کوشک ہے کہ بیسیاہ فام عورت تھی ، یام دتھا۔

لیکن دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر رہیں تھا بلکہ عورت تھی ، '' فعمات'' ان کا انقال ہوگیا تو نی کریم ﷺ نے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا انقال ہوگیا، تو آپ نے فرمایا کہ '' افسسلا

<sup>°</sup>ال وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القير ، وقع: ١٥٥٨ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة عـلى القير ، وقع: ٢٧٨٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على القير ، وقع: ٢ ١ ٥ ١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، وقع: • ٨٢٨٠ ، ٧٧٤ .

ا ذنت مونی به" کیم نے ان کے انقال کا مجھے کیوں نہیں بتایا تا کہ میں ان کے اور پیماز جناز ہیڑ ھتا؟ ابفر مایا "دلوني على قبوه " مجصال كي قبر پر لے جاؤ" أو قال قبوها " فاتي قبره فصلي عليها " تو قبر پر جاكر آپ نے نماز جناز ہ پڑھی

# حديث باب سيےشواقع كااستدلال

اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللّٰداس بات پر استدلال فرماتے ہیں کہ جس مخص کوکسی کی نماز جنازہ نہ ملی ہوتو وہ قبر پر جا کراس کی نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے۔

#### مسلك حنفيه

حفیہ بیفر ماتے ہیں کہ بیمل صرف اس صورت میں جائز ہے جب کسی شخص کو بغیر جنازہ برھے دفن کردیا ہو یا نماز جنازہ بغیرولی کے پڑھ لی گئی ہواوروہ بھی صرف اس وقت جا ئز ہے جب تک کہ پی خیال ہو کہ میت پھولی کپھٹی نہیں ہوگی ،جس کی مقدار عام طور سے تین دن بیان کی جاتی ہے لیکن اگر نماز جناز ہ پڑھی گئی ہواور ولی بھی شریک ہواتو پھرکس کے لئے قبر پر جا کرنماز پڑ ھنا جا ئزنہیں اورا گر پھول پھٹ گئی ہوتو و لی کے لئے بھی جا ئزنہیں \_

#### حدیث باب کا جواب

يه حديث جس سے امام شافعي رحمه الله نے استدلال فرمایا ہے، اس كا جواب بدہے كه بدهضور اقدس ﷺ كا خصوصيت تقى ، اس لئے كداول تو ني كريم ك كوولايت عامد حاصل تقى: "السنبسى اولى بالمؤمنين من انفسهم" تو آپ كاحق تمام اولياء سے بالاتھا۔

اس واسطے آپ کے بغیر جب نماز جنازہ پڑھی گئ تو آپ نے جاکر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔اس لے دوسری وجدید ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپ اس عمل کی تعلیل میں بدارشا وفر مایا جیسا کہ مند اُحد ومسلم كروايت يُس ب" ان هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وان الله عزوجل ينورها بصلاتی علیهم"۲۳۱

اال والمستلة فيها عندنا أنه لو دفن بدون الصلاة يصلى على قبره مالم ينفسخ ، وعيّنه المشائخ بثلالة أيام وان لم يكن الولى حاضرا فله أن يصلى عليه وان كان قد صلى عليه مرة الخ

وأمافي حديث الباب فادعى الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا فلا بأس باعادته ،

والحاصل أن الصلاة بمحضر النبي لاتصح بدونه مالم توجد قرينة الاجازة من جانبه ... ولنا أيضاً أن نعنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، على ماجاء في رواية مسلم وأحمد في مستده ، فيض الباري ، ج: ٢ ، ص: ٥٨. ٥٨.

١٣٢ صحيح مسلم، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، رقم: ٥٨٨ ا ، ومسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين رقم: ٨٧٤٧.

کہ بیقبرین ظلمت ہے بھری ہوتی ہیں تو اللہ ﷺ میری نماز کی برکت سے ان میں نور پیدافر مادیتے ہیں تو بیالفاظ بھی دلالت کرتے ہیں کہ بیر حضورا کرم ﷺ کی خصوصیت تھی کسی اور کو بیر خصوصیت حاصل نہیں ، لہذا اس سے استدلال درست نہیں ۔

# (٤٣) باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

# مسجد میں شراب کی تجارت کوحرام کہنے کا بیان

٣٥٩ ــ حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الرباخرج النبي المناس على النباس ثم حرم تجارة الخمر. [أنظر: ٢٠٨٣ ، ٢٢٢١ ، ٢٢٢٢ ، ٢٠٥٠ ، ٢٢٢٢ ،

### ترجمة الباب سيمقصود بخاري

اس باب کو قائم کرنے کا مقصدیہ ہے کہ خمراگر چہ بڑی مستقدر چیز ہے اور اس کا ذکر بھی شنیج ہے ، کیکن اس کی حرمت بیان کرنے کے لئے مجد میں اس کا ذکر کرنا مجد کی حرمت کے منافی نہیں ، مثلاً اگر کوئی خمر ، زنا اور رباکانام لے ، کیکن ان کانام لیناحرمت اور شرع تکم بیان کرنے کے لئے ہوتو یہ مجد کے آ داب کے خلاف نہیں۔

### (۵۳) باب الخدم للمسجد

# مسجد کے لئے خادم مقرر کرنے کا بیان

وقال ابن عبناس ﴿ تلرت لک ما في بطني محرراً ﴾ [آل عمران: ٣٥] للمسجد يخدمه.

• ٣٢ - حد ثنا أحمد بن واقدقال: حدثنا حماد، عن ثابت ،عن أبي رافع ،عن

سهم وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، ياب تحريم بيع المحمر ، وقم: ٢٩٥٨ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، ياب بيع المخمر ، وقم: ٢٩٥٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، ياب في ثمن المحمر والميتة ، وقم: ٣٠٨٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاشربة ، ياب رقم: ٣٣٠١ ، ٢٣٥٥١ ، ٢٣٨١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ ، ٢٣٣٥١ .

أبي هريرةأن امراة أو رجلاكان يقم المسجد .ولا أراده إلا امرأة فذكر حديث النبي على الله الله على قبره .[راجع : 60]

### تكرارروايت سے مقصود بخاري ً

بیروایت دوبارہ لائے ہیں اور اس پر جوباب قائم کیا ہے وہ یہ کہ مجد کے لئے خادم مقرر کرنا۔ پہلے تو تھا ''مسجد میں صرف جھاڑو دینا''اب بیہ ہے کہ'' با قاعدہ کسی آ دمی کومبجد کا خادم مقرر کرنا'' تو بیہ جائز ہے خواہ وہ خادم رضا کارانہ طور پر ہویا اجرت پر خدمت سرانجام دیتا ہو۔

وقال ابن عباس ﴿ ندرت لک مافی بطنی محرراً ﴿ آن عبران و المسجد یخدمه .

ای کویل میں حضرت عبداللہ بن عباس ﴿ کا میرت اللہ ایک مافی بطنی محرراً ﴾ آن عبران و ایک مافی بطنی محرراً ﴾ آن امرا و عمران نے بینظر مانی تھی کدا اللہ اجو پھر میر بے پیٹ میں ہے میں نذر مانتی ہوں وہ محرر ہے لینی اس کو میں نے آزاد کردیا ہے ، ہرکام سے فارغ کردیا ہے اور میں اس کو مجد کی خدمت کیلئے وقف کرتی ہوں ، تو معلوم ہوا کہ با قاعدہ خدمت کیلئے مقر رکر ناجا بُن ہے اگر چداولا دکی نذران کی شریعت میں جا بُز تھی ہماری شریعت میں نہیں ہے ، اگر کوئی باپ یاماں بی نظر مانے کہ میرا جو بچ پیدا ہوگا اس کو میں مجد کی خدمت کے لئے وقف کروں گی یا کروں گا تو اولاد پر اس نذر کی تعیل واجب نہیں ، اس لئے کہ بیدو سروں کے اوپر نذر ہے جو ہماری شریعت میں جا رہنیں اور نافذ بھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اس لئے کہ بیدوسروں کے اوپر نذر ہے جو ہماری شریعت میں جا رہنیں اس لئے کہ بیدوسروں کے اوپر نذر ہے جو ہماری شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ، باس ان کی شریعت میں جا رہنیں اورنا فذبھی نہیں ہیں جا رہنے کر دیا ہوں کی خواد کی خواد

### (20) باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

### قیدی اور قرض دار کے مسجد میں باندھے جانے کا بیان

۱ ۲۸ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر ،عن شعبة ، عم محمد بن زياد ،عن أبي هريرة عن النبي ه قال: (إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. أوقال: كلمة نحوها . ليقطع على الصلاة ، فأمكنني الله منه ،فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ،حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم ،فذكرت قول أخي سليمان ﴿ رب غفرلى وهب لى ملكا لابنغى لأحد من بعدي ﴾ [ص: ٣٥] قال روح : فردة خاسئاً. [أنظر: ١٠ ١ ، ٣٨٨ ، ٣٢٨ ، ٣٨٨ ، ٣٨٨]

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز لعن الشيطان في الناء الصلاة والتعوذ منه وجواز ، وقم: ٨٣٢ مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ٢٦٨ .

# قیدی کومسجد میں باندھنے کے جواز پراستدلال بخاری ا

یہ باب کسی قیدی یا مقروض کومبحد میں بائد ھنے سے متعلق ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ فر ہانا چاہتے ہیں کہ کسی قیدی یا مقروض کومبحد میں بائد ھنا جا کڑہے۔

جواز پراس کا دلیل حضرت ابو بریره کی کا دوایت نقل کی ہے کہ تی کریم کی نے فرمایا" إن عفریت است من السجن تسف است علی البارحة "کہ جنات میں سے یک عفریت گرشتدرات ای کسانے آگیا، "قفلت "کے معنی بیں" فلتة "بیخی ای نک آ جانا" او کلمة نحوها" "نفلت" کے ہم متی کو کی اور کلمہ آپ نے ارشا دفر مایا که وه رات کو میر سامنے آگیا" لیقطع علی الصلوة" تا کہ میری نماز میں خلل واقع کر ارشاد فر مایا که وه رات کو میر سامنے آگیا" لیقطع علی الصلوة "تا کہ میری نماز میں خلل واقع کر ساور میراخشوع فوت کر سن سوادی الله منه "تو الله کلے نے جھے اس پر قابوعطافر مایا" واردت ان اور میرا ارادہ ہوا کہ مجد کے سی ستون کے ساتھ اس کو باندھوں "حتی تصبحوا و تنظروا الیه کلکم" تا کہ من کو اٹھ کے مسب اس کا تما شاد کھو" فلا کوت قول اخی شدی سلین سامن المنظم کی میں ان کی سلیمان المنظم کی دوایا وارد با نوروں پر سلطنت محصوطافر ما دیجے " بود میں مملک الاین بعی لا حد من بعدی "کدا سلطنت عاصل ہوئی ، تو انہوں نے بید عام میں کو نہ ط ۔ میر سے بعد میں کی کونہ ط ۔

چونکہ جھے بید عایاد آگی اس واسطے میں نے اس کوچھوڑ دیا بیسو چاکہ آگر باندھوں گا تو حضرت سلیمان کوئی کی اس خواہش کا احترام نہیں ہوگا ''قبال دوح : فودہ خاسفا '' تو نبی کریم ﷺ نے اس کو دلیل کر کے لوٹا دیا اور باندھا نہیں ، اگر چہ آپ باندھ لیتے تب بھی حضرت سلیمان ﷺ کی دعا پر بھی اثر نہ پڑتا کہ ان کا مقصد بیا کہ سارے چرند ، پرند ، جنات وشیاطین سب پر حکومت ہواور اگر اکا دکا کوئی فروحضور اکرم ﷺ نے باندھا تو کوئی کی جاندہ اس کی لازم نہیں آئی تھی ، لیکن ظاہری طور پر اس کے منافی ایک عمل ہوتا تو حضور اکرم ﷺ نے اندھا تو ایک بیٹیمرٹی خواہش کا احترام فرمایا تا کہ اس کی ظاہری خالف بھی لازم نہ آئے۔

یں میں میں میں میں آپ نے ارادہ فا ہرفر مایا کہ میر اارادہ ہوا کہ میں مبحد کے ستون سے اس کو باغد هوں ، تو امام بخاری رحمہ اللداس سے استدلال فرمارہے ہیں کہ قیدی کو مبحد میں باغد هنا جائز ہے۔

> جنات کوتا بع اورمسخر کرنے کا حکم سوال: آج کل عال حضرات جو جنات کوقا بوکر لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: جنات کوتا بع کرنام خرکرنایه بالکل حرام ہے، بیابیابی ہے جیسے کسی آزاد آدی کواپناغلام بنائے۔

### (٢٦) باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد

جب اسلام لے آئے توغسل کرنے اور مجد میں قیدی کے باند صنے کابیان "وکان شریع یامر الغریم أن يحب إلى سارية المسجد".

و عن سریع یاس معربیم ای یابس ای سازید المسجد . ۱۳۲۲ - حدثنا عبد الله بن یوسف قال : حدثنا اللّیث قال : حدثنا سعید

بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي الله خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له: ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي الله فقال: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نحل قريب من المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله. [أنظر: ٣٣/٢٣٣٢٢،٣٣١] ١٢٥]

### ترجمة الباب سيمقصود بخاريٌ

اس روایت میں حضرت ثمامۃ ابن اٹال کا واقعد قال کیا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام کا ایک لشکر خبرگیا تھا اور وہاں سے بنوحنیفہ کے ایک صاحب ثمامہ بن اٹال کے گوگر قار کر کے لائے توان کو لاکر مسجد میں باندھ دیا، بعد میں وہ صاحب مسلمان ہوگئے اور مسلمان ہونے سے پہلے عسل کیا پھر بعد میں مسلمان ہوئے اور بعد میں اسلام کے حق میں بڑے اچھے ٹابت ہوئے۔

یدواقعدام بخاری رحمداللہ نے یہاں اختصار کے ساتھ اور مغازی پیں تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔
اس پر باب قائم فرمایا" باب الاعتسال اذالسلم و ربط الا سیو بعضاً فی المسبحد" اصل باب
تو پہلے قائم فرمایا اس باب کودوبارہ زیادتی کے ساتھ قائم کررہے ہیں اور وجہ زیادتی بیہ کہ ایک تو یہ بتلانا مقصود
ہے کہ چیچے جو صدیث لائے تھے وہ "عفویت من المجن" ہے تعلق تھی اور یہاں جو واقعہ بیان کررہے ہیں وہ
نی اکرم گئے کے زمانے میں ایک انسان کے ساتھ چیش آیا کہ ان کو بائدھا گیا۔

٣٥ وفي صحيح مسلم ، كتباب الجهادوالسير ، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه ، وقم: • ١٣٣١، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب تقديم خسل الكافر اذا أراد أن يسلم ، وقم: ٩ / ١ ، وكتاب المساجد ، باب ربط الأسير بسارية المسجد ، وقم: ٣٠٠٥، ومسند أحمد ، بسارية المسجد ، وقم: ٣٠٠٠، ومسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، وقم: ٩٣٥٤ .

# قبول اسلام کے وقت عسل کے علم کی حیثیت

دوسرا یہ کہ اس کے شمن میں بیہ مسئلہ بھی بیان فرمادیا کہ اسلام لاتے وقت عسل کرنے کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت تمامہ بن اٹال نے اسلام لانے سے پہلے عسل کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیا اور چونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اسلام لاتے وقت عسل کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ چونکہ کوئی حتی تھم نہیں اس لئے باب میں بھی کوئی حتی مسئلہ بیان نہیں کیا بلکہ صدر لائے یعنی ''باب الاغتسال اذا اسلم ''

#### ظا ہر بیکا مسلک

ابل ظاہر کا قول سے کہ ہرصورت میں جب بھی اسلام لائے فسل واجب ہے۔ ۲سمل اور یہی قول بعض حتابلہ اور بعض مالکیہ کا بھی ہے۔ 2سمل

#### حنفيه كالمسلك

امام ابوطنیفه رحمه الله کے بال اغتسال کمی بھی حالت میں واجب نہیں، خواہ وہ جنابت ہی کی حالت میں اسلام لایا ہوتینی کفر کی حالت میں عسل کر کے پھر اسلام لایا ہوتب بھی عسل واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ۱۳۸۸ شوافع کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگروہ مخص جنبی تھا جب تو واجب ہے اور اگر جنابت لاحق نہ ہوئی ہوتو متحب ہے، حنفیہ سر کہتے ہیں کہ اگر جنابت بھی لاحق ہوئی اور بھی نہ بھی نہالیا ہوتو بیکافی ہے عسل میں نیت حفیہ کے ہاں شرط نہیں، تو چاہے نیت عسل جنابت کی ہویانہ ہو، جنابت کا از الد ہوگیا، اب اسلام کے بعد اس پر عسل واجب نہیں۔ ۲۹ میں ا

٢٣ فلو اعسل الكافر قبل أن يسلم .... لم يجز هم ذلك من هسل الجنابة وعليهم اعادة الفسل لأنهم بخروج الجنابة منهم صادواجنها ووجب الفسل به ، المحلي، ج: ٢، ص: ٣، هذا الأفاق الجليدة ، بيروت.

عمل ١٣٨١ مسألة قال واذا أصلم الكافر وجملته أن الكافر اذا أصلم وجب عليه الفسل صواء كان أصليا أو مر تداً أغتسل قبل أسلامه أو لم يعتسل وجد مته في زمن كفره مابوجب الفسل أو لم يوجد وهذا مذهب مالك وأبى ثور وابن المتذر وقال أبوبكر يستعب الفسل وليس بواجب الأ أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الفسل اذا أصلم سواء كان قد اختسل في زمن كفره أو لم يغتسل وهذا مذهب الشافعي . ولم يوجب عليه أبوحنيفة الفسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلم عوالم أما بعث معاذا الى اليمن قال المسلميوا فلو أمر كل من اصلم بالفسل لفقل نقال متواتراً أو ظاهراً ولأن النبي صلى الله عليه وصلم لما بعث معاذا الى اليمن قال ادعهم الى شهاد ... على فقرائهم ولو كان الفسل واجباً لأمرهم به لأنه أول واجبات الاصلام ، المغنى ج: ١ من ١٣٢٠ وسبل السلام ، ج: ١ من ١٣٥٠.

بابكاندر "وربط الاسير ايضافى المسجد" يل "ايضاً" كالفظ برها كراشاره كردياكه او بروالى بات دوباره ايك فظ براه الفريم ان يحبس الى سارية المسجد".

قاضی شرت خرمداللہ کہتے ہیں بعض اوقات مدیون کو بیتھ دیتے تھے کہ اس کو مجد کے ستون سے باندھ دیا جائے ، تواس سے پتہ چاتا ہے کہ مجد کے ستون کے ساتھ باندھنا جائز ہے اور اس میں پھر حضرت الوہریہ ﷺ کی حدیث نقل کی ہے کہ "بعث النبی ﷺ حیلا المی قبل نجد فجاء ت ہو جل من بنی حنیفة یقال ....وان محمد رسول اللہ".

### (24) باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

مسجد میں بیاروں وغیرہ کے لئے خیمہ کھڑا کرنے کا بیان

٣١٣ ـ حدثنا زكريا بن يحيي قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام، عن أيه، عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي شخصة في المسجد ليعده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد حيمة من بني غفار. [لاالدم يسيل إليهم، فقالوا: ياأهل الخيمة! ماهذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. [أنظر: ٣١ ١٨ ، ١ ، ٢٩ ، ١ / ٢٢ ، ١ ٢ ، ١ م

# مسجد میں بیاروں کیلئے خیمہ لگانے پرامام بخاری کا استدلال

مبحد میں بیاروں وغیرہ کے لئے کوئی خیمہ لگادینا ،امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اوراس سلسلے میں بیرحدیث روایت کی ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ مجد کے اندر مختلف افعال انجام ویئے کے سلسلے میں بیرے توسع سے کام لے رہے ہیں کہ مسجد میں بیر کے توسع سے کام لے رہے ہیں کہ مسجد میں بیر کام بھی کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ، تو اس میں ایک بیا بھی ہے کہ مسجد کے اندر بیاروں کے لیے کوئی خیمہ لگادینا۔اوراس کے جواز پر حضرت سعد بن معاذرہ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے۔

وها و في صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتال من نقط العهد وجواز انزال اهل الحصن، وقم : ٢ ٣٣١
 وسنس أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في العيادة مراراً، وقم: ٢٢٩٥، ومسند أحمد باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٢٣١٥.

حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى روايت ذكر ہے كە"

"اصيب سعد يوم الحندق في الأكهل".

حضرت سعد الله سعد المحمد معد من معاذی بین ان کوخند ق کے دن اکمل میں زخم لگا، "اکعلی"

ید زراع کے تی میں ہاتھ کے اندر جورگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اور اس کو "رگ حیات" بھی کہا جاتا ہے، اس کا

تعلق براہ راست قلب سے ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ رگ چیٹ جائے تو اس سے خون جاری ہوتا ہے

اور خون جاری ہونے کے منتیج میں بکثر ت ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہلک ثابت ہوتی ہے تو حضرت سعد کے ذراع

میں رگ چیٹ گئ تھی اور یہاں پر زخم لگ گیا تھا، مشہور واقعہ ہے جوغ وہ احزاب اور بنوقر بظ کے سلسلے میں مغازی

میں گزر چیے ہیں " فَعَضَوَ بَ المنبی کی خیسمَة فی المسجد" تو نی کریم کی نے حضرت سعد بن معاذی کے لئے مجد میں ایک خیمہ لگا دیا، "لمعودہ مین قویب "تا کہ ان کی عبادت کر سیس۔

"فلم يرعهم" يرجون من جمله -

"وفى المسجد خيمة من بنى غفار"بيجلمعرضب-

اس کو پہلے پڑھ لوکہ مجدیل بی غفار قبیلے کے لوگوں کا بھی ایک اور خیمہ لگا ہواتھا ''فسلسم یسوعہم الااللہ م'' پس ان بی غفار کے لوگوں کو نہیں اور نہیں ایلہ م'' جوان کی طرف بہد کر آر ہا تھا۔ دراصل حضرت سعد بن معافی کے ہاتھ سے خون نکلا اور خون نکل کر بہا اور بہد کر برابروالے خیے کے اندر پہنی نگا فقالوا تو بی غفار نے کہا کہ ''یا اہل المنحیسة ماہذا اللہ یاتینا من قبلکم'' اے خیے والو! آپ کے خیے کی طرف سے یہ کیا چیز آر بی ہے؟' فعاف اسعد یغذو جوحه دماً'' کہ اچا تک انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معافی بیں اور ان کا خون زخم سے بہدر ہا ہے'' فسمات فیہا'' حضرت سعد بن معافی کا آئ

### استدلال بخارى رحمه الله

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعہ ہے استدلال کررہے ہیں کہ مجد میں بیاروں کے لئے خیمے بھی لگائے جاسکتے ہیں بلکہ بنوغفار کا بھی خیمہ لگا ہوا تھاوہ لوگ بیارٹہیں تھے ان کے لئے بھی خیمہ لگا ہوا تھا تو اس سے مجد میں خیمہ لگانے کی اجازت نکالناچا ہتے ہیں۔

# خون کی طہارت پراستدلال

بعض حفرات نے اس سے خون کی طہارت پراستدلال کیا ہے کہ حفرت سعد کا جوزخم تھا اس سے

خون بہدر ہاتھااس کے باوجودان کا خیمہ مجد میں لگایا گیا،جس کامعنی یہ ہے کہ مسجد میں خون بہنے کو گوارا کیا گیا، اگر نجس ہوتا تو اس کومسجد میں گوارانہ کہا جاتا۔

دونوں استدلال تامنہیں

یہ دونوں استدلال در حقیقت اس حدیث سے نہیں ہیں ،اس واسطے کہ استدلال اس بات پر موتوف ہے کہ سجد سے مراد مبجد نبوی ہویا کوئی مبجد اصطلاحی ہولیکن زیادہ طاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں مجد سے مراد مبحد نبوی نہیں ہے اور نہ کوئی باقاعدہ مبجد اصطلاحی مراد ہے بلکہ میدہ و جگہ مراد ہے جو بنوقر پینے کے غزوہ کے وقت حضرت مجمد ﷺنے وہاں نماز پڑھنے کے لئے بنائی تھی۔

غزوہ احزاب کے متصل بعد حضرت جرئیل امین النیجی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہتھیا را تار لئے ہیں، لیکن ہم نے نہیں اتارے، پہلے جا کر بنوقریظہ پرجملہ کرنا۔ لہذا جا کر بنوقریظہ کا محاصرہ کیا اور محاصرہ بہت دنوں تک جاری رہا، اسی دوران حضرت سعد کے کو بیز نخم بھی لگا تھا اور یہ بنوقریظہ کے قلعہ کا محاصرہ جو مجد نبوی سے جو میل کے فاصلے پرواقع ہے، تو اس واسطے بیہ جھنا کہ نبی کریم بھی مسجد نبوی میں تھے اور وہاں خیار کی اس تھے اور وہاں خیار تھے۔

یہ بات بہت بعید ہے کہ حضور ﷺ یہاں پر قیام فرما کیں اور جاکر چھمیل دور مسجد نہوی میں خیمہ لگوا کیں،
لہذا ظاہر یہ ہے کہ مسجد سے مراد یہاں پروہ جگہ ہے جوآپ نے بنو قریظہ کے محاصر ہے کے وقت بنالی تھی، لہذا اس
سے نہ اس پر استدلال ہوسکتا ہے کہ مسجد نہوی میں یا مسجد اصطلاحی میں بیاروں کے واسطے خیمہ لگانا جائز ہے یعن
اس کو ہیتال میں تبدیل کر دیا جائے اور نہ اس پر استدلال ہوسکتا ہے کہ خون پاک ہے خون کے پاک ہونے کا
قائل تواصل میں کوئی نہیں سوائے بعض شاذ اقوال کے، لیکن مسجد میں خیمہ لگانے کے جوقائل ہیں وہ بھی اس سے
استدلال نہیں کر سکتے اور اگر بھی ایسا ہوا بھی نہوتو وہ بھی جہاد وغیرہ کے موقع پر بہت ہی ضرورت شدیدہ کے وقت
ایسا کرلیا جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس میں اتنا تو تع کرنا کہ مجد کے حقیقی مقاصد فوت ہو جا کیں اور چیچے رہ
جا کیں اور دوسر رکا موں کے لئے اس کو استعال کیا جائے گئے، یہ مناسب نہیں۔

#### (4٨) باب إدخال البعير في المسجد للعلة

ضروت کی بناپرمسجد میں اونٹ لے جانے کا بیان

وقال ابن عباس:طاف النبي ﷺ على بعير.

٣١٣ \_ حد ثنا عبد الله بن يوسف قال: أحبرنا مالك ،عن محمد بن عبد الرحمٰن ابن

نوفل،عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة،عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكى ،قال: (طوفىمن وراء الناس وأنت راكبة) فطفت ورسول الله ﷺ يصلى إلى جنب البيت، يقرأ بالطوروكتاب مسطور. [أنظر: ٩ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢٣٣٠١ ٢٣٨٥] اهل

# اونٹ کومسجد میں داخل کرنے کے جواز پرامام بخاری کا استدلال

کسی حاجت کی وجہ ہے اونٹ کومبجد میں داخل کرنا رہ بھی گویا امام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک جائز ہے کہ اونٹ کوئسی ضرورت کے تحت داخل کرلیا جائے۔

اوراس میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کی روایت تقل کی ہے کہ نبی کریم اللہ نے این "بسعیو" (اونٹ) پرسوار ہو کرطواف کیا اور یہ بات دوسری روایت سے ثابت ہے یہاں تعلیقاً لفل کیا ہے۔

اسی بارے میں صدیث امسلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہے کہ اس ججۃ الوداع کے موقع بروہ فرماتی ہیں کہ "شكوت الى رسول الله ﷺ انسى أشتكى " من فضورا قدى ﷺ سے ثكايت كى كر مجھ كچي تكليف ے، بیاری ہے "قال طوفی من وراء الناس وانت راکبة" تو آب نے فرمایا کہم لوگوں کے پیچے سے سوار کر طواف کر لیزا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حالت میں طواف کیا کہ رسول اللہ ﷺ بیت اللہ کے برابر میں نماز پڑھ رہے تھے " و الطور و کتاب مسطور" کی تلاوت فرمارے تقانویہاں بھی امسلمہ رضی الله عنها کو ا ہے" بیعیسو" (اونٹ) پرسوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی۔اس سےمعلوم ہوا کہ "بیعیسو" (اونٹ) کومسجد میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

# "بول مايؤكل لحمه"كى طهارت يراستدلال

اس ہے ان حضرات نے بھی استدلال کیا ہے کہ جو ''**بول مایؤ کل لحمہ'' ک**وطاہر کہتے ہیں کیونکہ جب''بسعیر''کوداخل کیا جائے گا تو پیچنہیں کہ کس وقت اس کوقضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے ،اس کی پہلے ہے کوئی پیشکو ئی نہیں کی جاسکتی ،تو اس ہے معلوم ہوا کہاس کے ارواث کومبحد میں گوارا کیا گیا۔

<sup>10]</sup> وفي صبحب مسلم ، كتباب الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ، رقم: ٢٢٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، باب كيف ظواف المريض ، رقم: ٢٨٧٧، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك، باب البطواف الواجب، وقع: ٢٠٧١، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب المريض يطوف واكباً، وقم: ٢٩٥٢، ومستند أحمد، باقي مستند الأتصار، باب حديث أم سلمه رجع زوج النبي، وقم: • ٢٥٢٨، ٢٥٢٨، وموطأ مالك، كتاب الحج ، باب جامع الطواف رقم: 228.

# دونو آمسکوں پراستدلال تامنہیں

اس کا جواب علمائے کرام نے جو "بول مایو کل لحمه" کوطا برنہیں کہتے جسے حفیداورشا فعید، تو انہوں نے جواب بید یا ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کا جو" بسعیس " تھاوہ سدھا ہوا تھا لین "مسلد راب" تھا "معلم" تھا تو آپ کو بیا بات یقین سے معلوم ہوگئی کہ یہ سجد میں ایس حرکت نہیں کریگا۔

اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے جو ''بعیو''استعال کیا وہ بھی رسول اللہ ﷺ کا ہی ہوگا تو اس واسطے اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ بیار واث وغیرہ اس کے اندر داخل ہوں گی۔

### حضرت شاه صاحب کی توجیه

حضرت انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ مطاف حضورا قدس بھے کے زمانے میں صورت حال بھی کہ بیت اللہ کی تغییر کے باہر مطاف تھا اور مطاف کے چاروں طرف مکانات تھے، مکانات کے دروازے مطاف کے اندر کھلتے تھے، لوگ مکان سے اتر کرسید ھے مطاف میں آجایا کرتے تھے، تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ مطاف بھی مجد کا حصہ تھا بلکہ میں ممکن ہے کہ مجد صرف بیت اللہ ہوا ورمطاف مجد سے خارج ہو۔

اگریہ بات ثابت ہوتو اس پر مجد اصطلاحی کے احکام تھے ہی نہیں، لیکن نہ اس کا مجد ہونا ثابت ہے۔

ا سریہ بات نابت ہودواں پر مجد اصطلاق کے احام سے ہی ہیں، ین نہاں کا حبر ہونا نابت ہے اور نہ مجد نہ ہونا ثابت ہے بلکہ قرآن کریم میں مسجد الحرام کا جولفظ آیا ہے اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجد الحرام بیت اللہ سے کوئی مختلف چیز ہے، بیت اللہ مجد الحرام کے اندروا قع ہے۔

اس سے ظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ مطاف مبحد کا حصہ تھا بہر حال حضور اقد س بھی کا اپنے ''بعیب ''کواندر لے جانا اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ہرآ دی اپنا اونٹ لے کر مسجد میں پہنچ جائے اور وہ وہاں پر قضاء حاجت بھی کیا کر ہے اس واسطے اس سے استدلال پوری طرح تا منہیں ۔ ۱۵۲

#### (49) باب

٣٢٥ \_ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذبن هشام قال: حدثنى المينى شادالنبى المين المين المين المين المين المين المين المين عندالنبى المين الم

١٥٢ فيض البارى ، ج: ٢، ص: ٩٠.

#### كل واحدمنهما واحد،حتى أتى أهله. [أنظر: ٣٨٠٥،٥٥٣] ١٥٣ إ

# حضوراكرم الله كالمعجزه

یہ حضرت انس کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے دو حضرات آپ کے پاس سے اٹھ گئے ان میں ایک کا نام عباد بن بشر تھا اور دوسرے کا نام اسید بن تھنبر تھا اور بیا ندھیری رات تھی حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ دیرہوگئ تو وہاں سے اٹھ کر گئے ''و معھما مشل المصباحین'' اوران کے ساتھ دوج اغول جیسی چیز جلتی رہیں ، رات اگر چیا ندھیری تھی لیکن جب وہ دونوں آپ ﷺ کے پاس سے اٹھ کر چلے دوج ان کے ساتھ چلتے رہے۔

"بعضینان بین ایدیهما" جوان کے ساخروشی پھیلار ہے تھ "فلما افتو قا" آگے جاکر جب
ان کے راستے جدا ہوگئے "صاومع کیل واحد منهما واحد " ہرایک کے ساتھ ایک ایک چراغ الگ
چلاگیا" حتی اُتی اُهله" یہاں تک کروہ اپ گھروالوں کے پاس پیٹی گئے یدور حقیقت نی کریم بھی کام بخروہ قا
کرآپ کے پاس سے اٹھ کر جب جانے لگے تو رات تاریک تھی تو ان کو اللہ بھلانے نورعطافر مادیا جس کے ذریعے وہ راستدد کھتے ہوئے کے یہاں تک کروہ اپنے گھر بیٹی گئے۔

### بلاترجمة والے باب کے بارے میں اقوال

بیحدیث ام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور اس پر جوباب قائم کیا ہے اس کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں ہے اور یہ آپ شروع میں پڑھ کرآئے ہیں کہ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں اور اُس کے اور کوئی ترجمہ نہیں لگاتے اس کے بارے میں شراح کے مخلف اقوال ہیں:

بعض حصرات كہتے ميں كدوه طلب كوتمرين كرانا جاتے ميں كدابتم خوداس پرترجمة الباب لگاؤ۔

بعض حضراًت کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کچھ نے کھی اقبل سے یا ابعد سے ہوتا ہے کیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ کوئی ترجمۃ الباب قائم کریں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ترجمۃ الباب قائم کریں مگر موقع نہیں ملا اور ترجمۃ الباب قائم نہیں کرسکے اور اس حالت میں وفات ہوگئ، اس واسطے یہ باب اس طرح رہ گیا۔

### اس"باب" سے امام بخاری کا مقصود

بہر حال عام طور سے ہوتا ہہ ہے کہ جب ایسا باب جو بغیر ترجمہ کے آئے تو اس کا تعلق ما قبل سے یا مابعد سے ہوتا ہے، مید بیٹ بہا بھی سے ہوتا ہے، مید بیٹ بہا بھی سے ہوتا ہے، مید بیٹ بہا بھی ہے۔

١٣٣١٤ . ١ المكثرين ، باب مسئد المكثرين ، باب مسئد أنس بن مالك ، رقم: ١٩٥٥ ا ١ ١٣٣١٤ .

اور بعد بھی، مجد کے احکام چل رہے ہیں کہ مجد میں کیا کام کیاجا سکتا ہے اور کیانہیں کیاجا سکتا، اب یہاں سے اتنی بات مذکور ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس سے اٹھ کر گئے تو ان کواللہ ﷺ نے نورعطافر مادیا اوراس نور کی روشیٰ میں وہ اپنے گھر تک پہنچ گئے، لہذا کوئی تعلق ماقبل و مابعد سے نظر نہیں آتا، تو شراح حضرات نے تعلق وطویز نے کے لئے بڑی کم بی چوڑی تاؤیلات اور قوجیہات تلاش کی ہیں۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ درحقیقت مرادیہ ہے کہ مجد کی طرف چل کرآنا یا مجد سے واپس جانا اگرآدی اند جس چل کرآنا یا مجد سے واپس جانا اگرآدی اند جس چل کرآئے تو اللہ چلاآ خرت میں نورعطا فرمائیں گے کین بعض اوقات دنیا کے اندر بھی نورعطا کردیا جاتا ہے تو گویا درحقیقت تاریکی میں مجد کی طرف آنے یا مسجد کی طرف جانے کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آیا کہ ''بشس المسنسانیسن فی المطلم بالنور التام یوم المقیامة" کہ جولوگ اندھروں میں چل کرمجد کی طرف آتے ہیں، ان کونورتا م کی خوشخری دے دو، اس حدیث کی طرف اثارہ ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ مقصداس کا بیہ ہے کہ بیہ جوصحابی تھے بیہ جب حضورا قدس کے خدمت میں آئے اور اندھیرے میں واپس گئے ، تو اندھیرے میں واپس چانا اس وقت ممکن ہے جبکہ عشاء کے بعد پھھ دیر حضور کھے کے پاس رہے ہوں اور حضورا قدس کھے سے با تیس کرتے رہے ہوں نگے اور بات کرنے کے نتیجہ میں دیرسے باہر نکلے ، تو بیان کرنا بیر مقصود ہے کہ نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جا کیں اور اس میں کوئی مضا کہ تیہ ہیں ۔ میں کوئی بائیس ، خاص طور پروہ باتیں جودین ہے متعلق ہوں تو اس میں کوئی مضا کہ تیہ ہیں ۔

گویہ ترجمۃ الباب ہونا چاہئے تھا کہ ''باب الکلام فی المسجد ''کرمجد کے اندرگفتگو کرنابعد انصلوٰۃ توبیہ نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور اقدس ﷺ سے کلام کے نتیجہ میں اللہ ﷺ نے اس کو دنیا کے اندرایک معمولی نور بھی عطافر مایا کہ ان کونور حاصل ہوا اور اپنے گھر میں آرام سے بھٹے گئے ، بید دوتو جیہات ہیں جو زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں اور باقی جنٹی توجہات کی گئی ہیں وہ دوراز کار ہیں۔

# حضرت مولا نامحمر يحيى رحمها للدكى توجيه

حفرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریاصا حب قدس الله سره فرماتے ہیں کہ میرے والد حفرت مولانا محمد کی اللہ میں کہ اللہ کا کور کے بیاں کہ کا نور کی کے اس میں اللہ ایک اور بات نقل کرتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ جوصحا بی اور اع کا نور نظر آیا کہ جیسے ایک عصا ہواوراس کے اور اونٹ کی شکل کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور اس نے فرنکل رہا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ بیلحض روایات میں آیا ہے تو یہاں مناسبت اس بات کو پہلے باب سے اس طرح ہے کہ پچھلے

باب مين"اد حيال البعيد في المسجد "كهاتها يهال بعير كاثكل كي الك چزم حدك اندرسيان كي ماتير رہی اور پہاں تک کہ باہر بھی رہی تو اس طرح اس کی ماقبل سے مناسبت ہے۔

شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیروایت مجھے تلاش کرنے سے کہی ملی نہیں اگر ہوتو مناسبت بہت واضح اور ظاہر ہوجائے گی کیکن نہیں ملی۔

### ( ٠ ٨) باب الخوخة والممرفي المسجد

# مسجد میں کھڑ کی اور راستہ رکھنے کا بیان

٢٢ ٣ ـ حدثما محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو النضر، عن عبيد ابين حنيين، عن يسسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي ﷺ فقال: (إن الله مبحانه خيرعبداً بين الدنياوبين ماعنده، فاختار ماعندالله) فبكي أبوبكر رهم، فقلت في نفسي : مايبكي هذاالشيخ؟إن يكن الله خيرعبدابين الدنيا وبين ماعنده، فاختار ماعندالله، فكان رسول الله تله على العبد، وكان أبوبكر أعلمنا، فقال: (يا أبابكر! لاتبك، إن أمن النياس على في صحبته و ماله أبوبكر ، و لو كنت متحذا خليلا من أمتى لاتخذت أبابكر ، ولكن أخوة الإسلام و مودته ، لا يبقين في المسجد باب إلاسد إلاباب أبي بكرى. [أنظر: ١٥٣ ٢٥٣ • ١٩٥٩ م

٣٧٠ ـ حدثمنا عبدالله بن محمد الجعفي قال:حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قيال: مسمعت يعلى بن حكيم، عن عكومة، عن ابن عباس قال: حرج رسول الله ﷺ في مرضه اللذيمات فيه عاصبا رأسه بحرقة، فقعدعلي المنبر، فحمدالله وأثني عليه. ثم قال: (إنه ليس من الناس أحدأمن على في نفسه وماله من أبي بكربن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، صدواعني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر). [أنظر: ٢٥٢،٣٢٥٤،٣٢٥] ٥٥١

١٥٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ، وقم: • ١٣٩٩، وسنن الترمذي ، كتاب المساقب عن رصول اللُّه ، باب كتاب المتاقب عن رمول الله ، وقم: ٣٥٩٣، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: • ا ٤٠ ا ، وصنن الدارمي ، كتاب المقدمة ، باب مسند أبي صعيد الخدري ، وقم: ٤٤.

۵۵ وفي مسند أحمد ، ومن مسند بني هائشم ، ياب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ٢٣٠٧.

# مسجد کی طرف روشن دان یا حجفوثا در دازه کھو لئے کا حکم

مسجد کے اندر خوند کھولنا کوئی گذرگاہ کھولنا جائز ہے یانہیں؟

خوخہاصل میں روش دان کو کہتے ہیں اور اگر کو ٹی ٹھی میں کو ٹی چھوٹا سا دروازہ کھول دے جیسے کھڑگی نما درواز ہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی'' خوخہ'' کہاجا تا ہے، تو مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی کا گھر معجد کے متصل واقع ہے اوروہ اپنے گھر میں کو ٹی خونچہ کھول دے جس کے ذریعے وہ مجدمیں اتر جایا کرے تو ایسا کرنا جائز ہے یہ بیان کرنا مقصودے۔

# لفظ"ممر" کی تحقیق اوراس ہے مقصود بخاری آ

اور''مسمو' کا جولفظ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے کہاہے کہ بیمصدرمیسی ہے' گزرنے'' کے معنی میں آتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندرگز رنا بھی جائز ہے لیکن اگر اس کو مصدر میمی قرار دیا جائے تو یہ کرارہ وگا کے دیا ہے کہ جائز ہے کہ المصبحد "لہذا تھے یہ ہے کہ مصدر میمی نہیں بلکداسم ظرف ہے یعنی جس طرح خوجہ کھولنا جائز ہے اسی طرح معجد کے اندرگز رگاہ بنانا بھی جائز ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود بھی یہی ہے اور اس میں صدیث وہ روایت کی ہے جس میں نبی کریم بھے نے یہ فرمایا کہ حضرت ابو بحرصد بی تھے کے خوجہ کے علاوہ تمام خوخے بند کرد سے جا کہ کیں ۔

صورت حال یہ بھی کہ مجد نبوی کے برابر میں جس کے مکانات تھے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی سہولت کے خاطراپنے گھروں کے اندرخوخے چھوڑر کھے تھے تا کہ جب نماز کا وقت ہوفو را جلدی سے خوخے که ذریعے مجد کے اندرا تر جا کیں ، تو آنحضرت کے نہ تمام خوخے بند کرنے کا حکم ویا ، خوخے بند کرنے کا بیھم اس وجہ سے نہیں کہ خوخہ کھولنا کوئی نا جائز تھا ، اگرنا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے کا خوخہ کیوں باقی رکھا جاتا ، لہذا وجہ بینیس تھی کہ خوخہ کھولنا نا جائز ہے بلکہ وجہ بیتی کہ مصلحت کے خلاف تھا کہ لوگوں کے اپنے اپنے گھروں میں خوخے کھولے ہوئے ہیں اور اس کے نتیج میں ہرآ دی گھرسے اتر کرچلا آر ہا ہے۔

دوسرایہ کہ اس گھرسے اتر نے کے نتیجے میں رہمی ہوتا تھا کہ گھر کا جوکوڑا کرکٹ ہے وہ بھی بعض اوقات مجد میں گر جاتا ہوگا تو اس واسطے آپ ﷺ نے مصلحت کی خاطر سارے خو نے بند کرادیتے صرف حضرت صدیق اکبرﷺ کا خوجہ ان کی خصوصیت بتانے کے لئے برقر ارد کھاہے۔

### خلافت صديق اكبرر السكالي كاطرف لطيف اشاره

علا ُفر ماتے ہیں کہ درحقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد امامت ان کو حاصل ہوگی ، کیونکہ جب ان کوامامت کبری حاصل ہوگی تو امامت صغریٰ بھی ان کو حاصل ہوگی بھی نماز پڑھا کینگے ، نماز پڑھانے کے لئے ان کوضرورت ہوگی کہ بیہ ہولت کے ساتھ آ جایا کریں تو اس واسطے بیا کیے لطیف اشارہ حضرت صدیق اکبرے کی خلافت اور ان کی امامت کی طرف تھا تو اس لئے برقر اررکھا۔

حفرت امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ بینہ بھوکہ اوروں کے خوفے جو بند کئے سے اس کی بید وجہ بیں کہ اینہ بھوکہ اوروں کے خوفے جو بند کئے تھے اس کی بید وجہ بیں کہ اینا کرنا شرعاً نا جا کر فااگر ایبا ہوتا تو صدیق اکبر بھی کا خوند نہ باتی رکھا کے وکلہ حضور بھی نے فرما دیا تھا کہ باتی سارے خوفے بند کرد نے جا ہمیں البتہ صدیق اکبر بھی کا خوند برقر اررکھا جائے اوراس امت کے عشق کی بات ہے کہ صدیق اکبر بھی کی وفات بھی ہوئی پھراس خوفے کی ضرورت بھی باتی نہ رہی گئی نہ اس خوفے کی شرورت بھی باتی نہ رہی گئی نہ اس خوف کر قرار ارکھا کہ وہ بات کہ جب صدیق اکبر بھی کا گھر خود مجد کے اندر آگیا اور مسجد میں شامل ہوگیا جو اس کے برابر دیوار تھی اس خوفے کو برقر اررکھا کے محمور اقد سے بات کہ برقر اررکھا کے ہمائی ہوگیا تو اور بیچے دیوار پیلی گئی ، وہاں تک بھی خوند برقر اررکھا بہاں تک کہ آج بھی موجود ہے ، یہاں پر اب بھی وہ ایک روشن دان ہے طالانکہ بہت دور چلاگیا لیکن اب بھی روشن دان موجود ہے اور لکھا ہوا ہے دوسید نا صدیق اکبر بھی "توبیعقیدت کی بات ہے کہ حضور بھی دان موجود ہے اور لکھا ہوا ہے دور تک گئے اور اس خوفے کو برقر اررکھا۔

# حضرت صديق اكبره السياسة

روایت نقل کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری الله نے فرمایا کہ نی کریم بھے نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا " ان الله سبحانه حیّر عبدًا بین الله نیا وبین ماعنده " کہ الله علی نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کے درمیان اوراس عالم کے درمیان جوالله علی کے پاس ہیں لینی یہ ایک واقعی ارکرواور ایک واقعی بات وکری ہے کہ الله علی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ جا ہوتو دنیا کو اختیار کرواور چاہوتو ترت میں جو تعییں ہیں ان کو اختیار کرو" فاحتیار میا عند الله" تو اس بندے نے الله علی کے پاس نعتوں کو اختیار کیا ، یہ ایک واقعی بیان فرمایا" فی میں ان کو اجتماعی اور بیک سے "تو حضرت ابو برصد تی ہے یہ بات میں رو پڑے۔ "فقلت فی نفسی" تو ابوسعید خدری ہے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات یا دائی کہ یہ برے رو پڑے۔ " نفلی کی کہ میرے دل میں یہ بات یا دائی کہ یہ برے

.........

میاں کیوں رور ہے ہیں کیا چیز ہے جوش کو کو لا رہی ہے" ان یک ن اللہ حیّر عبد آ 'بین الدنیا وبین ماعندہ" اگراللہ ﷺ فی اعتداللہ کو اختیار دے دیا و نیا اور اعتدہ کے درمیان اور اس نے ماعنداللہ کو اختیار کیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے لیکن بغد میں پنتا چلا کہ " فیک ن رصول اللہ ﷺ هو المعبد" ووہندہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ خودرسول اللہ ہے۔

افتیاردینے کے معنی بیر تھے کہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی اب مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہویا واپس ہمارے
پاس آنا چاہتے ہو، تو حضور بھٹنے واپس جانے کا افتیار کیا تھا تو اس واسطے صدیق اکبر بھٹ رور ہے تھے کہ اب
حضور بھٹے کے جانے کا وقت قریب آگیا " و کان ابو بھو بھا المناس" اور صدیق اکبر بھٹ ہم
میں سب سے زیادہ جانے والے تھے تو وہ اس بات کو سنتے ہی بیمسوں کرگئے کہ حضور بھٹا عقریب دنیا سے
تشریف نے جانے والے ہیں۔

# صديق اكبر ريفه كي منقبت

"وقال یا آبابکو لاتبکی" تو آپ ان نے فر بایا کہ اے ابو بکر اروز نہیں "ان امن الناس علی صحبت و ماله آبوبکو " اوران کے لئی کے لئے فر بایا کہ سال شخص کے اوپرسب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہول جس کوسب سے زیادہ امین مجھتا ہوں اپنے بارے میں ان کی جان کے مقابلے میں بھر اوران کے مال کے مقابلے میں بھی وہ ابو بکر صدیق کا بان کی جان و مال ووٹوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھروسہ جھے صدیق اکبر کے مقابلے میں ہم سے کی صدیق اکبر کے دو کہ منت متحل حلامن امتی لاتحدت آبابکو" اگر میں امت میں سے کی شخص کو اپنا فیل بنا تا تو ابو بکرکو بنا تا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اب تک کی کوفیل بنایا نہیں ۔فیل کے معنی یہاں دوست کے نہیں ہے کی کوفیل بنایا نہیں ۔فیل کے معنی یہاں دوست کے نہیں ہوا کہ اب وہ کہ اورانی داست کے فیل کی طرف منقطع ہونے مقل کا مول کے این کی طرف منقطع ہونے کے معنی یہ بیں کہ سارے ما سواسے اپنے ذہن کواورا پی دلچ پیوں کوفارغ کر کے اپنی ساری دلچ پیوں کا فارغ کر کے اپنی ساری دلچ پیوں کا مرکز اس کو بنا لے اس کوفل کہتے ہیں۔

تو حضورا قدس ﷺ ما سواسے منقطع ہو کرکسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ،اس وجہ نے فر مایا کہ میں نے کسی کوظیل نہیں بنایا ،اگر بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا اور فر مایا''**و لکن احو قد فسی الا سلام و مو دقد''** خلیل تو نہیں لیکن میری اخوت اور مؤدت محبت ان سے اتنی ہے کہ اور کسی کے ساتھ نہیں۔

"لايسقين في المسجد باب الاسد الاباب ابى بكر" مسجد بيل كولى دروازه باقى نه چوراً ا جائے ليني اس كو بندكر ديا جائے مرا بو بكر شائل كے دروازے كو بندنه كيا جائے۔

# روافض كاحضرت على كي خلافت بلافصل يراستدلال

ایک اور روایت جومتعدد کتب حدیث میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب درواز نے بند کروئے جائیں سوائے حضرت علی ﷺ کے درواز ہے کے ۔اس میں حضرت ابو بکر ﷺ کے بجائے حضرت علی ﷺ کے درواز ہے کے کھلے رکھنے کا حکم ہے۔ ۲ فیا

اس سے روافض نے حضرت علی کے خلافت بلافصل پراستدلال کیا ہے۔ کھل

### ر دافض کے استدلال کا جواب

بہت سے حضرات نے بیفر مایا کہ اس کی سند کمزور ہے بلکہ بعض حضرات نے بیہ دعویٰ بھی کر دیا کہ درحقیقت وہ روایت روافض کی گھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے جب صدیق اکبر پھٹی کی بیمنقبت سی اور بید دیکھا کہ اہل سنت اس سے ان کی خلافت پر استدلال کررہے ہیں ، انہوں نے کہا کہ لاؤالی بات جضرت علی بھٹی کی طرف بھی منسوب کر دوتو انہوں نے گھڑ کر بیجدیث بنادی۔ ۱۹۸

تحقيقي جواب

لیکن محقق محدثین کا کہنا ہیہ ہے کہ جن میں حافظ ابن جمر رحمہ اللہ بھی داخل ہیں کہ اس روایت کوموضوع کہنا درست نہیں ، ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوع کہد یا ہے۔ ۹ کا

۱۵ السمعجم الكبير ج: ۱.۲، ص: 9، دارالنشر مكتبة العلوم والحكم، مدينة النشر الموصل، وسنةالنشر ۱۳۰۳ مند وسنن السرمذي رقم: ۳۷۳۲، ج:۵، ص: ۲۳۱، داراحياء التراث العربي، بيروت، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، رقم: ۲ ا ۵۲، ج:۵، ص: ۸۲. دار المكتب العلمية، بيروت، صنة النشر 990 اء.

عوارة علمه بمعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق واعله أيضاً بأنه مخالف للاحاديث المسحيحة الثابتة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافعية قالوا به الحديث المسحيح في باب أبي بكر التهي. وأخطأ شنها فانه سلك في ذلك رد الاحاديث المسحيحة بعوهمه المعارضة ، مع أن الجمع بين القصين ممكن ، فتح البارى ، ج: ٤، ص . ١٥ ا . ٨٥ قال الترمذي : قال هذا حديث غريب لانعرفه عن شعبة بهلنا الامتاد الا من هذا الوجه ، ج: ٥، ص : ١٣ وقال اللهبي في "ميزان الاعتدال في نقد الرجال " فريب منكر والله اعلم ، وقم : ١٢ م ج: ٥، ص : ١٢ وعمدة القارى ج: ٣، ص : ٥٠ م . ١٤ وعمدة القارى ج: ٣، ص : ٥٠ م . ١٤ وعمدة القارى ج: ٣، ص : ٥٠ م . ١٤ وعمدة القارى ج: ٣، ص : ٥٠ م . ١٤ وعمدة القارى ج: ٣، ص : ٥٠ م . ١٤ وعمدان المحدود أخبر في عن على المعرب عن على وعمدان وفيد وقيد وقيد وقيد وقيد الله صلى الله عليه وسلم ، قلمد أبوابنا في المسجد وأقر بابه ، ورجاله رجال المسحيح الا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وهذا الاحاديث يقوى بعضها بعضاً وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها وقد أورذ ابن الجوزى هذا الحديث في الموضوعات الخ ، كذا المحافظ في المعتجرت عن المعافية على المعاموعات الخ ، كذا المحافظ في المعتجر عن معين وقيره وهذا الاحتجاج فضلا عن مجموعها وقد أورذ ابن الجوزى هذا الحديث في الموضوعات الخ ، كذا المحافظ في المعتب عن المحافظ في المعتب عن المعافرة عن المحافظ في المعتب عن المعافظ في المعتب عن المعافظ في المعتب عن ١٠ الاحتجاب المعافرة وقد ألها عليه وسلم سد و الابواب الا باب أبي بكر .

کیکن کہاجا تا ہے کہ ابن جوزی کا تشد دمشہورہے ،اس کوموضوع کہنا درست نہیں۔اس واسطے کہ بعض طرق اگر چیضعیف ہیں کیکن بعض طرق حسن بھی ہیں اور اشخ طرق سے وہ صدیث مروی ہے کہ ''ی**یقوّی بعضها** بعضاً''' اس واسطے اس کوضعیف کہنا اور در کرنا صحیح نہیں۔

لیکن حقیقت واقعہ بیہ ہے کہ شروع میں لوگوں نے مسجد کے اردگر دخونہ نہیں بلکہ درواز ہے بنائے ہوتے سے لوگوں نے مسجد کے اردگر دخونہ نہیں بلکہ درواز ہے ہوئے ہوئے سے لوگوں نے ہوئے جھے بھورا قدس ﷺ نے اس موقع پر بیفر مایا کہ تمام دروازہ و با قاعدہ کھولے ہوئے ہیں وہ بند کردئے جا کیں سوائے حضرت علی ﷺ کے، کیونکہ ان کا گھر لیمنی آپ ﷺ کا گھر مسجد میں ہے تو وہ دروازہ با قاعدہ باقی رکھالیکن اس وقت دروازے تو بند کردئے گئے تھے البتہ خوند باقی رکھالیکن اس مقت دروازے تو بند کردئے گئے تھے البتہ خوند باقی رکھے گئے تھے تو پھر خوخوں کو بھی بند کرنے کا تھم دیدیا گیا تھا تو اس میں صرف حضرت ابو بکر صدیق کی خوند کھلار کھنے کا تھم فر مایا گیا تھا۔ بیحدیثیں مختلف ز مانوں سے متعلق ہیں، لہذا دونوں میں تطبیق اور جمع کرنا

# (١٨) باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

# كعبها ورمسجدون مين درواز بركهنا اوران كابندكر لينا

### مساجد کوتالالگانا جائز ہے

یہ باب قائم کیا کہ کعبہ کے لئے دروازہ بنانا اورغلق بند کرنے والی چیزخواہ تالا ہویا کوئی اور چیز جس سے کسی چیز کو بند کیا جائے ۔ تو بتلا نامیم تقصود ہے کہ کعبہ یا مسجدوں کے اوپر کنڈ کی لگا کران کو بند کردینا میہ جا کڑہے، اس لئے میہ باب قائم کیا۔

### ایک شہے کا جواب

شبہ ہوسکتا تھا کہ مجدوہ توایک ایس جگہ ہے جوتمام مسلمانوں کے لئے مشترک عبادت گاہ ہے، الہذااس کو بند کیا جائے تو کو بند کیا جائے تو کہیں اس وعید میں داخل نہ ہوجائے کہ " و من اطلعہ مسمن منع مساجمہ اللہ ان ید کو الغ" تواس شبہ کے ازالے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم فرمایا کہ دروازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ادر کنڈی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔

١٠٠ تفصيل ك لئ لما حظ قرماكي: فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٢١٠ ٢ وفقت البارى ج: ٤ ، ص: ١٥ .

قال أبوعبدالله: وقال لي عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: ياعبدالملك إلو رأيت مساجد ابن عباس وأبو ابها:

کہتے ہیں کہ ''قبال آبو عبداللہ وقبال عبداللہ بن محمد حدثنا ..... وابو ابھاابن ابی ملیکہ " ابن ابی ملیکہ نے ابن جن کا رخت کے ابن جن کا رخت کے ابن جن کا رخت کے ابن جن کی اسے کہا کہ اے عبدالملک ! کاش کہ م ابن عباس کی مسجد یں اور ان کے دروازے و کیھتے عبداللہ بن عباس کے طائف میں جا کرمقیم ہوگئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے مجد یں تعمیر کیس تو کہا کہ اے عبدالملک! اگر م و کیھتے تو تمہیں نظر آتا کہ انہوں نے وہاں کسی اچھی مجد بنائی ہوئی مجد کی تعریف کرنا محمود کی تعریف کرنا محمود ہے اور کیسا اچھا دروازہ بنالیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی کی بنائی ہوئی مجد کی تعریف کرنا محمود ہے اور کیسا کہ نمور کے انہوں نے اس میں دروازے بنائے ہیں تا کہ اس کو چوروں وغیرہ سے مخاطب کے لئے رات کو بند کردیا جائے ۔ اس سے ترجمۃ الباب ثابت کیا کہ بند کرنا جائز ہے اور آگے صدیث دوایت کی ہے۔

٣١٨ ـ حدثنا ابو النعمان قيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ النبي الله قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ، ففتح الباب ، فدخل النبي الله وبلال ، وأسامة بن زيد ، وعثمان بن طلحة ، ثم أغلق الباب ، فلبث فيه ساعة ، ثم خرجوا قال ابن عمر : فهدرت فسالت بلالا، فقال: صلى فيه ، فقلت : في أيّ؟ قال: بين الأسطوا نتين ، قال ابن عمر : فذهب على أن أساله كم صلى . [راجع : ٢٩٥]

میصدیث پہلے بھی گز ری ہے۔اس میں مقصودیہ ہے کہ عثمان بن طلحہ ﷺ تے بھی نے چالی منگوائی اور منگواکر پھرواپس انہی کودیدی، اس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں تالالگانا جائز ہے۔

#### (۸۲) باب دخول المشرك المسجد

### مسجد میں مشرک داخل ہونے کا بیان

٩ ٢ ٩ - حدثنا قيبة قال: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هزيرة يقول: بعث رسول الله هج حيال المدادة بن يقول: بعث رسول الله هج حيال المدادة بن المسجد. [راجع: ٣٢٢]

مشرک کے معجد میں داخل ہونے میں اختلاف فقہاء پیصدیث ثمامہ بن اٹال کی ہے۔اس سے بیٹابت کیاہے کہ شرک کا معجد میں داخل ہونا جائزہے، ~4~4~4~4~1~1~1~1~1~1~1

کیونکہ کی دن تک ثمامہ بن اٹال کومبجد کے ستون سے باندھ کررکھا گیا جبکہ وہ کا فرتھے، اسلام بعدیش لائے۔ تواس سے مبجد میں کا فرکے واضلے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ حضیہ کا یہی مسلک ہے۔ اس باب میں البتہ دوسرے فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ الال

#### مالكيها ورحنا بليه كالمسلك

مالكيداور حنابلد كنزويك كافراور مشرك كاكمى بهى مجدين واخل بوناجا تزنيين اور "يسايهااللذين امنوا انما الممشوكون نجس الغ" ساستدلال كياب-

آیت میں دو جلے ہیں اور بیعلت ہیں اور ''ولا بھر بوا السمسجد بعد عامهم النے'' بیاس کا معلول ہے کیونکہ نجس ہے، الہٰذام میں داخل کی معلول ہے کیونکہ نجس ہے، الہٰذام حیر حرام میں داخلے کی ممانعت کی گئی ہے ان بزرگوں نے دونوں باتوں پرعمل کیا کہ مجدحرام میں داخلہ جا تزنہیں اور چونکہ علت یہ بیان کی گئی ہے، شرکین کانجس ہونا اور بیعلت ہر مسجد میں پائی جاتی ہے، الہٰذا ہر مسجد کے اندر داخلہ نتے ہے۔ ۲۲

#### شوافع كامسلك

ا ہام شافعی رحمہ اللہ ﷺ فرماتے ہیں دوسری معجدوں کے اندر داخلہ منوع نہیں جائز ہے، کیکن معجد حرام میں داخلہ نا جائز ہے۔

امام شافعی رحمداللہ نے "فسلا بھو بوا المسجد الحوام" والے جملے پرتوعمل کیالیکن تعلیل میں تا ویل کی وہ یہ کہ مشرکین نجس تو ہیں، لیکن نجاست سے نجاست مطبقید مراد نہیں ہے، بلکہ نجاست اعتقاد بدمراد ہے تو نجاست وظف نہیں ہے، لہذا اس کا اثر مجدحرام تک محدودر ہے گا کہ وہاں واخل نہیں ہوسکتا۔ 14

#### حفيه كالمسلك

حفیہ کہتے ہیں کہ ہر مجدمیں مشرک کا داخلہ جائز ہے خواہ مجدحرام ہویا اس کے علاوہ کوئی اور مجد ہو۔ حفید دونوں میں تا ویل کرتے ہیں ''السمسا السمشسر کون نجسس ''اس میں تا ویل کرتے ہیں کہ نجاست اعتقادیہ مراد ہے اور ''لایقو ہوا المسجد المحرام ''میں قرب سے مراد مطلق داخلہٰ ہیں ہے بلکہ اس سے مراد طواف ہے لین طواف نہ کرے۔

اورايابى بے جيباً كرما كشد عورتوں كے بارے ميں فرمايا كيا كد "فلاتقو بوهن حتى يطهرن"ك

جب تک یاک نہ ہوجا ئیں اس وقت تک قریب بھی مت جاؤ۔ تووہاں برمرادیڈہیں ہے کہاس ہے ایک فٹ فاصلہ پر کھڑ اہونامنع ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ اس سے استمتاع، جماع وغیرہ کے ذریعہ قربت جائز نہیں ۔

جس کی دلیل ہیہ ہے کہ جب آیت ٹازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اس کے اعلان کرنے کا حکم حفزت صدیق ا کبر کھاوا در حفرت علی کھاکو دیا اور ارشا و فرمایا کہ "و لا یہ صبح بعد عام" کہ آج کے سال کے بعد کوئی مشرک عج نه کرے تواس میں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کر دی۔

ادرطا ہری عموم پر حضرات شافعیہ بھی عمل پیرانہیں ہے،اس واسطے کہ وہ بیہ کہتے ہیں کہ سجد حرام کے اندر داخل ہونامنع ہے لیکن مجدحرام کے قریب جاناان کے نزدیک بھی جائز ہے۔تو پیۃ چلا کہ اس کے حقیق معنی

استدلال ان روایات ہے کرتے ہیں جن میں کا فروں کا دا خلہ مذکور ہے جیسے یہاں برخمامہ بن ا ثال کی حدیث ہے۔ توامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب کے ذریعہ بظاہر حفیہ کے مؤقف کی تائید کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجد میں مشرک کا داخلہ جا تزے۔ ۲۲

### (٨٣) باب رفع الصوت في المسجد

## مسجد میں آواز بلند کرنے کا بیان

٠٤٠ \_ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحم لل قال: حدثني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماني المسجد، فحصيني رجل، فنظرت فإذا عمرين الخطاب، فقال: اذهب فأتمني بهذين ، فجئته بهما ،فقال:من أنتما؟ أو من أين أتنما؟ قالا:من أهل الطائف،قال:لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما فيمسجد رسول الله ﷺ. ١١٥

# مسجد میں آ وازیں بلند کرنا جا ئزنہیں

"حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيدقال: كنت قائما في الارا ١٤/١٤ الاراكا هذا بناب في بيان جواز دخول المشرك المسجد، وفيه خلاف، فعندنا يجوز مطلقا، وعند المالكية والسرنس السنع مطلقاً، وعند الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره ، ولنا حديث الباب ، عمدة القاري ج: ٣٠ ص: 231، وفيض الباري ج: ٢، ص: 23، وفتح الباري ج: ١، ص: ٥٠٠.

210 انفرد به البحاري .

المسجد، فحصبني رجل"

حضرت سائب بن پزید فرماتے ہیں کہ میں متجد میں کھڑ اہوا تھا کہ مجھے پیچھے ہے کسی نے کئری ماری جب میں نے ادھر دیکھا تو پیچھے حضرت عمرﷺ تھے۔آپ نے فرمایا کہان دونوں آ دمیوں کو ذرا بلا کرلاؤ، پس میں دونوں کو بلاکرلاما۔

آپ نے ان دونوں سے پوچھا''من انتما'' کس قبیلہ سے ہو، یا یہ پوچھا''من این انتما'' کہاں سے ہو، تو انہوں نے کہا کہ طائف سے ہیں۔

"قال لو كنتما من أهل البلد لأو جعتكما" اگرتم اك شهركه و ترتم تهارى پائى كرديتا ۔ " توفعان اصواتكمافى مسجد رسول الله ﷺ" كرحفوراقدى ﷺ كى مجدمبارك يس تم آوازيں بلندكرتے ہو؟

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسجد میں آواز بلند کرنا ہیہ جا تر نہیں ہے اور حضرت عمر ﷺ نے اس پر پٹائی کرنے کی دھمکی دی۔

ا ٣٤ - حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالک، أن كعب بن مالک أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله في في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله في و هو في بيته، فخرج إليهما رسول الله في حتى كشف سجف حجرته، و نادى (كعب بن مالك!) قال: لبيك يارسول الله! فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يارسول الله قال رسول الله في : (قم فاقضه) . [راجع: ٣٥٤]

بيصديث البل مين "باب التقاضى والملازمة فى المسجد" مين كمل فقهى مباحث كساته گزرچكى بوبال ضرورد يكها جائے -

یہاں خلاصہ اور مقصود ہیہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں ہے کہ جب حضرت کعب اور ابن حدر د کے درمیان مکالمہ ہوا تو اس میں آ وازیں بلند ہو گئیں لیکن حضور اقدیں ﷺ نے اس کے اوپر سنبیہ نہیں فر مائی کہ کیوں آ وازیں بلند کررہے ہو، تو اس سے رفع الصوت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

ان دونوں روا تیوں کولانے کا منشأ ہیے ہے کہ رفع الصوت مطلقاً مبجد کے اندر ممنوع نہیں ،اگر اس کی غرض صحیح ہوتو جائز ہے جبیبا کہ حضرت کعب اور ابن ابی حدر دکے واقعے میں غرض صحیح تھی لیتی مدیون سے مطالبہ کرنا تھا جواس کاحق تھا تو اس میں تھوڑی ہی آواز بلند ہوگئی اس میں مضا گفتہیں۔ ای طرح اگر علم وغیرہ کی کوئی بات کرنی ہے، درس یا تکرار ہور ہاہے اور اس میں آواز بلند ہوجاتی ہے تو اس میں بھی کوئی مضا لَقَة تہیں اورا گر کوئی غرض میچ نہیں ہے بلاوجہ لوگ عبث گفتگو کررہے ہیں اور اس میں آوازیں بلند ہوگئیں تو بیٹ ہے۔

اس کوحضورا کرم ﷺ ی حدیث میں فرمایا جو کہ تر ندی میں ہے کہ ''ایسا کم و هیشات الاسواق "کہ مجد میں ایسی آوازیں بلند کرنا جیسا کہ بازاروں میں ہوتی ہیں ،اس سے بچو۔ای سے حضرت عمر فاروق نے بھی منع فرمایا۔

فلاصہ بیہ کہ اگر غرض صحیح ہوا وربقدر صرورت ہوتو بیہ جائز ہے اور جہاں غرض صحیح نہ ہویا بقدر ضرورت نہ ہوتو وہ منع ہے اور احترام مبحد کے خلاف ہے۔ اس سے اس کا بھی جواب نکل آیا کہ جومسا جد میں مختلف مجلسیں ہوتی ہیں۔

### المسجد ( $\Lambda^{\alpha}$ ) باب الحلق و الجلوس في المسجد

### مسجد میں حلقہ باند صنے اور بیٹھنے کا بیان

٣٢٢ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي الله وهو على المنبر: ماترى في صلاة الليل؟ قال: ((مشنى مثنى، فاذا خشيى الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى)) وانه كان يقول: ((اجعلوا اخر صلاتكم بسالليل وتراً، فان النبي المر بنه. [أنظر:٣٢٣، ٩٩٠، ٩٩٠)

٣٤٣ ـ حـدثنا أبو النعمان قال .....عن ابن عمر ...... و هو في المسجد . [راجع : ٣٤٢]

٧٢٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل مثني مثني والوتر وكمة من آخر الليل، وهم ١٣٣٠ ، ومن النسائي ، كتاب رقم: ٢٣١ ا ، وسنن التركي ، كتاب الصلاة ، باب كيف صلاة الليل وتطوع النهار ، باب كيف صلاة الليل ، وقم: ٢٥١ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب كم الوتر ، رقم: ١٦١ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب كم الوتر ، رقم: ١٢١ ا ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الليل والنهار مثني مثني رقم: ٢١١١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم: ٢٥٧٩ ، ٢٥١٥ ، ٢٢٥ ، ٢٠١٥ ، النداء ١٣٥٠ ، ٢٨١٠ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء المحابة ، باب المداوة ، باب الأمر بالوتر ، وقم: ٢٠٠٧ ، ٢٠١٠ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# مقصودامام بخاري رحمهالله

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب مجد میں بیٹھنے اور صلقہ بنانے کے بارے میں قائم کیا ہے،اس کی ضرورت اس کئے بیش آئی کہ آنخضرت ﷺ نے لوگوں کونماز کے انتظار میں الگ الگ ٹولیاں اور صلقے بنا کرمبجد میں میٹھنے ہے منع فرمایا تھا۔

تواب بتلانا مقصود ہے کہ بیرممانعت اس صورت کے ساتھ ہے جب کہ لوگ انتظار صلوٰ ق میں ٹولیاں اور حلقے بنا کرمبجد میں بیٹھے ہوں۔

### مساجد میں حلقے اور ٹولیاں بنانے کے مفاسد

اس میں دومفاسد ہیں:

مپہلامفسدہ یہ ہے کہ جب لوگ ٹولیاں بنا کر ہیٹھ جائیں گے تو پھر آپس میں گپ شپ اور دنیاوی باتیں شروع کریں گے، جب کہ مساجداس کامحل نہیں ہیں ۔

دوسرامفسدہ میہ ہے کہ جب اس طرح کی الگ الگ ٹولیاں بنیں گی تو کوئی ٹو لی لسانی بنیاد پر بنے گی تعنی پشتو بولنے والے ایک طرف بیٹھ گئے اور بلوچی بولنے والے ایک طرف بیٹھ گئے اور اردواور سندھی بولنے والے الگ الگ بیٹھ گئے ، یا پھرمخلف نظریات کی بنیاد پرٹولیاں بنیں گی۔

اس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لئے اس سے منع فر مایا ،کین جہاں کہیں ایسی بات مقصود ہوجونی نفسہ فائدہ مند ہواوراس میں کوئی حرج نہ ہوتو اس کی اجازت ہے۔

### استدلال بخاريً

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں روایتیں جوذ کر کی ہیں کہ حضور اقدی ﷺ نے مسجد نبوی علی صاحبھا الصلوات والتسلیمات کے منبر پرخطبہ دیا، روایت میں اگر چہ حلقہ بنانے کا ذکر نہیں ہے۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بیہ ہے کہ دورانِ خطبہ ظاہر ہے کہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں گے، اس لئے کہ اگرصف بنا کر بیٹھیں تو جولوگ صف کے آخری کنارے پر ہیں وہ بہت دورہو جا ئیں گے اوران تک آواز نہیں بیچ سکے گی، اس کے برخلاف اگر حلقہ بنا کر بیٹھیں تو سب لوگوں کا مواجہ حضورا قدس کے کا طرف واضح طور پر ہوگا، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں گے اور بیحلقہ بنا کر بیٹھنا وعظ اور نیسے سننے کے لئے تھا جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عبدالله بن عمر الله على كت بين كدا يك فض في صفور في كريم الله الله بين الله الله على المنبر يرتف الله مضع ترجمه بين المنبو" اورحضور في كريم الله منبر يرتشريف فر مات -

سوال کیا کہ "ماتوی فی صلوفة الليل" کوسلو ة الليل كے بارے مين كيارائے ہے؟

تو آپ نے فر مایا''مشنسی مشنبی" دودورکعت کر کے پڑھاو۔ جبتم میں سے کسی کوئیج صادق طلوع ہونے کا ندیشہ ہوتو ایک رکعت ساتھ ملالے۔

"فاوترت له ماصلی" توبیایک رکعت جو کھاس نے پڑھااس کوور بنادے گ۔

حفزت عبدالله بن عرد في نے يہ بھى فرمايا كر حضوراقدس في يہ بھى فرمايا كرتے ہے كہ اپنى آخرى نماز كو و تربناؤ،اس كئے كہ حضور فيل نے اس كا حكم ديا ہے۔اس كاتعلق وترہے ہے،صلوٰ قالليل سے نہيں ہے،اس كاذكر ان شاء اللہ العزيز وہاں پرآئے گا۔

٣٧٣ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة أن أبامرة مولى عقيل بن أبى طالب، أخبره عن أبى واقد الليثى قال: بينما رسول الله في فى المسجد فاقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان الى رسول الله في و ذهب واحد. فاما أحدهما فراى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأمّا الآخر فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله في قال ((الا اخبركم عن الثلاثة ؟امّا أحدهم فأوى الى الله فآواه الله ، وأما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فاعرض الله عنه) [راجع: ٢٢]

روايت باب كى تشريح

ابوواقدلیثی ﷺ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ حضورا قدس ﷺ مجدمیں تشریف فرماتھ۔

"فاقبل ثلاثة نفر" تين آدي آئے، ان ميں سے دوني كريم الله كاطرف آگے بردھے جودوآگے بردھے تے، ان ميں سے ايك فرواى فوجة "فالى جگه ذكھ كالى "فجلس" توومال جاكر بين گيا۔

"وأماالأجو" ان من سے جوتیرے صاحب تھے۔

"فادبر ذاهباً "انبول نے دیکھا کاب جگنبیں ہے تووہ واپس چلے گئے۔

بتا ؤں ان تین آ دمیوں کے بارے میں کہ ان میں سے ایک نے اللہ جل شانہ کی طرف ٹھکا نہ لیا" ف واہ اللہ" اللہ جل جلالہ نے اس کوٹھکا نہ دے دیا۔

یدوہ مخص ہے جس نے فرجہ (خالی جگہ) ویکھا اور وہاں جاکر بیٹھ گیا۔ دوسرے جوصاحب تھے اس نے اِس چیز سے حیا کی کہ میں لوگوں کی گرونیں پھلانگ کرآ گے بڑھوں ،اس کے بجائے وہ تو اضعاً وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو ''فساست حسی اللہ عندہ''اللہ ﷺ نے بھی حیا کی کہ ان کامؤاخذہ کرے ،ان کے اس عمل میں کوئی خرانی نہیں ہے کہ اللہ ﷺ اس کامؤاخذہ کرے۔

"واما الأخو فاعوض فاعوض الله عنه" تيسر ےصاحب نے اعراض كيا توالله ﷺ نے بھى اس سے اعراض كيا، حالانكه ميخض بھى حضورا قدى ﷺ كى مجلس ميں شركت كے لئے آئے تھے كيكن مناسب جگه نہ ملئے پرواپس چلے گئے اور نبى كريم ﷺ كى مجلس سے اعراض كيا، اس واسطے اللہ ﷺ نے بھى اعراض كيا۔

موضع ترجمه

یہاں موضع ترجمہ میہ ہے کہ اس میں بھی حلقہ بنا کر مبیضے کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں وعظ اور پندونسیحت کیلئے حلقہ بنا کر بیٹھنا جا ئز ہے۔

#### (٨٥) باب الاستلقاء في المسجد

# مسجد میں جبت لیٹنے کا بیان

٣٤٥ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالک عن ابن شهاب ، عن عباد بن تميم ، عن عمّه أنّه رأى رسول الله هل مستلقياً في المسجد ، واضعاً احدى رجليه على الأخرى .

و عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر و عثمان يفعلان ذلك . [أنظر ٢٩ ٢٩.٤/٢٨٤] ٢٤

2 لا وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب في اباحة الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على ، وقم: ١ ٣ ٩ ٣ ، وسنن السرمةى ، كتاب الادب عن رسول الله ، باب ماجاء في وضع احدى الرجلين على الاخرى مستلقياً ، وقم: ٢ ٢ ٩ ، ومنن النسالي ، كتاب الادب عن رسول الله ، باب الاستلقاء في المسجد ، وقم: ٣ ١ ك، وسنن أبي داؤد ، كتاب الادب ، باب في الرجل يضع احدى رجليه على الاخرى رقم: ٣ ٢ ٢ ٣ ، ومسند أحمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الممازني ، وقم: ٥ ٥ ٣ ٢ ٢ ٣ ، ومسن الدارمي ، الممازني ، وقم: ٥ ٥ ٣ ٢ ١ ٩ وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب جامع الصلاة ، وقم: ٣ ٢ ٢ ٥ ، ومسن الدارمي ، كتاب الاستئذان ، باب في وضع احدى الرجلين على الاخرى ، وقم: ٢ ٢٥٣ .

# ترجمة الباب اورروايت باب سے مقصدامام بخاری ً

انہوں نے دیکھا کہ حضور ﷺ متجدمیں لیٹے ہوئے ہیں اوراپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پررکھا ہوا ہے۔ ترجمة الباب اور حدیث باب سے امام بخاری رحمہ الله کامقصودیہ ہے کہ بعض روایتوں ہیں آپ علیہ الصلوت والتسلیمات نے ایک یاؤں کو دوسرے یاؤں پررکھ کر لیٹنے سے مع فر مایا ہے۔

توامام بخاری رحمداللہ بید بتانا چاہتے ہیں کہ روایوں میں موجود نبی عام نبیں ہے بلکہ معلول بعلت ہے اور علت ونبی بیہ ہے کہ اس طرح ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنے سے کشف عورت کا اندیشہ ہوتا ہے ، اس لئے آپ نے فرمایا ہے۔

#### استلقاء كي ممنوع صورت

محققین نے فرمایا ہے کدایک یا وال کودوسری باول پرد کھر لیٹنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

دوسرى صورت يه بىكدآدى لينابوا باوردونول پاؤل تھلے بوئ بالدارايك پاؤل پردوسرا پاؤل روسرا پاؤل كردوسرا پاؤل كردوسرا پاؤل كردوسرا پاؤل كردوسرا پاؤل كاليناجويهال كاليناجويهال فيروس دولاي دولاي كاليناجويهال فيروس دولاي دولاي كاليناجويهال فيروس دولاي دولاي دولاي كاليناجويهال من كور يولاي دولاي دولاي دولاي كاليناجويهال كوري

# (٨٦) باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

مىجدىلى راسته ہوا ورلوگوں كااس ميں نقصان نه ہوتو كچھ حرج نہيں وبه قال العسن وايوب ومالک

# اراضی مباحه میں مسجد بنانے کا جواز مشروط بشرط ہے

یہ باب قائم کیا ہے کہ جومبحد راستہ میں ہوجبکہ دوسرے لوگوں کوضرر واقع نہ ہو۔ بتایا کہ ویسے تو مبحد ہمیشہ الی جگہ بنانی چاہئے جو با قاعدہ مبحد کی ملک ہو، کسی دوسرے کی ملک میں مبحد بنانا جائز نہیں ، البتہ جومباح زمینیں ہیں جیسے راستہ وغیرہ تووہ چونکہ مباح عام ہے، ہرانسان کواس سے انتفاع کاحق حاصل ہے اور مبحد بھی مباح عام ہوتا ہے، البذا اراضی مباحہ میں مبحد بنانا جائز مباح عام ہوتا ہے، البذا اراضی مباحہ میں مبحد بنانا جائز ہے، صرف ایک شرط ہے وہ یہ کہ اس مباح زمین میں مبحد بنانے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ جائز نہیں۔امام بخاری دحمہ اللہ کا یہی مقصود ہے۔

### روایت باب کی تشریح

اس میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی وہ معروف حدیث روایت کی ہے جو واقعہ ہجرت پر مشتمل ہے " کتاب المه جوت" میں بیرحدیث ان شاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آئے گی ،اس کا ایک چھوٹا ساحصہ یہاں روایت کیا ہے۔

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ "لم اعقل ابوی الا هما بدینان دینا" میں آلے اپنے ماں باپ کونیس دیکھا مگریہ کمشروع ہی سے وہ دین کے پابند تھے۔حضرت صدیق اکبر ایک آبتدا ہی میں اسلام لائے تھے،اس لئے میں نے اپنے ماں باپ کو بمیشہ اسلام کا یابندیایا۔

"ولم يسمّس علينا يوم الله يا تينا فيه رسول الله ﷺ " كوئى دن نبيس گررتا تھا كہ جس بيس حضورا قدس ﷺ " كوئى دن نبيس گررتا تھا كہ جس بيس حضورا قدس ﷺ بهار " دن كے دونوں وتوں بيس "بكرة وعشيّا" ايك مرتبہ ثمّ ايك مرتبہ ثمّا من مسجداً في فناء دار ۽ " تو انہوں نے اپنے گھر بيس مجد بنائی۔ (رائے ہوجانا) كآتے ہيں، "فابتنى مسجداً في فناء دار ۽ " تو انہوں نے اپنے گھر بيس مجد بنائی۔

### موضع استدلال

مین سے امام بخاری رحمداللد استدلال کررہے ہیں کداس زمانے میں گھراتی بری حو یلی نہیں ہوتی

١٧٨ وفي مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ٢٣٣٥ ، ٢٣٥٩ .

تھی کہ اس کے اندر چارد بیواری ہواوراس بیں فناء ہو، بلکہ گھر راستہ پرتھا، تو گھر کی فناء راستہ بنا، گویا کہ انہوں نے راستہ بین مجد بنائی، البذا راستہ جومباح عام ہے اس بین مجد بنانا جائز ہے، بشر طیکہ گزرنے والوں کواس سے ضرر لاحق نہ ہو۔

"فکان بصلی فیه" اس کے بعد صدیق اکبر اس سلی نماز پڑھے تے"و بیقر و القرآن"
اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تے ، قو مشرکین کی عور تیں اور ان کے بیچ کھڑ ہے ہوکر دیکھتے تے ، "فی عجبون
مند وینظرون الید و کان أبو بکر وجلا بکاء اُ" وہ اس سے تجب کرتے تے اور اس کی طرف
دیکھا کرتے تے اور ابو بکر کے بیٹ سے گریہ طاری ہوتی رہتی تھی ، "ولا یملک عینیه "وہ اپنی آ کھوں کو
قابو میں نہیں رکھ سکتے تے یعنی تلاوت قرآن کریم کے وقت آنو جاری ہوتے تے ۔

"إذاقواء القوآن فافزع ذالك اشواف قریش من المشركین" تومشركین كجوبوك بوے چوہدرى لوگ تھ،ان كواس بات سے پریشانی لائق ہوئى كہ بيروت بھى ہيں اوران كى آواز بھى الى سے اور عوتيں اور ينج ان كے اردگر دجع بھى ہوتے ہيں، تورفة رفة بيمتا تر ہوں گے اوراسلام تبول كرليں گے، اس لئے انہوں نے سازش كر كے حضرت صديق اكبر كو كولا وطن كرنے كا اراده كرليا تھا۔ اس كے بعد لمباقصہ ہے جوان شاء اللہ العزيز ہجرت كے باب ميں آئے گى۔

### (٨٧) باب الصلاة في مسجد السوق

## بازار کے مقام میں نماز پڑھنے کا بیان

مقصودامام بخارئ بقول بعض شراح

امام بخاری رحمداللہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ "باب المصلواۃ فی مسجد السوق" بازار کی مسجد میں بازار کی مسجد میں بازار کو "أب فس صلی مسجد میں بازار کو "أب فس صلی مسجد میں بازار کو "أب فسط مسجد میں بازار کو "أب فسط المبقاع" قرار دیا گیا ہے، تواب اس باب کو قائم کر کے اس شبر کی تر دید کر ناچا ہے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ سوق جو "اب فسط المبقاع" ہے اس میں نماز پڑھنا اور مجد بنانا شاید پسندیدہ نہ ہو کیونکہ مبحد "خیبو المبقاع" ہے۔ توامام بخاری رحمداللہ نے اس کی تر دید کردی ہے کہ نہیں سوق میں بھی مجد بنائی جاسمتی ہے اور اس میں نماز پڑھی جاسمتی ہے۔

مقصودامام بخارئ بقول بعض حضرات

بعض حفرات نے بیکہا کہ یہال معجد سے مرادمعجد اصطلاحی ہے اور مقصد بیے کہ معجد بنانا درست ہے

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جوروایات ذکر کی ہیں ان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد مجد کے لفظ سے مجد لغوی ہے نہ کہ مجد اصطلا جی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، اس لئے کہ اس ترجمۃ الباب کے اندر بیعلی نفل کی ہے:

"و صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب".

ابن عون نے ایک ایسی متحدیث نماز پڑھی جو گھریٹن تھی اوراس پر درواز ہبند ہو جاتا تھا، عام طور پر جو گھریٹس متحد ہوتی وہ متحد اصطلاحی نہیں ہوتی بلکہ متحد لغوی ہوتی ہے، تو اس تعلیق کونقل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسامصلی بنایا ہوا تھا جس کا درواز ہ بھی بند ہوتا تھا اوراس میں بھی کوئی مضا کھنے نہیں۔ درست ہے تو اگر کوئی بازار میں مصلی بنا لے اوراس میں نماز پڑھے تو اس میں بھی کوئی مضا کھنے نہیں۔

ابى هريرة عن النبى الله قال: حدانا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هويرة عن النبى الله قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه خمسا و عشرين درجة، فان أحدكم اذا توضا فأحسن و أتى المسجد لا يريد الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يد خل المسجد. واذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه و تصلى عليه الملائكة ما دام فى مجلسه الذى فه: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه ما لم يوذ يحدث". [راجع: ٢١١]

#### بإجماعت نماز كي فضيلت

اس میں جومرفوع حدیث نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی معروف حدیث ہے جس میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز گھر میں نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں پچیس درجه زیادہ نضیلت رکھتی ہے'' محمسا و عشوین درجة''

تویہاں''**صلات فی سوقہ''** کہا گیاہے،اس سے پتہ چلا کہا گربازار میں بھی نماز پڑھی جائے تو وہ اداہو جاتی ہےاوراس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔صرف اتناہے کہ جماعت کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔

### مقصودامام بخاري رحمهالله

مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر جو حدیث لائے ہیں اس کا منشأ ہیہ ہے کہ جب آپ نے بغیر جماعت کی نماز اس پر پچیس درجہ زیادہ فضیلت بغیر جماعت کے بازار میں نماز پڑھنے کو جا کز قرار دیا اور بیفر مایا کہ جماعت کی نماز اس پر پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بازار میں باقاعدہ معجد بنالے یامصلی بنالے اور اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو دونوں مصلحتیں جمع ہوجا کیں گی اور پچیس درجہ کی فضیلت بھی حاصل ہوجائے گی۔ یمی حال بیت کا بھی ہے کہ اگر گھر میں تنہا نماز پڑھے گا تو جماعت کے مقابلے میں پچپیں گنا کم ثواب ملے گا، کیکن اگر گھر میں جماعت کرے گا تو پھران شاءاللہ اس کو پچپیں درجہ ثواب حاصل ہوجائے گا۔

# تحییں گنا ثواب مسجد کے ساتھ مقیز نہیں

اسی واسطے فقہاء کرام نے فر مایا '' ن**نسوح المنیة**'' میں مسئلہ کھا ہے کہ اگر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں جماعت کر لی جائے تو ایک تو جماعت کی سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے، دوسرا جو پچپیں درجہ فضیلت کی ہات ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، البتہ مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ۱۹۹

معجد کی جونصیلت ہے وہ معجد سے باہر پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں ''کیسفا'' زیادہ ہے،''کسما'' اگر چہ برابر ہو،البذاحتی الا مکان کوشش کرنی چاہیے کہ معجد جماعت کے اندر نماز پڑھی جائے ،لیکن اگر بھی وہ فوت ہوجائے تو پھرانفراد کے مقابلے میں بہتر ہے کہ آدمی جماعت کر لے چاہے وہ جماعت سوق میں ہویا گھر میں ہو اور یہاں تک کذا گرکوئی اور نہ ملے تو کسی بچے کوہی کھڑا کر لے اور وہ بھی نہ ملے تو اپنی کسی محرم ہو، جیسے بیوی ہویا لیخن مردامامت کرے اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوجائے بشر طیکہ عورت اس کی محرم ہو، جیسے بیوی ہویا محارم میں سے اور کوئی ہوتو اس کے ساتھ بھی جماعت ہوسکتی ہے۔

### اختلاف ِروایات اورتطیق کی مختلف توجیهات

اس حدیث میں پچیس درجہ کا بیان ہے اور بعض روا توں میں ستائیس درجہ کا بھی ذکر آیا ہے کہ ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے۔

#### لطيف توجيه

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ علامہ بلقینی رحمہ اللہ نے اس میں ایک لطیفہ بیان فرمایا ہے کہ اقل جماعت وہ ہے جو تین افراد پر مشمل ہو ۔ تو اگر کم ہے کم تین افراد کی جماعت مجمی جائے تو "کل حسنة بعشو الممالہ "کے قاعدہ سے ہرایک کی نماز دس ورجہ فضیلت رکھے گی اور نتیوں کی لم کرتیں درجہ ہوئی ۔ تو ان میں سے تین اصل ہے اس واسطے کہ تین آ دمی تھے اور ستائیس فضیلت ہے تو اس واسطے ستائیس درجہ کہا گیا ہے۔ علا مہلقینی رحمہ اللہ نے پیلطیف تو جید بیان فرمائی ہے۔

#### دوسری توجیه:

بعض روایات میں خمساً وعشرین آیا ہے اور بعض میں ستائیس درجہ آیا ہے تو بعض حضرات نے تو اس کو

رادیوں کے نسیان پرمحمول کیا ہے کہ کسی کوستائیس یا در ہا اور کسی کو پچیس یا در ہا، اور بعض نے کہا ہے کہ پچیس اور ستائیس، بیا خلاص کے اعتبار سے ہے کہ اگر زیادہ اخلاص ہوگا تو ستائیس درجہ، ورنہ پچپیس درجہ ثو اب ہوگا۔ • کیا تیسر کی تو جبیہ:

بعض حضرات نے اس کی تو جیہ یوں بیان فرمائی ہے کہ اقل جماعت دوسے ہوتی ہے۔اگرایک امام اورانیک مقتدی ہوتی ہے۔اگرایک امام اورایک مقتدی ہوتی ہے۔اور کی سے مقتدی ہوتی ہے۔ تو جس میں ستائیس کا ذکر ہے اس میں اصل اور فضیلت دونوں کا ذکر ہے اور جس میں پچیس ہے اس میں صرف فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی نماز پڑھتے ہیں تو دوآ دمی ہیں ، دونوں کا ایک ایک درجہ اصل ہے اور پچیس فضیلت ہے اگر فضیلت کے ساتھ اصل کو بھی شامل کرلیں تو سیاسی ہوجا کیں ہوجا کیں گاور اگر اصل کو کھی شامل کو بھی سال کے اور کیاں کہ سے اور کیاں دیں تو بچیس دوجا ہے ہیں۔

سوال: اگر آ دمی مجد میں آئے اور جماعت ہو پھی ہوتو اب اس کو بغیر جماعت کے مجد میں نماز پڑھنی چاہیے اور جماعت کرنے کے لئے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے ،اس لئے کہ جب مسجد میں داخل ہو گیا تو اس پر مسجد کاحق لازم ہوگیا،اس مسئلہ کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: بیدخیال بالکل غلط ہے۔ اگر مجدین آیا اور جماعت ہو چکی ہے تو اب بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ دمی موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر باہر جماعت کر ہے، انفراد کے مقابلے میں بیر بہت بہتر ہے اور حضور ﷺ سے بیات ثابت ہے۔

مجم طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت انس کفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدس کے قباتشریف لے گئے وہاں بچھ لوگوں کا بھڑا تفا ، اس جھڑ ہے کونمٹانے کے لئے تشریف لے گئے تھے ، جب واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں جماعت ہو چکی تھی ، کیونکہ لوگ سمجھے کہ حضور کے ہیں تشریف لے گئے ہیں ، لہذا کی اور نے نماز پڑھا دی ، آپ کے نمجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے گھر تشریف لے گئے "و جمع اہلہ و صلی بہا تو اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں بیمی کرنا چا ہے۔

### انتظارِنماز کی فضیلت

"فان أحدكم اذا توضا فأحسن الخ"

بیمعروف صدیث ہے کہ کوئی شخص وضوکرے اچھا وضواور پھر مجد آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہوتو ہرا کیک قدم اٹھانے پرا کیک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا، یہاں تک کہ مجدیں داخل ہو جائے گا تو وہ نماز کے ہی تھم میں ہوگا''ما کانت تحسیہ'' جب تک کہ نماز اس کو وہاں رو کے رکھے، نماز کے انظار میں

ميل ان تمام روايول، مع حوالے كے لئے طاحظ فرمائيں،عمدة القادى ، ج: ١٠ ص: ٥٣٣ ـ ٥٣٥.

<del>|</del>

رے اور جب تک وہ نماز والی جگہ پر بیٹے رہ ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں اور بیدُ عاکرتے ہیں" السلّہ م اغفر له ، اللّہم ارحمه مالم يؤ في بعدث "جب تک اس ش ملائکہ کو ايذ انہ پہنچا كے اور اس كي تغير "يُحدث" كردى كه "يؤ فى" كمعنى "يحدث" كے ہيں كرمدث لاق ند ہو۔

# (٨٨) بابُ تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

# مسجد میں انگلیوں میں پنجہ ڈالنے کا بیان

۳۷۹، ۳۷۸ حدثنا حامد بن عمر، عن بشر قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا واقد عن أبيه، عن ابن عمر. و قال شبك النبي ﷺ أصابعه، [أنظر: ۳۸۰]

• ٣٨٠ و قال عاصم بن على: حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبى فلم احفظه، فقومه لى واقد عن ابيه قال: سمعت أبى وهو يقول: قال عبدالله:قال رسول الله ﷺ "ياعبدا لله بن عمرو. كيف بك اذا يقيت في حثالة من الناس.... بهذا. [راجع: ٣٤٩]

### تشبيك كأحكم

"باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره".

معجديس ياغيرمسجديس اصالع كدرميان تشبيك كرنا

یہ باب اس لئے قائم کیا کہ بعض احادیث میں تشبیک کی ممانعت آئی ہے کہ حضور ﷺ نے " تشبیک بین الأصابع "
بین الاصابع" کومع فرمایا ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چا ہتے ہیں کہ "تشبیک بین الاصابع"
کی جوممانعت ہے وہ آئی عام نہیں ہے کہ ہروقت ممانعت ہو بلکہ بعض حالات میں وہ جائز بھی ہے۔

#### خلاصة مسكله

اس مسئلہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ '' تشبیک بین الا صابع '' جب عبث کے طور پر ہو یا کھیل کے طور پر یا استی اور کا بالی سستی اور کا بلی کی وجہ سے ہوتو اس کے اندر کراہت ہے اور وہ کراہت بھی تحریمی ٹیم بیک تنزیبی ہے، کین جہال کوئی بات واضح کر دینے کے لئے یا کوئی اشارہ کرنے کے لئے تشبیک مقصود ہو یا بے اختیار تشبیک ہوگئی ہوتو اس صورت میں اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، چاہوہ مجدمیں ہویا غیر مسجدمیں ہو۔

### روايت بإب كى تشريح

چنانچہاس میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ یا عبداللہ بن عمروں کی حدیث نقل کی ، یعنی راوی کوشک ہے کہ عبداللہ بن عمرہ ﷺ میں یا عبداللہ بن عمروں ہیں ۔

"قال شبک النبی ﷺ اُصابعه" اس روایت میں ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے اپنی انگلیوں میں تشریک فرمائی ، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ کیوں فرمائی ہے۔

تمہارا کیا حال ہوگا جبتم کوڑا کر کٹ فتم کے لوگوں کے ساتھ رہ جاؤگے۔" حیف لڈ" کوڑا کر کٹ کو کہتے ہیں ، ہرچیز کی جو خراب ترین صنف اورنوع ہوتی ہے اس کو" محیف لڈ" کہتے ہیں ، اس واسطے جب گندم کو چھانتے ہیں تو اس کے بھوسہ کو بھی " حیالڈ" کہدیتے ہیں۔

جبتم ایسے اوگوں کے ساتھ رہ جاؤگے جو بالکل رقری سم کے ہوں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اوراس وقت آپ کی کا''بھذا''سے تشبیک کی طرف اشارہ تھا، آپ نے ''تشبیک بین الاصابع ''یعن اپنی اصابع کے درمیان تشبیک فرمائی کہ جبتم ان لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جاؤگے جیسا کہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یعنی جب رقری قتم کے لوگوں کے ساتھ لی جاؤگے، اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا؟ یہاں تشبیک کے ذریعہ اتصال کو بیان کرنامقصود تھا، لہذاریتھیک جائز بھی ۔

اس سے معلوم ہوا کہ نہی اس صورت پرمحمول ہے جب عبث اور لعب مقصود ہویا سستی اور کا ہلی کی وجہ سے ہو، ور نہ عام حالات میں تشبیک منع نہیں ہے۔

ا ٣٨ \_ حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان ، عن أبى بردة بن عبد الله بن أبى بردة بن عبد الله بن أبى برده، عن جده، عن أبى موسىٰ عن النبى ﷺ قال: "أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضا "و شبك ﷺ أصابعه [انظر: ٢٠٢٢٣٣٢] الح

يهال حضور اكرم ﷺ نے فرمايا : مؤمن مؤمن كے لئے ايك مارت كى طرح ہے، جس كا ايك حصه

دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے اور پھر تھبیک فرمائی۔ اگر تشبیک کر لی جائے تو ایک ہاتھ کا حصد دوسرے ہاتھ کے حصہ کومضبوط کرتا ہے، تو یہاں پر بھی تھبیک سے مضبوطی کی طرف اشارہ کرنامقصود تھا۔

روايت باب سے امام بخاري كامقصود

بيد حضرت ذواليدين والاواقعه بع جوآ كي " كتاب الصلواة "مين بهي ان شاء الله اس كامتقل بان

ا كل وفي صبحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاصيدهم ، وقم: ٣٦٨٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب البروالصلة عن رسول الله ، ياب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ، وقم: ١٨٥١ ، وسنن النسالي ، كتاب الركاة ، باب أجر الخازن اذا تصدق باذن مولاه ، وقم: ٢٥١ ، ومسند أحمد ، اوّل مسند الكوفيين ، باب حديث ابي موسىٰ الاشعرى ، وقم: ١٨٤٨ .

٧ك وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، وقم: ٩٩٠ ، وسنن الترمذي كتاب الصلاة ، باب مايفعل كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يسلم في الركعين من الظهر ، وقم: ٣٦٥ ، ومنن النسائي ، كتاب السهو ، باب مايفعل من صلم من ركعتين ناصيا وتكلم ، وقم: ٩٥٠ ؛ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السهو في السجدتين ، وقم: ٩٥٠ ، من صلم من ركعتين ناصيا ، وقم: ٣٥٠ ، ومسند احمد ، باقي مسئد الممكن وقم: ٣٠ و ١٠ ، ومسند احمد ، باقي مسئد الممكن به ٩٠ و ١٠ ٥٥٥ ، موطأ مالك ، كتاب النداء مسئد الممكن باب مسئد أبي هريره ، وقم: ٣٠ و ١٠ و ٢٥٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلوة ، باب في سجدتي السهو من الزيادة وقم: ١٣٥٨ .

++++++

آئے گااوراس پر بحث بھی وہیں پرآئے گی۔

یہاں صرف اتنا بیان کرنامقصود ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سے بیکہا گیا کہ آپ نے دور کعتیں برطائی ہیں تو آپ نے سوچنے کی حالت میں ''قشبیک بیس اصاب ، اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک فر مائی۔ "ووضع حسده الايسمسن على ظهر كفه البسوى"ا ليستشبيك فرمائي كدا پاداياں رضارٌ هيلي كي پشت پر رکھا،تو پہال حضور ﷺ ہے معجد کے اندرتشبیک کرنا ثابت ہوا۔ اس کوثابت کرنے کے لئے بیحدیث لائے ہیں، باقی تفصیلی بیان ان شاء اللہ اینے موقع پر آئے گا۔

# (٩٩) باب المساجد التي على طرق المدينة،

والمواضع التي صلى فيها النبي عظي

وه مسجدیں جومدینہ کے راستوں پر ہیں

اوروہ جگہیں جن میں رسول الله ﷺ نے نماز پڑھی

٣٨٣ ـ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق، فيصلى فيهما، و يحدث أن أباه كان يصلمي فيها، وأنه رأى النبي ﷺ يصلمي في تلك الامكنة، وحدثني نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما. أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فالأعلمه الا وافق نافعا في الامكنة كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. [أنظر: ٢٣٣٥،٢٣٣٦،١٥٣٥] ٣كل

روایت ِباب سے مقصود بخاریؓ ،

امام بخاری رحمه الله نے بیر باب ان مساجد کے بیان میں قائم کیا ہے جومد پینمنورہ کے راستہ میں واقع

٣كاروفي صبحيب مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون ، رقم : ٢٢٢٥، ومسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب التعريس بذي الحليقة ، رقم: ٢ ١ ٢ ٢ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصبحاية ، بياب مستند عبند اللَّه بين عمر بن الخطاب، وقم: ٢٢٠٣٠ ، ٥٣٣٤، ٣٩٥٢، ٥٣٣٤، ٢١١٢، ٢١ ١٢، وموطأمالك ، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب، وقم: ٥٠ ٩٠، ومنن الدارمي ، كتاب المناسك، باب في أي طريق يدخل مكة، رقم: ١٨٣٤.

ہیں اور ان مواضع کا بیان جن میں نی کریم کے نے نماز پڑھی تھی اور اس میں آگے حضرت عبد اللہ بن عمر ہے ۔
طویل حدیث روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عمر ہے جب مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کرتے تو ڈھونڈ کر ان مقامات پر نماز پڑھے تھے جہاں نی کریم کے نے اپنے سفر کے دوران نماز پڑھی تھی اور ان مواقع کونہ صرف خود تلاش کر کے نماز پڑھی تھے بلکہ لوگوں کو بتلاتے بھی تنے کہ دیکھو یہ جباں نبی کریم گئے نے نماز پڑھی تھی ، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک جگہ کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن عمر کے نتایا کہ دیکھو یہاں حضور اکرم گئے نے پیشاب کیا تھا اور اس تحرک کے نتیج میں انہوں نے لفظوں میں اپنے تمام شاگر دوں کو ان تمام مواضع کی تفصیل بتا دی تھی کہ لئی جہاں حضور کے نتیج میں انہوں نے نقطوں میں اپنے تمام شاگر دوں کو ان تمام مواضع کی تفصیل بتا دی تھی کہ لئی جگہ ہے جہاں حضور کے نتیج میں انہوں تے نماز پڑھی تھی۔

اگر چیقفیل ایری تھی کہ اس کی مدوسے آج کوئی آدی وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ تفصیل انہوں نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے بتائی تھی کہ دیکھوفلاں جگہ پر فلاں درخت ہے، فلاں جگہ پر کھائی ہے، فلاں جگہ پر بہاڑ ہے، فلاں جگہ پر بہاں تک کہ حافظ ابن ایک کہ حافظ ابن جہاں مجرعہ اللہ این عمر اللہ ہے جو مقامات بیان فرمائے ہیں ان میں سے صرف دو باقی رہ گئے ہیں۔ ایک روحاء کا مقام اور ایک ذو الحلیقہ ۔ باقی سارے مقامات فرمائے ہیں ان میں سے صرف دو باقی رہ گئے ہیں۔ ایک ہو حام کا مقام اور ایک ذو الحلیقہ ۔ باقی سارے مقامات بیان اب دستی ہیں۔ اگر چہ بہت ہی جگہ ہیں اب تک ایسی ہیں جن کے نام اب تک وہی ہیں جو حصرت عبداللہ ابن عمر ہے نے بیان فرمائی تھی کہ بائیس مڑو اور در اعراض مرز وہ وہ تفصیل اب نہیں رہی ہے۔ صرف روحاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں سعودی حکومت کے ہاتھ نہیں بینچ ، دائیس مڑو وہ وہ تفصیل اب نہیں رہی ہے۔ صرف روحاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں سعودی حکومت کے ہاتھ نہیں بی تھی۔ اس وہ مجلدا یسی جگہ ایسی ہی ہی گئیں۔ اس وہ سطوری کومت کے ہاتھ نہیں بی تھی۔ اس وہ مجلدا یسی جگھ ہے جہاں سعودی حکومت کے ہاتھ نہیں بی تھی۔ اس وہ مجلدا یسی جگھ ہے جہاں سعودی حکومت کے ہاتھ نہیں بی تھی۔ اسی وہ مجلدا یسی جگھ ہے جہاں سعودی حکومت کے ہاتھ نہیں بی تھی۔

چندسال پہلے میں گیا تھا تو وہاں وہ کنواں (بُر روحاء) اب بھی موجود ہے اوراس کے قریب جوایک جگہ بتائی گئی ہے، واللہ اعلم وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ باتی جینے مقامات بتائے ہیں یہاں تک کہ ذوالحلیفہ کی وہ جگہ جہاں حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی، اب وہاں بہت عالی شان، کمبی چوڑی مجد بنا دی گئی ہے اُس جگہ کو خاص طور پر محفوظ نہیں رکھا گیا ہے، وہ مجد اس کے اندر آگئی ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ موجودہ علاء نجد کا کہنا ہے کہ اس قتم کے مقامات کو خاص طور پر محفوظ رکھنا نا جائز ہے اور شرک ما ٹر میں ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ چنا نچہ انہوں نے مدیند منورہ میں ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑی جے نہ منایا ہو، حضور بھلا کے جو ماٹر تھے ایک ایک کر کے سب منادیتے اور چن چن کرختم کر دیتے۔

الحدفكريي

افسوسناک اور شم ظریفی کا پہلویہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف کا قلعہ برقرار ہے اور اس پر

بورڈ لگایا ہوا ہے کہ بیآ ٹا رقد بہہ میں ہے ہے، خبر دارکو کی شخص اس کو نقصان نہ پہنچائے ، تو کعب بن اشرف کا قلعہ تو محفوظ ہے، نہ صرف محفوظ بلکہ اس کی حفاظت کے لئے بورڈ لگایا ہوا ہے اور مدینہ منورہ کے جینے ہاڑتھے ایک ایک کر کے ، چن چن کورسٹ ختم کر دیتے ہیں ، جس پر بس چلا اسے اٹھا کرختم کر دیا۔ وہاں بھی ہم جایا کرتے تھے اور وہاں پر حاضری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک آخری چیز باقی رہ گئی تھی اور وہ مجد قباء کے برابروہ مکان تھا جس کے بارے ہیں مشہور تھا کہ اس میں حضور بھی نے چودہ دن قیام فرمایا تھا۔ اب تین چارسال پہلے جب میں حاضر ہوا تو اس کو بھی ڈھادیا گیا اور وہ بھی ختم کر دیا گیا۔

اس کی وجہ رہے کہتے ہیں کہ ما ٹر کو برقر ارر کھنا اور ما ٹر انبیاء اور ما ٹر صلحاء سے تیمک حاصل کرنا'' ہسعب من شعب المشرک'' پیشرک ہے، البندااس کوختم کرنا ضروری ہے۔

استدلال حضرت عمر الله على واقعہ ہے جوسنن سعیدین مضور میں مروی ہے کہ حضرت عمر الله فی حقرت عمر الله فی دو یکھا کہ لوگ فی کے بعد ایک درخت کی طرف کثر ت ہے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے ہے آگے بوٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر الله نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مجد ہے جہاں حضور الله نے نماز پڑھی تھی ،اس واسطے لوگ چا ہے ہیں کہ وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ اس وقت حضرت عمر الله نے یہ فرمایا کہ تم ہے پہلی امتیں اس لئے ہلاک ہو کی تھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے مشاہد کو مساجد بنادیا تھا اور ان کے اندر نماز پڑھنی شروع کردی اور ثواب کی چیز بنادیا اور پھر عمر الله نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو نماز کاوقت ہے تو پڑھ لے اور اگر نہیں ہے تو چلا جائے۔ " مین عوض کے صلوات فلیصل و من لا فلیمن " ۲۰ کے فلیمن " ۲۰ کے

تبرك بآثارالانبياءً جائز ہے

کہتے ہیں کہ دیکھودھزت عمر ان بھیجوں پرنماز پڑھنے ہے منع کیا، اب بیر حدیث دھزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها کی ہے جس میں حضور کی کم تمام جگہوں پرنماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ ای سے سارے علاء یہ کہتے میں کہ انبیاء کرام علیم الصلاۃ السلام کے ماٹر سے تیرک جائز ہے جود وقتی الباری ''میں حافظ ابن تجرر حمداللہ نے بھی

------

لكھاہــ ۵ كا

لیکن ابھی حال میں سعودی عرب میں وہاں کے علاء کی تگرانی میں بیدکام ہوا ہے کہ وہاں کے جدید ننوں میں جہاں جہاں بربات کسی ہوئی ہے وہاں پرایک حاشیہ کسے دیا جاتا ہے کہ " ہذا حطائو ہذا فید نظر "۲ کیا اور" وہوا علم بھذا الشان من ابند وضی الله عنهما "کہ حضرت عمر شے کول کی زیادہ اقتدا کرنی چا ہے بنسبت ان کے بیٹے کے اور کہیں ایسا ہوتو ایک حدیث صحیح بخاری کی ہولیکن ایک حدیث سعید بن منصور کی موتو پھر کہا جائے گا کہ صاحب بخاری کا سعید بن منصور کی روایت سے کیا مقابلہ۔ سعید بن منصور کی روایت کہاں اور بخاری گی روایت کہاں ، لیکن یہاں پر بخاری کی روایت جو ہے اس کی کوئی قیمت ندر ہی اور سعید بن منصور کی بنیا دیر ہیں کہ دیا کہ ایسا کرنا شرک ہے۔

#### تبرک با ثارالانبیاء کاا نکارغلواور مکابرہ ہے

در حقیقت بیر بالکل غلو ہے اور دلائل شریعہ سے ناوا قفیت پر پٹی ہے احادیث میں آٹارا نہیاء سے تمرک حاصل کرنے کے است دلائل اور استے واقعات ہیں کہ ان کا انکار سوائے مکا برہ کے اور پچھ نہیں ، ایک حدیث تو آ پ بید دکیے رہے ہیں کہ س کس طرح حضرت عبداللہ بن عمر شےنے جزری سے بیر بتایا کہ یہاں پر حضور بھنے نے نماز پڑھی تھی البندا پڑھو، اور بیرواقعات آپ بیچھے پڑھآئے ہو کہ نبی کریم بھی کے جسم اطہر سے کوئی تھوک یار پزش نہیں گرتی تھی، اب کہدو کہ بیجھی شرک تھا؟

### دلائل جوازتنرك

حضور نبی کریم ﷺ نے جسم سے مس کی ہوئی چیز کو صحابہ کرام ﷺ اپنے جسم پرمل رہے ہیں بیت تبرک نہیں تو اور کیا تھا؟ پھرخود نبی کریم ﷺ نے اپنی ریش مبارک کے بال صحابہ میں تقسیم کئے تو اس تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر تیمرک با ٹارالانہیاء ﷺ جا کز نہیں ہوتا تو خود آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کیوں تقسیم فرماتے ، نیز صحابہ کرام ﷺ نے ان تیم کات کا ایسا تحفظ فرمایا کہ وہ پانی جس میں آپ نے کلی فرمائی تھی وہ تقسیم فرمارے تھے۔ام سلمہ رضی اللہ عنہاکا

۵ كل لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لعثل ذلك بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيطنت واجباً، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عبان ومؤاله النبي عَلَيْتُه أن يصلى في بيته ليتخذه مصلى واجبابة النبي عَلَيْتُه الى ذلك، فهو حجة في التبسرك باقسار الصالحين المخ كذا ذكره الخافظ في فتح البارى، ج: ١،ص: ٢٢٥ و ٥٢٩ .

٢٤ من اداد فليراجع في فتح البارى ،ج: ١،ص: ٥٢٢ و ٥٢٩.

#### ذکر پیچھے گزراہےان سے فرمایا کہ اپنی مال کے واسطے کچھ بچا کے رکھنا۔ ۷ کیا

وہی امسلم رضی اللہ عنہا ہیں کہ انہوں نے جھنورا کرم ﷺ کا ایک موئے مبارک ایک شیشی کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا اوراس میں پانی ڈالا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں " محتساب اللب اس" میں بیدروایت ہے، تو سارے شہر میں جب کوئی پیار ہوتا تو وہ اپنے ایک پیالے میں پانی رکھ کر حضرت ام سلم گی خدمت میں جیجے اوران سے درخواست کرتے کہ آپ اس موئے مبارک کو ہمارے پانی میں بھی ڈال دیجئے تو وہ پانی جوشیشی میں ہوتا جس میں موئے مبارک تھا وہ اس پیالے میں ڈال دیتیں اور وہ لے جا کراس مریض کو استفشاء پلاتے صحابہ کرام ، اللہ علیہ اور امسلم ٹیز تیرک استشفاء کے لئے کرتی تھیں۔ ۸ کے

حفرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حفرت انس کی والدہ ہیں ان کی روایت بخاری '' محت اب الاست ف ان '' کے اندرآئے گی وہ فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم کی سوے ہوئے تھے گرمی کا موسم تھا تو آپ کے جسم اطہر سے بہدر ہا تھا کے جسم اطہر سے بہدر ہا تھا اس کو میں نے شیشی کے اندر جمع کر مے محفوظ کر لیا تو جنتی بہتر سے بہتر خوشبوکسی عطر میں ہوسکتی ہے وہ اس پسینہ مبارک میں تھی اور لوگ مجھ سے کہتے تھے۔ کہ ہم اپنی حنوط کو اس کے ساتھ تھوڑ ا سامس کرلیں اور لوگ لے جایا کرتے تھے۔ کہ ہم اپنی حنوط کو اس کے ساتھ تھوڑ ا سامس کرلیں اور لوگ لے جایا کرتے تھے۔ کہ ہم اپنی حنوط کو اس کے ساتھ تھوڑ ا سامس کرلیں اور لوگ لے جایا

مسلم شریف کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ جب آپ بی بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بیکیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یارسول الله! "ا تبر ک بھا" کہ بیش اپنے بچوں کے واسط تیرک جمع کر رہی ہوں، فقال دسول الله بی: "اصبت" ۱۸۰

"أوكما قال عليه الصلوة والسلام" آپ نے اس كى تصويب فرمائى تو مضوراكرم كالقرير

22 صحيح البخاري ، ١٦٠ كتاب المغازي : (٥٤) باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، وقم: ٣٣٣٨.

وفي فتح البارى: وقوله "يأخلون من فضل وضوئه" كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه. وقوله (ومج فيه) أي صب ماتناوله من المماء في الإناء والغرض بـذلك اينجاد البركة بريقه المبارك . (ج: ١،ص: ٢٩٥ وعمدة القارى، ج: ٢،ص: ٣٨٥٠

٨٤ صحيح البخارى ، كتاب اللباس ( ٢٢) باب مايذكر في الشيب، وقم: ٢٩٨٥ ، ٥٨٩٤ ص : ١٢٢١ دار السلام .

9كل .... أن ام سليم كانت تبسط للنبي شيخ نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطع قال: فاذا نام النبي شيخ احدت من عرقه و شعره، فجمعته في الله في الله الله أن الله أن يجمعل في حنوطه من ذلك السك، قال: فجعل في حنوطه . صحيح البخاري، كتاب الإستئذان، (١٣) باب من زار قوماً فقال عند هم ، وقم: ١٨٣١ .

١٨٠ صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي عُلِيظة والتبرك به ، رقم: ١ ٣٣٠.

بحى ثابت موكى، "فما ذا بعد الحق الا الضلال".

حضرت خالد بن ولید کھے کے بارے میں منقول ہے کہ جب حضرت ابوطلح کے موے مارک تقسیم فرمارے تھاس وقت انہوں نے ان سے آنخضرت ﷺ کی پیشانی کے چند بال لے لئے تھے جوانہوں نے ا بی ٹو بی سے لگا لئے تھے اور اس ٹو بی کو پہن کر جنگوں میں شریک ہوتے اور فتیاب ہوتے ، جنگ بمامہ میں وہ ٹو پی گرگٹی،تو حضرت خالد ﷺ نے اس کوحاصل کرنے کے لئے اپنی جان کوخطرہ میں ڈ ال کرنہایت زوردارحملہ کیا ، ا پی جان کواس طرح خطرہ میں ڈ النے پرصحابۂ کرام ﷺ نے ان پراعتر اض کیا تو انہوں نے جواب دیا''انسسے ....عليه الصلاة والسلام".١٨١

حضرت السربة "من مدهد الهاق في في ما يا قاجو "كتاب الاشربة "من مدكور ع كحضور الله جب مقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فر ما تھے تو آپ نے حضرت نہل بن سعد ﷺ سے فر مایا کہ بھائی ذرا یانی بلاؤ، وہ ا یک پیالہ لے کرآئے اور رسول کریم ﷺ کو یائی پلایا تو آپ نے اس پیا لے کواٹھا کر محفوظ کر دیا ،حضرت مہل بن سعدی نے اس کے بعد جب حدیث سنائی تووہ کتے ہیں کہ میں وہ پیالہ نکال کرلایا کہ دیکھو! یہ پیالہ ہے میں نے جس میں نبی کریم ﷺ کو یانی بلا یا تھا تو سب نے کہا کہ ہم بھی اس میں پئیں گئے تو ہرایک نے اس میں یانی بیاا در اس پیالہ کو با قاعدہ اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کے وتا بعینؓ نے مخفوظ رکھا۔ پیہل بن سعد ﷺ کا واقعہ ہے ۔ ۱۸ بے حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں (ان کی حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ''الاصبابة فسبی تسمیسز المصحب به" میں حضرت انس ﷺ کے حالات میں سیح ابن اسکن کے حوالے سے نقل کی ہے ) کہ حضرت انس 🚓 نے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں حضورا کرم ﷺ نے پانی پیا تھا تو وہ ٹوٹنے لگا تو اس کوزنجیرے باندھ کریعنی اس میں تکے لگا کراس کومحفوظ رکھاا ورصحا ہے کرام 🚓 یا قاعدہ اس کے تکیے لگالگا کرمحفوظ رکھر ہے ہیں ۔ 🗠 🗠 بهایک دوواقع نہیں، ہے شاروا قعات ہیں۔

حضرت ابومحذورہ ﷺ جن کو نبی کریم ﷺ نے اذان سکھائی تھی کہ ساری عمرا ہے بال نہیں منڈوائے اس

الم عمدة القارى ، ج: ١٠٥٠ : ٢٨٣. وتهذيب الاسماء ج: ١ ، ص: ٤٥ ١ .

A۲ صحيح المتحاري ، كتاب الاشربة، (٣٠) باب شرب من قدح النبي مُثلِثة وآنية ،رقم: ١٢١٥، ١٢١، دارالسلام سنة

١٨٣ قال : وقال ابن سيرين : انه كان فيه حلقة من حديد، فاراد انس أن يجعل مكانها خلقة من ذهب أوفضة، فقال له ابو طلحة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله عليه فتركه (هكذا لفظ البخارى ، في كتاب الاشربة (٣٠) باب الشرب من قدح البني مَانِينَةُ وآنية ، رقم: ٥٢٣٨ -

واسط کہ نی کریم اللے کے دست مبارک نے ان کومس کیا تھا۔ ۸ ال

یے عشق کی باتیں ہیں، یہ خشک مزاج لوگوں کی عقل میں نہیں آتیں، کیکن یہ ساری تفصیل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کو آپ دیکھر ہے ہیں، عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سارے مدینہ منورہ میں اور اس کے ماحول میں جشنی معجد میں تھیں جس میں نبی کریم ﷺ کا نماز پڑھنا تابت ہے ایک ایک آ دمی سے پوچھر کھیتی کر کے جہاں حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی اس کے اوپر چھر کھی گھر لگوائے تھے کہ یہ مجد ہے جس میں حضور اکر م ﷺ نے نماز پڑھی ہے۔ ۱۸۵

يسبكام به كاراورمشركانه شيخ؟ اوركياسبشرك كارتكاب كرتي تيع؟

# حضرت فاروق اعظم ﷺ کے منع کرنے کی وجہ

اب بیہ بات کہ حفزت فاروق اعظم ﷺ نے منع کیا تھا تو بھائی منع کرنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے منع اس لئے کیا تھا کہ اہل کتاب کے طریقے پر کہیں ایسانہ ہو کہ لوگ ان اماکن ہی کو نافع اور ضار بیجھے گئیں یا ان کے اندرنماز پڑھنے کو واجب مجھیں اور فرائض کو ترک کرکے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوجا کیں' میہ ہے شک منع ہے۔ ۸۲

# حضرت فاروق اعظم ﷺ نفس" تبرک بالمآثر" کے منکرنہیں تھے

حفرت عمر کی جہاں میہ بات ہے وہاں ایک اور بات بھی ہے جو ''کتاب المعفازی '' میں مُدکور ہے کہ حضرت زبیر گائے پاس ایک نیزہ تھا جس سے ابوذات الکرش کوتل کیا تھا تو حضور گئے کے پاس وہ نیزہ رہا اور جب آپ گئے کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر گئے نے اٹھا کراپنے پاس دکھا، جب حضرت صدیق اکبر گئے تو حضرت فاروق اعظم کے نیا کہ کہ کہ ایک تہمارے گئے تو حضرت فاروق اعظم کے نیا کہ تہمارے

4/ .... أن أبا صحفورة كانت له قصة في مقدم رأسه اذاقعد أرسلها فتبلغ الأرض فقالوا له آلا تحلقها فقال أن رسول الله المنظمة عليه المستدرك على الصحيحين ، ج: ٣٠ من ١٩٥٠ وقع : ١٨١ ٢ ، دارالنشر دارالمكتب العلمية ، بيروت، ١ ١ ١/ ١ ه . • ١ ٩٩ ا ء -

ويستفاد من هـذه الروايات اطـلاع النبي تُلَيُّ على فعل ام سليم وتصويبه ، ولا معارضة بين قولها انها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة بل يحصل على انها كانت تفعل ذلك للامرين معاً،فتح الباري ، ج: ١ ١ ،ص: 2٢ .

۱۸۵ انظر : فتح الباري ، ج: ۱،ص: ۱۵۵ و عمدة القاري ، ج:۳،ص:۵۲۸ ـ

٧٨ قـالـوا: أمـامـاروي عـن عـمـر رضى الله تعالى عنه ،أنه كره ذلك فلأته شنى ان يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع، فيشكل ذلك على من يأتي بعدهم ويرى ذلك واجها (عمدة القاري ،ج:٣٠ص: ٩٢٥ ، ٥٧٨ . پاس وہ نیز ہ ہے جوحضور ﷺ نے رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بی ہاں، تو حضرت عمرﷺ نے فر ما یا کہ جمھے دے دو میں اپنے پاس رکھوں گا تو جھزت عمرﷺ نے وہ نیز ہ ساری عمراپنے پاس رکھا اور جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عثمانﷺ نے وہ نیز ہ ما نگا۔

تو یہ نیزہ ہی تو تھالیکن اس کی اتنی حفاظت اور اتنا تحفظ؟ حضرت فاروق اعظم پہیا آدمی اس کی حفاظت کرر ہاہے تو وہ کیوں؟ ''محنز ہ'' کالفظآ تا ہے اور حضرت فاروق اعظم پہنے نے وہ اٹھا کرر کھا تو معلوم ہوا کہ فاروق اعظم پہنے بھی نفس تیرک بالمآثر کے منکر نہیں تھے وہ وہی غزرہ اٹھا کر کیوں رکھتے ، دنیا میں اس نام کے ہزاروں عز سے تھے۔

ہمارے ہاں بھی ایک میزائیل کا نام عزرہ رکھا ہوا ہے، بیاس کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ تو در حقیقت وہ عز ہ چونکہ حضورا کرم ﷺ کے پاس رہا تھا، اس وجہ سے تمام محابۂ کرام ﷺ اس کو اپنے پاس رکھنے میں سعادت سمجھتے تھے۔ ۱۸۸ے

# شجر ۂ بیعت رضوان کوکٹوانے کی وجہ

دوسرادا قعہ جوان کامشہور ہے وہ یہ کہ انہوں نے شجرہ حدیبید (بیعت رضوان جس کے نیچے ہوئی) کو گوا دیا تھا اس میں کہلی بات تو یہ ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ در حقیقت جس درخت کو لوگ شجرہ کر ضوان ہونے میں شک تھا ، بخاری کی روایت مغازی میں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ''جمیں تعیین ہے تھے اس کے شجری ہانے ہوتو بتاؤ'' مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعیین کے ساتھ وہ درخت یا دُنیس ہے تہ ہیں معلوم ہوتو بتاؤ کہ کونساور خت ہے؟ ۱۸۸

اورلوگ تعین کے ساتھاس کو تجر ہ ُرضوان سمجھ رہے تھاس لئے فاروق اعظم ﷺنے اس کو کٹوا دیا۔ ۱۹ مل اور دوسری وجہ بی بھی ہوسکتی ہے کہ اندیشہ ہوا کہ لوگ اس کو با قاعدہ عرس کی جگہ نہ بنالیس تو اس واسطے انہوں نے کٹوا دیالیکن اس کے بیمغن نہیں میں کہ کسی بھی ماٹر کو باقی نہ رکھا جائے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوروایتیں میں نے پیش کی ہیں بداس بات کی واضح ولیل ہیں کہ تمرک بآثار

١٨٤ صحيح البخاري ، كتاب المفازي، رقم: ٣٩٩٨.

٨٨ صحيح البخاري، كتاب المفازي، (٣٦) باب غزوة الحديبية، رقم: ١٢٢ / ٢ ، ١٢٣ / ٢ / ٢ / ٢ / ٢ / ٢ / ٢ -

٩٨] وفي رواية ابن سعد باسناد صحيح عن نافع: أن عمر رضى الله تعالى عنه ، بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون
 عندها، فتوعدهم ثم أمربة طعها فقطعت \_ مصنف ابن ابي شيبة ، ج: ٢ ، ص: ٥٠ ا و الطبقات الكبرى ج: ٢ ، ص: ١٠٠ و فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٠٠ ا ، ص: ١٩ ا .

الانبياءوالصالحين جائز ہےاور ثابت ہے۔ • ول

#### مآثرانبیاء کے تبرکات کا مقصد

ان مشاہداور تبرکات کا حاصل صرف ا نتا ہے کہ آ دمی حضورا کرم ﷺ کے ساتھ نسبت ہونی والی چیز کے ساتھ ایک جادت ساتھ ایک جادت ساتھ ایک جادت شروع کردے، یااس کے ساتھ مس کو واجب مجھ لے، پیصدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اولے

حضرت فاروق اعظم ﷺ نے محسوں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں لوگ ایسا کرنے لگیں، البذا انہوں نے منع کردیا، لیکن منع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرکات کی کوئی سرے سے حیثیت ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے تو ججرا سودکو بھی کہد یا تھا کہ جانتا ہوں تو صرف پھر ہی ہے نہ تیرے اندرنقع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ تیرے اندرنقصان پہنچانے کی طاقت ہے لین ''اما واللّه انسی لاعلم انک حجر، لاتضر ولاتنفع لولاانی رایت رسول اللّه ﷺ یقبلک لم اقبلک' فرمایا۔ 19۲

ان کی نگاہ اس پر گئی کہ کہیں لوگ دوسری طرف غلو میں مبتلا نہ ہو جا ئیں ، اس واسطے انہوں نے اس کو روکا ،کیکن اس کے پیمعنی نہیں کہ تیرکا ت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ۔

#### تبركات مثاؤواليمؤقف كي حقيقت

لبندا بیر جومو قف اختیار کیا ہے کہ تیم کات کو مطاؤ میہ بالکل غلو ہے اور تشد دنی الدین ہے اور دلائل واضحہ کے خلاف اور مکا برہ ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بیر تیم کہ تیم کہ تیم کی حدیث رہنا چاہے اس ہے آگے بڑھ کر عبادت نہ سمجھا جائے کہ تیم کو عبادت نہ سمجھا جائے کہ تیم کو عبادت نہ سمجھا جائے کہ تیم کو عبادت بنالیں اور آ دمی اس کو نافع و ضار سمجھنے لگیں اور تعظیم ایس کرنے لگیں کہ عبادت کے ساتھ مشابہ ہوجائے تو یہ با تیں منع ہیں اور غلو ہے اور بعض جگہ شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہیں تو اس وجہ سے جہاں اس بات کا خطرہ ہواور و ہاں ممکن ہوتو اس جگہ لوگوں کو ایسا کرنے سے روک لیں ، بس حدیث رہیں کہ بالکل رک جاؤ ، یہ وہاں ہے پابند بنایا جائے اور جہاں ممکن نہ ہوتو و ہاں سد ذریعہ کے طور پر یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ بالکل رک جاؤ ، یہ وہاں ہے

<sup>-19</sup> الثاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار الصالحين-عمدة القارى، ج: ٢،ص: ٥٣٦-

اول وكنان سبب خضائها أن يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الجهال اياها وعبادتهم لها ، فاخفاؤها رحمة من الله تعالى. عمدة القاري، ج: • 1 ، ص: ا 9 1 ـ

جہاں لوگ حدود کے پابند نہیں رہیں گے الیکن اس کو مطلق شرک قر اردینا اور ما ٹر کو جان ہو جھ کرمٹا نا ہیر ہی زیادتی کی بات ہے کہ سر کا ردوعالم ﷺ کے ما ٹر کو ایک ایک کر کے مٹایا جار ہاہے۔

بھی! تم نے روضۂ اقد س پر قابد پایا ہے کہ نہیں پایا، کدروضۂ اقد س پر بھی لوگ شرک کرتے تھے، وہاں جا کر بدعات کرتے تھے، کوئی آ دمی ہاتھ باندھ کر بھی کھڑا ہوجائے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، کیکن آ دمی کھڑے کہ دو بھی کے کہ اتھے نیچے کردو، وہاں پر پابندی لگائی ہوئی ہے کیکن تم نے غلواور شرک کے اندیشہ سے بندنہیں کیا ہے تو جو کام وہاں کر ہے ہو دوسرے مآڑ پر بھی کر سکتے ہو، اس واسطے غلواور بدعات کوروکو، لیکن مآڑ کو ضائع کرنا اور اس کوشن بتالین بیاتی افسوسناک بات ہے کہ کوئی حدا حیاس نہیں۔

چودہ صدیوں سے امت نے بی کریم ﷺ کے ایک ایک ماٹر کو محفوظ رکھا ، ایک ایک یا دگار کو اپنے سینہ سے لگا کر رکھا کہ کوئی آ دمی اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا ، کوئی دوسری قوم اس کی مثال پیش نہیں کرسکتی تھی '' خوک ابویکر'' کو محفوظ رکھا ، یہ نہیں کہ شرک کی وجہ سے ، ار عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے ، تعلق خاطر بھی ہوتی ہے۔ آ دمی جب ان یا دگاروں کو دیکھتا ہے تو ان واقعات کو یا دکر تا ہے اور نبی کریم ﷺ اور ان کی سیرت طیبہ کو یا دکر تا ہے اس سے استحضار ہوتا ہے اور اس کے نتیج میں اللہ ﷺ رسول کریم ﷺ کی محبت میں اضافہ فرم ماتے ہیں۔ چودہ صدیوں تک جن چیز ول کو محفوظ رکھا گیا ان کو یک گخت اٹھا کر ختم کر دیا ، جب سے یہ بر سرافتہ ار آ کے ایک ایک کر کے سب مثاویے کہ لوگ ہنگا مہ نہ کر آ کے ایک ایک کر کے سب مثاویے کہ بی ایک بھی دوسرا اس طرح کر کے سب ختم کر دیے ، کوئی باتی نہیں چھوڑا۔ دیں اس لئے رفتہ رفتہ کر کے بھی ایک مثایا ، بھی دوسرا اس طرح کر کے سب ختم کر دیے ، کوئی باتی نہیں چھوڑا۔

### متندتبركات

جہاں سرکار دوعالم ﷺ کے تیرکات محفوظ کئے گئے ہیں، یوں تو دنیا کے مختلف حصوں میں آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب میں کا دو منسوب میں اسلام کے استعمال میں مشہور ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کا وہ جنٹر اجس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا تھا، موتے مبارک، دندانِ مبارک، مقوش شاہ مصرکے نام آپ ﷺ کا مکتوب گرامی اور آپ ﷺ کا مکتوب کے اسلام ہیں۔

تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت ہرکات بنوع باس کے خلفاء کے پاس موجود تھے، چنا نچہ بیآ خری عباس خلیفہ التوکل کے جصے میں بھی آئے تھے، وہ آخر میں مصر کے اندر مملوک سلاطین کے زیر سایہ زندگی بسر کرر ہاتھا، اقتدار وافقتیار میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ دسویں صدی ہجری میں جب جاز اور مصر کے علاقوں نے عثانی سلطان سلیم اوّل کی سلطنت تسلیم کرلی اور اسے ''خاوم الحرجین شریفین'' کا منصب عطا کیا گیا تو عباس خلیفہ

التوکل نے''خلافت'' کا منصب بھی سلطان سلیم کوسونپ دیا ، اور مقا مات مقدسه وحرمین شریفین کی تنجیاں اور بیہ تبرکات بھی بطور سند خلافت ان کے حوالے کردیئے۔ اس کے بعد سے سلاطین عثمان کو''خلیفہ'' اور''امیر المؤمنین'' کالقب لل گیا ، اور پوری دنیائے اسلام نے ان کی بیچیٹیت کسی اختلاف کے بغیرتسلیم کرلی۔

اس طرح سلطان سلیم دسویں صدی جمری میں بیتیرکات مصر سے استبول لے کرآئے، اور بیا ہتمام کیا کہ'' قوپ کا پیسرائے'' میں ان کو تحفوظ رکھنے کے لئے ایک متعل کمر وقعیر کیا۔ سلطان کی طرف سے ان تیرکات کی قدر دانی اور ان سے عشق و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک سلطان سلیم زندہ رہے استبول میں مقیم رہنے کے دوران اس کمر سے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے اور اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمر سے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا کہ چوہیں گھنٹے یہاں حلاوت کرتے رہیں، عقاظ کی باریاں مقررتھیں ، ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر حلاوت شروع کردیتی تھی اس طرح وزیا میں شاید ہی یہ واحد جگہ ہو جہاں چارسو سلی اس طرح دنیا میں شاید ہی یہ واحد جگہ ہو جہاں چارسو سال تک تلاوت قرآن ہوتی رہی ، اس دوران ایک لحد کے لئے بھی بندنہیں ہوئی۔خلافت کے خاتے کے بعد یعنی سال تک تلاوت کے خاتے کے بعد یعنی کمال اتا ترک نے بسلسلہ بند کردیا۔

ان تبرکات کوانتہائی نفیس ککڑی کے صندوقوں میں رکھا گیاہے،اورسال بھر میں صرف ایک باررمضان کی ستائیس ویں شب میں باہر نکال کران کی زیارت کرائی جاتی ہے، عام دن میں بی تبرکات صندوقوں میں بندر ہتے ہیں، بس صرف صندوق ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔ بہر عال اس ظرف کی زیارت بھی ایک نعت عظمی ہے جے ان کی صحبت ومساس کا شرف حاصل ہوسعادت سے خالی نہیں ہے۔

درجہ استناد کے لحاظ سے ان تمرکات کی جو بھی حیثیت ہو، کیکن ایک امتی کے لئے اس نسبت کی سچائی کا احتمال، اور صرف احتمال بھی کیا کم ہے!

ای کمرے میں پچھاور تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں جوشوکیسوں میں خفوظ ہیں، اور شفاف شیشوں کے واسطے سے ان کی زیارت کی جاستی ہے۔ ان میں ایک نگوار حضرت داؤد النگی کی طرف منسوب ہے، چار تکواریں چاروں خلفائے راشدین کی کی طرف منسوب ہیں، ان کے علاوہ حضرت خالد بن ولید، حضرت جعفر طیار، حضرت ممار بن یاسر اور حضرت ابوالحصین کی کا طرف منسوب تکواری بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ایک حصہ میں کعبہ شریف کے قفل اور چابیاں، میز اب رحمت کے دوکلزے اور وہ تھیلا بھی محفوظ ہے جس میں کی ذروازے کا ایک کھڑا، کعبہ شریف کا قفل اور چابیاں، میز اب رحمت کے دوکلزے اور وہ تھیلا بھی محفوظ ہے جس میں کئی زمانے میں جمراسودر کھا گیا تھا، سرکار دو عالم بھے کے روضۂ اقدیں کی مٹی بھی موجود ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ تکواروں کی نسبت مشکوک ہے۔ 194

اول تفصيل كے لئے ملاحظہ مورجبان ديدة ' مسخد ٣٣٨\_

حضرت انس بنے وصیت فرمائی تھی کہ میرے پاس حضورا کرم تھاکا ایک بال رکھا ہوا ہے، جب میں مرون تو مرنے کے بعدوہ میرے مند میں رکھ دینا اور اس کے ساتھ مجھے دُن کر دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ دُن کے وقت ان کے مند میں موسے مبارک رکھا ہوا تھا، بیاس بات کی واضح دلیل ہیں کہ تیمرک با ٹارالا نبیاء والصالحین جا نزے اور ثابت ہے۔

"رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق ، فيصلى فيها، و يحدث أن أباه كان يصلى فيها".

فرمایا کرسالم بن عبدالله کتم بیل که "یعسحوی" تحری کے کیامعنی بیل ،سالم بن عبدالله "یعسحوی" ا اتلاش کر کے ان جگہوں کو جوراست میں تھای میں نماز پڑھتے تھاور کہتے تھے "ان آباہ کان یصلی فیھا".

۳۸۳ ـ حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا انس بن عياض قال: حدثنا موسى ابن عقبة، عن نافع، ان عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله كان ينزل بذى الحليفة حين يعمر و في حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذى بذى الحليفة، وكان اذا رجع من عزو كان في تلك الطريق، او في حج او عمرة هبط من بطن واد، فاذا ظهر من بطن واد، اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادى الشرقية فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذى بحجارة ولا على الاكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج ليس عند المسجد، كان ثم خليج يصلى عبدالله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله الله يصلى فدحا فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذى كان عبدالله يصلى فيه [أنظر: ١٥٣٢]

۳۸۵ ـ وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبى شصلي حيث المسجد الصغير الذى دون المسجد الله بشرف الروحاء، وقد كان عبدالله يعلم المكان الذى كان صلى فيه النبى شيقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلى، و ذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وانت ذاهب الى مكة، بينه و بين المسجد الاكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.

<sup>79</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الأهلال من حيث تنبعث الراحلة ، رقم: 2000، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، بياب نوعول مكة ، وقس ٢٨١٦ ، ومن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في وقت الاحرام، وقم: 1009 ، 1000 ، ومسند أحمد ، مستند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 ،

سیدوروایتی اصل میں حفرت ابن عمر کی ہیں۔ ایک سالم نے روایت کی ہے اور دوسری نافع نے کی ہے اور دوسری نافع نے کی ہے اور سب معاملات میں اور جو پتے بتائے ہیں، ان میں سالم اور نافع کی روایتیں متحد ہیں۔ دونوں روایتیں جا کرمل جاتی ہیں، کیکن شرف الروحاء کے مقام پر جونماز پڑھنے کی جگہ بتلائی ہے اس میں سالم اور نافع کے درمیان اختلاف ہے۔

حفرت عبداللہ بن عرف فراتے ہیں کہ "ان رسول الله کے کان بنزل بدی الحلیفة حین یعتمو .... "آپ کے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا کرتے سے جبکہ آپ عمرہ کرتے اوراپئے جم میں جبکہ آپ جم اس کرتے ،ایک ببول کے درخت کے بنچاس جگہ جہاں آج ذوالحلیفہ مجد ہے۔ بید حفرت ابن عمر اسان دار اس اسان عمر اسان عم

اب کی کے ذہن میں شبہ ہوسکتا ہے اس کا از الد کررہے ہیں" لیسس عند المسجد المذی بحجارة" کراس محبد کے پاس جہاں پھر ہیں، پھر وں کے پاس جومجد ہے اور نداس ٹیلہ پر کہ جس پر مجد واقع ہے بلکہ "کان قبم خلیج "وہاں ایک طبح تھی۔عبداللہ بن عمر اللہ اس طبح کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے جس کے پیٹ میں کچھ ٹیلے تھے۔ جس کے پیٹ میں کچھ ٹیلے تھے۔

 ہوا تھا، وہال کنوال چل رہاہے وہ جگہ ابھی تک الی ہے جودست پر د سے محفوظ ہے۔

کین وہاں سالم اور نافع میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں اس جگہ نماز پڑھی جوچھوٹی مسجد ہے اس مسجد میں کھڑے ہوتو دائیں طرف اور وہ مسجد جو ہے وہ دائیں رائے کے کنارے پر ہے۔ جب تم مسجد میں کھڑے اس کے اور مسجد اکبر کے درمیان ایک پھر چھنکنے کا فاصلہ ہے ''او نحو ذالک'' مکرمہ جارہ ہوگے اس کے اور مسجد اکبر کے درمیان ایک پھر چھنکنے کا فاصلہ ہے ''او نحو ذالک''

حفرت عبداللہ بن عمر اس چھوٹے سے پہاڑی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے تھے جورو ماء سے واپس لوٹ کی جگہ پر واقع ہے وہ مجد جو کہ اس کے اور مضرف کے درمیان ہے جبکہ تم ملہ کرمہ جارہے ہو، اب اس کا صرف ترجہ ہی کہ جارہے ہیں کہ مہالم کہ درہے ہیں کہ وہاں پر اس کا صرف ترجہ ہی کہ وہاں پر ایک اور مجد بی ہوئی ہے اب بھی عبداللہ بن عمر ہو وہاں پر نماز نہیں پڑھتے تھے اس کو با کیں طرف چھوڑ دیتے تھے اس سے آگے بڑھ کر جو پہاڑ ہے میں پہاڑ کے اوپر جا کر نماز پڑھتے تھے تھے تھے وہ مجد چھوڑ دی اور پہاڑ کے پاس جا کر اس سے آگے بڑھ کر جو پہاڑ ہے میں بہاڑ کے اوپر جا کر نماز پڑھتے تھے تھ مجد چھوڑ دی اور پہاڑ کے پاس جا کر نماز پڑھی، اس واسطے کہ ضور بھی وہاں نماز پڑھا کہ تھے۔

۳۸۷ — وأن ابن عمر كان يصلى إلى العرق الذى عند منصرف الروحاء ، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذى بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتنى ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلى في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراء ه ويصلى أمامه إلى العرق نفسه ، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلى الظهر حتى يأتى ذلك المكان فيصلى فيه الظهر، واذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلى بها الصبح.

عبدالله بن عمر الله بن عمر اوانه بوتے رواح یہاں شام کے وقت جانے کے معنی میں نہیں بلکہ مطلق جانے کے معنی میں نہیں بلکہ مطلق جانے کے معنی میں ہے۔ طہر نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک جب تک کداس جگہ تک نہ بہنی جاتے ، وہاں طہر پڑھتے تھے۔ اور اگر کہ سے آرہے ہوتے تو اگر منح سے ایک گھنٹہ پہلے گزرتے یا آخری سحری کے وقت میں گزرتے «عوص " وہاں پراتر جاتے تھے تا کہ وہاں پر منج کی نماز پڑھیں۔

٣٨٧ \_ وأن عبد الله حدثه أن النبى الله كان يسزل تحت سرحة ضخمة دون المرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضى من أكمة دووين بريد الرويثة بميلين، وقد إنكسر أعلاها فأنثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة \_

ي بھى فرمايا كەحضور ﷺ قيام فرمات تھے۔ "سرحة" بوے درخت كوكت بيں ۔ تو بوے درخت ك

-------

نیچ جو "دویشه" کے مقام سے پہلے ہے۔"دویشه" ایک بہتی کانام ہے۔ راستے کے داکیں طرف جوراستہ کے سامنے ایک ایک جگہ جو کہ استہ کے سامنے ایک ایک جگہ جو کہ دوہ اس ٹیلہ سے نکل جاتے جوقریب ہے "بہویلہ الموویشه" کے۔ بریدالرویشہ بھی جگہ کانام ہے۔ اس کا اوپر کا حصرتوٹ چکا ہے اوروہ ایک ساق پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے تنے کے نیچ بہت سے چھوٹے چھوٹے طرف دوہرا ہوکر آگیا ہے اوروہ ایک ساق پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے تنے کے نیچ بہت سے چھوٹے چھوٹے شے میں عرض کے چیجے ایک ٹیلہ ہے کیلا میں ۔ عرض کے چیجے ایک ٹیلہ سے کیلے کے کنارے برنمازیڑھتے تھے۔

۳۸۸ \_ وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبى شصلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة ، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق ، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلى الظهر في ذلك المسجد\_

جب کہتم جارہے ہوا س مبجد کے پاس ایک''ھیضیۃ'' میں۔''ھیضیۃ'' گھاٹی کو کہتے ہیں وہاں پر دو یا تین قبرین بی ہوئی ہیں اوران قبروں کے او پرموٹے موٹے پیخرر کھے ہوئے ہیں۔

''**رضم'' کے متی ہیں پھر۔''سلمات''** درختوں کو کہتے ہیںان''سلمات'' کے درمیان حضرت عبداللہ بن عمرﷺ جایا کرتے تھے عرض کی طرف۔

وہاں اترتے تھے سراحا کے معنی درخت راستے کے باکیں طرف ایک مسیل (نالے میں) جوهرشی مقام سے پہلے ہے اوروہ نالد ملا ہوا ہے''قسراع ہوشی'' سے۔اس کے راستہ کے درمیان ایک''غملوق'' کا فاصلہ ہے۔اگر تیر پھینکا جائے توجہاں جاکرگرے اسے فاصلے کو''غلوق'' کہا جاتا ہے۔

م ٩٩٠ ــ وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي ككان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الطهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ، ليس بين منزل رسول الله وبين الطريق إلا رمية بحجر.

۱ ۳۹ ـ و أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي الله الله الله الله الله الكله الصبح حين يقدم مكة ، و مصلى رسول الله الله الله الكلمة الكمة

غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم و لكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة . [أنظر: ١٤٧٤، ١٤٢٩]

"م**سو الظهير ان**" بھى جگہ كانام ہے اور" **ذى طوى**" پر بھى اتر اكرتے تھے۔ ذى طوى بھى كوال ہے جواب شہر مكہ كے اندرآ گيا ہے۔ اب بيرمخلہ زاہر كے نام سے كہلاتا ہے ، زاہر كے محلے ميں بيرواقع ہے وہاں اتر اكرتے تھے۔

#### (۹۴) باب السترة بمكة و غيرها

### مكهاور دوسرے مقامات میں سترہ كابيان

ا • ٥ - حدثما سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم، عن ابى جحيفة قال: خرج رسول الله الله الهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين و نصب بين يديه عنزة و توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.[راجع: ١٨٧]

ترجمة الباب سے مقصودامام بخاری ا

"باب السترة بمكة وغيرها".

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بدیمان کرنا ہے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعت آئی ہے آیا بیرممانعت مکہ مرمہ میں بھی لاگوہے بانہیں ؟

اسملط مين فقهائ كرام كااختلاف ب:

# مرورامام المصتى ميں اختلاف فقهاء

امام ما لک رحمدالله کاند جب بیرے که ممانعت عام ہے مکہ جو یام پید، حرم ہو یام جد نبوی ہو، ہرحالت میں مصلی کے سامنے سے گزرتا ناجا کز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمدالله کاند جب بھی یہی ہے، اس لئے انہوں نے باب قائم کیا" باب السعرة بمکة وغیرها" یعنی مکہ اور غیر مکہ میں سترہ کے اندرکوئی فرق نہیں ہے۔

امام شافعی رحمداللد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے و پیے تو فرق نہیں اور مصلی کے سامنے سے کسی حالت میں بھی گزرنا جا ئزنہیں ، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں اور نہ کہیں اور لیکن مکہ مکر مدمیں اتنا ہے کہ جولوگ طواف کررہے ہے وہ اگر مصلی کے سامنے سے گزر جا کیں تو معاف ہے ، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے اور مصلی جونماز پڑھر ہا ہے وہ بھی عبادت ہے تو بیداییا ہوا کہ مصلی کے سامنے کوئی دوسرامصلی نماز پڑھر ہا ہے ، لہذا طواف کرنے والا اگر

مصلی کے سامنے سے گزر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اس میں کوئی مضا کَقَدُنیِس اور یہی مُدہب بعض حنفیہ کا بھی ہے۔ 190

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ وغیر مکہ میں فرق ہے مکہ تکرمہ میں بلکہ پورے حدود حرم میں مصلی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے کہیں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے سامنے سے گزرنا جائز ہے جاہے وہ مکہ تکرمہ کا شہر ہویا مجدحرام ہویا حدود حرم میں جگہ ہو۔ 19

امام بخاری رحمه الله اس کی تر دید کرنا چاه رہے ہیں۔

#### امام طحاوي رحمه الله كالمسلك

احناف میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا مسلک بیہ کہ مجدحرام میں یا مکہ مکرمہ کے شہر میں کی ایسی جگہ جہاں سے تعبیر سامنے اس کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ یہ پورے مجدحرام یا صرف طائفین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے مجدحرام میں بلکہ اگر آدمی باہر بھی کسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے تعبیر سامنے نظر آر ہا ہوتو اس صورت میں مسلی کے سامنے سے گزرنے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ بغیر سترے کے گزرجائے ،اس پرانہوں نے روایت نقل کی ہے۔ 20

اورایک روایت دوسری جگه یعنی مصنف عبدالرزاق میں ہے اوراس کے مختلف طرق میں جواس کو درجہ حسن تک ضرور پہنچا دیتے ہیں، نبی کریم ﷺ کو مجدحرام میں نماز پڑھتے دیکھا گیا آپ کے سامنے کوئی ستر ونہیں تھا اورلوگ آپ کے سامنے سے گزررہے تھے۔ 194

29 قال الطحاوى في مشكلة أنه لا بأس بمرور الطائفين أمام المصلى عند البيت لأن الطواف بالبيت صلاة ولا توجد تلك المسالة في المذاهب الاربعة إلا عند الطحاوى وهذا باب ناظر إليها إلا أن الصلاة في الحديث كانت على نحوميل من مكة ومسألة الطحاوى في داخل المستحد الخ ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٨.

9 الرجل فيصل ــولا بأس أن يصلى بمكة إلى غير سترة روى ذلك عن ابن الزبير وعطاً ومجاهد قال الأثرم قيل لأحمد الرجل يصلى بمكة ولا يستتر بشنى فقال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وثم ليس بينه وبين الطواف سترة قال احمد لأن مكة ليست كغيرها كان مكة مخصوصة الغ، المغنى ، ج: ٢٠ص. • ٣ ، دارالفكر ، بيروت ، ٩٠٥ ه.

29 شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ١ ٣٦ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٩ ه.

194 بـاب لا يقطع الصلاة شتى بمكة ، وقم: ٢٣٨٥ ، عبد الرزاق عن معمر ابن طاووس عن أبيه قال لا يقطع الصلاة بمكة الخ و وقم ٢٣٨٧، عبد الرزاق عن عمرو بن قيس قال أخبرني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصل في المسجد المحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة ، مصنف عبدالرزاق ، ج:٢،ص ٣٥٠ ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ١٣٠٣ هـ . اس حدیث سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اور حفیہ میں سے انہوں نے ہی بہت جم کریہ فرمایا کہ مبحد حرام میں سترے کے احکام نہیں ہیں بلکہ سامنے سے گز ریحتے ہیں فیتھائے احناف فقہ کی کتابوں میں جب بیمسئلہ ذکر کرتے ہیں تو ڈرڈرکر کرتے ہیں کہ اس میں پیلکھ دیا کہ طائفین یعنی طواف کرنے والوں کے لئے جائز ہے۔199

علامہ شامی رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اور پھر کہاہے کہ امام طحاوی نے بڑی نادر بات کمی ہے اور اس کو یا در کھنا،مطلب میہ ہے۔ کہ ان کو بیقول پسندآیا اور بات ٹھیک ہے اور حدیث سے چونکہ اس کی تا ئید ہوتی ہے، لبندا بھی قول را حج ہے۔ • • ح

سوال: کیامنجدحرام میں سترے کے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں اور اس میں اگر آ دی سامنے ہے گزر جائے تو کوئی مضا نقین بیں ،اس میں کیا حکت ہے؟

جواب: والله اعلم عكمت كے پیچھے ہم زیادہ پڑتے نہیں ہیں، لیکن علمائے كرام نے بي حكمت بيان كى ہے كہ سرّے كا حكم اس لئے ہے كہ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس كا اللہ ﷺ كے ساتھ ايك خاص تعلق قائم ہوتا ہے تو اس كے سامنے سے بغير سرّے كے كسي شكى كاگر رجانا ہياس تعلق كو مقطع كرنے كا سبب بنرا ہے۔

امام طحادی رحمداللد فرماتے ہیں کہ جب کعبرا سے ہوتو نماز پڑھے والے کی کیفیت ہی پجھا ورہوتی ہے ہیاں بو کہاں نماز پڑھ لواور حرم میں کعید کے سامنے نماز پڑھ لو ، دونوں کے درمیان زمین و آسان کا فرق ہے۔ یہاں جو تعلق قائم ہور ہا ہے جہاں کعبرسا سنے نظر آتا ہو، زمین و آسان کا فرق ہے۔ یہاں جو تعلق قائم ہور ہا ہے جہاں کعبرسا سنے نظر آتا ہو، زمین و آسان کا فرق ہے۔ یہاں تعلق مرد رہے سامنے سے گزرنے والے کے مرور سے ٹوٹ عالم ہے اور وہاں جو تعلق قائم ہور ہا ہے تو اس صورت میں کتنے ہی لوگ گزرتے رہیں، پر واہ بھی نہیں اور کعبہ کے ساتھ اقتی عظمت و جلال کا واسط ہے تو اس صورت میں کتنے ہی لوگ گزرتے رہیں، پر واہ بھی نہیں اور ایک قول درست ہوتی کہ میرے سامنے تو تو اس واسطے وہ گزرتا قطع مصلی کا سب نہیں بنآ، واللہ اعلم اور یہی قول درست اور رائح ہے کین یہ علم صرف مجد حرام میں ہے مجد نبوی میں نہیں، لہذا مجد نبوی میں سامنے سے گزرتے ہوئے ہوا اہتمام چا ہے اورلوگ اہتمام نہیں کرتے ، 'و المناس عنه خافلون ''کیونکہ بحض مرتب لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوجا تا ہے کہ مجد حرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں حرم ایک بی جیسے ہیں، لہذا وہ اس پھی وہی وہ کا محالم ہوجا تا ہے کہ مجد حرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں حرم ایک بی جیسے ہیں، لہذا وہ اس پھی وہی وہ کا م

<sup>99</sup> وليس بينهما سترية وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى حاشيه ابن عابلين،ج: 1 ،ص: ٢٣٦، بيروت.

٠٠٠ بين يديه صفوف من المصلين أه.

وقال ثم رأيت في البحر العميق حكى عزالتين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوى أن المرور بين يدى التصلي بحضرة الكمية يجوز اه قلت وهذا فرع غريب فليحفظ . حاشيه ابن عابدين ، ج: ٢٠ص . ٢ ٥٠٠.

جاری کرو، جودرست بات نہیں۔

بدروایت ابو جمیفہ ﷺ کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہا جرہ میں نکلے، ہا جرہ کے معنی ہیں دوپہر کا وقت۔ ''فیصلی'' المنے بطحاء میں ظہراورعصر کی دور کعتیں پڑھیں''و نیصب بیین یہ دیدہ عنو ہ''آپ کے سامنے ایک عزوہ (نیزہ) لگایا ہوا تھا۔ بیرموضع ترجمہ ہے، بطحاء سے مکہ کرمہ کی بطحاء مرادہ وہاں نماز پڑھ رہے تتے اور عزوہ گاڑھا ہوا تھا،معلوم ہوا کہ سترہ کے احکام وہاں پر بھی ہیں۔

لہذااس سے امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ کی تر دید مقصود ہے اور اس سے ان لوگوں کی تر دیدنہیں ہور ہی جو کہدرہے ہیں کہ بیا حکام معجد حرام سے باہر کے ہیں اور معجد حرام کے اندر کے نہیں ہیں جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، ''**و تو اصوا'' النح** .

### (٩٥) باب الصلاة الى الأسطوانة

### ستون کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان

"وقال عمر: المصلون احق بالسوارى من المتحدثين إليها، وراى عمر رجلا يصلى بين اسطوا نتين فأدناه الى سارية. فقال: صل اليها".

امام بخاری رحمداللدنے کی ستون کی طرف رُخ کرے نماز پڑھنے کے بارے میں بیاب قائم کیا ہے۔

### ستره کی ضرورت

"امسطوانه" ستون کو کہتے ہیں اور میہ بات متحب ہے کہ جب کو فی شخص نماز پڑھے تو ایسی جگہ پڑھے جہاں ساسنے کوئی سترہ ہو، تا کہ گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، البذا جب آ دی مجد بیں جماعت کے علاوہ نماز پڑھ لے تاکہ پڑھ د ہا ہوتواس کو چاہئے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی ستون کے چیچے کھڑے ہو کرنماز پڑھ لے تاکہ گزرنے والے کو لمبا چکر گزرنے والے کو لمبا چکر کا درسامنے کوئی سترہ نہ ہوتو گزرنے والے کو لمبا چکر کا نیا پڑے گا ورسامنے کوئی سترہ نہ ہوتو گزرنے والے کو لمبا چکر کا نیا پڑے گا ہواس کے لئے تکلیف کا باعث ہے گا۔

اس میں حفرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ '' السم صلون احق بالسواری من المعتحدثین المیسا'' نمازی لوگ یعنی جونماز پڑھنے والے ہیں وہ ستونوں کے زیادہ ستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے جود ہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان سے وہ لوگ زیادہ ستونوں کے ستحق ہیں جوان کے سامنے کھڑے ہوکرنماز پڑھنا جا ہے ہیں۔

"ورأى عمر " اورحضرت عمر الله في الكي فخض كود يكها جودوستونول كدرميان نمازير ورباتها "فادناه المي مساوية" انهول نے اس كوايك ستون كقريب كرديا اوركها" صل اليها" يهال كھڑ بهوكرنماز بردهو\_

بیمشہور ومعروف مسئلہ ہے کہ مصلّی کوحتی الا مکان بیکوشش کرنی جائے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کے سامنے کوئی ستر ہ ہولیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں طلبہ وغیرہ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے۔ساری مسجد خالی پڑی ہوتی ہے اور وہ صحن کے درمیان کھڑے ہو کرنماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں،جس کا نتیجہ بیہوتا ہے کہ آگر كوني مخف گزرنا جا ہے واس كولسا چكركا ٹنايز تا ہے اور بعض اوقات تو لسبا چكر كاك كر بھى راستەنبىں ملنا، پيرزى غلط بات ہے۔ فقہائے کرام نے فر مایا ہے کہ اس طرح کھڑا ہونا جس سے دوسر ہے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، گناہ ہے۔

فرض کریں اگر کوئی مخص ایسے موقع پرنمازی کے سامنے سے گز رے اوراس کے پاس گز رنے کے علاوہ کوئی دوسراراسته ند ہو، مجبوری ہوتو اس صورت میں گز رنے والے پر گناہ نہیں ہے۔ بلکہ نماز پڑھنے والے پر ہے کیونکہ اس نے خود مجبور کیا کہ وہ اس کے سامنے سے گز رے۔اس لئے خود بھی اس کا اہتمام کرنا جا ہے اور دوسرے جوساتھی الیی حرکت کرتے ہیں ان کوبھی سمجھا نا چاہئے۔

٥٠٢ \_ حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الاكوع فيصلى عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا ابا مسلم! اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: فاني رايت النبي على يتحرى الصلاة عندها. ١٠٠

امام بخاری رحمه الله نے برید بن ابی عبید کی روایت تقل کی ہے اور بیامام بخاری رحمه الله کی الاثیات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمۃ بن الاکوع ﷺ کے ساتھ آتا تھا یعنی مجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا "فیصلی عند ان اسطوانة التی عند المصحف" تووه خاص طور براس ستون کے پاس کھڑے ہو کرنماز یر صفے تھے جومصحف کے پاس تھا۔

یہ اس مصحف کا ذکر ہے جوحضرت عثمان ﷺ نے اپنے زیانے میں ککھوایا تھا وہ سجد نبوی میں ایک جگہ رکھوا د یا تھااور وہ مصحف کی جگہ معروف تھی ،اب وہ مصحف نہیں رہا۔ ۲۰۲۶

امل وفي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، رقم: ٨٨٨، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة، السنة فيها، باب ما جاء توطين المكان في المسجد يصلي فيه، رقم: ١١٣٢٠ ، ومستد أحمد، أوّل مستد المدنيين أجمعين ، باب حديث سلمة بن الأكوع ، رقم: 9 1 9 .

٢٠٢ فيض البارى ، ج:٢ ، ص: ٨١

# "اسطوانة" كيعين ميں اختلاف شرّ اح

شراح حدیث نے اس میں کلام کیا ہے کداس سے کون سااسطوانہ مراد ہے؟

بعض حفرات نے فرمایا که ''ا<mark>سطوانة عائشه'</mark>'' مراد ہے،مجدین جواسطوانے ہیں ان میں ایک اسطوانہ عاکشہرضی اللہ عنہا بھی ہے جس کو''ا**سطوانة المهاجرین'**' بھی کہتے ہیں۔

### علامہ مینی اور حافظ ابن حجر کی رائے

علامه عنی اورحافظ ابن جحر حمه الله دونوں نے بیکہا ہے کہ یہاں اسطوانہ عاکشرضی الله عنها مراد ہے، حضرت سلمہ بن الاکوع اللہ عنی اس کے پاس جا کرنماز پڑھتے تھے۔ ''فقلت یا آبا مسلم'' میں نے ان ہے کہا اے ابو سلم! میں آپ کود یکھا ہوں کہ آپ خاص طور ہے اہتما م کرتے ہیں ''تت حری '' با قاعدہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ اس اسطوانہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ '' وأیت النبی ﷺ یہ حصوی المصلاة عنده'' میں نے رسول الله ﷺ کود یکھا کہ آپ بھی خاص طور پراس جگہ نماز پڑھتے تھے اور اہتمام فرماتے تھے۔ علامہ عنی اور حافظ ابن حجر رحم الله کا خیال ہے ہے کہ اس سے اسطوانہ مہاج بن یا اسطوانہ عاکشہ مراد ہے، آج بھی اس پر بینا مکھا ہوا ہے '' ھذہ اسطوانہ عاشمہ '''؛

# اسطوانهٔ عا ئشەرضى اللەعنها كى فضيلت

اس اسطوانہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے تحویل قبلہ کے بعد پھے عرصہ تک وہاں کھڑے ہوکرامامت فرمائی، گویا بی آپ ﷺ کامصلی تھا، آپا ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، نیز اس سے پشت لگا کر آپ صحابہ ﷺ کے سامنے تشریف فرما بھی ہوتے تھے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ میری مجد میں ایک اسطوانہ ہے، یعنی ایک جگہ الیمی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہوجائے تو لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے گئیں۔ پھراس جگہ کی نشاندہی فرمائی اوروہ" دیا ص المجنة "کے اندر حضور اقد س ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔

اول تو محید نبوی کی فضیلت پھر محید نبوی میں ''دریاض السجند'' ، پھر ''دریاض السجند'' میں بھی وہ حصد جہاں نبی کریم ﷺ نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہا گر حصد جہاں نبی کریم ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگدہے۔آپ ﷺ نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہا گرامہ اللہ کا لوگوں کو اس جگہ کی فضیلت معلوم ہوجائے تو قرعدائدازی کرنے لگیں۔تو علامہ بینی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا

خیال ہے کہ یہاں اسطوائة عاکش مراد ہے۔ ۲۰۳

### علامهمہو دی کی رائے

٢٠٣ فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٨١.

علاً مسمودی رحمه الله ف وفاء الوفاء میں ان دونوں بزرگوں لین حافظ ابن تجر اور علامہ عینی رحم ہما الله سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان حضرات سے اسطوانہ کے تعیین میں مسامحت ہوگئ ہے، اس سے اسطوانه عائشہ ضی اللہ عنها مراذ ہیں ہے بلکہ اس سے رسول الله بی کامصلی مراد ہے جس کو " اسسطوانه عسلسہ المصلی" کہا جاتا ہے، بینام وہاں کھا ہوائیں ہے، کتابوں میں آتا ہے اور بیاس جگہ ہے جہاں آج " دیا صل المجتبع بین مولی ہے۔

لوگ بچھتے ہیں کہ یمی محراب حضور ﷺ کا مصلی ہے حالا نکہ حضور ﷺ کے زمانہ میں محراب نہیں تھی، وہ مصلیٰ نہیں ہے ہوں مصلیٰ نہیں ہے بلکہ محراب کے دائیں طرف ایک ستون ہے جس پر" مصلی ہی المنبی" نکھا ہوا ہے اور بیدہ ہ اسطوانہ ہے جے "اسطوافلہ علم المصلیٰ" کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے مصلی کی علامت ہے، حضور ﷺ وہاں کھڑے ہوکراہا مت فرمایا کرتے تھے۔

اس كساته الك لسباستون ب جس يرتكها بواب" هذه الاسطوانة المخلقة مختلقة "اس كو كمية بين جس كوخلوق كي خوشبودگائي جاتي تقي من مع

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ '' ا<mark>سطوان فہ حیّان ہ</mark> '' وہیں پرتھا لیتی'' 'روٹے والا''کین اس پر اسطوانهٔ مخلقہ لکھا ہوا ہے ، اس زمانہ میں ہرا یک ستون پرخلوق کی خوشبولگاتے تھے، کیکن صرف اس اسطوانہ پر اسطوانهٔ مُخلقہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی وجِہ معلوم نہیں۔

بہرحال علامة مهم و دی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ یہاں اسطوانہ علم المصلّی مراد ہے اور یہ ''دیوسلام السجہ ننه'' میں دوسری اہم جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کی اس لئے نضیلت ہے کہ ان دنوں میں جب آپ شے نے اسطوانہ کا کثیرؓ کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھائی، باقی دنوں میں آپ مستقل طور پر پہیں پر کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن الاکوع ﷺ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں پرنماز پڑھی۔

٣٠٣ قبال ابن حجر و الاسطوانة المذكورة حقق بعض مشائحنا أنها المتوسطة في الروضة الكريمة وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين . قال وروى عن عائشة أنها قالت أو عرفها الناس لاضطراوا عليها بالسهام الخ ، فيض القدير ، ج: ١ ، ص: ٣٩٠ المكتبة التجارية الكبرى، مصر ، ١٣٥٦ ه ، و فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٥٤٤ ، وعمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٥٤٤

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامه انورشاہ صاحب کشمیری قدس سرہ نے اس بارے میں علامہ سم ہو دی رحمہ اللہ کی شخفیق کو راجج قرار دیا ہے۔

اس"درياض الجنة" من جارستون اور بير

ا اسطوانة التوبة :اس كواسطوانة ابولبا برجمى كيتة بين اوربيده واسطوانه ب، جس عن حضرت ابولبا به بين أب أبي اس جلات الموليات المولياتها، تفصيل مغازى مين بهاور حضورا قدس كالمجمى اس جله بربكثرت نماز يرجم عنا ثابت ب

۲۔ ا**سطوانة السّريو:** يوه اسطوانہ ہے جس كے پاس حالت اعتكاف ميں حضور للك كا حيار پائى ہوتى تقى۔

السطوانة السوفود: جبابرة بهي الله السوفودة تريية السوفودة المران المرادة الم

۴- امسطوانة المحرس: حضرت على في يابعض اوقات كوئى اور صحابى اس پر بيني كرحضور في كے لئے پېره دیا كرتے تھے۔

۵۔ اسطوانة التهجد: ہے۔ بیصرت علی کے مکان کی ثالی جانب اور صفہ ہے جنوب کی جانب ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا قدس کے وہاں تجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

مبحد نبوی میں بیختلف اسطوانے ہیں، ان میں نماز پڑھنے، دعاؤں اور عبادت کے لئے بیتین اسطوانے لینی "اور اسطوان توب، اسطوان توب، علم المصلّی، اسطوان توب، عاص اہمیت رکھتے ہیں۔ عاص اہمیت رکھتے ہیں۔

حفرت سلمہ بن الا کوع ﷺ کے اس خاص عمل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ ﷺ بھی ان مقامات پر نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، البنداوہ اوگ جو بیہ کہتے ہیں کہ سارا'' ریساط السجنة'' برابر ہے، اس لئے کسی خاص اسطوانے کی طرف جانے کا اہتمام کرنے کی کوئی حاجت نہیں، حضرت سلمہ ؓ کے اس عمل سے بیہ بات غلط ثابت ہوتا تو حضرت سلمہ ؓ خاص طور پرتم ؓ کی کرکے اس طرف نمازند پڑھتے ۔۔

۵۰۳ ـ حدثنا قبيصة قال:حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: لقد رأيت كبار اصحاب النبي الله يستدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة، عن عمرو، عن

انس: حتى يخرج النبي ﷺ. [انظر: ٢٢٥]. ٢٠٥

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کو پایا کہ وہ مغرب کے وقت جلدی سے ستونوں کے پاس جایا کرتے تھے۔

شعبہ کی روایت میں ہے ، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ نکل آتے بینی اذان ہو چکی ہوتی اور جب تک آپ ﷺ تشریف نہ لاتے تو صحابہ ﷺ دور کعت پڑھنے کے لئے جلدی سے ستونوں کے پاس جاتے۔

#### مقصود بخاري رحمه الثد

یہاں اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد صحابہ کرام کی کا بیمل بیان کرنا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے ستونوں کی طرف بڑھنی کے لئے ستونوں کی طرف بڑھنی جو تو کسی ستون کی طرف پڑھنی جا ہے تا کہ ستر وہ وجائے۔

### "ركعتين قبل المغرب" مين اختلاف اتمه

يهال فقد كادوسرامسكه "ركعتين قبل المغوب"كا ي-

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

الم مثافعى رحمالله كنزوكي "وكعتين قبل المغوب المستحب إي - ٢- ٢٠

ان کا استدلال اس مدیث ہے ہے کہ محابہ کرام ہے" در کھعتین قبل المعنوب " پڑھا کرتے تھے، دوسری طرف وہ حدیث بھی ان کی دلیل ہے جس میں فرمایا" بین کل اذائین صلوق لمین شاء".

#### حنفنيه كالمسلك

حفیہ کا جومشہور مسلک بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کی دور کعت مشروع نہیں ہیں بلکہ بعض فقہاء نے ان کو کروہ قرار دیا ہے اور اس بات سے استدلال کیا ہے کہ نمی کریم ﷺ نے مغرب کی بقیل کا تھم

<sup>67</sup> وفي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة المسافرين وقصرها ، باب استجاب ركعتين ، قبل صلاة المغرب ، رقم: ١٣٨٣ ، ومن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل ومنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، رقم: • ٩ • ١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: • ٩ • ١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: • ٩ • ١ ، ومستد أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٨٧١ ، ١٣٣٤ . ١٣٣٤ . ١٣٣٤ ومباحة عند ابي حنيفة ومالك كما قرر ابن الهمام فيض البازى ، ج: ٢ • ص: ١٨١

دیا ہے اور ان رکعتوں کا پڑھنا تعجیل مغرب کے خلاف ہے، لہذاوہ اس کی مشروعیت سے اٹکار کرتے ہیں۔۔۔۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

کیکن علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ کراہت کی کوئی دلیل نہیں ، اس کے برخلاف حدیث باب سے صراحة معلوم ہور ہاہے کہ صحابۂ کرام ﷺ بیر کعتیں پڑھا کرتے تھے۔اس واسطےا گر دور کعتوں کے برابر تا خیر ہوبھی جائے تو وہ کوئی معتدبہ تاخیر نہیں ہے،لہٰ ذااس کو ناجا مزیا مکروہ کہنا درست نہیں ۔

### قول فيصل

سیح بات بیہ کہ بیجا تزمیں ، البتانجیل مغرب کی فضیلت حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے لین کیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہورہی ہے تو پھراس وقت دو رکعت پڑھ لینے میں کوئی مضا لکتے نہیں ہے، عام طور پر جو بیہ مجھا جاتا ہے کہ بیکروہ ہیں ، یہ بات درست نہیں ، کیونکہ روایات کے ذریعہ رکعتین قبل المغر ب کے استخباب کی فئی تو ثابت ہوتی ہے، کیکن ان کو مکروہ یا بدعت کہنے کا جواز نہیں ، حضرت شاہ صاحبؓ یہی فرماتے ہیں۔

حفید کا ستدلال دارقطنی اور بیمق کی ایک روایت سے ہے جس میں "أن عند کل اذانین رکعتین ماحلا صلاق المعرب" آیا ہے۔ ۲۰۸

ليكن "إلا المغرب" كالشناء سندأ كزور ب- 9- ٢٠

كم قوله وقبل المغرب أى ومنع عن التنفل بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لما رواه أبو داؤد سئل ابن عمر رضى الله عن المحتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول الله تنظيم يصلهما وهو يقتضى نفى الممتدوبية أما ثبوت الكراهية فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استئناء المعتدوبية أما ثبوت الكراهية فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استئناء المقلس والركعتان لاتزيد على القليل اذا تجوز فيهما وفي صحيح البخارى أنه فالصلاة قبل المغرب ركعتين وهو أمر ندب وهو الذي ينبغي اعتقاده في هذه المسالة والله الموفق ، البحر الرائق ، ج: ١ ، ص: ٢٦١ ، وفيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠ م.

<sup>20</sup> سسن البدار قبطتني ، بياب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة والركعتين قبل المغرب والاختلاف فيه ، وقم: 1 ، ج: 1 ، ص: ٢١٣ ، وسنن البيهقي الكبري، رقم: 1 ٢٤٥، ج: ٢ ، ص: ٢٢٦.

٩ مع مزيد تفصيل حديث نمبر ٢٢٥ ميل ملاحظه فرما كيل\_

#### (٩٢) باب الصلاة بين السوارى في غير جماعة

# اگراکیلا ہوتو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کابیان

یہ باب ہے کہ سواری کے درمیان بغیر جماعت کے نماز پڑھنا، کینی ابھی جماعت نہیں ہورہی ہے آ دمی تنہادو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا۔

#### مقصود بخاري رحمهالله

پچھلے باب میں گزراہے کہ مستحب ہے کہ آ دمی کسی اسطوانہ کی طرف زُخ کرے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بیہ تلا نا چا ہے ہیں کہ عام حالات میں تو بھی مستحب ہے کہ آ دمی کسی اسطوانہ کی طرف زُخ کرے اور دونوں ستونوں کے درمیان کھڑا ہو، جبکہ سامنے سترہ نہ ہویہ خلاف اولی ہے کیان جہاں کوئی ایسی جگہ ہو کہ سامنے سے کسی کے گزرنے کا امکان نہ ہوتو پھر اسطوانہ کی طرف رخ کرنایا دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہونا ، دونوں برابر ہیں ، اس کے کہی کو تکلیف چینچنے کا اندیشے نہیں ہے۔

۵۰۳ حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: دخل النبى الله البيت و اسامة بن زيد، و عثمان بن طلحة، و يلال فاطال ثم خرج، كنت اول الناس دخل على اثره، فسالت بلالا: اين صلّى؟ قال: بين العمو دين المقد مين. [ارجع: ۲۹۵]

چنانچداس میں وہ روایت ذکر کی کہ رسول اللہ کھاکھبہ شریف میں داخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ طاہر ہے کہ جب حضوراقدس کھا کھبہ میں داخل ہوئے تو آپ کھی شے اور آپ کے ساتھ ایک دوصحانی تھے، سامنے سے کسی کے گزرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لئے آپ کھے نے وہاں بغیرسترہ کے نماز پڑھ لی اس سے پتہ چلا کہ جہاں کسی کے گزرنے کا امکان نہ ہووہاں دوستونوں کے درمیان بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

# صف بين السواري كاحكم

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں" فعی غیسر جسماعة " کالفظ بڑھا کرمٹہوم مخالف کے ڈریعے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب جماعت ہور ہی ہوتو اس وقت ستونوں کے درمیان صف بنانا کراہت سے خالی نہیں ہے۔

# امام احمد بن عنبل رحمه الله كالمسلك

ا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ كا مسلك يہى ہے كہ مبجد كے اندرستونوں كى جگہ صف نہيں بنانى چاہئے بلكہ ستونوں كى جگہ بالك خالى چھوڑ دينى چاہئے ، دوستونوں كے درميان صف بنانا امام احمد رحمہ اللہ كے نز ديك كمروه ہے نوائل

امام بخاری رحمه الله نے بظاہراس ترجمة الباب سے "غیبو جسماعة" كالفظ برهاكرامام احمد بن ضبل رحمه الله كي تائيد كرنا جائے ہيں ۔

اس کی دلیل حفزت انس کی وہ حدیث ہے جوتر ندی میں آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو وہاں بہت ہجوم تھا اس کی وجہ ہے ہم دوستونوں کے درمیان صف بنانے پرمجبور ہو گئے۔ بعد میں حضرت انس کے نفر مایا''کھنا نتھی ھذا علی عہدہ د سول اللہ کی "ہم رسول اللہ کے عہد مبارک میں اس عمل سے بچاکرتے تھے بین صف بین السواری سے ۔ االی

#### جمهوركا مسلك

کین جمہور کے نز دیک صف بین السواری میں کوئی کراہت نہیں ہے بشرطیکہ اس سے صف کے سید ھے ہوئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے ،صف سیدھی ہو، چ میں صرف ستون حاکل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ۲۲۲ے

جہور کہتے ہیں کہ حضرت انس شے نے جو پیفر مایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں اس عمل سے بچا کرتے تھاں کی وجہ بیتھی کہ مجد نبوی کے ستون باہم متوازی نہ تھے، ایک سیدھ میں نہ تھے، اس لئے اگر اس میں صف بنائیں گے تو وہ ٹیڑھی ہوگی، اب بھی جا کر دیکھیں مجد نبوی کے ستون متوازی نہیں ہے۔ پیر کوں کی تقیر کی ہوئی ہے، انہوں نے ستونوں کو اس جگہ برقر ار رکھا ہے جہاں نبی کریم ﷺ کے زبانہ میں تھے، البتہ اس جگہ

<sup>• [</sup>ع المهدع، ج: ٢، ص: ٩٣.

برقرارر کھتے ہوئے جتنا توازن پیدا کر سکتے تھے،ا تنا توازن پیدا کیا ہے۔

تو جب ستون متوازی نه تصح تو اگران میں صف بنائی جاتی تو وہ بھی ٹیڑھی ہوتی ،اس واسطے صحابۂ کرام ﷺ اس سے پر ہیز کرتے تھے، ورندا گرستون متوازی ہوتو فی نفسہ درمیان میں صف بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اورکوئی محذور تبیں ہے۔

٥٠٥ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبـدالـله بن عمر ﷺ: ان رسـول الله ﷺ دخـل الـكعبة أو أسامة بن زيد و بلال و عشمان بن طلحة الحجبي فاغلقها عليه، ومكث فيها، فسالت بلالاحين خرج: ما صنع البني ه ؟ قال: جعل عمودا عن يساره، و عمودا عن يمينه، و ثلاثة اعمدة وراثه، وكان البيت يومشذ على ستة اعمدة ثم صلَّى. و قال اسماعيل: حدثني مالك و قال: عمودين عن يمينه.[راجع: ٤٩٨]

صحابۂ کرام ﷺ کو دیکھنے کہ کتنے اہتمام ہے اس جگہ کالعین کر رہے ہیں، جہاں نبی کریم ﷺ نے نماز یڑھی،اس کی اور کیا وجہ ہے،سوائے اس کے کدوہ جگہ سرکار دوعالم ﷺ کے جسدا طہر ہے مس ہوئی ہے!

اس سےمعلوم ہوا کہ مرکار دوعالم ﷺ ہے جس جگہ کوبھی نسبت حاصل ہوئی ہو،اس ہے تیمرک حاصل کرنا نەشرك ہے، نەكفر ہے اور نەبدعت ہے۔

#### (٩٨) باب الصلاة الى الراحلة و البعير و الشجر و الرحل

اومتني اوراونث اور درخت اور کجاوه کوآٹر بنا کرنمازیڑھنے کا بیان

"داحلة" كااطلاق ذكرومؤنث دونول يربوتا بيكن چونكداس كے آخر مين' تاء ' كلي بوئى ب جس ہے بعض لوگوں کوشبہ ہوسکتا ہے کہ اس سے مؤنث مراد ہوگی ، امام بخاری رحمہ اللہ نے با قاعدہ لفظ ''بھیر'' بر هادیا که صرف مؤنث مراذبیں بلکہ ''بعیو ''بھی اس میں داخل ہے۔آ گے جوحدیث آر ہی ہے اس میں صراحة لفظ "رحل" اور "راحلة" دونول كاذكرب، "بعير "كو"راحلة" يراور "شبجر "كو"رحل" يرقياس کیا۔ معلوم ہوا کہ ان سب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جا تزہے۔

٥٠٥ ـ حدثت محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال: حدثنا معتمر ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي الله أنه كان يعرض راحلته فيصلى اليها. قلت: الهرأيت اذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلى الى آخرته، أو قال مؤخره و كان ابن عمر رضى الله عنهما يفعله.[راجع: ٣٣٠]

ال حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ "أنبه کان یعرّض راحلته"نی کریم کی کا عادت یکھی کہ آ باین راحلة کوع ضاما نے رکھتے تھے " فیصلی المیها".

## تشریح حدیث میں شراح کے اقوال

قلت: افرایت اذا هبت الركاب؟ اس جمله كی شراح مدیث نے جس طرح تشریح كى ہاس سے كوئى مفہوم واضح نہیں ہوتا۔

### عام شراح حدیث کا قول

شراح نے بیتشریح کی ہے کہ ''ہست'' کے معنی ہیں سواری لینی''ناقق''کا حرکت کرنا اور سوال کامنشا بیہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے پوچھا کہ جب حضور اقدیں ﷺ او ٹنی کو بٹھا کرنماز پڑھتے تھے تو اونٹ تو بے عقل ہے اگر وہ کوئی حرکت شروع کردے، ہلنا جلنا شروع کردے یا کھڑا ہوجائے تو اس سے تشویش واقع ہوگی۔

اس کے جواب میں انہوں نے فر مایا کہ ایسی صورت میں آپ ﷺ اس رحل کوستر ہ بنا لیتے تھے، اکثر شرّ اح نے جن میں حافظ ابن حجر، علامہ عینی اور علامہ قسطلانی رحمہم اللہ بھی شامل ہیں انہوں نے بیرمطلب بیان کیا ہے۔

کیکن بہ بات بمحھ میں نہیں آتی کہ جب اوٹئی حرکت کرنے لگتی ہے تو کجاوہ کواٹھا کوسترہ بنالیتے ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کجاوہ اٹھا کرسامنے رکھتے تھے یا اس کی کیاصورت تھی؟ بات واضح نہیں ہوتی ۔

یا یون کہیں کہ شروع ہے ہی ''بعیو'' کی طرف رخ نہیں کرتے تھے اور کجاوہ اتار کرر کھ کراس کی طرف زُخ کر کے نما ز پڑھتے تھے تو یہ جملہ روایت کے خلاف ہے اور اگر کہیں کہ عین نماز کی حالت میں جب اس نے حرکت شروع کر دی پھر رحل سامنے رکھیں گے تو سوال یہ ہے کہ رحل کہاں سے اٹھائیں گے اور کیسے رکھیں گے؟ شرّ اح میں سے کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اس پر کیسے عمل ہوسکتا ہے۔

# حضرت يشخ الحديث رحمه اللدكا قول

حفرت شیخ الحدیث صاحب قدس الله سره اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا یہاں "هبت" کا ترجمہ کرنے میں شرّ اح سے غلطی ہوئی ہے۔ شراح نے ''هبت'' کا ترجمہ کیا ہے'' او نئی حرکت کرنے لگے' 'میمعن سیح نہیں ہیں کیونکہ اس صورت میں کجاوہ کوسا ہنے رکھنے اورستر ہ بنانے کے کوئی معنی نہیں بنتے' لہٰذاوہ کہتے ہیں کہ یہاں'' هبست'' کامعنی ہے'' چلے جانا''جبشاعرے کہاہے: ''الا ابھا الرکب التيام الا هُبُوا "معنى بيں روانہ وجاؤ۔ "هب" (ن) ك معنی ہیں روا نہ ہوجا تا۔

تو سوال کرنے والا بیسوال کررہاہے کہ آپ نے جو کہا کہ آپ بھٹا اونٹ کواینے سامنے عرضاً بٹھا کر جنگل یا سفروغیرہ میں سترہ بنا کرنماز پڑھتے تصفو سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اونٹ وغیرہ کو چرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے جیسا کہ چھوڑ ا جاتا ہے تو پھر کس چیز کوسترہ بناتے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ جب جانوروں کو جرنے کے لئے چھوڑ دیتے تو ان پرسے کجادہ اتار کراہے ستر ہ بنا کرنمازیڑھتے تھے۔ "اذاھبت الوکاب"کا سیح مطلب بہے۔

"قلت": مين في وحيا"اذاهبت الوكاب؟ "جب مواريان يرف ك لئے جا كين تو پركيا ہوتا؟انہوں نے فرمایا "کان **باحد الرحل" آپ ﷺان کے کباوے لے لیتے تھے،"فیعیدلد"** اس کوبرابر كرتے "فيصلى الى آخرته"\_

اس كالليخ الفظ "أخَوتِه" [بفتحات ثلاثه] بعض في "آخوته" كما بجولغت كاعتبارت بن تو جا تا ہے لیکن ایک تو ''آخو'' کی روایت زیادہ قوی ہے، دوسرالغۃ بھی وہ معنی زیادہ واضح ہیں۔

"أَخُوتِه" اس كا يجيلاحمد" او قال مؤخره، وكان ابن عمر يفعله "اورابن عمر في فورجي اليا کرتے تھے کہ کجاد ہ کے بچھلے حصہ کوسا منے رکھ کرنما زیڑھتے تھے۔

#### (٩٩) باب الصلاة الى السرير

### تخت کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان

٨ • ٥ \_ حدثما عثمان بن ابي شيبة قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجئي النبي ﷺ فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنَّحه فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي. [راجع: ٣٨٠]

عورت کے گز رنے سے نماز کاحا

آ گے کی ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات کو بار بار دہرایا ہے، دراصل وہ اس مؤقف ہے۔

بڑے ناراض میں کہ عورت کیسے نماز قطع کردیتی ہے؟اس کی تر دید میں باب کے باب باندھتے چلے جارہے ہیں۔ یہاں بھی الی بھی امی معدیت لائے ہیں کہ آپ ﷺ نے سریر کی طرف ژخ کر کے نماز پڑھی،معلوم ہوا کہ سریر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سریر پرلیٹی ہوئی تھیں، تو عورت سامنے موجودے، پھر بھی نماز کوقطع نہیں کیا۔

"اعدالت مونا بالكلب و الحماد "حضرت عائشرض السَّعنها فرمایا كمّ في بمين كة اور گره على به مين كة اور گره على به مالانكه" لمقد و يعد على بالبركرد يا كد كمة بوكدكة ، لكرها اورخورت كرّ د في منازلوث جاتى به مالانكه" لمقد و أيسندى مضطجعة على السريو فيجئ النبى في فيتوسط السوير فيصلى فاكره أن استحه فأنسل من قبل رجليى السوير حتى انسل من لحافى" تومس اسبات كو براجمي في كديس آپ فلكس من قبل رجليى السنيع سينع" كمعن بين بيش آنا، ساخة تاد

میں اس بات کو براہمجھی تھی کہ میں آپ ﷺ کے سامنے کیٹی رہوں اور آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوں ، اس لئے میں اپنے لحاف سے جاریا کی کے پائٹی کی جانب سے کھسک جاتی تھی۔

#### ( • • ۱ ) باب : يرد المصلى من مر بين يديه

نماز پڑھنے والے کو چاہیئے کہ جو شخص اسکے سامنے سے گذر بے تو اسے روک دے ورد ابن عمر فی التشهد، وفی الکعبة و قال: إن أبي إلا أن تقاتله قاتله.

# نمازی کے سامنے سے گزرنے کورو کئے کا حکم

یہ باب قائم کیا ہے کہ مصلی کو سامنے سے گزرنے والے کو چیچے کردینا چاہئے ، لوٹا دینا چاہئے اور حضرت عبد اللہ بن عمر شینے نے کورنے والے ایک شخص کو عبد اللہ بن عمر شینے نے کشررنے والے ایک شخص کو ہاتھ برھا کر چیچے کردیا۔ اس سے اشارہ کیا کہ ان کے خیال کے مطابق مجد حرام میں بھی سترہ کا ابہنا م کرنا چاہئے۔ "ورابن عمر شینے فرمایا کہ اگر کوئی آدی پھر بھی نہ مانے ، مگراڑ ائی کے ذریعہ سے تو اس سے لڑائی کر۔

9 • ٥ - ٥ - حدثنا ابو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس، عن حميد ابن هلال، عن أبى صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي الله عن أبى صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي

و حدثنا آدم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوى قال: حدثنا ابو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدرى في يوم جمعة يصلى الى شيء

يستره من الناس، فأراد شاب من بنى الى معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع ابو سعيد فى صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبى سعيد، و دخل على مروان فشكا إليه ما لقيى من أبى سعيد، و دخل ابو سعيد خلفه على مروان. فقال: ما لك ولإبن اخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبى يقول: "أذا صلى أحدكم إلى شيئى يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليد فعه فان وأبى فليقاتله فإنما هو شيطان". [أنظر: ٣٢٨٣] ٣١٣]

حفرت ابوسعیدخدری کی حدیث ہے، اس کے الفاظ میں ''فیلیں قبائلہ فائدما ہو شیطان'' کہ سامنے ہے گزرنے والا نہ مانے تو اس ہے لڑائی کرءاس لئے کہ دہ شیطان ہے۔

# فليقاتله كيضجح تشريح

"فلیقا تله" کے معنی ہیں اس کودل میں براسمجھاوررو کنے کی جتنی استطاعت ہے اس کورو کے اور مبالغہ کرنامقصود ہے تا کہ گزرنے والے کو بیا حساس ہوکہ یہ ایساعمل ہے جس پرلڑ ائی بھی جائز ہے۔

حفیہ کہتے ہیں کہ ہم باوجودان روایات کے یہ کہدرہے ہیں کہ ایسانہ کرو،اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے "و قوموالله قانعین" اس میں"قانعین" کے معنی ہیں ساکت کھڑے رہواور نماز میں جنگی کم حرکتیں ہوں، اتنابی اچھاہے۔

تو قرآن کریم کی آیت قطعی ہے اور بیا خبار آ حاد ہیں ،اس لئے ان کے ذریعے آیت پرزیادتی نہیں ہو علق ،للندا حدیث سے جو ظاہری مفہوم مجھے ہیں آ رہا ہے ، وہ مرادنہیں ہے اور بیابیا ہی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اگر دوسرے کے گھر میں جھا نکے تو اس کی آ کھے پھوڑ دو ،اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ خبر لے کراس کی آئے میں گھونپ دو ، بلکہ اس عمل کی شناعت کی طرف اشارہ ہے کہ بیٹمل اس لائق ہے کہ اگر ایسا کردیا جائے تو نا

انصافی نہ ہوگی۔

ای طرح بہاں بیمعنی ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ایسائمل ہے کہ اگر گزرنے والے سے لڑائی یا قال کیا جائے، توبینا انصافی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب بینہیں ہے کہ ہر آ دی دوسرے پر چڑھ دوڑے۔اس تشریح سے ان روایات کی 'وو قوموا للّٰہ قانتین'' کے ساتھ نظیق ہوجاتی ہے۔ 11م

### بعض فقہاء کی رائے

بعض فقہاء نے اس حدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نمازی کے سامنے سے گزرر ہاہے تو وہ اس کو ور کے ، اگروہ ندر کے تو اس کو چھھے سے مارے اور اگر پھر بھی ندر کے تو با قاعدہ اس پر حملہ کردے۔ اس پر کلام کیا ہے کہ اگر حملہ میں موت واقع ہوجائے تو قصاص بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک حدیث پڑمل کرتے ہوئے بیٹل کیا ہے۔ 10 بی

#### حنفيه كالمسلك

حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے خبری میں سامنے سے گزر رہا ہے اور اس کونمازی کا علم نہیں ہے تو نمازی کو چاہئے کہ وہ تھوڑ اسا جبر کرد ہے یعنی قر اُت میں تھوڑ اسا جبر کرد ہے تا کہ گزرنے والے کو تغییہ ہوجات اور وہ رُک جائے ، بعض نے کہا کہ سجان اللہ کہد ہے ، اس کی بھی اجازت ہے ، کیلن عملی طور پر روکنے کو حفیہ مشروع نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ یہ یا تو اس وقت کی روایت ہے جب نماز میں عمل کثیر ممنوع نہیں تھا اور یا بیمبالغہ پر محول ہے۔ ۲۱۷

حضرت ابوسعید ﷺ نے یکی عمل کیا کہ سامنے ہے آ دمی گزرر ہاتھا،اس کے سینے پر مار''افسال من ابسی مسعید ، فال منه'' کے معنی ہیں بُرا بھلا کہنا۔ یعنی ابوسعید ﷺ نے جس مخص کو مارا تھااس نے ابوسعید کو بُرا بھلا کہنا شروع کردیا۔

یہ بات مروان کے پاس پینی ،مروان نے پوچھا توانہوں نے بیصدیث پیش کی۔ اگر کوئی نماز میں ایسا عمل کریتو نماز فاسٹر بیں ہوگی اوراس کونا جائز بھی نہیں کہیں گے ، کیونکہ بہر حال

١٢٣ فيض البارى، ج: ٢، ص: ٨٣.

۲۱۵ من اراد التفصيـل فـليـراج : عـمـلــة القارى، ج:۳،ص:۹۲، وفتح البارى ، ج: ۱ ، ص:۵۸۲، واعلاء السنن ، ج:۵،ص:۹۲ ـ ۸۷.

٢١٢ فيض البارى، ج: ٢، ص: ٨٨٠

حدیث میں آیا ہے۔البنۃ حنفیہ کہتے ہیں کہ ''**قوموا اللّٰہ قانتین'' کے**مطابق کھڑے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔

### (۱۰۱) باب اثم المار بين يدى المصلى

### نمازير صنے والے كے سامنے گذرنے والے كابيان

• ١ ٥ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد أرسله الى أبى جهيم يسأله : ما ذا سمع من رسول اللَّه ﷺ في المار بين يدى المصلى، فقال ابو جهيم : قال رسول اللَّه ﷺ : " لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين حيرا له من أن يمر بين يديه." قال ابو النضر: لا أدرى قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. ١٤٠

### مروربین المصلی سے بچاچا ہے

"مسرور بين المصلى" كيارے من آپ ان نكتى تاكيدفرمائى بادرعام لوگ اس كابرا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی نمازی کے سامنے ہے نہ گز رے ،اگر کوئی گز رجائے تو خوب ملامت کا نشانہ بنتا ہے ۔گر افسوں کہ بہت سے طلبہاس کا اہتما منہیں کرتے اورا سے معمولی بات سمجھ کراس کاار تکاب کرتے رہتے ہیں۔

عام لوگوں کی مساجد میں وہ غلطیال نہیں ہوتیں جو یہاں ہوتی ہیں۔امام صاحب آخر وقت تک کہتے کہتے تھک جاتے ہیں کہ صف سیدھی کرلوا در دونو ن طرف فا صلہ برا برر کھو،کیکن ہوتا ہیہ ہے کہاوگ پیچھیے ہے آئیں گے اور ایک کنارے میں کھڑے ہو جا کیں گے ،معلوم ہوا کہصف با کمیں طرف چل رہی ہے کسی اور مبجد میں بیہ منظر نظر نہیں ہتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔

حنفیہ کے ہاں لکیر کھنچیا مسنون نہیں ہے کیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں جبکہ بہت مجوری ہو، کیونکہ حدیث میں ہے ''**فیلیے خط خطّا'**' کسی صحراوغیرہ میں جہال سترہ نہ ہوالیہا کرے لیکن مسجد کے اندر کسی خط وغیرہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ا یک صورت بہ ہے کہ کوئی آ دمی خودسترہ بن جائے جیسے یہاں طالب علم بعض اوقات الیا کرتے ہیں، الله على ان كوجزائ فيرد ب كدوه خود كمر به موجات بين تاكدلوگ سائف سے كررجائيں، بيٹھيك ہال میں کوئی حرج نہیں اور اگر ہاتھ میں رو مال ہے، رو مال اٹکا کرگز رجائے ریجی جائز ہے۔ ۱۸۳

<sup>21/</sup> لايوجد للحديث مكررات.

۱۱۸ فیض الباری، ج: ۲، ص: ۸۳.

## (۱۰۲) باب استقبال الرجل الرجل و هو يصلى

# نماز پڑھنے کی حالت میں ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف منہ کرنے کا بیان

وكره عثمان أن يستقبل الرجل و هو يصلى ، و إنما هذا اذا اشتغل به ، فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت، ما باليثُ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.

ا ا ۵ - حدثنا اسماعيل بن خليل: حدثنا على بن مسهر، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسلم، عن مسلم، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب و الحمار والسمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا ، لقد رأيت النبى الله يصلى وإنى لبينه و بين القبلة وانا مضطجعة على السرير فتكون لى الحاجة و أكره أن استقبله فانسل إنسلالا.

و عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة نحوه. [راجع: ٣٨٢]. يد باب قائم كياب كمردكام دك سائة أناجكه دوسرا آدى نماز يره د باب ـ

## نمازی کی طرف رخ کرنا جائز نہیں

اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح مصلّی کے سامنے سے مرور ناجائز ہے'اس طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑ اہونا بھی جائز نہیں ہے۔

بعض نااداشناس بیرتے ہیں کہ دیکھا پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چاہئے کہ بیٹھارہے جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے کیکن بیاس طرح انتظار کرتے ہے کہ مصلّی کی طرف رُخ کرکے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیہ ہت بُری بات ہے،اس سے بہتر ہے کہ آ دمی بیٹھارہے۔"**و کرہ عشمان" المن** حضرت عثمانﷺ نے یہ بات کمروہ سمجھی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا استقبال کرے اوروہ حالت نماز میں ہو۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو پہلے گزری ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے آنا پندنہ کرتی تھی اور جب میں سریرسے بیچے جانا چاہتی تھی تو کھسک جاتی تھی تا کہ میں آپ کھارخ کر کے سامنے سے نہ اتر وں معلوم ہوا کہ سامنے رُخ کرنا ورست نہیں۔

## مذکورہ مسئلہ میں امام بخاریؓ کی رائے

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قیدلگادی "وانسما هذا اذا اشتغل به" لیعی استقبال اس دقت ناجائز ہے جب مصلی اس کھڑے ہونے والے کے ساتھ مشغول ہوجائے لیعنی اس کا ذہن اس کی طرف سے

انعام الپاري جلد ۳ ۸ کتاب الصلاة مشوش موجائے "فاما اذا لم يشتغل" كين اگر كھڑ بروئے شخص ہے اس كے دل ميں كوئى تشويش نہ پيدا موتو "فقد قال زيد بن ثابت: ماباليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل" مرددومر عمرد كي نما تطع نہیں کرتا۔اس سے پیتہ چلا کہا گراس کاخشوع فوت نہیں ہوتا تو پھرکو کی حرج نہیں \_

## دوسر بے فقہاء کی رائے

یدامام بخاری رحمداللہ کی اپنی رائے ہے، جن احادیث سے وہ استدلال کررہے ہیں ان میں کہیں بھی اس قتم کی قیرنہیں ہے، لہٰذا دوسر بے فقہاءنے امام بخاری رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے اور کہاہے کہ استقبال ہر صورت میں ناجا بزے۔19ع

بعض اوقات کی عالم کے ساتھ محافظین ہوتے ہیں ، آج کل علاء کے لئے بیلا زم بن گیا ہے کہ ایک سلح آ دمی ان کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ محافظ تھا ظت کی خاطر بالکل مصلیوں کی طرف رُخ کر کے کھڑا

عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت شدیدہ ہوتو پھرمشنی ہے، رہی یہ بات کہ کہاں ضرورت شدیده ہے؟ اور کہان نہیں ہے بیروا قعد کا مسلم ہے۔

## (٢٠١) باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة حالت نماز میں چھوٹی لڑکی کواپنی گردن پراٹھانے کا بیان

١ ١ ٥ \_ حدثما عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ﷺ كان يصلي و هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله على ولا بي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ، فاذا سجد وضعها و إذا قام حملها. [أنظر: ٢٩٩٥] ٢٢٠

<sup>19</sup>ع. فهم الاستـقيـال المذكور مكروه عندنا مطلقاً بدون تفصيل الإشتغال وعدمه و فرق المصنف بالإشتغال وعدمه الخء فيض البارى، ج: ٢،ص: ٨٥.

٢٠٠ وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، رقم: ٨٣٣ ، و سنن النسائي، كتاب السهو ، باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة ، رقم: ١٩٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب العمل في الصلاة ، رقم: ٤٨٢ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أبي قتادة الإنصاري ، رقم: ٢١٣٨١، ٢١٥٣٠، ٢١٥٩٣، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب جامع الصلاة، رقم: ٣٧٢، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب العمل في الصلاة ، رقم: ١٣٢٢ ."

این صاحبزادی زینب کی بینی امامه بنت زینب کوا شایا مواموتا تھا۔

"و لأبى العاص" الخ اس كاعطف "بنت زينب "يرب كدامام حفزت زينب اور ابوالعاص بن ر ہیعہ کی بیٹی تھیں ۔ابوالعاص بن رہیج حضرت زینب رضی اللّٰدعنہا کےشو ہر تھے۔

"فاذا مسجد وضعها" جبآپ جدے میں جاتے توان کواتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تواٹھا لیتے ،اس طرح سے حفرت امامہ کواٹھا کرحضور ﷺ انماز پڑھنا اس حدیث سے ثابت ہے۔

## حدیث ہےاستدلال بخارگ

امام بخاری رحمه اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جاربی سغیرہ کو اپنی گردن برر کھ کرنماز پڑھ لے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ۔

جس سیاق سے امام بخاری رحمہ اللہ بیرحدیث لائے ہیں ،اس سے مقصوداسی بات کی تر دیدہے کہ عورت کے سامنے ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی ، کیونکہ کہ رہے ہیں جب گردن پرسوار کر لیا تو بیاس بات سے اشد ہے کہ عورت سامنے سے گز رجائے ،اس واسطے بیرحدیث یہاں لائے ،ورنہ بیاس کامحل نہ تھا۔اس کامحل وہ ہے جہاں نماز کے افعال کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں لانے کامنشأ یہی ہے کہ جب بچی کواٹھانے سے نماز فاسدنہیں ہوئی تو سامنے سے گزرنے سے بھی نہیں ہوتی۔

# بحه کوا ٹھا کرنما زیڑھنے کا

ساتھ ہی اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے بیرمسلہ بھی بیان کر دیا کہ بجیکواٹھا کرنماز پڑھنا ٹابت ہ، البذایمل جائزہ۔

## حضرت شاه صاحت کی حقیق

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلویہ ہے کہ بچہ کے نایاک ہونے کا احمال ہوتا ہے۔اس کے باوجود آپ نے اٹھایا۔معلوم ہوا کہا گر بچے کے او برنا یا کی گلنے کا یقین نہ ہو یا ظن غالب نہ ہوتو اس کو پاک تصور کر لینا درست ہے۔

وومرا پہلویہ ہے کہ بچہکونماز کے اندراٹھانا اور پھرا تاردینا، بیالیاعمل ہے کہ جونماز کے لئے مفسد

مہیں ہے۔ ۲۲۱ے

دوسرے فتہاءتو ہہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی میہ پیتہ چل رہا ہے کہ مصلّی کا اتناعمل جا ئز ہے۔ خود حنفیہ نے میہ مسئلہ کلکھا ہے کہ اگر ماں نماز کے دوران بچہ کواٹھا کر دودھ پلائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر دودھ نہ پلائے ، ویسے ہی اٹھا لے ، تو نماز درست ہے۔ صاحب بدائع نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اوراس واقعے کو بیان جواز برمحمول کیا ہے۔ ۲۲۲

#### اشكال

یہاں اشکال میہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں میٹل عمل کیٹر کوستازم ہے، کیونکہ عملِ کیٹر کی تعریف میں گئی ہے کہ ایساعمل جس کود کیچر کردوسرا آ دمی میہ سمجھے کہ میڈنماز میں نہیں ہے۔ اب یہاں بچے کواٹھارہے ہیں، بٹھارہے ہیں، پھرا تاررہے ہیں، میٹل عملِ کیٹر ہے، تو مفسوصلوٰ ق کیوں نہ ہو؟

#### جواب

اس کے بارے میں تین مؤقف اختیار کئے گئے ہیں:

ایک: بیر کہ عام عالات میں عملِ کثیر مفسوصلو ۃ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس جگہ بیر حضور اکرم ﷺ سے ٹا بت ہوگیا، اس لئے بیمل مفسد نہیں، پیشتنی ہے۔

دوسرا: مؤقف بعض حضرات نے بیا ختیار کیا ہے کہ بیدواقع عمل کثیر کے مفعد ہونے سے پہلے کا ہے،
بعد میں حضور ﷺ کے ارشاد ''ان المصلوۃ لشغلا'' یا آیت''و قو موا اللّٰہ قانتین'' نے اے منسوٹ کردیا۔
''تیسرا: مؤقف علامہ خطابی رحمہ اللّٰہ نے بیا ختیار کیا ہے کہ حقیقت میں حدیث کے ظاہری الفاظ ہے جو
منظر نظر آ رہا ہے اس میں بیصور تحال نہ جی کہ آپ ﷺ خودا تھا کر کندھے پر بیٹھ گئی، اس حالت میں آپ ﷺ
ابیا ہوتا ہوگا کہ جب بی اکرم ﷺ بحدہ میں گئے تو چی بخر خود ہی آ کر کندھے پر بیٹھ گئی، اس حالت میں آپ ﷺ
کھڑے ہوگئے، پھر جب بحدہ میں گئے تو دہ اتر گئی اور نے بیٹر شابیا کرتے ہیں۔

کیکن علامہ نو وی اور علامہ عینی رحمہما اللہ نے اس کی تر دید کی ہے ، کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ ''فیادا

777 واذا قيام حسملها ــوقد أجيب عنه بأجوبة منها ماذكر الشارح أنه منسوخ مما ذكره من الحديث وهو مردود بأن حديث إن في الصلاة لشغلاكان قبل الهجرة وقصة امامة بعدها.

ومنها صافى البدائع أنه لم يكره منه ذلك لأنه كان محتاجاً إليه لعدم من يحفظها أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسسة ومشله أينضاً في زمانسا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة أما بدونها مكروه . حاشيه ابن عابدين ، ج: ١ ، ص: ١٥٣ ، دارالفكر، بيروت، وعمدة القارى ، ج:٣، ص: ٢٠١ .

#### قام حملها" اور "فإذا رفع من السجود اعادها ".٢٢٣

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمداً آپ ﷺ نے ان کواٹھا یا اور رکھا۔ لہٰذاعلامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کورا نگر قرار دیا ہے کہ اس پُگی کا دوسرا کوئی نگران اس وقت موجود نہ تھا، اسی لئے آپ ﷺ نے ایسا کیا تا کہ لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ اس حالت میں نماز درست ہوجاتی ہے اور پُگی کوایک ہاتھ سے اٹھانا اور اتار ناعمل کثیر کے بغیر بھی ایک ہاتھ سے ممکن ہے۔ ۲۲۳ہ

بعض حضرات نے اسے نفلی نماز پرمحمول کیا ہے، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے سفیان بن عید رحمہ اللہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے نماز باجماعت میں ایسا کرنے کا شہوت ملتا ہے۔ ۲۲۵

#### (١٠٩) باب المرأة تطرح عن المصلى شيئامن الأذى

اس امر کابیان که عورت نماز بردھنے والے کے جسم سے ناپا کی کودور کرے

قال: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق السورمارى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: بينما رسول الله ققائم يصلى عند الكعبة و جمع من قريش فى مجالسهم: إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فر ثها و دمها و سلاها فيحبى به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فأنبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله قوضعه بين كتفيه و ثبت النبى قساجداً فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فأنطلق منطلق إلى فاطمة و هى جويرية فأقبلت تسعى و ثبت النبى قساجداً حتى القته عنه، و أقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله قل الصلوة قال: ((اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش)) قضى رسول الله قلك بعمرو بن هشام، و عتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، و الوليد بن عتبة ، و أمية بن خلف، و عقبة بن أبى معيط، و عمارة بن الوليد)). قال عبد الله : فوالله لقد رايتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال

٣٢٣ فياذا ركع وضعها وإذا رفيع من السيعود أعادها ، صبعيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، رقم : ٥٣٣ ، ج: ١ ، ص: ٣٨٩.

۲۲۳ عمدة القارى، ج: ۳، ص: ۲۰۲.

٢٢٥ صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، رقم : ٥٣٣ ، ج: ١،ص:٣٨٥.

رسول الله ﷺ : ((وأتبع أصحاب القليب لعنة)). [راجع: ٢٢٠]

اصحاب قلیب کے پیچیادنت لگادی گئی لینی اللہ بچائے لعنت ان کا جز و بدن بن گئی۔

يهال بيحديث لا عنها ورترجمة الباب قائم فرمايا ب" بهاب المعراة قطوع عن المصلى شيئا من الأذى " كمورت كي الترجيرا الأذى " كمورت كي الترجيرا ومردصلى كرسامنے سے كوئى تكليف ده چيز گندگى وغيره بنائ ، جيرا كر حضرت فاطم دفنى الله تعالى عنها نے بنائى مقصديد سے كداس طرح عورت كرسامنے آنے سے كوئى فرق

كتاب حواقيت السلاة

7.7 - 011

#### بسر الله الرحس الرحير

# 9\_كتاب مواقيت الصلاة

(١) باب مواقيت الصلواة وفضلها،

نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت کابیان

وقوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوناً ﴾ [النساء : ١٠٣] موقتا وقته عليهم .

رسول الله هذه مسلى فصلى رسول الله هذا في أنه قال: "بهذا أمرت". فقال عمر لعروة: أعلم ما تبحدث به، أوإن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة؟ قال عروة: كذالك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. [أنظر: ٣٢٢١] ١٠٠٠م

"باب مواقیت الصلوة و فضلها" اور بعض ننول مین عوان اس کے برعس ہے، لین اس مواقیت الصلوة" اور بعض ننول میں اس طرح ہے "کتاب مواقیت الصلوة" اور بعض ننول میں اس طرح ہے جیے یہال کھا ہوا ہے "کتاب مواقیت الصلوة، باب مواقیت الصلوة و فضلها" دونول ننخ اپنی این جگر ہیں۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اس میں دوباتیں بیان کرنی مقصود ہیں:

(۱) نماز کے مواقیت

(۲) نماز کی نضیلت، خاص طور پران مواقیت کی نضیلت۔" فیصلها" کی نمیر کے بارے میں بیشتر شراح نے کہاہے کہ" معواقیت" کی طرف راجع ہے اور مرادیہ ہے کہ نماز کے جواوقات مقرر کئے گئے ہیں،ان کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے۔

کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ابواب میں جو حدیثیں ذکر کی میں ان میں بہت ہی الی ہیں جنہیں مواقیت کی فضیلت قرار دینا بغیر تکلف کے ممکن نہیں۔

شحصير بات زياده بهتر معلوم بوتى به كه (دها الله على المعير كو (صلوة الله قال كالمرف راجع مانا جائك كمواقيت صلوة كا بيان بحى مقصود ب اور تميد كريمه كاطرف اشاره كرديا جو مواقيت كو باب على الصوف منين كتابًا مواقيت كي باب على الصوف منين كتابًا المصلودة كافت على الموق منين كتابًا وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب اوقات الصلوات الحمس ، رقم : ٩٢٠ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في المواقيت ، رقم : ٣٣٣ ، ومسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب بقية حديث أبي مسعود داؤد ، كتاب السدرى الأنصارى ، رقم : ١٩٢٩ ، باقي مسئد الأنصار ، باب حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى ، رقم السدرى الأنصارى ، رقم : ١٩٢١ ، ومنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، وقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، وقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، وقم : ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب

موقوقا" کہ نمازمؤمنین پرالیافریضہ ہے جو دقت کا پابند ہے لینی دقت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ آیت بتارہی ہے کہ ہر نماز کا ایک دقت معین ہے اور دفت معین ہونے کی وجہ سے وہ نماز اسی دقت میں پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی تفصیل اس باب کی احادیث میں آرہی ہے۔

## مديث باب كي تشريح

کیکی حدیث امام بخاری رحمه اللہ نے روایت فرمائی که عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ پر بیر حدیث پڑھی اور وہ ابن شہاب زہری ہے روایت کرتے ہیں اور بیرمؤ ظاامام مالک رحمہ اللہ کی پہلی حدیث ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مؤ طاکواس حدیث سے شروع کیا ہے۔

امام ابن شہاب زہری رحمد اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمد اللہ نے ایک دن نماز تا خیرے پڑھی، بید واقعہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمد اللہ کے خلیفہ بننے سے پہلے کا ہے اور "یو ماً" کے لفظ نے بتا دیا کہ ان کی عادت نماز کو مو خرکر نے کی نہیں تھی کیکن ایک دن اتفاق سے نماز مو خرکردی، "فد حل علیه عووة بن المؤبید" تو عروه بن زبیر ان کے پاس آئے، "فیا حبوہ ان المعیوة بن شعبة الحّو الصلوة یوماً و هو بالعزاق"

ایک مرتبه مغیره بن شعبه دنیا بھی نماز تاخیرے پردھی تھی جب وہ عراق کے گورز تھے۔ 'الحسد حسل علیه ابو مسعود الانصاری'' ان کے پاس حضرت ابومسعودالانصاری آئے ،'الحقال ما هذا یا مغیرة'' یوچھااے مغیره! کیا بات ہے؟ نماز کیوں تاخیرے بردھی؟

فصلى رسول الله ﷺ ثم صلّى فصلّى رسول الله ﷺ ثم صلّى فصلّى رسول الله ﷺ ثم صلّى فصلّى رسول الله ﷺ ، تم صلّى فصلى رسول الله ﷺ.

پانچ مرتبدارشادفر مایا، یعنی پانچون نمازون کاذ کرفر مایا "صلی فصلی" بدفاء تعقیب کی ہے۔

#### فاءتعقیب کے دومعنی

"فاء" تعقیب کے دومعنی آتے ہیں:

ا کیمعنی توبیہ کے تعقیب زمانی ہو، ''فاء'' سے ماقبل کا واقعہ پہلے واقع ہوا ہو،اور ''فاء'' کے مابعد جو

-----

بیان کیا گیاہے وہ بعد میں واقع ہوا ہو۔

دوسرا''فاء''تعقیب''سببیه'' ہے، یعنی''فاء'' کا ماقبل''فاء'' کے مابعد کا سبب ہے، اس کے لئے ضروری نہیں کہ دونوں کے زمانوں میں فرق ہو، ایک ہی وقت میں دونوں ہوں اورا یک چیز دوسری چیز کا سبب ہو تو بھی''فاء''کا اطلاق ہوجا تا ہے۔

#### احتال

"صلی فصلی رسول الله ﷺ میں دونوں اخمال ہیں، اگراس"فاء"کو"فاء" "سببیه"مانا جائے تو اس سے واقعہ جرئیل اللہ کی طرف اشارہ ہوگا، جس کا مطلب سے ہے کہ جرئیل اللہ نے امامت کی جس کے نتیج میں نبی کریم شے نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اگر چہ دونوں کا زمانہ مقتر ن تھا، دونوں ایک ہی وقت میں پڑھ رہے تھے لیکن حضرت جرئیل اللہ کی نماز حضور کی کی نماز کے لئے سبب تھی، اس واسطے یہاں پر "فاع" تعقیب سبی یر دلالت کررہی ہے۔

اوراگر ''فساء''کو تعقیب زمانی کے لئے لیا جائے قو بعض حضرات نے اس کے بیمعنی کئے ہیں کہ پہلے ''صلّمی'' سے مراد جبرئیل القبیلا کا امامت کرنا اور دوسر بے''صلّبی'' سے مراد ہے کہ اس کے بعد نبی کریم ﷺ کا انہی اوقات میں نماز اداکرنا ۔حضرت جبرئیل القبیلا نے امامت کی تھی بعد میں رسول اللہ ﷺ انہی اوقات میں نماز ادافر ماتے رہے جن کی حضرت جبرئیل القبیلا نے تعلیم دی تھی ۔ تو بید دونوں معنی ہو سکتے ہیں ۔

# تفصیل حدیث کے بارے میں روایات سنن کا اختلاف

اب اس حدیث میں حضرت ابومسعود انصاری کے نے مواقیت کی تفصیل نہیں بتائی، صرف اتنا بتایا ہے کہ حضور اقدس کے خطرت جرئیل امین النظام کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھیں اور ذکر بھی صرف ایک دن کا کیا، جبکہ حدیث جبرئیل جس میں مواقیت کا ذکر ہے وہاں دو دن کی امامت کا بیان ہے اور حدیث جرئیل تمام کتابوں یعنی سنن اربعہ میں موجود ہے۔ لیے لیکن بخاری وسلم نے اس تفصیل کے ساتھ کہیں بھی روایت نہیں کیا جوتف سنن اربعہ میں آئی ہے، وہ اس لئے کہ بید حدیث ان کی شرائط کے مطابق نہ ہوگی ، اس واسطے صرف اتنا حصر دوایت کیا ہے جوان کی شرائط کے مطابق ہے۔

۲ اخرجه أبو داؤد فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن اسامة بن زيد عن الزهرى به ، و اخرجه الترمذى فى المصلاة عن قنيبة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به ، و أخرجه النسائى فيه عن قنيبة به ، و أخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به ، انظر : عمدة القارى ، ج: ٣،٠٠٥ فى ذيل "ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره".

تو یہاں تفصیل نہیں ہے وہاں سنن میں تفصیل ہے، چاہے وہ بخاری ومسلم کی اعلیٰ شرائط پر پوری نہ اترے، کیکن فی نفسہ سنداً وہ صحیح ہے، اس واسطے ان کے ساتھ استدلال بھی درست ہے تو اس میں جو مواقیت کی تعلیم دی ہے، اس میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اس میں اوقات مستحمیہ، غیر مکر و بہ کا بیان ہے۔

ای وجہ سے اس کی جات وطور ہے دہ سی اوہ ت حید کی بیر کردہ ہو ہی ہی اس ہے۔

اسی وجہ سے اس میں پہلے دن عصر کی نمازمثلِ اول پر پڑھی اور دوسرے دن عصر کی نمازمثل ٹانی کے بعد پڑھی ، حالا نکد عصر کا وقت مثل ٹانی کے بعد بھی برقر ارر ہتا ہے لیکن گویامتحب وقت یہ ہے کہ اصفر ارسے پہلے پہلے پہلے پہلے کردھ لے ، اس واسطے اس کی تعلیم دی۔ باتی مختلف اوقات کے بارے میں جوفقہا ء کا اختلاف ہے وہ متعلقہ ابواب میں ان شاء اللہ آ جائے گا۔

آ گےذکرفر مایا کہ نبی کر یم ﷺ نے حضرت جرئیل النہ کے ساتھ نماز پڑھی،" فسل" پھر جب حضرت جرئیل النہ نفی نے فرمایا" بھدا اموث یا بھدا اموث" دونوں جائز ہیں کہ اس کا آپﷺ کو کھم دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں۔

"أو أن جبرئيل هو اقام لرسول الله ١ قت الصلوة؟".

کیا جبرئیل تھے جنہوں نے حضور ﷺ کے لئے نماز کا وقت مقرر کیا؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کواس سے قبل بیدوا قعبہ معلوم نہیں تھا اور ان کو اس بات سے اچھنبا ہوا کہ جبرئیل امین نے آ کر حضور اقدس ﷺ کواو قاسے نماز کی تعلیم دی۔

"قال عروة! كذالك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن أبي".

عروہ نے بعد میں کہا کہ میں اس حدیث کو تنہا روایت کرنے والانہیں ہوں، بلکہ ابومسعود کے صاحبزاد بیشیرین الی مسعود ﷺ بھی اس حدیث کواپنے والد کے واسطے سے سنایا کرتے تھے۔

"قال عروة و لقد حدثني عائشة ان رسول الله ﷺ كان يصلي العصر و الشمس في حجرتها قبل ان تظهر".

حفرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله ﷺاس حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ سورج ان کے جمرے میں ہوتا تھا۔"قبل ان تظہر"قبل اس کے کہ دھوپان کی دیوار پر پڑھے۔" تظہر" یہاں "ظَهَرَ۔ یظہر۔ ظہوراً" ہے نہیں" ظہر۔ یظہر۔ نظہراً " سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کی کی پشت پر سوار ہونا، لینی وہ دھوپ ابھی دیوار پر سوار نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ بیصدیث آگے مندا آر ہی ہے۔

# (۲) باب قول الله تعالى ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ و اتَّقُوهُ وَ أَقِيْمُو الصَّلاةَ وَ لاَتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الروم: اس] الله ﷺ كا قول كه خدا كي طرف رجوع كرواوراس سے دُرواورنماز قائم كرواورمشركين ش سے ندہوجا كـ

۵۲۳ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد (هو ابن عباد) عن ابى جمرة، عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله الله الله الله التحيى من ربيعة، و لسنا نصل اليك الافى الشهر الحرام، فمرنا بشى و نا خده عنك و ندعو إليه من وراء نا. فقال: "أمركم باربع، و أنها كم عن أربع: الايمان بالله. ثم فسرها لهم. شهادة ان لا الله الا الله و إنى رسول الله و أقام الصلاة و ايتاء الزكاة و أن تؤدوا الى خمس ما غنمتم، وانهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير". [راجع: ۵۳]

#### (٣) باب البيعة على اقام الصلاة

# نماز کے قائم رکھنے پر بیعت کابیان

۵۲۳ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبدالله قال: بايعت رسول الله الله على اقام الصلاة، و ايتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. [راجع: ۵۷] دونون احاديث كاتشر مح يجهر أزريكي بـ -

#### (٣) باب: الصلاة كفارة

## نماز گناہوں کا کفارہے

۵۲۵ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش قال: حدثنى شقيق قال:
 سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب الشفال: ايكم يحفظ قول رسول

الله الله المعتنة؟ قلت: انا، كما قاله. قال: انك عليه او عليها لجرىء. قلت: فتنة الرجل في المعله و ماله وولده و جاره تكفوها الصلاة و الصوم والصدقة والأمر والنهى. قال: ليس هذا اريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر؟ قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك و بينها بابا مغلقا. قال: ايكسر ام يفتح؟ قال: يكسر. قال: اذا لا يغلق ابدا. قلنا: اكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما ان دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. وأنظر: مسروقا فسأله فقال: الباب

## ترجمة الباب يعمقصود بخاري

کیتم میں ہے کون شخص ہے جس کورسول اللہ کے فتنہ کے بارے میں ارشادات یاد ہوں ، کہ جوفتہ آئے گا، اس ہے متعلق صفوراقد س کے نے جو کھارشاد فر مایا ہو، اگروہ کی کو یاد ہوتو بتائے۔ "قسلت: آلے" حضرت حذیفہ کے عرض کیا کہ جھے یاد جیں۔ اس واسطے کہ ان کو "فسسن " کے بارے میں خاص طور پر حضور اقد س کے نے وہ با تیں بتائی تھیں جو اور لوگوں کو معلوم نہیں تھیں ، اس لئے ان کوصا حب سر رسول اللہ کے کہا جاتا اقد س کے ۔ "قلت آنا، کما قاله" کی میں فعل محذوف ہے۔"انا احفظ کما قاله" کہ جھے یاد جیں اور ای طرح ہے۔ "انا احفظ کما قاله" کہ جھے یاد جیں اور ای طرح یاد جی حضرت عمر نے دو با تیں ادشاد فر مائی تھیں۔" قبال انگ علیه لہ جبوی " حضرت عمر فی نے فر مایا کہ تمہار ایہ کہنا کہ جھے اس طرح یاد ہی طرح رسول اللہ کے ارشاد فر مایا ، تمہاری بری جس طرح رسول اللہ کے ارشاد فر مایا ، تمہاری بری جس طرح رسول اللہ کے ارشاد فر مایا ، تمہاری بری جس طرح رسول اللہ کے ارشاد فر مایا ، تمہاری بری

" وفنى صنحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يا رز ، وقم : ٢٠٠ ، و كتاب الفتن عن المفتن واشراط السناعة ، بياب في الفتنة التي تموج كموج البحر ، وقم: ٥١٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الفتن عن رسول الله ، بياب ماجاء في النهي عن سب الرياح ، وقم: ٢١٨٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب مايكون من المفتن ، وقم : ٣٩٣٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث حليقة بن اليمان عن النبي، وقم : ٣٢١٩٣ ، و برسور بر سربورو بر

"فتنة الرجل في اهيله و ماله و ولده و جاره تكفّر ها الصلوة و الصوم والصدقة والامرو النهي"

کہ وہ فتنہ جوکسی انسان کولاحق ہوتا ہے اہل میں یا اپنے مال میں یا اپنی اولا دمیں یا اپنے پڑ دس کے بارے میں تو نماز ، روز ہ ،صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المئلر اس کا کفار ہ کر دیتے ہیں ۔

اس كي يني بين السطور ش لكها بواب كر: "فتنة الرجل في اهله و ماله" كر"بان يأخذه من غير ما خده ويصر فه في غير مصرفه".

کہ مال کا فتنہ ہیہ ہے کہ اس کوغیر ما خذ ہے لے، جو اس کے لینے کی جگہ تھی وہاں سے نہیں لیا، حلال طریقہ پرحاصل نہیں کیا بلکہ ناجا ئزطریقہ پرحاصل کیا اور اس کوغیر مصرف پرخرچ کیا۔ جو اس کا تیجے مصرف تھا اس پرصرف کرنے کے بجائے غلط مصرف میں صرف کیا، یہ" **فتنہ الرجل فی مالہ**" کی تفییر کی۔

لیکن یہ تغییر دوسرے دلائل شرعیہ کے خلاف ہے ،اس واسطے کہ اگر کوئی شخص مال ناجائز طریقہ سے حاصل کرے اور ناجائز طریقے سے صف کرے تو نماز ، روزہ اس کا کفارہ نہیں ہوتے ، کوئکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور یہ جونماز ، روزہ وغیرہ کے کفارہ ہونے کا ذکر آیا ہے یہ حقوق العباد سے متعلق نہیں ، بلکہ کہائر سے بھی متعلق نہیں ہے جیسا کہ میں نے تر خدی میں عرض کیا تھا کہ اس سے بمیشہ صغائز مراوہ وقع ہیں۔ کہائر کی معافی قانون کی رُو سے تو بہ کے بغیر نہیں ہوتی ، اللہ ﷺ اپنے فضل سے معافی فرما دیں تو بہ الحباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی ، اللہ ﷺ اپنے صاحب حق معافی نہ کرو سے یا اس کو اس کا حق نہ پہنچا دے ، البذا العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق معافی نہ کرو سے یا اس کو اس کا حق نہ پہنچا دے ، البذا یہ تعلیم کرنا کہ نا جائز طریقہ سے مال حاصل کیا اور نا جائز طریقہ سے خرج کیا اس کا کفارہ صوم یا صلو ق ہوجائے گ

# مزيدتو ضيح

یہ ہے کہ جھے یوں معلوم ہوتا ہے (واللہ سجانہ اعلم) کہ اس کی تفییر ہیہ ہے کہ کوئی آ دمی اپنے اہل کی وجہ سے ، مال کی وجہ سے کا مندہ میں ہتلا ہوجائے یعنی ان کی وجہ سے کی گناہ کا ارتکاب کر لیا ، کین جس گناہ کا ارتکاب کیا اس کا تعلق حقوق ان کی اس کا تعلق حقوق ان ہما وقت ہوا کہ فرض کروکوئی جماعت چھوڑ دی ، یا اپنے مال میں اتا معروف ہوا کہ ان کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ، اولا دیا پڑوی کے ساتھ اتنا مشغول ہوا کہ ان کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ، اولا دیا پڑوی کے ساتھ اتنا مشغول ہوا کہ ان کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کرلیا۔ واس صورت میں نماز ، روزہ وغیرہ اس کا کفارہ ہوجا کیں گئے۔

"لعبدة الرجل في" كامعنى ينهيس ب كداية الل، مال ياجار كاحق ضائع كرد، كيونكدا كران ك

حقوق ضائع کریگا تو محض نماز، روزه سے اس کا کفاره ادائبیں ہوگا۔ تو مرادیہ ہے کدان کی وجہ سے یا اس کے ساتھ مشخول ومنہک ہونے کی بناپر کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتو ''مسکے قسو ہسا المصلوة و المصوم''اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نبی عن المئر سے ہوجاتے ہیں۔

"قال لیس هذا ارید" حضرت عمر شنے فرمایا کہ میرے پوچھنے کا مطلب وہ فتنہ نیس تھا جوانسان کوالل اور مال وغیرہ کی وجہ ہے ہو بلکہ "ولکن المفتنة التی تعوج کما یعوج البحر "میرامقصد تواس فتنہ بارے میں پوچھنا تھا جواس طرح موج مارے گا جس طرح سمندرموج مارتا ہے یعنی میرامقصد انفرادی فتنہ نیس ہے۔ آپ جوجواب دے رہے ہیں وہ اس فتنہ کے بارے میں دے رہے ہیں جس میں کوئی شخص انفرادی طور پر بیٹلا ہو بائے "قال" تو حضرت حذیفہ شنہ نے جواب میں کہا:

"ليس عليك منها بأس يا أمير المؤ منين".

ا ہے امیر المؤمنین! وہ جواجماعی فتنہ ہے،اس سے آپ کو کو کی گزنز نبیں پہنچے گی۔ کیوں؟

"ان بینک و بینها بابا مغلقا". اس لئے که آپ اوراس فتنه کے درمیان بند درواز و ہے، کیامعنی؟ کہ جب تک وہ درواز و بندر ہے گااس وقت تک فتن نہیں آئیں گے، البذا آپ اس سے محفوظ ہیں۔

"قال: ايُكسر أم يفتح؟"

## حضرت عمر ﷺ کی فراست

حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ بید دروازہ کھولا جائے گایا تو ڑا جائے گا بیجھ گئے کہ بید دروازہ میں ہوں، بیہ حضرت عمرﷺ کی فراست ہے کہ دروازہ توت سے تو ڑا جائے گا یا معمول کے مطابق کھولا جائے گا۔ گویا میری وفات طبعی طور پر واقع ہوگی یا تشد دوشہادت کے ذریعے واقع ہوگی۔

> ''قال! مُکسو'' حضرت حذیفہ ﷺ نے فرمایا تو ڑا جائے گا۔ تو اس سے دونیتیج نکالے: ایک نتیجہ تو پہ نکلا کہ آپ کی شہادت واقع ہوگی۔

دوسرانتیجہ بیکہ "إذاً لا مضلق أبداً" کہ اگرتو ڑا جائے گاتو پھرد دبارہ بندنہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر معمول کے مطابق کھول اور ان ٹیجہ بیک جب دروازہ ٹوٹ ہی گیا تو اب اس کے بند ہوئی کاراستہ بی نیس ۔ "اذاً لا مغلق ابداً" پھرتو وہ بھی بھی بندنہیں ہوگا۔ "الله اکبو" یعنی فراست بھی کس مقام کی ہے کہ سوال بھی کیا گیا اور جواب ملاتو اس کا نتیج بھی کیا نکالا۔

"فلنا" حفرت مذيف اكاكي شاكرديني شقيق كتي بين كهم ف مذيف الله على

"أكان عمر يعلم الباب".

کہ حضرت عمرﷺ جانتے تھے کہ دروازہ کیا ہے؟" قبال: نعم کما أن دون الغد الليلة" ہاں وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح کل سے پہلے آج کی رات ہے انسان کو جتنا یقین اس بات پر ہوسکتا ہے اتنے ہی یقین ہے وہ جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟

#### "اني حدثته بحديث ليس بالا غاليط".

میں نے انہیں جوحدیث سنائی تھی وہ کوئی مغالطے والی بائیں نہیں تھیں ،حضورا قدس ﷺ کا ارشاد تھا۔اس واسطے وہ جانتے تھے کہ درواز ہ کہا ہے؟

اب شقیق این مسلمد کتے ہیں کہ ''فھینا أن نسال حذیفة''ہمیں ڈرلگا کہ ہم حذیفد ﷺ سے پوچیس کروہ درواز وکون تھا؟

#### "فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر".

تو ہم نے اپنے ساتھی مروان بن الا جدع سے کہا ، انہوں نے جا کر حضرت حذیفہ ﷺ یو چھا ، حضرت حذیفہ ﷺ نیں ۔

چنا نچہ واقعہ بھی یونہی پیش آیا کہ جب تک فاروق اعظم ﷺ زندہ رہے مسلمانوں میں کوئی فتہ نہیں پیش آیا اور جب وہ درواز ہ تو ڑا گیا یعنی شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد فتوں کا درواز ہ کھلا ،حضرت عثان ﷺ کے ابتداء خلافت سے ہی اس کے آثار شروع ہوگئے تھے۔

شروع میں ہی حضرت عثان ﷺ نے جن جن لوگوں کومختلف مقامات پر گورنرمقرر کیا ،ان کے گورنروں کے خلاف لیورش اورشورشیں ہر جگہ شروع ہو گئیں ، جوفقنہ کا آغازتھا۔ پھر حضرت عثان ﷺ کی شہادت پر اس کا شاب اورانتہا ہوئی کہ اہل فتنہ نے آپ کوشہید کردیا۔اس کے بعد مسلمانوں میں جونلوار چلی وہ نہ رک سکی ۔

۵۲۷ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمّى، عن أبى عشمان النهد، عن ابن مسعود ان رجلا أصاب من امرأة قبلة، فاتى النبى الله فأخبره، فانزل الله: ﴿ أَقِمِ الصَّلَةَ طَرَقَي النَّهَارِ وَزُلُفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيَاتِ ﴾ [هود: ١١] فقال الرجل: يا رسول الله، ألى هذا؟ قال: "لجميع امتى كلهم" [أنظر: ٢٨٤٣] على المناه فقال الرجل: يا رسول الله، الى هذا؟ قال: "لجميع امتى كلهم" وأنظر: ٢٨٤٥]

٣ وفي صبحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب إن الحسنات يذهبن السيئات ، رقم : ٣٩ ٢٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة هود ، رقم : ٣٠٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، باب في الرجل يصيب من السمرأة دون الجماع فيتوب قبل ، رقم : ٣٨٤٥ ، وسنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، رقم : ١٣٨٨ ، وكتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، رقم : ٣٢٣٣ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم : ٣٣١١ ، ٣٨٥ ، ٣٩ ٠٩ . ٩٠ ٥٠ .

باب "الصلوة كفارة"كى يدوسرى مديث ب،

حضرت عبدالله بن مسعود کفر ماتے ہیں کہ ایک مرد نے نا جائز طریقے پر ایک عورت کا بوسہ لے لیا اور پر نی کریم الله کی خدمت میں آیا اور آ کر بتایا تو اس پر الله الله فاف برآیت نازل فرمائی:

﴿ أَقِهِمُ الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَ زُلُفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيَّاتِ ﴾.

یعنی نماز قائم کرودن کے دونوں کناروں پراوررات کے مختلف حصول میں، بلاشبہ نیکیاں برائیوں کوزائل کردیتی ہے۔

بوسہ لینا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟

توجب نماز کی نیکی کرو گے توبیر گناه کا کفارہ ہوجائے گا۔اس سے علماءنے بید مسئلہ کھا ہے کہ قبلہ (بوسہ لینا) صفائر میں سے ہے، ورنہ کہائر حسنات سے معاف نہیں ہوتے ، جب تک کہ توبہ نہ کرے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامدانورشاہ کشمیری رحمدالله فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں تر دو ہے کہ قبلہ صفائر میں سے ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے اتن بات کہہ کر کہ'' مجھے تر دد ہے''بات چھوڑ دی اس کی مزید تشریح نہیں کی ۔ ھے

## دیگرعلاء کی آراء

بعض علماء کرام نے بیفر مایا کہ قبلہ یا دوسرے دواعی زنا اوروطی ،ان کی د<del>حی</del>شیتیں ہیں :

ایک به که کوئی مخص زنا کرنا چاه را ہے "اللّٰہ ما حفظنا منه" (آمین) اور بداعمال تقبیل بمس وغیرہ مقدمہ کے طور پر کرر ہاہے تو اس وقت تو بیصغیرہ ہیں ، کیونکہ اصل مقصود تو ارتکاب زنا ہے ، انجمی ابتدائی چھیڑ چھاڑ اورابندائی مقد مات شروع کئے ہیں، پھرایک وم سے اللہ ﷺ کے خوف سے رک گیا اور آ گے تجاوز نہیں کیا، تو یہ قبله بمس دغیر صغیرہ ہو گئے اور بیآ ئندہ کوئی نماز ، وضوکر ہے گاتو معاف ہوجائے گا۔

دوسرى صورت يدب كم مقصود بى قبلدوغيره تضز نامقصود فه قاآ كر برهنا منظور بى نبيل تقام صرف اس

في ثم إن في الزيلمي شرح الكنز أن القبلة صغيرة قلت ولي فيه تردد ، فيض الباري على صحيح البخاري ، ج:٢،ص:٣٠ ١. عمل سے لڈت اندوزی پیش نظر تھی تو پھریہ کہیرہ ہے، کیونکہ مقصودیمی ہے۔ کہ

اور پیہ بات تو سب ہی کہتے ہیں کہ صغیرہ اس وقت تک صغیرہ ہے جب تک آ دمی اتفا قائجی ایسا کام کر لے اور اگر اس کوعا دت بنا لے اور اس پر اصرار کر ہے تو پھروہ صغیرہ بھی کبیرہ ہوگا، نیز اگر صغیرہ کو معمولی سجھ کر کر ہے تو اس کو بھی کبیرہ کہا ہے، اس لئے کہ اللہ عظالہ کی نافر مانی چاہے چھوٹی چیز میں ہو یا بردی چیز میں ہو، ہے تو نافر مانی ۔ اب کوئی اس نافر مانی کو معمولی سجھ کرنظرا نداز کر ہے تو پیراستھا نت ہے اور استخفاف ہے اس لئے وہ گناہ کبیرہ ہے، لہذا کبھی اس چکر میں مت پڑنا کہ بھائی پرصغیرہ ہے چلو کرگز رو۔

## صغيره اوركبيره كي مثال

حفرت تھیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صغیرہ وکمیرہ کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے چٹگاری اور بڑا شعلہ، دونوں آگ ہیں، کیا کوئی شخص میں بھے کر کہ یہ چھوٹی ہی چٹگاری ہے اپنی المماری میں رکھ لے گا، ایسا کوئی نہیں کرے گا،اس لئے کہاگرر کھے گاتو جلادے گی اس لئے جو کہا گیا ہے کہ دوزہ، نماز صغیرہ کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں،اس سے بھی میرمت بھنا کہ یہ معمولی چیز ہے،البذا کرگزرو۔

یہ کفارہ اس وقت بنتے ہیں جبکہ اتفا قانجول چوک سے سرز دہوجائے ،لیکن با قاعدہ مقصد بنا کر،ارادہ کرکے اے معمولی سمجھ کرکرتا ہے تو سیر کبیرہ ہی کے حکم میں ہے۔اللہ ﷺ اپنی مددادر نصرت سے محفوظ فرمائے۔آمین۔

صحابی متے ایک مرتبہ تقاضائے بشریت ہے مغلوب ہو کرید معاملہ ہوگیا اور ہونے کے بعد حضور کھی کی خدمت میں آکر صاف اعتراف کرلیا۔ اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو کوئی اپنے باپ، استاذیا شیخ سے جاکریہ کی کے مجھ سے ریکام ہوگیا؟

تو ندامت کس اعلیٰ مقام کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے ہاں گئے ،تو معلوم ہوا کہ عادت نہیں تھی اس لئے کہ جس کی عادت ہوتی ہے وہ اس قدر پشیمان نہیں ہوتا۔

يعض حضرات فرمات بيس كم آيت نازل بوچكي تقى مرحضورا كرم الله في اس جگماس سے تمسك فرمايا - لو يعض حضرات فرمايا - الله في است مسكن فرمايا - لو يعض مرتبه يه يحي تعييرات بوتى بيس اس كتسلى دى كه نماز پر حود مواف بوچا كا و ياقى عادت نه بنائه ، نه لا يعم ان آيات الكفارة ثلاث .....اما الامكان فقد علم من النص الاول فعلم أن مغفرة اللنوب كلها ممكنة ولكنها تعجب مشيئته تعالى ؛ وأما الوعد ففي صورة الاجتناب عن الكبائر لا انها مستحبلة عند عدمه ، وأما في الثالثة فنييه على مب خاص لها وهو أن الحسنات أحد أسباب المعفرة للسيئات وفي قوله إلا اللمم أيضا إضارة إلى الوعد بمغفرة السفائر فهذا نوع آخر ووعد آخر وراجع لكفارة الصغائر والكبائر عقيدة السفاريني الغ ، فيض البارى على صحيح المخارى ، ج : ۲ ، ص : ۳ ، ص : ۱۰ . .

قصدواراده كركي كراءاد بنداس كومعمولي سمجه

#### (۵) باب فضل الصلاة لوقتها

# نمازاس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کا بیان

الوليد بن العيزار أحبرنى قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أحبرنى قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبدالله، قال: سألت النبى : أى العمل أحب إلى الله؟ قال: "المصلاة على وقتها" قال: ثم أيّ؟ قال: "بر الوالدين". قال ثم أيّ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قال: حدثنى بهن رسول الله في ولو استزدته لزادنى .[انظر: 20٣٣،٥٩٧٠،٢٥٨٢]

یعنی اگریس اور پوچھتا کہ کون ساعمل افضل ہے تو اور بتاتے کہ کونسا افضل ہے۔

#### (٢) باب: الصلوات الخمس كفارة

## پنج وفت نماز کفاره ہیں

## (2) باب: في تضييع الصلاة عن وقتها نمازك بودت يرصح كابيان

9 7 9 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدى عن غيلان عن أنس قال: ما اعرف شيًا مما كان على عهد النبى الله عن الصلاة؟: اليس صنعتم ما صنعتم فيها. كي وفي سن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ، باب ماجاء في صفة أواني الحوض ، رقم: ٢٣٤١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١٢٩٩١ ، ١٢٩١١ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

• ۵۳۰ – حدثنا عمرو بن زراة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد ، عن عثمان بن أبى رواد أخو عبدالعزيز قال: سمعت الزهرى يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق و هو يبكى فقلت له: ما يبكيك ؟ فقال: لا أعرف شيًا مما ادركت الاهذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد ابن بكر البرساني قال: أخبرنا عثمان بن أبى رواد نحوه.

## عدیثِ باب کی تشریح

حضرت انس شنے نوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہیں پاتا جو نبی کریم بھٹے کے زمانہ میں تھی۔ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور بھٹے کے زمانہ میں جوا ممال د کیھتے تھے، جوجذبات و کیھتے تھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا ''ما اعبوف شید ما کان علی عہد المنبی ﷺ''

حضرت انس ﷺ اپنے زمانہ میں فرمارہے ہیں، بیرسب سے آخری صحابی ہے، تقریباً سوسال عمر پائی، زیادہ سے زیادہ پیمجھ لیں کہ جب وہ بات فرمارہے ہوں گے اس وقت صدی کا آخر ہوگا۔

توایک صدی ہے زیادہ زمانہ نہیں گزراتھا کہ اس وقت فرمارہ ہیں کہ میں جو چیزیں حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں دیکھتا تھا،ان میں ہے اب کچھ نظر نہیں آر ہاہے۔سوسال میں بیحال ہوا۔

## محرفكريه

اگرآج صحابہ کرام ﷺ تشریف لے آئیں اور ہماری حالت دیکھیں بھی بزرگ کامقولہ میں نے ستا ہے کہ اگرآج کوئی صحابی " تشریف لے آئیں تو وہ ہمیں کا فرکہیں گے اورلوگ انہیں کہیں گے کہ یہ مجنون ہیں ۔ △ ''قدار دارہ ا' قد''

ایک آدی نے کہا آپ کی بیات مبالغمعلوم ہوتی ہے کہ پھواس دور کی باتوں کا باقی ہے،مثل نماز۔ "قال الیس صنعتم ما صنعتم فیھا ؟ ".

△ كذا ذكره الزرقائي في شرحه "كيما قال البحسن أدركت اقواما لو رأوكم لقالوا لا يؤمنون بيوم البحساب"، جـ "م. م. ثالة عليه والذاك قال البحسن أدركنا إقواما مارأيتموهم لقلتم مجانين ولو رأوكم لقالوا شياطين الخ، فيض القدير ، جـ : ٢. م. وقال الربيع بن عيثم لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا هؤ لاء لا يؤمنون بيوم البحساب الخ ، فيض القدير ، جـ : ٣، م. و : ٣٠ م. و . ٣٠ .

کیا اس جماعت کے اندرہم نے وہ کچھ نہیں کرلیا یعنی نمازوں کی ادائیگی کے طریقے بیس تم نے الی تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں جن کا رسول کر یم بھٹا کے زمانے بیس تصور بھی نہیں تھا، اس سے نماز کو وقت سے مؤخر کرنے پڑھتے ہوادر ظاہر ہے اشارہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو خثوع کی کیفیات، جوانا بت اِلی اللہ اور اخلاص حضور اقدس بھٹے کے زمانہ بیس تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ یہاں میہ حدیث لانے کا منظ کرے کہ:

یہ باب" تضییع الصلوة عن وقتها "کائے۔ اور حضرت انس ﷺ نے بھی بیکہا کہتم نے نماز کواپنے وقت سے مؤ خرکر دیا۔

#### (٨) باب المصلى يناجى ربه عز و جل

# نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے ک

ا ۵۳ \_ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام، عن قتاده عن أنس قال: قال النبى الله " إن أحدكم اذا صلى يناجى ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى". وقال سعيد عن قتاده: "لا يتفل قدامه أو يين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه". وقال شعبة: "لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه". وقال حميد عن أنس عن النبى الله :" لا يبزق فى القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه". تحت قدمه". [ارجع: ١٣٦]

۵۳۲ - حدثنا حفض بن عمر قال: حدثنا يزيد بن ابراهيم قال: حدثنا قتادة، عن أنس عن النبي الله قال " اعتدلو افي السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبرقن بين يديه ولا عن يمينه، فانما يناجي ربه" [راجع: ٢٣١]

#### (٩) باب الابراد بالظهر في شدة الحر

## گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈا وقت کر کے پڑھنے کا بیان

۵۳۳٬۵۳۳ \_ حدثنا ايوب بن سليمان قال: حدثنا ابو بكر عن سليمان بن بلال: قال صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبدالرحمن و غيره ، عن أبى هريرة ، و نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر أنهما حدثا ه عن رسول الله ﷺ أنه قال: " اذا اشتد

الحر فابردوا بالصلاة، فان شدة الحر من فيح جهنم". [انظر: ٥٣٦]

ید دو صدیثوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے کہ عبد الرحمٰن ابن اعرج اس کو حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت

کرتے ہیں اور نافع عبد اللہ بن عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیثیں دونوں الگ الگ ہیں کین متن دونوں کا
ایک ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر بایا جب گری خت ہوتو ''فحا ہو دو ابسالصلو ق'' نماز کو خشد اکر کے
پڑھولین شند ہے وقت میں پڑھو۔''فحان شلمہ المحر من فیح جہنم'' اس لئے کہ خت گری جہنم کی بھاپ کا
ایک حصہ ہے۔''فیح'' کے معنی لیک کہدو، اصل میں ''فیح'' بھاپ کو کہتے ہیں اور آگ کی بھاپ لیک ہوتو جہنم کی لیک ایک حصہ ہے۔'

قابل ذكرتين مسائل: پهلامسكه ترجمة الباب سے متعلق

یہاں تین مسلے قابل ذکر ہیں۔ پہلامسلدتو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی اوقات نمازی تعیین کرنے والے ابواب شروع نہیں کئے ، یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہوگا ، آگے جاکر باب قائم کیا ہے: ''بسباب وقت الظهر عند الزوال''

## تر تیب طبعی کےخلاف کرنے کی وجہ

طبعی ترتیب کا تقاضا بیرتھا کہ پہلے وقت کی ابتدا وانتہا بتادیں، پھر وقت مستحب ذکر فرما کیں جیسے اور محد ثین کرتے ہیں اور پہل امام بخاری محدثین کرتے ہیں کہ پہلے وقت بتاتے ہیں اور پھراس کے بعد وقت مستحب بتاتے ہیں، اور بہاں امام بخاری رحمہ اللہ ''ابسواد بالطهو'' کو پہلے لائے اور وقت ظہر کو بعد میں ذکر کیا۔ توکسی نے کہااتھا قاابراد کی اہمیت بیان کرنے کے لئے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔

لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں اس سے پہلے جوباب قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ "المصلی
مناجی دید"مصلی نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اور مناجات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لئے ایسے
وقت کا استخاب کیا جائے جورضا کا وقت ہو،غضب کا وقت نہ ہوتو اس کے مناسب یہ باب لے کرآئے۔

و وفي صبحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحرامن يمضى، وقي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ماجاء في تأخير الظهر في شدة الحر، وقم: ١٣٥ ، ومنن النسائي، كتاب السواقيت، باب الابراد بالظهر اذا اشتد الحر، وقم: ٣٩١، ومنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، وقم: ١٣٩، ومنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر، وقم: ٢٩١، ومسئد أسكري، ١١٥، ١٩٥٤، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥١، ١١٥، وموطأ مالك، كتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، وقم: ١٨١، ١٩ ومنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر، وقم: ١٨١.

جب بیفر مایا گیا که "شدة الحو من فیح جهنم" اورجهنم باری تعالی کے غضب کی نشانی ہے،اس واسط کہا گیا ہے کہ ابراد کے وقت پڑھو جورضا کاعنوان ہے،اس واسطے مناجات کے مناسب بیسمجما کہ پہلے ابراد والی حدیثیں ذکر کردیں اور پھرآگے جاکرحسب معمول اوقات بیان کریں گے۔

# دوسرامسُله: حدیث باب سے استدلال حنفیہ اور امام بخاری کی تاویل

دوسرا مسکلہ میں ہے کہ بیرحدیث اس باب میں حفیہ کی دلیل ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ظہر میں ابراد افضل ہےاورسردیوں میں حفیہ کے نز دیکے تعجیل افضل ہے۔ <sup>ول</sup>

ا مام بخاری رحمه الله ہرحالت میں تعجیل کوافضل کہتے ہیں اور حدیث باب کی بیرتاً ویل کرتے ہیں کہ بیہ اس وقت ہے جب لوگوں کونماز میں آنے کے لئے دور دراز کاسفر طے کرتا پڑتا ہو، تو اس وقت ابراد کیا جائے۔

# امام کی تا ویل کی پہلی تر دید

اول توخودالفاظ حدیث اس تا ویل کی تر دید کرتے ہیں کیونکہ جوعلت بیان کی گئے ہوہ "شدة المحر من فیح جھنم" ہے، تولوگ قریب ہے آئیں یا دور سے بیعلت موجود ہے۔

#### دوسري تر د پد

دوسرے بید کہ اگلی حدیث آرہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سفر کی حالت میں بھی نماز کومؤ خرفر مایا اور "ابود ابود" فرماتے رہے۔ توبیاس بات کی دلیل ہے کہ جب سارے لوگ یجا تھے، دور سے کسی کونہیں آنا تھا، آ آپﷺ نے پھر بھی تاخیر فرمائی۔

اس واسطے امام ترندی رحمہ اللہ نے بیرحدیث نقل کر کے فر مایا ہے کہ اس سے امام شافعی رحمہ اللہ کی تاویل کی تروید ہوتی ہے۔ لا

ملئے کی مزیدتشر تح ان شاء الله تر مذی میں آئے گی۔

## تيرامسكه: "فيح جهنم" كاسبب

تيمر المسئلة بيست كدحد يهش باب بيل "وحو" كاسب "فيسع جهنم" سبح كيونكه "هن" "سبيتي سب -ال الله ولم يعرض التوصلى بهدا التأويل مع كونه شاقعها ، ولم يعرح بغلافه مع أمامه فى موضع من كتابه إلا هذا فقال قال أبو عيسسى وصعبتى من ذهب إلى تأعيد الظهر (وهم العنفية) دمنى الله عنهم فى شدة العر أولى وأشبه بالاتباع الغ ، فيعن البارى ، ج: ٢ ، ص ١٠٠٠ . معلوم ہواکہ "شدة حو" سبب سبب "فیح جهنم" کا ،اوراگر "فِن "کو جینے لیاجائے تو مطلب یہ ہوگاکہ شدة حرفی جہنم کا ایک حصہ ہوتاں میں "شدة حو"کو "فیح جهنم کا حصه قرار دیا گیا ہے یافیح جهنم کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

میلی بات (سبیت) کی تائیدا گلی روایت سے ہوتی ہے کہ:

\_\_\_\_\_\_

کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہا ہے رب! میر سے پچھ حصہ نے پچھ کو کھا ناشر وع کر دیا۔ بیآ گ ایسی چیز ہے جب تک دوسری چیز ملتی رہے بیاس کو کھاتی رہتی ہے اور جب کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو خودایئے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔

"كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله".

"فاذن لها بنفسین" توالد ﷺ نے اس کودوسانس لینے کی اجازت دےدی، "نفس فی المستاء و نفس فی الصیف" ایک سانس سردی میں لے اورایک سانس گری میں لے۔

"وهو اشد ماتحدون من الحو" لين جبشد يدگرى كاونت پاتے بوده اس كاگرى والاسائس ب"واشد ما تحدون من الزمهريو" اوراس ونياكے اندر جبتم زياده سردى پاتے بوتو يداس كاسروى والاسائس بوتا ہے۔

"زمهریو" کے معنی خت سردی کے ہیں۔"ولا یرون فیھا شمساً و لا زمهریواً" نہ جنت میں دھوپ ہوگا نہ خت سردی ہوگی۔اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ گرمی کی ہدّ ت کا سبب "فیح جھنم" ہے۔

# حدیث باب پر دومشهورسائنسی اشکال

اس پرمشہوراشکال ہوا کہ سائنس کی روہ اور تمام اہل دنیا کے مسلمات کی روہ ہے گرمی کا سبب سورج کا قرب اور بعد ہوتا ہے تو سر دی ہوتی ہے۔ قرب اور بعد ہوتا ہے تو سر دی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا خط استواکی شالی جانب ہے اور آج کل خط استواکے شال میں گرمی کا موسم ہے، لیکن ٹھیک اس وقت نظر استواکے جنوب میں جوممالک ہیں وہاں سر دی ہے، چنانچہ جنوبی افریقہ میں اس وقت شدید سردی ہے۔ چنانچہ جنوبی افریقہ میں اس وقت شدید سردی ہے۔ مین جون سردی کے موسم شار ہوتے ہیں جبکہ وہاں میں ، جون سردی کے موسم ہیں۔ شدید سردی ہے میں روی خون سردی کے موسم ہیں۔ آسٹریلیا تک یہی صورت حال ہے۔ ہمارے ہاں جو سردی کے مہینے ہیں ، دعمبر اور جنوری ، وہ ان علاقوں میں

شدیدگری کے مہینے سمجھے جاتے ہیں ، اور واقعی شدیدگری ہوتی ہے ، کیونکہ سورج جنوب میں چلا جاتا ہے اور ان کے قریب ہوجاتا ہے۔

تویہ بات مسلمات میں ہے کہ گرمی اور سردی کا سبب سورج کا قرب و بعد ہے جبکہ حدیث میں اس کا سبب منطق جھند ہے جبکہ حدیث میں اس کا سبب منطق جھند ہوئے ہیں:
میں میں اسلام کال میرے کہ یہ بات مسلمات کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

#### بہلا جواب

اس میں حضرات شراح اورعلاء نے بردی کمبی چوڑی بحثیں کی ہیں:

ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اسباب کا تزاح نہیں ہوتا، ایک ہی چیز کے ایک سے زائد سب ہو سکتے ہیں۔ مسبب توایک ہے لیکن اسباب کی ہیں، یہ موسکتا ہے اور فلسفدو منطق کا مشہور قاعدہ ہے کہ "لا تسز احسم فی الاسباب" لبندااگر ایک سبب سورج کا قرب اور بعد ہے تو دوسرا" فیسے جھنم" ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

#### دوسراجواب

بعض حضرات نے اس بات کودوسر سے طریقہ سے کہاہے کددر حقیقت بات میہ ہے کہ سورج کا قرب اور بعد بے شک گرمی اور سر دی کا باعث ہے، کیکن سورج کی گرمی ''فیع جھنم'' سے ہے، سورج میں گرمی جہم سے آ رہی ہے تو بیر سبب ہے، اور وہ سبب السبب ہے۔

توبیحدیث میں انتہائی سبب کو بیان کیا گیا ہے اوروہ'' **فیح جھنم''** ہے اور جوہم دیکھتے ہیں وہ سبب فریب ہے۔

#### د وسرااشكال

اب سوال میہ پیدا ہوا کہ اگر میہ بات ہے کہ سورج میں گرمی ''فیسے جھنسم'' سے آر ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک علاقہ میں سر دی اور دوسر سے علاقے میں گرمی ہوتی ہے؟

## حضرت شاه صاحب گی توجیه

حفرت علامه انورشاہ صاحب شمیری رحمه اللہ نے اس کی بیتو جید فر مائی کہ جہنم کو اللہ ﷺ نے دوسانس لینے کی اجازت دی ، ایک سردی میں اور ایک گری میں ۔ تو حضرت رحمه اللہ نے اس کی بیتو جید فر مائی کہ بیدونوں سانس صرف باہر کی طرف نہیں ہیں بلکہ ایک اندر کی طرف ہے اور دوسرا باہر کی طرف ، توجب اندر کی طرف سانس لیا تو اس نے ایک علاقد سے گرمی تھینی اس لئے وہاں سردی ہوگی اور جب باہر کی طرف سانس لیا تو جہاں پھینکا و مال گری ہوگئی۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ "من فیح جہنم" میں"من" نتبعیض کے لئے سے نہیت کے لئے، بلكه يتشيه كے لئے ہاورمطلب بدہ كرك في حنم كامشاب ، البذا فدكور و اشكال وارد بي نہيں ہوتا۔ الله کیکن مجھے یوں معلوم ہوتا ہے واللہ عظام کم کہ ان سب تکلفات کی چنداں حاجت نہیں۔ بیساری

کوششیں اس بات کی ہور ہی ہیں کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کوسائنٹیفک حقائق پرمنطبق کر دیا جائے اور

اس انطباق میں تکلف سے کام لیا جار ہا ہے۔

مجصے يول معلوم بوتا بوالله اعلم كه نى كريم على كاجوبيار شاد عب "فان شدة المحسو من فيح. جھے۔۔۔ "اس کاتعلق عالم غیب سے ہاورہمیں یہاں جواسباب نظرآتے ہیں وہ عالم مشاہرہ کے ہیں،ہم اپنی ظاہری نظروں سے جن اسباب کا ادراک کر یاتے ہیں وہی جارے مشاہدہ میں آئتے ہیں اور جاراعلم ، جاری تحققات، ہاری سائنس اس کے اندر محدود ہے۔

اور قرآن کریم یا حضور اقد س ﷺ کے ارشادات وہ عالم غیب سے متعلق ہیں اور عالم غیب کی گنہ اور حقیقت ہم اپنی اس محدود عقل ہے نہیں پا سکتے ،اس کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے جنت اور نار کی حقیقت جاری تبھے سے باہر ہے، جبکہ حضور اقد س ﷺ نے فر مایا ''مها محسطس علی قلب بیشسر'' کسی بشر کے دل براس کا واہم بھی نہیں گز را ہتو جس چیز کا واہمہ ہی نہیں گز رااس کا تصور کیے کر سکتے ہیں اوراس کی حقیقت کیسے یا سکتے ہیں ، بیسب عالم غیب ہے اور اس عالم غیب کے حقائق کو ہم اپنے دنیاوی مشاہدات پرمنطبق کریں گے تو وہ نہیں منطبق ہوں گے۔اس کومنطبق کرنے کے لئے جتنی تو جیہات کریں بعض اوقات وہ تو جیہات اتنی آ گے بڑھ جاتی ہیں کہ اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا اور بعض اوقات مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں ۔

وہ اس دجہ ہے نہیں کہ معاذ اللہ حضورا قدس ﷺ کے کلام میں کوئی بات قابلِ اعتراض ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم عالم غیب کے نا قابلِ ادراک حقائق کواس عالم مشاہدہ کے محدودعلم پرمنطبق کرنا جاہ رہے ہیں۔اس سے ساری گڑ ہزاور سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔

خلاصة كلام

سید ھی ہی بات بیہ ہے کہ جوحقیقت نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی ہے وہ ہماری اس عقل محدود سے بالاتر

<sup>11</sup> أنظر: قيض البارى ، ج: ٣،ص: ١٠١.

ہے اس کی گنہ اور حقیقت ہم پیچان ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں جتنی عالم غیب کی باتیں آئی ہیں ان عالم غیب کی باتوں کوتم اپنے سائنسی تجربات پرمنطبق کرنا چاہو گے تو یمی اشکال پیدا ہوگا۔

مید مقیقت عالم الغیب کی ہے اور اس کی حقیقت اللہ ﷺ یا اللہ کے رسول ﷺ جانتے ہیں اور یہ بات کہ کوئی کہے ہم اس کی تشری اس لئے کرنا چاہتے ہیں تا کہ حضور اقد س ﷺ پرسے یہ اشکال رفع ہو کہ آپ ﷺ نے ایک غیر سائنٹیک بات کہددی، یا ایسی بات کہددی جوسائنس کے نظریوں کے خلاف ہے، تو یہ حماقت کی بات ہے۔

اس واسطے یہ بات کہ ظاہری اعتبار ہے گری سورج کے ذریعے آتی ہے یہ وہ بات ہے جو پچہ بھی جانتا ہے یہ یہ بدیمیات میں سے ہے، کیا حضورا قدس بھی پر یہ حقیقت واضح نہیں تھی کہ گری سورج ہے ہوتی ہے اورشام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ضندک ہو جاتی ہے اور سورج قریب آتا ہے تو گری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود حضورا کرم بھاس کو برقر ارر کھ کر بتلا رہے ہیں کہ تبہاری نظریں اس چھوٹے سے دائرہ کے اندرد کھرہی ہیں اور شروع سے آخر تک سب پچھنظر آر ہاہے، کیان عالم غیب کی حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ بھائے نے اس کو دوسانسوں کی اجازت دی ہے۔ ایک گری میں لیتی ہے اورا یک سردی میں لیتی ہے۔

اب بدکه اس سانس کی کیفیت اور کند کیا ہے؟ میں اور آپ کیے پیچان سکتے ہیں جبکہ ہمیں جنت کی حقیقت اور نار کی حقیقت معلوم نہیں، اگر ہم میں ہے کوئی کے کہ جہنم کا نقشہ مینچو، تو نہیں کھینچ سکتے ، اس لئے کہ ہمیں اس کی حقیقت اور کندمعلوم نہیں، جب اس کی حقیقت معلوم نہیں تو اس کے سانس لینے کی کا کہ کیسے معلوم ہوسکتی ہے اور اللہ عظالات نے اس کو جود وسانس لینے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ چھاہ میں ایک سانس اور چھاہ میں دوسراسانس، اس کی حقیقت کیا ہے؟

جینے بھی قیاسات کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے اس سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ سیدھی می بات یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم ﷺ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ عالم غیب کی بات ہے جو ہماری اس محدود عقل کے ادراک میں آبی نہیں سکتی، للندااس کی تفصیل، اس کی کنہ، اس کی حقیقت اور اس کی جزئیات میں غور و خوض کرنا، بدایے مقام سے تجاوز کرنے کے متراد ف ہے۔

# مزيدتوضيح

اب الله ﷺ فرمادیا که " ان بوماً عند دبک کالف سنة مما تعدّون "کرتمهاری آنتی کے حساب سے ایک دن ہزارسال کا دن جبئه حساب سے ایک دن ہزارسال کے برابر ہے۔اب اس کوسائٹیفک طریقہ پرمنطبق کریں کہ ہزارسال کا دن جبئه مثم وقمر کا دورہ چل رہا ہے اوراس میں چوہیں گھنٹے میں رات دن بن رہے ہیں،اس میں کہا جارہا ہے کہ ایک دن ہزارسال کے برابر ہے۔ 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

" بیسوم" سورج کے طلوع وغروب ہونے کا نام ہے تواس ایک ہزارسال کوسورج کے طلوع وغروب ہونے پر منطبق کریں جوہمیں نظر آر ہاہے، تو نہیں کر سکتے ،اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ بیدعا کم الغیب کی بات ہے اوراس کی حقیقت اللہ ﷺ ہی جانتے ہیں۔

اس میں کوئی شک وشبہ کی بات نہیں کہ بیتی ہے کیونکہ مجرصادق نے خبر دی ہے لیکن اس حق کی گنہ اور حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ بیہ ہمارے ادراک میں نہیں آسکتی، اگر میہ نکتہ ذہمن نشین ہو جائے تو قرآن وحدیث کی بے شارآیات جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی تأ ویلات کرتے رہتے ہیں تا کہ اس کو سائنٹیفک طریقہ پر منطبق کریں، اس کی چنداں حاجت نہ رہے۔

## دعوت فكر

میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو بات قر آن کریم نے یا نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ حق ہے، البتہ اس کی گف میں ، ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ ''شدہ المحومن فیح جہنم" کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہتاؤ، ندخشر میں پوچھا جائے گانہ حساب و کتاب اس بنیاد پر ہوگا، اس پر ایمان یا عمل کا کوئی مسئلہ موقو ف نہیں، البندا اس کی گنہ میں پڑنا اور اس کی تحقیق میں غور وخوش کرنا، اس کی چندال حاجت نہیں ''ولا تقف ما لیس لک به علم'' جو بھی آیا ہے جیسا بھی آیا ہے اور اس کی جو بھی کنہ ہوگا اور اس طرح سانس لیتی ہوگی کہ ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان واجب ہے، البندا بی تو جیہا ہے ہیں کہ یوں ہوتا ہوگا اور اس طرح سانس لیتی ہوگی اور اس طرح سانس لیتی ہوگی اور اس طرح سانس لیتی ہوگی۔ اور اس طرح سانس لیتی ہوگی۔ اور اس طرح سانس لیتی ہوگی۔ اور اس طرح اس کی گری اور شوندگر کے بیدا ہوگا ور اس طرح سانس لیتی ہوگی۔ اور اس طرح اس کی گری اور شوندگر کے بیدا بھی ہوگی۔ اور اس طرح اس کی گری اور شوندگر کے بیدا بھی ہوگی۔ بحث میں پڑنے کی ضرور سانس کیسی۔

- ٥٣٥ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المهاجر ابى المحسن: سمع زيد بن وهب عن أبى ذر قال: اذن موذن النبى الشالطهر فقال: "ابرد"، او قال: "انتظر انتظر". و قال: "شدة الحر من فيح جهنم، حتى راينا في التلول، فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة" [أنظر: ٣٢٥٨٠٢٢٩]

۵۳۱ ـ حدث على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهرى عن سعيد بن المسيب، عن ابى هريرة عن النبى الله قال: "اذا اشتد الحر فابر دوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. [راجع: ۵۳۳]

## حدیث باب کی تشریح

"حتى رأينا في التلول " اے كهدرياكرآپ نظهر ميں اتن تا خيركى كهم نے ٹيلوں كا سايد يكھا۔

····

" تسلول" قل کی جمع ہاور "قل" ٹیلے کو کہتے ہیں، تجازے اکثر ٹیلے پھلے ہوئے ہیں، منبط، منبط، سید ھے نہیں ہیں۔ اگر ٹیلہ پھیلا ہوا ہے تو سید ھے نہیں ہیں۔ اگر ٹیلہ پھیلا ہوا ہے تو اس کا سابید عام اشیاء کے سائے آنے کے کافی دیر بعد آتا ہے۔ نصف النہار کے وقت ایک ککڑی کھڑی کر دی جائے تو جو نہی کھڑی کی وجائے گا اور جو نہی زوال ہوگا وہ سابیہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اگر کوئی چیز پھیلی ہوئی ہوتو اس کا سابید دیرسے آتا ہے۔

#### حديث باب كالمقصد

تویبال بیہ بتلا نامقصود ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نمازاتی دیرسے پڑھی کہ ہم نے ٹیلوں کا سابید کیولیا۔ آگے ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اذان کے ابواب میں نقل کی ہے وہاں لفظ ہے ''حنسبی **ساوی السطل العلول''**یہاں تک کے ٹیلوں کا سابیہ برابر ہوگیا، گویا ٹیلوں کا سابیا لیک مثل ہوگیا، اس وقت آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی۔

#### مديث بأب سے استدلال حنفيه

اس سے حنفیہ نے استدلال کیا کہ ایک مثل کے بعد بھی وقتِ ظہر باتی رہتا ہے اور وقت ظہر دوشش تک باقی رہتا ہے اور وقت ظہر دوشش تک باقی رہتا ہے اور وجہ استدلال ہیہ کہ جب ٹیلوں کا سابیا ایک مثل ہوگیا تو دوسری چیزوں کا سابیا ایک مثل سے یقینازیادہ ہوگیا ہوگا۔ اس وقت آپ کی نے ظہر برطی ۔ تو معلوم ہوا کہ ''معا بعد المعنل الاول' وقت ظہر ہے۔

یہ استدلال موجہ ہے البتہ اسے حتی اور قطعی استدلال نہیں کہ سکتے ، اس لئے کہ راوی اس موقع پر جو الفاظ استعال کرتے ہیں وہ تخینی ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ ٹیلوں کا سابیان کے برابر ہوگیا، ایک مسلم ہوگیا، اس کا مطلب پیٹیس ہے کہ جو صحافی کے ہی کہ رہے ہیں انہوں نے ایک ٹیپ لے کر پہلے ٹیلون ناپا، پھراس کے سائے کو مالیا وردونوں کو برابر قرار دیا بلکہ ہیہ بات تقریبی اور حقیق ہوتی ہے ، اب وہ ٹیلے جن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیسے ہے ؟ کتنے سید ھے تھے؟ ، کتنے بچھے ہوئے تھے؟ اور سابید واقعۃ پورا برابر تھایا کم تھا؟ ان باتوں کی تو قع کرنا کہ صحابی کے بیات ہوتی ہیں ہوگی ، یہ ظل ف عادت بات ہے ، لہذا میہ بات قطعی اور لیک نی ہوگی ، یہ ظل ف عادت بات ہے ، لہذا میہ بات قطعی اور لیک نے ہیں اس سے استدلال تو نہیں کیا جاسکا، البتہ استیاس کر سکتے ہیں۔

۵۳۷ ـ واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب اكل بعضى بعضاء فاذن لها بنفسين، نفس فى الشتاء و نفس فى الصيف، اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير". [أنظر: ٣٢٧٠] ۵۳۸ ـ حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا ابى قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "ابردو أبالظهر ق. . . قالحر من فيح جهنم" تابعه سفيان، و يحييٰ، و أبو عوانة عن الأعمش. [ انظر: ٣٢٥٩]

#### ( • ١ ) باب الابراد بالظهر في السفر

## · سفر میں ظہر کی نما زمھنڈ ہے وقت میں پڑھنے کا بیان

۵۳۹ – حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبنى تيم اللّه قال: سمعت زيد بن وهب عن أبى ذر الغفارى قال: كنا مع النبى ه فى سفر فاراد المعرّذن أن يؤذن للظهر فقال النبى ه : "ابرد" ثم اراد أن يوذن فقال له: "ابرد" حتى رأينا فى التلول. فقال النبى ش : " أن شادة الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة " و قال ابن عباس رضى الله عنهما: ﴿ تَتَفيّاً ﴾ [النحل: ٣٤] تَتَمَيّلُ. [راجع: ۵۳۵]

#### عادت بخاري

امام بخاری رحمداللد کا ایک طریقه به بھی ہے که حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی کوئی آیت ہوتی ہے اور اس آیت میں اگر کوئی لفظ آ جائے تو ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں تو یہاں ''فعی'' کالفظ آیا تھا اور قر آن کریم میں ہے ''یتفیو اظللہ'' تو تعفیا'' کی تغییر ''تعمیل'' سے کی بعنی مائل ہونا۔

#### (١١) باب : وقت الظهر عند الزوال

ظہر کے وقت زوال کے وقت ہے

وقال جابر: كان النبي ﷺ يصلي بالهاجرة.

زوال کے متصل بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کئے یہاں یہ باب قائم فرمایا اور حضرت جابر ﷺ

ر ماتے ہیں

"كان النبي ﷺ يصلي بالهاجرة".

"هاجوة" عين دوپهر كودت كوكت بين، جس مين سورج كى الرى الن شباب يرموتى -

## حدیث باب سے استدلال بخاری ا

اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے تعجیل ظهر پر استدلال کیا ہے، لیکن حفیہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو حدیث گزری ہے اس کی روثنی میں بیموسمِ شتاء پرمحول ہو گی کہ سردی کے وقت میں آپ اوّل وقت میں پڑھا کرتے تھے، چنانچیز مذی میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

"مارأيت أحداكان اشد اشد تعجيلا للظهر من رسول الله ﷺ "ك

کہ تم ظہر صفورا کرم ﷺ کے مقالمے میں جلدی پڑھتے ہواورا یک روایت جس میں ''اذا اشت د المحو'' بھی ہے۔اس سے پتہ چاتا ہے کہ جب'' ہدات حق'' ہوتو پھر ابرادانفنل ہے کین موسم سر ما میں ابراد کی ضرورت نہیں۔

تويبال جولفظ ب كرآب على في "هاجوة" مين نماز يرهي ،اس كوموسم سر ما يرمحمول كيا جاسكا ب-

م ۵۳۰ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله الله عن راغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء الا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا" فاكثر الناس في البكاء و اكثر أن يقول: "سلوني". فقام عبدالله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: "ابوك حذافة" ثم اكثر أن يقول: "سلوني" فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالاسلام دينا، و بمحمد نبيا، فسكت ثم قال: "عرضت على الجنة والنار أنفا في عرض هذا الحائط، فلم أر كالخير و الشر". [راجع: ٩٣]

اس میں حضرت انس کے حدیث نقل کی کہ حضور اقدی کے نکلے یہاں تک کہ سورج ماک ہو گیا یعیٰ زوال ہو گیا تو آپ کے نے ظہر کی نماز پڑھی ، پس یہی ترجمۃ الباب موضع استدلال ہے کہ ''ذاغت المشمس'' کے فوراً بعدآ ہے گئے نے ظہر کی نماز پڑھی۔

## حديث باب كى تشريح

"فقام على المنبرفذ كوالساعة "آپ، منبر بركم عن اورقيامت كاذ كرفرمايا اورفرمايا:
"ان فيها امور أعظاما لم قال من أحب أن يسئل عن شئ فليسال" جم كوسوال كرناب

٣] صنن الترمذي ، باب ماجاء في التعجيل بالظهر ، رقم: ١٥٥ ، ج: ١ ،ص:٢٩٢ ، داراحياء التراث ، العربي، بيروت.

وہ سوال کرے، کیونکہ کوئی آئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے مگر میں تم کو بتا دوں گا جب تک کہ میں یہاں کھڑ اہوں، بیر حدیث یہاں مختصر ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھ لوگوں نے حضور بھے سے کثرت سے سوال کرنے شروع کر دیئے تھے اور حضور بھے نے کثرت سوال سے منع فرمایا، بلا ضرورت سوال کرنا معیوب ہے۔ "نہھی عن کشوت السنوال و قبل و قال" اور "کما قال" تو آپ کو ان کی کثرت سوال نا گوارگزری اور اس نا گواری کا اظہار حدیث میں ذکر کردہ تفصیل کے طور پر کیا۔

"فساکشر النساس فی البکاء" لوگ رونے لگے،اس لئے کہ بینا گواری اور ناراضی کا انداز تھا، حقیقت میں طلب سوال اس معنی میں نہیں تھا کہ آپ با قاعدہ کہ رہے ہیں کہ سوال کرو! بلکہ نا گواری کا انداز تھا "فسمین شاء فلیؤمن ومن شا فلیکفو" کا جوانداز ہے دہی تھا۔ واکشر ان یقول "مسلونی" مسلمان رونے لگے اور آپ ﷺ بار باریفر مارہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو۔

#### فقام عبدالله بن حذافة السهمي، فقال:

عبدالله بن حذاف السهمي كھڑے ہو گئے اورانہوں نے كہا: "من أبي "ميراباپ كون ہے؟ بياس لئے پوچھا كہ كچھلوگ ان كى والدہ پرتہت لگاتے ہوں گے اس كا ازالہ كرديا، يا بعض لوگوں كى طبيعت ميں وہم ہوتا ہے، ہوسكتا ہے ان كى طبيعت ميں بھى ہو،اوراس كا ازالہ كرنا چاہتے ہوں، بہر حال أنہوں نے پوچھليا "من أبمى؟".

آپ ان نرمایا"ابوک حدافة" كتمبارے باپ مذافدين -

"ثم اكثر أن يقول سلونى" پرآپ ﷺ باربارفرات رے"سلونى".

"فبوک عمو علی رُکبتیه" حفرت عمر المحصَّفول کے بل بیٹھ گئے اور بیوض کیا۔

"رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ".

مطلب سے کر حضرت! ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا، بس ہم تو آپ کی ہربات پر مطمئن ہیں، اللہ ﷺ پر راضی ہیں بی ہونے کی حیثیت سے، البذا آپ ﷺ اب زیادہ سوالات کا سلسلہ جاری نہ رکھیں۔

#### "ثم قال عرضت على الجنة والنار آنفافي عرضها"

پھرآپ ﷺ نے فرمایا: کہ میرے او پراہمی جنت اور تاراس دیوارے کنارے میں پیش کی گی'' فسلسم اُدَ السخیو و السو'' تو جنت جیسی خیراور تارجیبا شرمیں نے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جنت اتن بہترین چیزشی کہ اس سے پہلے اتن بہترین چیزئیس دیکھی اور جہنم ایس شرتھی کہ اس سے پہلے العیاذ باللہ اس جیبیا شرنہیں دیکھا۔ اب اگر اس کو سائنی فیک طریقے سے منطبق کریں کہ جنت اور تاردیوارے کوئے میں آگئی ، تو نہیں کر سکتے۔ جبکہ جنت کا ادنی ترین حصہ جو دیا جائے گاوہ دنیا سے ستر گنا زیادہ ہوگا، اب وہ دیوار کے کونے میں جنت اور نار کیے آگئ، تو اس کاتعلق عالم غیب سے ہے، اس کواپنے ظاہری احوال اور مشاہرے کے تواعد پر منظب ق کرنے کی کوشش ہی فضول ہے۔

۵۳۱ \_ حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبى المنهال، عن أبى برزة كان النبى السين السين إلى المائة، كان النبى الشين الصبح و أحدنا يعرف جليسه، و يقرأ فيها ما بين السين إلى المائة، وكان يصلى الظهر اذا زالت الشمس، والعصر و أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، و نسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتاخير العشاء إلى ثلث اليل: ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيت مرة فقال: أو ثلث الليل. وأنا معاذ: قال شعبة: ثم لقيت مرة فقال: أو ثلث الليل. وأنا معاذ: قال شعبة المناه المناه و ٢٠٥٥ مناه الليل.

نی اکرم ﷺ می کی نماز پڑھتے تھ"و احدال یعوف جلیسه" جبکہ ہم میں سے ہرکوئی اپنے جلیس کو پیچان لیتا تھا۔

#### حديث باب سے حنفیہ اور شافعیہ کا استدلال

اب اس سے فریقین نے استدلال کیا ہے: یعنی غلس والوں نے بھی اوراسفار والوں نے بھی۔ غلس والوں نے کہا کہ دیکھو جب نماز سے فارغ ہوئے تقے تب آ دمی نظر آتا تھا، وہ بھی بالکل برابر والا، دور سے پھر بھی نظر نہیں آتا تھا، تو معلوم ہوا کہ نمازغلس میں ہور ہی تھی۔

اسفار والوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کی مجد نبوی کا تصور کرو، کہ مجد نبوی کی دُیواریں چھوٹی تھیں، جھت نیچی تھی اور مجد کی جانب دروازہ نہیں تھا، لہذا آ دمی اپنے برابر والے کواس وقت پہچان سکے گا جب باہر خوب اجالا ہوچکا ہو۔

## قول فيصل

تَوْ دُونُوں نے اس كوا بيت مسلك كى طرف تحقيق كى كوشش كى ، با تى زيردى تحقيق تان كى ضرورت تهيں ،

الله وقبى صبحيح مسلم ، كتباب المساجد ومواضع المصلاة ، باب استحباب التكبير بالصبح فى اول وقتها ، دقم: ٢٢١ ، وصنى النسائى ، كتاب المواقيت ، باب مايستحب من تأخير العشاء ، دقم: ٢٢١ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب المصلاة ، باب فى وقت الصلاة النبى وكيف كان يصليها ، دقم : ٣٣٧ ، وسنن ابن ماجة كتاب المصلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، دقم : ٢٢٧ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب قدر القراء قافى الفجر ، دقم : ٢٢٧ .

اس ہے کی بھی مذہب پریقینی استدلال ممکن نہیں ،ایک حقیقت ہے جو بیان فرمار ہے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے برابروالے آ دمی کو پیچان لیتے تھے،لہٰذااس کو کسی بھی فریق کی حتمی دلیل کےطور پر پیش نہیں کیا جا سکتا \_ البته حنفيه كي واصح دليل سنن اربعه مين حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه كي مرفوع حديث ہے:

"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" برحديث قول بهي ب،اورقاعده كليه بيان كرري بي،البذا جز وی فعلی اور محتمل روایتوں پر راجے ہے۔ <sup>هل</sup>

## حدیث ہاں کی تشریح

"و يقرأ فيها ما بين الستين الى الماة".

سائھ سے سوآ يول تک تلاوت فرماتے۔ "و كان يصلى الظهر اذا زالت الشمس" اورجب سورج زائل ہوجاتا تھا تو ظہر کی نماز پڑھتے تھے اورعمر پڑھتے تھے جبکہ ایک آ دمی مدینہ منورہ کے انتہائی حصہ میں بينيج حاتا، جلاحاتا تفايه

"رجع" کامعنی دوطرف ہے آیا جانانہیں۔ دوسری روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ "رجع المی اهله'' یعنی جب حضورا قدس ﷺ کے ساتھ نمازیڑھ کروا پس مدینہ کے اتصیٰ علاقے میں جاتا تھا، جہاں اس کا گھر تھا،تو جب وہ گھر کےاندر پہنچ جا تا تھااس وقت سورج زندہ ہوتا۔

اس کوئسی مذہب کی حتمی دلیل قرار دینامشکل ہے، اس لئے کہ معلوم نہیں اقصی المدینہ کتنے فاصلے برتھا، اقصى المدينه كدهركا؟ دائيس كا، بائيس كا، ثال كا، جنوب كا، مشرق كا يامغرب كا يسس چيز كا؟ كوئي يقيني حال معلوم نہیں ۔اس کوکسی مات کی یقینی دلیل نہیں کہہ سکتے ۔

اور پيم "رجع والشمس حيّة" كيامعني بين؟ آيااس يمراد "ما قبل الاصفراد"ك زندگی ہے یا"ما سعد الاصفرار " کی زندگی ہے، یہ کی پیٹیس ۔ لہذاان روایات سے کی تان کراپ ندا مب يراستدلال كرنا، بدانصاف كے خلاف ہے۔

"و نسیت ما قال فی المغوب" کہتے ہیں کہ غرب کے بارے میں جو کہا تھاوہ میں بھول گیا۔

1/2 - اختلف أهـل الـعـلــم فـى الاسفار والتغليس فرأى بعضهم أن الأسفار افضل وبه قال أبو حنيفة واصحابه وسفيان الشوري وأهل الكوفة أخذ بحديث رافع بن خديج اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر وراي بعضهم أن التغليس افضل وبه أخد الشافعي و مالك و أحمد أخذ بحديث عائشة الخ (نصب الراية ، ج: ١،ص: ٢٣٩ ، وذكره الزيلعي من عدة من الصحابة بطريق مختلفة أخرجها أصحاب السنن الاربعة وغيرهم، راجع: نصب الراية، ج: ١،ص:٢٣٥ ، وإعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢٢. "ولا يبالي بتأ حير العشاء الى ثلث الليل".

اورعشاء من ایک تهائی رات تک تا خرکرنے میں آپ اللی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے"شطر اللیل" تک اورایک روایت میں ہے" دلث اللیل" تک۔

۵۳۲ ـ حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا خالد ابن عبدالرحمن. قال: حدثنى غالب القطان عن بكر بن عبدالله المزنى، عن أنس بن مالك قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله لله با لظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. [راجع: ٣٨٥]

## تعجيل ظهروالون كااستدلال

جب ہم ظہر کے وقت حضور ﷺ کے پیچھے ٹماز پڑھتے تھے تو اپنے کپڑوں پر بحدہ کرتے تھے، گرمی اتنی ہوتی تھی کہ کچھ بچھانا پڑتا تھا۔ عمامہ کا پلّووغیر بچھایا اور بحدہ کیا۔ جوحشرات بقیل میں نماز پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں یعنی ان کے نز دیک بھیل مستحب ہے۔

#### استدلال كاوجهضعف

یہ استدلال بھی تا منہیں ہے، اس لئے کہ مدینہ منورہ اور حجاز کے علاقے میں سخت گری کے موسم میں عصر تو در کنار ، فجر میں بھی زمین گرم ہوتی ہے۔

میں آپ سے میچ کہتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید بیہ منظر نددیکھا ہو، کیکن میں نے حرم شریف میں فجر کی نماز کا الیاوقت دیکھا ہے کہ میں ایک پھر پر چند منط کھڑ انہیں ہوسکا، تو جب فجر میں بیرحال ہوتا تھا تو عصر میں کیا ہوتا ہوگا، کیکن پر گفتگواس بات میں ہور ہی ہے کہ مین زوال کے وقت جو گری ہے اس سے بچانا منظور ہے، عصر کے وقت میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے مغرب کے وقت میں بھی گرمی ہوتی ہے، عشاء میں بھی ہوتی ہے۔

لہٰذااگر پھرتپ رہا ہےاس حالت میں تو وہ عصر میں بھی تپ سکتا ہے ، اس لئے اس ہے کئی معین بات پر استدلال نہیں ہوسکتا۔

#### (١٢) باب تاخير الظهر إلى العصر

## ظهر کی نماز کوعصر کے وقت تک مؤخر کرنے کا بیان

۵۳۳ مدانسا أبو السعمان قال: حداثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن إبن عباس أن النبي الشحصلي بالمدينة سبعا و المانيا الظهر والعصر

والمعنوب والعشاء فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال عسى. [انظر: ١١٥٣،٥٦٢] الله المعنوب والمعنوب والعشاء فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال عسى. [انظر: ١١٥٣،٥٦٢] الله المعنوب المعنوب المعنوب العصر "ليني في غربي المعنوب عمر تك مؤخر كرنا" اوراس مين حفرت عبدالله بن عباس في كي روايت نقل كي ہے كرآپ في في مدينه مؤده مين سات اورآ محد كعنين ثماز پڑھيں يعنى "مسب سا" كامطلب ہے كہ خرب اور عشاء كوا يك ساتھ پڑھا اور معلوب ہے كہ ظہر اور عصر كوا يك ساتھ پڑھا ۔
"ثمانيا" كا مطلب ہے كہ ظہر اور عصر كوا يك ساتھ پڑھا۔

یہاں روائیت میں ''مسعاً'' اور ''فسسانیاً'' لف نشر غیر مرتب ہے، سبعاً کا تعلق مغرب وعشاءاور ''فسسانیاً'' کا تعلق ظہراور عصر سے ہے اور ارشا دنبوی کا مطلب سیہ کہ حضور اقدس ﷺ نے آٹھ رکعتیں ظہراور عصر کی ملاکر پڑھیں اور سات رکعتیں مغرب وعشاء کی ملاکر پڑھیں۔

#### ترجمة الباب يع مقصود بخاريٌ

بعض حضرات نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصداس باب کو قائم کرنے ہے ہیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کارد کرنا چاہتے ہیں جوظہر وعصر کی نماز وں کے اوقات کومشتر کے قرار دیتے ہیں۔

اس لئے کہ بعض فقہاء کا بیمسلک ہے کہ ظہراورعصر کی نماز کا وقت مشترک ہے۔

ا مام ما لک رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت یہ ہے کہ مثل اوّل سے لے کرمثل ثانی تک کا جووفت ہے وہ مشترک بین الظہر والعصر ہے۔ کے

لبندااس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ ان حضرات پررد تکررہے ہیں اور کہنا ہے چاہتے ہیں کہ وقت مشترک نہیں ہے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ظہر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ'' ظہر کوموَ خرکیا عصر تک' تو معنی ہوئے کہ ظہر کا وقت الگ ہے اورعصر کا وقت الگ ہے جب بی تو کہا جائے گا کہ ظہر کوعصر تک موَ خرکیا اوراگر دونوں کا وقت مشترک ہوتا تو پھر ''تاحیر المظہر'' کہنے کے کوئی معنی نہیں بنتے۔

جبکہ بعض حضرات نے فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدان حضرات پر رد کرنا ہے جوظہر وعصر کے درمیان وفت مہمل کے قائل ہیں۔

لين ايك مدبب بير بي كمثل اول تك ظهر كا خالص وقت به اورشل اول سيمثل ثانى تك كا وقت ٢١ و فسى صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصوها ، باب الجمع بين الصلابين في الحضر ، وقم: ١١٢٠ ، ومسند احمد ، ومن وسنن السرمدى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الجمع بين الصلابين في الحضر ، وقم: ١٢٢ ، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، وقم : ٢٣٢٢ ، ٢٠٢٥ ، ٣٠١٥ .

عل فيض البارى ، ج:٢ ،ص:٩٥٠٩٠.

مہمل ہے۔مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی فرض نمازنہیں جیسے طلوع آفاب سے لے کرز وال تک لیکن اگر کوئی نظین کر کے درمیان بھی کوئی نظین پڑھنا چاہت جتنی جا ہے پڑھ لے، ای طرح بعض فقہاء نے فرمایا کہ ظہر اور عصر کے درمیان بھی ایک وقت مہمل ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر دفر مایا اور حضور اقد س کا کا دوجہ مع بین الصلو تین'' کا واقعہ ذکر فرمایا۔

جع بین الصلوتین سے رواس طرح ہے کہ جع بین الصلوتین بالا جماع انہی دواوقات میں ہوتی ہے جن
کے درمیان کوئی وقت مہمل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ جع بین الصلوتین ہمیشہ ظہراؤرعصر کے درمیان یا مغرب وعشاء
کے درمیان ہوتی ہے اور جہال کوئی وقت مہمل حائل ہوجائے یا وقت مگروہ حائل ہوجائے وہاں جع بین الصلوتین نہیں ہوتی اس وجی ہے اور جہال کوئی وقت مہمل حائل ہوجائے وہاں جمع بین الصلوتین نہیں ہوتی اس محرج عنہیں ہوسکتا کیونکہ نیج اور ظہر کے درمیان ایک طورح عشاء اور فجر ہے اس طرع عصرا ورمیان وقت مہمل حائل ہے۔ اس طرع عصرا ورمیان میں ایک وقت مگروہ حائل ہے۔ لہذا اگر ظہر وعصر کے درمیان وقت مہمل ہوتا تو میں جع نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ حائل ہے۔ لہذا اگر ظہر وعصر کے درمیان وقت مہمل ہوتا تو کیرجع بین الصلوتین نہیں ہوسکتا تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے انوگوں پردد کیا جودت مہمل کے قائل تھے۔

## بعض مثائخ کی رائے

ہمارے مشائخ میں ہے بعض حضرات اس طرف گئے ہیں اور مجھے بھی وہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں جمع بین الصلو تین حقیقی نہیں ہے، بلکہ صوری ہے۔

#### جمع صوری کا مطلب

جمع صوری کے معنی میہ ہیں کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وفت پر پڑھی جا کیں لیکن صورۃ وہ اکٹھی ہوں لینی ظہر کے اخیر وفت میں ظہر کی نماز پڑھ کی جائے اور پھر جب عصر کا وفت داخل ہوتو عصر کی نماز پڑھ کی جائے تو صورۃ اگر چہ ایک ساتھ اکٹھی ادا ہوئی میں لیکن ان کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا گیا ہے۔

## جمع صوری کی دلیل

اوراس بات کی دلیل کہ یہاں جمع صوری مراد ہے بیہ ہے کدامام بخاری رحمداللہ نے جمع بین الصلو تین کا باب قائم کیا کہ ظہر کوا تنام و خرکیا کہ عصر کے قریب پہنچ باب قائم کیا کہ ظہر کوا تنام و خرکیا کہ عصر کے قریب پہنچ گیا تو وہاں ظہر کی نماز پڑھ کی البذایہ جمع صوری ہوگئ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ نہ کورہ حدیث جمع صوری پر ہی محمول ہے اور فقہاء و محدثین کی ایک بڑی اور حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ نہ کورہ حدیث جمع صوری پر ہی محمول ہے اور فقہاء و محدثین کی ایک بڑی

جماعت نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے کیونکہ اس کے بغیر بیەحدیث کسی بھی مذہب پر فیٹ نہیں ہوتی ،اس لئے کہ اس روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں جمع بین الصلو تین کیا یعنی سفر کی حالت نہیں تھی اس کے باوجود آپ ﷺ نے جمع بین الصلو تین کیا ہے۔

## عدیث باب کی پہلی تاً ویل

اب جوحضرات جمع بین الصلوتین کے قائل ہیں وہ حالت سفر میں قائل ہیں نہ کہ حالت حضر میں ، تو انہوں نے اس کی مختلف تا ویلات کی ہیں۔ایک تا ویل تو خودروایت کے آخر میں ہے کہ '' فیقال ایو ب: لعلّه فی لیلة مطیرة؟''یعنی آ ہے ﷺ نے بیچم ہارش کی رات میں کیا ہوگا، انہوں نے ایک احمال کے طور پر یہ کہددیا۔

چنانچ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ حالت مطر میں جمع مین الصلو تین جائز ہے اور یہ مذہب امام مالک ، امام شافعی اورامام احمد بن خنبل رحمہم اللّٰد کا ہے۔ تو بیرحشرات اس جمع کوحالت مطر پرمحمول کرتے ہیں۔ <sup>14</sup>

## تر ديدتاً ويل اول

يددووجه سے درست نہيں ہے:

میل وجدیہ ہے کہ بعض روایات میں آیاہے:

"من غير خوف و لا مطر جمع رسول الله ﷺ بين الصلّوتين بالمدينة ".

اورتر ندی میں بھی بھی ہے،لہذا جب یہاں پرصراحت موجود ہے کہ خوف اورمطر کی حالت نہیں تھی تو پھر اس کو کیسے حالت مطر پرمحمول کر کتلتے میں؟

دوسری وجہ درست نہ ہونے کی ہیہ کہ جو حضرات مطر کی حالت میں جمع کے قائل ہیں وہ ہیں کہ حالت مطر ہیں جمع کے قائل ہیں وہ ہیں کہ حالت مطر ہیں جمع تھتا تھے ہوئی تو پیٹنیس کہ کب حالت مطر ہیں جمع تھتا تھے ہوئی تو پیٹنیس کہ کب کہ کیا پیغ عشاء کے وقت تک بارش رہے اور ہم جانہ سکیں۔اور جمع تا خیر کسی کے زدیگر تھی حالت مطر میں جائز نہیں ہے، جبکہ یہاں روایت میں جمع تقدیم بھی ہوا تو جمع تا خیر ہی جا در جمع تا خیر ہے اور مطر با عشو تا خیر ہے اور مطر با عشو تا خیر بھی ہو تھتی ہو کہ کہ کیا جا سکتا۔

حدیث باب کی دوسری تأ ویل

علامہ نو وی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ بیروا قعہ حالت مرض میں پیش آیا ہو کیونکہ بعض شافعیہ

۱۸ عمدة القارى ، ج: ۲۰، ص: ۳۳.

وغیرہ کے ہاں جمع بین الصلوتین حالت مرض میں بھی جائز ہوجاتی ہے۔

## تر ديدتاً ويل ثاني

کیکن بیتا ویل اس لئے درست نہیں ہے کہ بیکہنا کی حضورا قدس ﷺ اورتمام صحابہ کرام ﷺ بیار تھے بید انتہائی بعید بات ہے کیونکہ بیاری اگر ہو گی تو کچھ لوگوں کو ہوگی اور جمع بین الصلو تین صرف وہ ہی کر سکتے ہیں کہ جن کے لئے بیاری کاعذر ہے،لیکن جن کو بیاری نہیں وہ کیسے جمع کریں گے۔

## حديث باب كالمحيح محمل

لہٰذا یہاں پرجمع صوری کےعلاوہ کوئی اور تاویل درست نہیں بنتی ،ای وجہ سے حافظ این حجر رحمہ اللہ نے بھی' ' فتح الباری' 'میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہاں پر اس کوجمع صوری پرمحمول کر تا زیادہ اولی ہے۔ <sup>ول</sup>

## جع صوری پرمحمول کرنے کی تائید

اس کی تا ئیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے بیر صدیث ابوالشعثاء جابر بن زیدکوسنا کی توضیح مسلم میں روایت ہے کہ ابوالشعثاء نے کہا کہ:

#### " اظنّه اخرّ الظهر و عجّل العصر و اخر المغرب و عجّل العشاء ""

یعنی میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے شاید ایسا کیا ہوگا کہ'' ظہری نماز کومؤخر کر دیا اور عصری نماز جلدی پڑھلی اور مغرب کومؤخر کر دیا اور عشاء کی نماز جلدی پڑھلی''

ول ، و الجمع الصورى اولى والله أعلم ، فتح البارى ، ج: ٢٠، ص: ٢٣.

## جمع صوری پرمحمول کرنے کی پہلی وجہ

اور پھرای روایت میں آئے "سالم" کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر شود کھی ایسے ہی کرتے تھے یعنی جب تیزی سے جانا ہوتا تو مغرب کی نماز تین رکعت پڑھر کیا معنی نہیں بنتے اور اس روایت کی نماز پڑھتے۔
لہذا اگر یہ جمع حقیقی ہوتی تو درمیان میں تھہر نے کوئی معنی نہیں بنتے اور اس روایت کی تفصیل ابوداؤ د
میں آئی ہے اور وہاں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ "انتظر غیاب الشفق" یعنی شفق کے غائب ہونے کا
انظار کرتے اور جب شفق غائب ہوجاتی تو پھر عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور ابوداؤ داور داقطنی میں تو اس سے یہ
انظار کرتے اور جب شفق غائب ہوجاتی تو پھر عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور ابوداؤ دور داقطنی میں تو اس سے یہ
بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر شے حضور اقد س کے طرف جو بین الصلو تین کی نسبت کررہے ہیں،
اس کی تغییر عملاً خود کر کے بھی دکھلا دی کہ آخر وقت میں نماز پڑھی۔ ابوداؤ دے الفاظ میں "حتی افدا کان قبل
غیوب الشفق نول فصلی المعنوب ٹیم انتظر حتی غاب الشفق فصلی العشاء " اللہ

لہٰذا اس میں صراحت ہے کہ بیہ جمع صوری تھی آس وجہ سے ان تمام روایات کو کہ جن میں جمع مین الصلّو تین کا ذکر ہے،احناف کہتے ہیں کہ بیرس جمع صوری پرمجمول ہیں۔

#### د وسری وجه

اوراس جمع صوری پرخمول کرنے کی ایک وجہ ریجی ہے کہ قرآن جمید میں صاف صاف آیا ہے کہ "ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوقا" یعیٰ نماز کافریضہ موقت ہے۔اورالی حدیثیں حداستفاضہ تک پیچی ہوئی ہیں کہ جن میں آپ ﷺ نے نماز کوا پنے وقت سے مؤخر کرنے پرشدید وعید بیان فرمائی ہیں۔

ای واسطے صحیح بخاری وصحیح مسلم دونوں میں حضرت عبدالله بن مسعود کی کا بید ارشاد مروی ہے کہ "والذی لا الله الا هو ما صلی رسول الله ﷺ صلّوۃ لغیر میقاتھا" المنے یعنی قتم کھا کرکہدرہے ہیں کہ آ ہے گئے نے سواے مزدلفہ کے کوئی نمازائے وقت علاوہ کی اوروقت میں نہیں پڑھی۔

ان تمام دلائل ہے یہ بات بخو بی معلوم ہورہی ہے کہ آپﷺ نماز دں کو دوسرے وقت کی طرف موخر نہیں فرماتے تھے،الہٰذا جن احادیث میں جمع مین الصلو تین وار دہوا ہے اُن کو اِن آیات قرآثہ یہ اور روایات کے ساتھ تطبیق دینے کے لئے میضروری ہے کہ اس کوجمع صوری پرمجمول کیا جائے۔

اع سنن أبى داؤد، ج: ٢، ص: ٢ ، رقم: ١٣١٢ دارالفكر، ويشهد له رواية الدار قطنى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه انتهى وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح الخ، نصب الراية ، ج: ١ ، ص: ٢٢٨.

## قائلين جمع حقيقي كي دليل

جع بین الصلوتین کے سلیلے میں جولوگ حقیقت جع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں درمیان میں کوئی وقت مہمل یا وقت کروہ حائل ہوتو جع صلوٰ قنہیں ہوسکتی ہے۔

#### دليل كاجواب

ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مقصود رخصت دینا ہے تو پھر چاہے درمیان میں وقت مہمل حائل ہو یا وقت کروہ حائل ہو یا وقت کروہ حائل ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جمع حقیق ہوسکتی ہے لکین جب جمع صوری مراد ہوگی تو پھر وقت مہمل اور وقت مرکزہ کا کیونکہ جمع صوری اس صورت میں ممکن نہیں کیونکہ جمع صوری کے معنی ہیں کہ ایک نماز آخری وقت میں پڑھی کا جائے اور دوسری نمازاق وقت میں پڑھی جائے ، البندا اب اگر درمیان میں وقت مہمل یا وقت مروہ حائل ہونے کی وجہ سے آدی آخر وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا لہذا جمع صوری کی صورت میں تو یہ بات مجھ میں آتی ہے، لیکن جب جمع حقیقی مراد کی جائے تو پھر درمیان میں وقت مروہ یا وقت مہمل کے حائل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد جمع صوری ہے اور حدیث باب سے بھی بیتائید ہوتی ہے کہ حدیث باب میں اور کوئی تو جیہ کی کے نز دیک بھی ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے جمع صوری مراد کی جائے۔ سیم

#### (۱۳) باب وقت العصر وتت عصر کابیان

"و قال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها".

۵۳۳ ـ حدثنا ابراهیم بن المنذرقال: حدثنا أنس بن عیاض ، عن هشام ، عن أبیه أن عائشة قالت : كان رسول الله الله العصر و الشمس لم تخرج من حجرتها. [راجع: ۵۲۳]

هـ هـ مد ثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله الله على صلى العصر و الشمس في حجرتها، لم يظهر الفيءُ من حجرتها. [راجع: ۵۲۲]

ال التعيل ك ليم الماظ فرماكين: إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٩٣ - ٠ ٠ ١ .

٥٣٧ ـ حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قال: كان النبي ﷺ يحسلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفي بعد. وقال مالک و يحيي بن سعيد و شعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر ٣٠

احناف کے نز دیک سوائے مغرب کے ہرنماز میں تا خیرافضل ہے اور شافعیہ کے نز دیک سوائے عشاء کے ہرنماز میں بھیل افضل ہے لہٰذامغرب اورعشاء میں دونو ں متفق ہیں کہ مغرب میں بھیل ہے اورعشاء میں تاخیر افضل ہے،اس پرتو ا تفاق ہے کیکن بقیہ تین نماز وں لینی فجر ،ظہراورعصر میں اختلاف ہے،شافعیہ عجیل کی افضلیت کے قائل ہیں اورا حناف تا خیر کی افضلیت کے قائل ہیں۔ تک

ندکورہ روایت میں ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا" **لسم یے ظھیر الفشی**" سابید یوار پڑئیں چڑ ھاتھالعنیٰ دھوپ ابھی گھر میں فرش پر ہی تھی ایسی وقت میں آپﷺ نے عصر کی نما زیڑھی۔

## تعجيل عصرير شوافع كااستدلال

شوافع ندکورہ روایت ہے استدلال اس طرح کرتے ہیں کددھوپ گھر کے اندر آ رہی تھی تو معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے بالکل اوّل وقت میں عصر کی نماز پڑھی ،الہٰذااس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ تیل فریاتے تھے۔

ا حناف کہتے ہیں کہاں بات پرغور کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبار کہ کی دیواریں نیچی · تھیں اور دھوپ اندرآنے کے دو ہی رائے تھے یا تو دھوپ چھت کے رائے سے آئے لیخی چھت او پر سے کھلی ہو اور دھوپ او پر ہے آئے اور دیواریں چھوٹی تھیں ،الہذا سورج مغرب کی طرف جتنا بھی ڈھل جائے اس کی دھوپ

اوراگر بالفرض پینصور کیا جائے کہ وہ حجرہ مقف تھا تو پھر دھوپ کے اندرآنے کا راستہ صرف دروازہ ٣٣ وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: ٩٢١، وسنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب أوقيات البصيلوت الخمس ، رقم : ١٣٤ ، وسنن النسائي ، كتاب المواقيت ، باب تعجيل العصر ، رقم : ١٠٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتباب الصلاة ، باب في المواقيت ، رقم : ٣٣٣، مستد أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢١٩ ٢١، ٢٠ ٢٣٨١، ٢٣٣٥٥، ٢٣٥٠، ٢٥١٤، وموطأ مالك، كتاب وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، رقم : ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ١١٢٢ .

٣٣٪ قبال بتعجيل العصر في اول وقتها مالك والشافعي و احمد ، وبتأخيرها ابو حنيفة و أصحابه والثوري مالم تتغير الشمس كما في شوح المهذب، معارف السنن ، ج: ٢ ، ص : ٥٨ ، واجع : إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص : ٢٠٠. ہے اور بیہ بات طے ہے کہ حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کے حجرہ کا درواز ہ مغرب کی سمت میں تھااب دیواریں حچوٹی ہیں اور درواز ہ بھی چھوٹا سا ہے تو اب دھوپ اندراس وقت آئے گی جب سورج ڈھل کرمغرب کی ست بہت پنجے چلا جائے گالبذا جب سورج ڈھل کرنیچے چلا جائے گا پھر وہاں سے دھوپ دروازے میں داخل ہوگئی توبیتا خیز کی دلیل بنتی ہےنہ کہ بھیل کی ۔

#### حنفيه کی تا ئيد

اس کی تائیقر آن مجید کی اس آیت ہے بھی ہوتی ہے جس میں عصر کی نماز کا ذکر ہے کہ فرمایا "فسیسے بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها" يهال بل الغروب سے بالا تفاق عمر کی نمازمراد ہے، الہٰدامعلوم ہوا کہ نمازعصر کامتحب اور متناسب وفت غروب سے پہلے کا ہے اورقبل الغروب گھنٹہ سوا گھنٹہ غروب سے پہلے کہلائے گانہ یہ کہ تین گھنے قبل جیسے کی آ دمی ہے کہا جائے کہ مغرب سے پہلے آ جانا ابشخص صح پہنچ جائے اور نے کہاتھا کہ مغرب سے پہلے آ جانا تو میں وقت مغرب سے پہلے ہی تو ہے، تو سب اس کوامش ہی کہیں گے کیونکہ قبل الغروب کا اطلاق اس وقت ہو گا جبکہ آ دمی غروب ہے کچھ پہلے پہنچے ،لہٰذآ پ کا بھی تین گھنے قبل عصر کی نماز پڑھ لینا قبل الغروب نہ ہوگا۔

احناف کہتے ہیں کہ اصفرار مثم سے اتنا پہلے پڑھ لے کہ اگر آ دی کونماز لوٹانی پڑ جائے تو آسانی سے مسنون طریقے سے لوٹا سکے،لہذاا گرقبل الغروب کا اطلاق پہلے کرد گے توبیہ بلاغت کی شان کے مطابق نہیں ۔لہذا اس وجہ ہے تا خیرافضل ہےاوروہ بھی اتن کی اصفرارٹٹس کے قریب تک بھی نہ پہنچے۔

# مثل اول مثل ثانی درمیانی وفت کی بابت اقوال

ا یک روایت مدے کمثل اوّل سے مثل ٹانی تک کا وقت مشترک ہے، ایک روایت مد ہے کدورمیان میں کچھ وقت مہمل ہے۔ عام طور سے مختلف روایتی ہیں لیکن جومشہور روایت ہے اور جس پرفتو کی دیا گیا ہے وہ بیہ ہے کہ مثلین تک ظہر کا وقت ہوتا ہے اورمثل ٹانی سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کولوگوں نے ظاہر الروایة کہہ دیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی ظاہر الروابیۃ یہی ہے۔اور ظاہر الروابیۃ اس کو کہتے ہیں کہ امام محمدٌ کی چھ کتابوں میں سے نسی کتاب میں بیروایت مذکور ہو۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

حضرت علامه انور شاہ تشمیری صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں که " میں نے امام محمد رحمہ الله کی ساری کتابوں میں بید بات تلاش کی کیکن کہیں بیہ بات موجود نہیں''لہٰذااس کوظا ہرالروایۃ کہناغلط ہے، وہاں ہم ہیے کہہ سکتے

ہیں کہا مام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مشہور یہ ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک امام ابوصنیفه رحمہ الله کی صحح روایت وہ ہے کہ جس میں بیکہا گیا ہے کہ مثلِ اول ہے مثلِ ثانی تک کا وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے۔اوراس مذہب کی تا ئید حدیثِ جبرائیل ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے پہلے دن مثل اول کے وقت عصر کی نماز پر بھی تھی اور پھرا گلے دن ای وقت ظهر کی نماز برهی اور حدیث میں الفاظ به بین که "الوقت العصر بالأمس" بین کل جس وقت عصر کی نماز پڑھی تھی آج آگ وفت ظہر پڑھی ،الہذامعلوم ہوا کہ وہ ظہر کا وفت بھی تھا اور عصر کا وقت بھی تھا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ بیہ وقت مشترک بین الظہم والعصر ہے کیکن دونوں وقتوں کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے، یعنی اگر ظہر مثل اول میں پڑھ لی ہے تو عصر مثل ٹانی پر پڑھ لے اور اگر ظہر ز وال کے متصل بعد پڑھ کی ہے تو عصر مثل اول پر پڑھ لے لیتن فا صلہ ضروری ہے۔اس وجہ سے احناف تا خیر عصر

احناف وشوافع میں اس مسلہ میں اگر دیکھا جائے توعملاً زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے شافعیہ کی کتابوں میں دیکھاوہ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کواتنا مؤخر کرنا جاہئے کہ دن کا چوتھائی حصہ یا یا نچواں حصہ باقی ہو۔علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے نما زعصر کوا تنا مؤخر کر کے پڑھنا جا ہئے کہ یا نجواں حصہ یا چھٹا حصہ باقی ہوالہٰزاایک چوتھااور یا نجواں حصہ کہدر ہے ہیں اور دوسرے یا نجواں اور چھٹا حصہ کہدر ہے ہیں ،تو یہ کوئی زیادہ فرق کی بات نہیں ہے۔ <sup>می</sup>

٥٣٧ \_ حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا عوف عن سيار ابن سلامة قال: دخلت انا و أبي على أبي برزة الاسلمي: فقال له أبي: كيف كان رسول الله ﷺ بصلى المكتوبة؟ فقال كان يصلى الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، و يصلى العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره المنوم قبلها والحديث بعددها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، و يقرأ بالستين إلى المائة. [راجع: ٥٣١]

<sup>23</sup> طاحظرماكين : فيض البارى ، ج: ٢٠ص : ١٢٠ و ١٢٠ .

## روایت باب کی تشریح

یہاں ندکورہ روایت میں بیدکہا گیا ہے کہ''عمر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص مدینہ کے انتہائی حصہ میں اپنے گھر چلا جاتا تھا جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا۔''

اب اس روایت میں جوعلامتیں بیان ہورہی ہیں وہ کسی ندہب پربھی صراحة ولالت نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ آخریدینه کتنا دورتھا، آ دمی کس رفتارہے گیا اورسورج کے زندہ ہونے کے کیامعنی ہیں؟ بیمبہم ومجمل یا تیں ہیں،لہٰذاان کومعین طورہے کسی ایک ندہب پرمنطبق کرنامشکل ہے۔

البتہ ظہراور عصر کے سلسلے میں ایک بات سیھنے کی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے ظہراور عصر کے وقت کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر مثل اوّل پرختم ہو جاتی ہے اور مثل اوّل ہی سے عصر شروع ہوجاتی ہے۔ شروع ہوجاتی ہے۔

اورا یک روایت جس کوصاحبین رحمهما الله نے اختیار بھی کیا ہے کہ اگر چہ وقت مشترک بین الظهر والعصر ہے۔ اللہ عنیان مسلم والعصر ہے۔ کہ اگر چہ وقت مشترک بین الظهر والعصر ہو جا تا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں فاصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ جومشترک وقت ہے اس میں دونوں اکٹھی پڑھوہ و بعنی جس کو مسلسل کوئی ناتص وضو ہو رونوں اکٹھی پڑھوں ، بعن جس کو مسلسل کوئی ناتص وضو ہو رہا ہو یا خون بہدر ہا ہو جیسے مستحاضہ وغیرہ تو ان کے حق میں بھی فاصلے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لہذا جو وقعید مشترک بین الظهر والعصر ہے اس میں دونوں اکٹھی پڑھیں۔

## حفرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وقت مشترک بین الظہم والعصر ہے لیکن عام حالات میں نماز وں کے درمیان فاصلہ مردی ہے لیکن عذر کی بنا پر بعنی سفر اور مرض میں بہ فاصلہ ما قط ہوجا تا ہے اور دونوں نمازیں المضی پڑھ سکتے ہیں اور یہی معالمہ مغرب وعشاء کا بھی ہے کہ شفق احمر کے غروب سے لے کر شفق ابیض کے غروب تک کا وقت بیمشترک ہیں المغرب والعشاء ہے، لیکن مغرب اور عشاء میں فاصلہ کرنا ضروری ہے ۔مطلب بید کہ اگر غروب کے وقت میں نماز فوراً پڑھ کی ہے اور پھر شفق احمر کے غروب ہونے کے فوراً بعض عرصاء پڑھ سکتا ہے اورا اگر نمازمغرب کوشفق احمر تک مؤخر کیا ہے تو پھر شفق ابیض کے غروب کے بعد عشاء پڑھنی بعد عشاء پڑھ کی اور حالت عذر میں ہے تو اس کے لئے بیافا صلہ کرنے کا وجوب ساقط ہوجا تا ہے، لہذا وہ بین الاحمر والا بیش جمع بین الصلو تین کرسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اپنے اس قول پر بڑا جزم ہے اور یہی شخصیق حفیہ کے فہ ہب کے عین حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اپنے اس قول پر بڑا جزم ہے اور یہی شخصیق حفیہ کے فہ ہب کے عین

مطابق ہے اور سیج ہے، اگر یہ تحقیق مان کی جائے تو پھر جمع بین الصلو تین کی جوتا ویل جمع صوری کی گئی تھی اس کی حاجت باقی نہیں رہتی، تو پھر یہ جمع حقیق ہوگئی اور یہی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا فد جب ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بالکل درست ہے اور حضرت شاہ صاحب کے دلائل میں وزن بھی بہت ہے، چنا نچسفر کی حالت میں اس بات کی پوری تخیائش موجود ہے کہ آپ مثل اقرال قررنے کے بعد دونوں نمازیں انتظمی پڑھ لیس اور شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد دونوں نمازیں انتظمی پڑھ لیس، لیکن مثل اول یا غروب شفق احمر سے پہلے جمع تقدیم کا جواز بیر انہیں ہوتا۔

۵۳۸ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمه عن مالک، عن اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالک قال: كنا نصلى العصر ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. [انظر: ٥٥٠، ٥٥١، ٢٢]٢٤

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم میں سے لوگ بنی عمر وابن عوف کی طرف جاتے توان کو بھی عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتے تھے۔

اب اس سے کوئی متیجہ نکالنامشکل ہے، بن عمروا بن عوف قباء کے پاس آباد تھے، قباء کا راستہ اگر ایک طرف سے جاؤ تو دومیل پڑتا ہے اورا گر دوسری طرف سے جاؤ تو تین میل پڑتا ہے، اور آ دی کس رفتار سے جار ہا ہے وغیرہ وغیرہ میںسب مہم ہے، لہٰذا کوئی متیجہ نکالنامشکل ہے۔

و ۵۳ محدث ابن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلى العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلوة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلوة رسول الله الله التي كنا نصلى معه. ١٠٠٠ ٢٢ وفي صحيح مسلم كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، رقم: ٩٨٢، وسنن المسائلي، كتاب المواقب ، باب تعجيل العصر، رقم: ٩٠٠ ، و سنن أبى داؤد كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، رقم: ٣٣٣، وسند احمد، باقي المصد، رقم: ٣٢٠١ ، ١٢٥٣ ، وموافعا الكندين، باب مسند السندان بن مالك، رقم: ١١٨٢ ، ١٢٥٨ ، ١١ ١٢٥٨ ، ١١ وموافا الك، كتاب الصلاة، باب وقت العصر، رقم: ١١٨٣ ، وموافا الك، كتاب الصلاة، باب وقت العصر، رقم: ١١٨٢ ، وموافا الك، كتاب الصلاة، باب وقت العصر، رقم: ١١٨٢ .

۸۲ وفي صحيح مسلم كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، وقم: ٩٨٨، وسنن النسائي، كتاب المواقيت، باب تعجيل العصر، وقم: ٥٠٥، و سنن أبي داؤد كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، وقم: ٣٥٠، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند السابق، وقم: ٣٤٢٢.

------

ابوامامہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ، پھر ہم نگلے یہاں تک کے ہم نے حصرت انس بن ما لکﷺ کو دیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بیرکونی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عصر، اور بیال طرح کی نماز ہے جوہم حضور ﷺے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

تعجيل عصرمين شافعيه كي دليل

ندکوہ حدیث بلاشر بھیل عصر کی دلیل ہے اور شافعیہ کی دلیل و جمت ہے۔جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کا فد بہ شافعیہ کے عین مطابق تھا اور بمیں بھی اس سے انکار نہیں، باتی دوسر ہے عاب کرام کے سے دیگر باتیں بھی منقول ہیں جیسا کہ ترفدی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ'' تم عصر کی نماز حضور کے مقابلے میں جلدی پڑھتے ہو، مطلب یہ ہے کہ حضور کے دیا سے بڑھا کرتے تھے، تو یہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے رہے ہیں تو کسی صحابی نے کسی طریقے کو اور کسی نے کسی اور مقد کو افتیار کرلیا ، ابلا اوہ ایک دوسرے کے خلاف جمت نہیں۔

• ۵۵ - حدثنا أبو اليهان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدثني أنس بن مالك قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله الله العصر والشمش مرتفعة حيّة فيذهب الذاهب إلى العوالى فياتيهم والشمش مرتفعة، وبعض العوالى من المدينة على أربعة اميال أو نحوه. [داجع: ۵۳۸]

حضرت انس بن ما لک ﷺ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج بلند ہوتا تھا تو جائے والاعوالی جا تا تھااوران کے پاس پننچ جا تا تھالا تکہ سورج ابھی تک بلند ہی ہوتا تھا۔

> به حتی دلیل نهیں بیہ حتی دلیل نہیں

اس حدیث کو تخیل عصریامثل اول پرمحول کیا جار ہا ہے اور کچی بات یہ ہے کہ یہ کی بات کے او پر حتی طور پر دلیل نہیں، کیونکہ یہ کہنا کہ سورج کے بلند ہونے کی ہی حالت میں عوال پہنچ جاتا تھا تو عوالی مدینہ کے پاس کچھ بستیاں تھیں اور ان کا حال یہ تھا کہ ایک میل سے بارہ میل تک پھیلی ہوئی تھیں اب بیعوالی کے کون سے حصے میں جاتے تھے ایک میل والے یا چارمیل والے یا بارہ میل والے؟ یہ کچھ پتانہیں، البذا اس سے کوئی حتی نتیج نہیں نکالا جا سکتا۔

ا ۵۵ ـ حدث عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس ابن مالك قال: كنّا نصلّى العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فياتيهم والشمش مرتفعة [راجع: ۵۳۸].

## (١٣) باب اثم من فاتته العصر

# اس شخص کوکتنا گناہ ہے جس کی نمازعصر جاتی رہے

۵۵۲ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع ، عن بن عبدالله عمر أن رسول الله ﷺ قال: الذي تفوته صلوة العصر فكانما وتر أهله وماله. <sup>29</sup>

"فكانىما و تواهله و ماله": اس كودوطرت پر ه كته يين، پېلى صورت يه ب كه "اهله و ماله" اس كورت يه ب كه "اهله و ماله" اس كورت يه ب كورت ي بر ه كله و ماله " و ماله " و ماله " كورت كورت ي بين اس كورت ي بين اس كورت ي بين اس كورت ي بين الله المورت ي بين الله ته بين الله و ماله " اس كامله و ماله ي كورت ي كامله و ماله " اس كامله و ماله ي كورت ي كامله و الله ي كورت ي

#### (١٥) باب من ترك العصر

## اس شخص کا گناہ جونما زعصر کوچھوڑ دیے

 بصلاة العصر فإن النبي على قال: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله". "

<del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

## زك نما زعصر پروعید

ندکورہ صدیث میں ''من تسر ک صلوۃ العصر فقد حبط عملہ ''یعنی جونمازعصر ترک کردی تو اس کاعمل حبط ہوگیا، یہ جملہ کس قدر تنگین ہے کہ خاہر تو یہ ہے کہ جو پچھ کیا دھراتھا سب پر پانی پھر گیا اورایک دن کی عصر کی نماز چھوڑنے پر سارے اعمال برکار ہوگئے۔

بدظا ہری معنی جمہور اہلسنت کے نزدیک مراز بیل ہو سکتے ، کیونکہ جمہور اہلسنت کے نزدیک کیرہ سے ایمان نہیں جا تا جیسا کہ «محتاب الایمان بیس گذر چکا ہے، الہذاوہ کہتے ہیں کہ حط کی کچھتا ویل کرنی پڑے گ

## حطِملی کی تأ ویل

بعض لوگوں نے کہاہے کہ حبط کی تا ویل نہیں ہوسکتی ،البتہ یہ کہاجا سکتاہے کہ یہ تغلیظ پر محمول ہے اور اس کا ظاہر مراذ نہیں اور بیتاً ویل بکثر ت کی جاتی ہے کہ '' قال النبی ﷺ تغلیظا''.

## قاضى ابوبكرابن العربي رحمه الله كي توجيه

لیکن اس تا ویل پراطمینان نہیں ہوتا ، اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ﷺ نے تعلیظاً ایک ایس بات کہد دی جو کہ واقعے کے مطابق نہیں تھی ، العیاذ باللہ ۔ لیعنی جیسے بچوں کو جموث بول کر اور غلط بات کہد کر محض بچوں کو ڈرایا جاتا ہے ، اس طریقہ سے آپ ﷺ نے معاذ اللہ ڈرانے کے لئے ایک الی بات کہد دی جو واقعہ کے مطابق نہیں ، البذا بیتا ویل درست ہی نہیں ہے ۔ میر سے نز دیک اس کی سب سے بہتر تو جیہ قاضی ابو بکر ابن العربی رحماللہ نے کی ہے۔

## حطفمل كالشمين

ابن العربي رحمه الله فرمات بين كه حبط عمل كي ووتسمين بين:

میلی قتم حیط عمل کی بیہ ہے کہ جتنی حسنات تھیں سب پر پانی پھر گیا، کوئی بھی نیکی نامہ اعمال میں باتی ندر ہی اور یہ حیط عمل صرف کفر سے ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو اس کاعمل اس طرح حیط ہوگا جیسا کے سورہ وہ مجمع "میں ہے:

وفي مستن النسالي ، كتاب المصلاة ، باب من ترك صلاة العصر ، وقم : ٣٤٠ ، وسنن ابن ماجة ، باب ميقات الصلاة في الفيم ، وقم : ٢٨٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث بريدة الإسلمي ، وقم : ٢٨٧٩ .

## " ٱلَّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَضَلَّ

أَعْمَا لَهُمْ ٥ " [محمد، الآية: ١]

ترجمه: جولوگ كەمكر ہوئے اور روكا اوروں كوالله كى رأه

سے کھود یئے اللہ نے اُن کے کام۔

دوسری قسم حط عمل کی ہیہ ہے کہ تمام اعمال تو باطل نہیں ہوئے لیکن درمیان میں کوئی عمل ایسا آگیا کہ جس نے اس کوموقا عمل کرنے سے روک دیا مثلاً آ دمی نے نماز پڑھی تھی ، روز سے تھے، صدقات بھی دیتا تھا لیکن ایک عمل درمیان میں ایسا آگیا کہ جوان کے اعمال کے نماز پڑھی تھی سائل ہوگیا اور ان اعمال کے بدلے میں جوثو اب ملنا تھا اس کو روک دیا لیکن بیرو کنا موقت ہے بعنی پہلے اس عمل کی سز ابھکتو، پھر اُن اعمال کا نتیجہ فاہر ہوگا۔

لہذا صدیت میں جہاں مختلف گنا ہوں پر حیط عمل وار دہوا ہے اس سے مراد حیاموقت ہے نہ کہ مؤید ، جو کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیر بات دل کو بڑی گئی بھی ہے، لہذا جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ سوائے کفر کے کسی گناہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اس

#### (٢١) باب فضل صلاة العصر

## نما زعصر کی فضیلت کا بیان

م ۵۵۳ ـ حدثنا الحميدى قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا اسماعيل، عن قيس عن جرير قال: كنا مع النبى ه ف نظر إلى القمر ليلة. يعنى البدر. فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون فى رويتة فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا". ثم قرأ: ﴿ وَ سَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْعُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] قال اسماعيل: أفعلوا لا تفوتنكم. [انظر: ٣٨٥] . ٣٥]

ال انظر: عمدة القارى، ج: ١٩٥٣ - ١٥٠

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، رقم : رقم : ١٠٠١ وصنين الشرملدي ، كتاب صفة الجنة عن رسول الله، باب ماجاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ، رقم : ٢٣٠٧، وسنين أبي داؤد ، كتاب المقدمة ، باب في الرؤية ، رقم: ١٠٠٣، وسنين ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب فيما أنكرت الجهمية ، رقم: ٢٣١٢ و ومبند احمد ، اول مسند الكوفيين ، باب ومن حديث جويو بن عبد الله عن النبي ، رقم: ١٨٣٥٣ ، ٥٠ ١٨٥٨ ، ١٨٣٥٨ ا .

مهم - كيف تركتم عبنادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، و أتينا هم و هم يصلون."

وانظر: ٣٢٢٣ - ٢٠٠٤ عبنادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، و أتينا هم و هم يصلون."

#### نما زعصر كى فضيلت

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' کچھ ملائکہ تمہارے او پر ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، کچھرات کے وقت میں اور کچھون کے وقت میں۔

یہاں "بتعاقبون"، "اکلونی البواغیث" کی قبیل ہے ہ، قاعدہ کی رُوسے "بتعاقب" واحد ہوتا ہے، تاعدہ کی رُوسے "بتعاقب واحد ہوتا ہے، کیکن یہاں چاہے تھا کیونکہ آگے فاعل اسم ظاہر آرہا ہے اور جب فاعل اسم ظاہر ہوتو فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، کیکن یہاں "بتعاقبون" کہا گیا تو یہ بعض اہل عرب کی لغت ہے جس کی مثال نحویوں نے "اکلونی البواغیث" ہے دی ہے۔

"و بجتمعون فی صلوق الفجو و صلوق العصو" یعن ان آنے جانے والے فرشتوں کا عصر اور فجر میں اجتماع ہوتا ہے پھر بیفر شخ رات گر ارکراو پر اللہ عظائے پاس چڑھ کر جاتے ہیں، پرورد گاران سے پوچھتے ہیں حالا تکہ خود بھی جانتے ہیں۔ یہ پوچھنا کی عدم علم کی وجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک اظہار نفشل کی وجہ سے ہے کہ تم میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور جب گئے تقرتو وہ اس وقت بھی نماز پڑھر رہے تھے لینی عصر کی نماز۔

## (١٤) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

اس شخص کابیان جوغروب آفاب سے پہلے عصری ایک رکعت پائے

"حدثت أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة سي هريرة وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم: ١٠٠١، وسند النسائي ، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ١٠٠١، ومسند احمد، باقي مسند المحشرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ١٨١٤، ١٤٧٤، ١٨١٨، ١٨٨٥، ١٩١٥، وموطأمالك، كتاب النداء للصلاة، باب جامع الصلاة، رقم: ٣٤٣.

قال: قال رسول الله ﷺ:" إذا أدرك أحدكم سجندة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، و إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" . آنظر: ۵۷۹، ۵۷۹ صلا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جبتم میں سے کسی کوغروب سے پہلے ایک بجدہ بھی عصر کی نماز کامل جائے تو وہ اپنی نماز پوری کر لے اور جب طلوع مٹس سے پہلے ایک بجدہ نماز فجر کامل جائے تو وہ اپنی نمازیوری کرلے۔

اورآ گزیاده روایت مین اس طرح کے الفاظ بین که "من أدرک رکعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر و من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر":

یہ وہ حدیث ہے جس کے ظاہر پرائمہ ٹلا ٹیمل کرتے ہیں اور حفیہ کا فدہب چونکداس کے خلاف ہے لہٰذا حفیہ کی طرف سے اس میں بڑی زبروست تا ویلات کی گئی ہیں،جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

## حديث باب برائمهُ ثلاثه كأثمل

آئمة ثلاثة اورجمهوراس كے ظاہر رعمل كرتے ہوئے يہ كہتے ہيں كدا گرطلوع سے يہلے فجركى ايك ركعت بھى مل گئی، جا ہے دوسری رکعت طلوع کے بعدادا ہوتو نماز پھر بھی ہوجائے گی اور یہی حال عصر کی نماز کا بھی ہے۔ <sup>ہے</sup> حنفنه كامسلك

#### حفیه کامشہور مذہب بیہ ہے کہ فجر کی نماز فاسد ہوگئ اورعصر کی نماز صحیح ہوگئ۔ ۲۳

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، رقم: ٩٥٣ ، ومنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ، رقم : ١٤١ ، وكتباب المجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ، رقم: ٣٨٢ ، وسنن النسائي ، كتاب السواقيت ، بـاب من أدرك وكعتين من العصر ، رقم : ٢ ا ٥، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة المصر، وقم: ٣٣٩، ومنن ابن ماجة ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة ، وقم: ١٩١، وكتاب إقيامة الصلاة والسنة فيهيا ، يناب مناجياء فيسمن أفرك من الجمعة ركعة ، وقم: ١١١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقع: ١٩٨٣، ٢٢٢٤، ٢٢٤٤، ١١٤١، ٨٥٢٨، ١٨٨١، ٩٥٢٥، ٩٥٢٥، ٩٤٣٥ ، وموطأ مالك ، كتاب وقوت الصلاة ، باب وقت الصلاة ، رقم : ٣ ، و باب من أدرك ركعة من الصلاة ، رقم: ١١٠ وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك رقم: ١٩٣٠ ١ ١ ١٩٣٠ أ.

## امام طحاوي رحمه الله كاقول

ا مام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نمازی فاسد ہو گئیں اس لئے کہ درمیان میں ایک مکروہ وقت حائل ہے یعنی طلوع اورغروب کا کہ جس نے دونوں نماز وں کو فاسد کر دیا۔ <sup>سی</sup>

## حدیث باب کی توجیه

امام طحاوی رحمہ اللہ حدیث باب کی توجید بیرکرتے ہیں کہ "ادرک "سے مراد" اورک الفوضیة" بے یعنی اگرکوئی مخص جو پہلے نابالغ تھاوہ بالغ ہو گیا یا غیر مسلم تھاوہ اسلام لے آیا، ایسے وقت میں جبکہ ایک رکعت پڑھنے کا وقت باقی ہے تو اس نے فرضیت پالی، الہٰ دااس کے ذمہ فجر کی نماز فرض ہوگی، اب بیہ بعد میں اس کواوا کر کے گااور یکی تکم عصر کا بھی ہے۔ میں

اشکال: احناف کے اس مشہور مذہب میں بیمشکل پیش آتی ہے کہ دونوں نماز وں میں بیفرق کیے کیا گیا اور پھر حدیث باب کا مطلب کیا ہے؟

جواب: اس کے جواب میں حضیہ کی طرف سے جو تاویل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدیث باب کا مطلب بیشک بیدنگل رہاہے کہ دونوں نمازیں ہو گئیں لیکن بیرصدیث ان اعادیث متواتر المعنی کے متعارض ہے، جن میں طلوع اور غروب کے وقت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

ادا عِمْنَفُ اجر اوَتَت مِين ايك جر بيد دوسر بيجر كى طرف خفق بوتا چلاجاتا ہے يهان تك كه جوجر "مقادن كلاداء" بوتا ہو دوسب وجوب بنا ہے، البذاجب فجر كا وقت داخل بواتو وجوب اداكے اجر اونتقل بوت پلے گئے يهان تك كه آخرى جرجو "مقادن للاداء" تھا اس مين فرضيت ادابو كى راب وہ وقت جس مين وجوب بوا، وہ كامل ہے ادراس نے ادائى وقت مرده مين كى جواداء ناتھ ہے، البذا" وجب كاملاً و ادى ناقصاً فلم يؤ د كما وجب".

بخلاف نمازعصر کے کہ خروب مٹس جو کہ متصل اصفرار کا وقت ہے اور اصفر را کا وقت وقتِ ناتھ ہے تو جب آ دمی نے نماز شروع کی تو وجوب اداء ناتھ ہوا، لہذا جیسا ناتھ واجب ہوا تھا ویسا ہی ادا بھی کر دیا، لہذا اس قیاس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فجر میں فاسداور عصر میں جائز ہے۔احناف کی طرف سے بیتا ویل اس باب میں پیش کی گئی ہے۔

## احناف کی تأ ویل

احناف کی اس تاویل پردل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ اس ساری بحث کا دارو مدار
اس پر ہے کہ احادیث میں تعارض ہے یعنی یہ حدیث معارض ہے حدیث نمی ہے، البذا قیاس کی تخائش نگلی اورا اگر
تطبیق پیدا ہو جائے تو پھر قیاس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو تعارض ہے ہی نہیں، اس لئے کہ نہی
کے معنی ہیں کہ ایسا کا م نہ کرو۔ کسی کا م کا مکروہ ہونا اور بات ہے اور شریعت میں شجح ہو جانا اور بات ہے، ہوسکتا
ہے کہ ایک کا م شرعاً ممنوع ہولیکن ادا ہو جائے ، مثلاً تین طلاقیں دینا منع ہیں لیکن اگر کوئی دے گاتو واقع ہو جائمیں
گی، اس طرح اذان جعہ کے بعد نجے جائر نہیں لیکن اگر کوئی نجے کر لے گاتو تھے جو جائے گی، تو کسی فعل کا جواز اور
بات ہے ، صحت اور بات ہے۔

لبذا حدیث میں طلوع کے وقت نماز پڑھنے کی نہی آئی ہے، تو اس سے بیلاز منہیں آتا کہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ادائییں ہوگی، تو نہی اورصحت میں کوئی تعارض نمیں ، البتہ تعارض نفی اورصحت میں ہے۔ خاص طور پر حفیہ کے اصول پر ، اور اصول فقہ میں ہے کہ نہی من افعال شرعیہ اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے افعال شرعیہ سے جب نہی وار د ہوتو حفیہ بڑی کی بات کتے ہیں کہ نہی اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اگر اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے کونکہ اگر اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اگر اصل فعل کی مشروعیت آپ نہیں ما نیں گے تو وہ نہی ، نہی نہیں رہے گی بلکر نئی بن جائے گی ، تو یہ نہی بھی افعال شرعیہ میں سے ہے ، البذا جب اس سے نہی وار د ہوئی ہے تو اس کے معنی سے ہے کہ بیٹول کی مشروعیت کا تقاضا کرے گی ، البذا اگر حدیث ہے کہ رہی ہے کہ جشخص نے اس طرح نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی اور دوع الی القیا س بھی نہیں ہوا ہے۔

مزے کی بات بیہ ہے کہ اس کے جواب میں کوشش اس بات کی کی گئی ہے کہ تعارض ثابت کیا جائے حالانکہ عام حالات میں کوشش بیدہ تی ہوتی ہے کہ تعارض کو رفع کر کے کسی نہ کسی طرح تطیق پیدا کی جائے۔ چنانچہ ایک روایت ایک لائی گئی کہ جس میں ہے کہ " لا صلوۃ بعد الفجو حتی تطلع المشمس و لا صلوۃ بعد المعصو حتی تعوب المشمس" تو کہتے ہیں کہ "لا صلوۃ" نہی نہیں ہے بلکے نفی ہے تو چونکہ نفی ہے تو اس کا صحت والی حدیث سے تعارض ہوگیا لہذا جب تعارض ہوگیا ہے تو ہمارا قیاس درست ہوگیا تو یہ با تاعدہ تعارض ہوگیا ہے تا کہ تساقط ہوجائے اور قیاس کا کوئی مخرج نکل آئے۔

تواوّل توبہ بات ہے کہ ماری حدیثیں نہی ہے آرہی ہیں ایک روایت اگرنفی کے الفاظ ہے آرہی ہوتو احناف کہتے ہیں کہ ینفی بھی نہی کے معنی پرمحمول ہے یا ''لا''ننی کمال کے لئے ہے، اورنفی کمال کانسخہ تعارض کور فع کرنے کے لئے ہر جگہ استعال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ زبردتی تعارض ثابت کیا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں روایتیں ساقط ہوں، لہٰذااس واسطے یہ بات کی طرح جھی دل کوئیس گئی۔

پھریہ قیاس جو پیش کیا گیا وہ بھی بڑا بجیب وغریب قٹم کا قیاس ہے کہ دہاں وجوب کامل ہوا تھا، لہذا ادا بھی کامل اور یہاں وجوب ناقص، لہذا اوا بھی ناقص ہوگی ، یہ منقوض ہے۔ بہر حال اس تفصیل کی اب ضرورت نہیں ،اس واسطے کہ خود حنفیہ میں بڑے بڑے محققین نے یہ کہا ہے کہ اس باب میں حنفیہ مؤقف کمزور ہے، حدیث باب صرح ہے اور سیجی ہے اس میں کئی تفصیل کی کوئی گنجائش نہیں ، لہذا سیدھی ہی بات ہے کہ حدیث اور امام کے قول میں تعارض ہوجائے تو حدیث بالار ہے گی۔

علامه ابن تجیم رحمه الله نے "البحس الوائق" میں، حضرت گنگوبی اور حضرت علامه شبیراحمدعثانی رحمهما الله نے "فتح الملهم" میں بیرکہا ہے کہ بیتا ویلات بڑی دوراز کار ہیں، لبندااس کی بنا پر حدیث سیح کوترک نہیں کرنا جائے اور یکی اس بارے میں سلیم مؤقف ہے۔ ص

# حضرت مفتى شفيع صاحب نورالله مرقده كاقول زرين

میرے والد ما جدر حمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات فر ماتے تھے جو کہ یا در کھنے کی ہے کہ''خود حنی بنتے ہوتو بنو،کیکن حدیث کوشنی بنانے کی کوشش نہ کرو کہ گھڑ مڑکر کسی طرح تھینچ تان کراس کو حنی بناؤ''

الغرض سيدهى بات بيب كرحديث باب صحيح اور صرت كباس كے خلاف كوئى بھى دليل نہيں جو كدوزنى مو-

۵۵۷ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثنى ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله الله يقول: "إنما عن المن المادى، ج:٢٠ من ١١٨٠ وقيص البادى، ج:٢٠ من ١١٨٠ - ١٢٣٠.

بقائعكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصرِ إلى غروب الشمس؛ اوتى أهل التوراة التوراة العملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوافاعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا المقران فعملنا إلى غروب الشمس فاعظينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أى ربنا، أعطيت هؤلا و قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، و نحن كنا أكثر عملا. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالو: لا، قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء". [أنظر:

تشريح

بي حضرت عبد الله بن عمر الله عن عديث ب كمانهول في بي كريم الله الله عن الانسا بقاء كم و فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلواة العصر الى خروب الشمس".

یہاں لفظ''فسی'' مقابلہ کے معنی میں ہے۔آنخضرت ﷺ نے امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کر دنیا میں تہاری بقایا ہے '' محسا ہیں صلوۃ کردنیا میں تہاری بقاءتہارا تھی ہوائتیں گزریکی ہیں ان کے مقابلہ میں ایسا ہے'' محسا اللہ عور وب المسمس'' جیسا کہ نماز عصر سے غروب آفت ہوتا ہے، یعنی چچھلی امتوں کا وقت ایسا ہے جیسا کہ عصر سے کے کر وقت ایسا ہے جیسا کہ عصر سے لے کر وقت ایسا ہے جیسا کہ عصر سے لے کر وقت آب سے عصر تک کا وقت اور تمہاراد نیا کے اندروقت ایسا ہے جیسا کہ عصر سے لے کر وقت آب سے کا وقت ہے۔

آ گاس کی تفصیل بیان فرمائی که " اونی اهل التوراة التوراة" الل توراة کوتوراة دی گئی "فعملو ا به بیا" انہوں نے عمل کیا، یہاں تک کہ جب صح سے نصف النہارتک کام کر چکے تو عابز ہو گئے یعنی کام چھوڑ دیا۔ "فاعطوها فیواطاً قیواطاً" توان کوشج سے دو پہرتک کام کرنے کی اجرت ایک ایک قیراط دیا گیا۔

" **شم أوتى اهل الانجيل الانجيل** " پيرابل انجيل كوانجيل دى گى" **فعملوا**" انهوں نے عمل كيا، پيروه عاجز ہوگئے ان كوبھى ايك ايك قيراط ديا گيا۔

''فيم أوتيننا القرآن'' بم *كوثر آن عطا كيا گيا ''فع*ملنا الى غيروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين''.

ص. وفي سنن الترميذي ، كتباب الأمثال عن رصول الله، باب ماجاء في مثل ابن آدم و أجله و أمله ، رقم : ٢٧٩٧ ، ومستند احمد ، مستند المكثرين من الصحابة ، باب مستدعبد الله بن عمرين الخطاب ، رقم : ٣٢٧٩، ٣٣٢٥ ، ٥٧٣٢ مه ٥٨٥٩.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"فقال اهل المكتابين" توراة اوراتجيل والول في الشي الله الكتابين وبنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين "يعنى آپ في ملمانول كودودو قيراط عطافر مات "و اعطينا قيراطا قيراطا و نحن كنا اكثو اعمالا" جميد بمارا ممل زياده تما -

الله ﷺ فرمایا "هل ظلمتکم من أجو کم من شیء ؟ " کیا پس نے تمہارے اجر پس کوئی کی بہرار اجر پس کوئی کی بہرار اجواجر تھا وہ تہمیں دے دیا "قال الا" انہوں نے کہا نہیں کوئی کی نہیں گی۔ "قال: وهو فضلی اوسید من میشاء" فرمایا جوزیادہ ہو وہ برافضل ہے بیں جس کو چاہوں دوں ، جو تہارا جق تھا وہ تہمیں ل گیا ، اگر میں کی کوایے فضل سے زیادہ دیدوں تو مجھے اس کا اختیار ہے۔

## امت محربه كى فضيلت

اس حدیث میں اصل بیربیان کرنامقصود ہے کہ اس امت کواللہ ﷺ نے بیفضیلت بخشی ہے کہ اگر چہاس کے عمل کا وفت کم ہے لیکن اس کا اجر پچھلی امتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔

اب يهال دومسائل زير بحث ہيں۔

#### پہلامسکلہ

بہلامسکدیہ ہے کہ امام بخاری رحمداللہ نے بیصدیث "باب من ادر ک رکعة من العصو قبل الغروب" میں نکالی ہے، بظاہراس صدیث شریف کی باب سے کوئی مناسبت نظر ہیں آرہی ہے۔

#### پہلا جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بیان فرمارہے ہیں کہ جس طرح اللہ ﷺ نے امت محد میکو یہ نصلیت عطا فرمائی ہے کہ ان کا وقت کم ہونے کے باوجود ان کو زیادہ اجرعطا فرمایا، اس طرح اگر کوئی مختص عصر کی ایک رکعت بھی وقت کے اندریا لے اس کواپنے فضل سے مدرک صلو ، قرار دے دیا۔

تو دونوں جگہ فضل و کرم ہے یعنی کم وقت کے باو جودا جرت کا زیادہ دیتا، یہ بھی فضل و کرم ہے اورا لیک رکعت پانے والے کو پوری نماز کا مدرک قرار دینا، یہ بھی فضل و کرم ہے۔ لہٰذااسی مناسبت سے امام بخاریؓ یہاں بہ حدیث لے کرآئے ہیں۔

#### طيف نكته

اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ریہ جوفر مایا کدامت محمد ریعصر سے لے کرمغرب تک عمل

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

کررہی ہے اور اس کودودو قیراط دیے گئے ،اس میں امت کے تمام افرادشائل ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں کیونکہ وہ بھی امت محمد یہ کے افراد ہیں، حالا تکہ ان کا عمل اس تمثیل کے مطابق قبیل غروب القمس ہوگا، تو گویا ''مین ا**درک رکعۃ الخ'**' یہ اس صورت حال پر قیاس ہے کہ ایک شخص قرب قیامت کے قریب آتا ہے گویا وہ قبیل غروب القمس آیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو دو قیراط ملیں گے، اللہ بھی کا یہ فضل اس فضل کے مماثل ہے جو آپ بھی نے ایک ایک رکعت پانے والے کو چار رکعت بانے والے کو چار رکعت بانے والے کو چار کی بانے والے کہ جو آپ بھی نے ایک ایک رکعت پانے والے کو چار رکعت بانے والے کو چار رکعت بانے والے کو چار کی باند کے باند کی باند کے باند کی باند کے باند کی باند کے باند کی باند کے

#### دوسری بحث

اس صدیث میں دوسری بحث یہ ہے کہ حفیہ کہتے ہیں یہ ہماری تا ئید کرتی ہے اور شافعیہ کہتے ہیں ہماری تائید کرتی ہے۔

اختلاف اس میں ہے کہ عصر کاونت مثلین کے بعد سے شروع ہوتا ہے یامش اوّل ہے۔

حفیہ کہتے ہیں کہ مثلین کے بعد ہے شروع ہوتا ہے اور بیرحدیث ہماری تا ئید کرتی ہے اس لئے کہ اگر مثل اوّل ہے عصر کا وقت شروع مانا جائے تو ما بین المثل الاوّل وغروب الفتس کا وقت ما بین الظهر والعصر سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، حالا نکہ تمثیل میں مفروضہ رہے کہ ظہراور عصر کا درمیانی وقت زیادہ ہے اور عصراور غروب کا درمیانی وقت اس کے مقابلہ میں کم ہے اور ریاس وقت ہوسکتا ہے جب عصر کو مثلین پر مانا جائے ، اگر مثل اوّل پر مانا جائے گا تو ما بین العصر والمغر بکا وقت بڑھ جائے گا۔

#### حافظا بن حجر رحمه الله كاقول

حافظ این جرر حمد الله فرماتے ہیں کہ حدیث شافعیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر عصر مثل اول پر مانی جائے تب ہیں دالعصو و المعوب " کا وقت "ما بین الطهر و العصر " سے کم ہوتا ہے۔

#### علامه عيني رحمه اللدكا قول

علاً مدينتي رحمه الله كتيم بين السطرح يومها بين المعصور و المعوب كاوقت زياده موتاب، لهذا دونوں ميں بحث چلى الله

اس تفعیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں:عدة القارى ،ج:٣٠مس:١١-٢١-

و ضيح

واقد میہ کمید بات کرون ساونت الباہوتا ہاورکون سافتھر ہوتا ہے بیاز منداورامکنہ پرموقوف ہے۔
بعض ز مانوں میں بعض مقامات پر "ما بین المعصو و المغرب" کا وقت شل اول کی صورت میں
زیادہ ہوتا ہے اور بعض مرتباس کے برابراور بعض مرتبہ کم ہوتا ہے، اس لئے اس کوشا فید یا حفیہ کے تق میں ابدی
دلیل کہنا تو مشکل ہے، البندر بحان اس طرف ہوتا ہے کہ یہ بات جزیرہ عرب کی ہور ہی ہے اور جزیرہ عرب میں
خاص طور پر گری کے موسم میں عصر کا وقت اگر مثل اول سے مانا جائے تو ما بین الظہر والعصر کا وقت زیادہ ہوجاتا
ہے اس واسط اس حدیث سے حفیہ کی تا تیہ ہوتی ہے، لیکن یہ جزیرہ عرب اور گری کے موسم کے لحاظ سے ہے اس
لئے ابدی طور پر کسی کے حق میں واضح دلیل نہیں بنتی۔

سوال: یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیث باب سے بظاہر یہ معلوم ہور ہا ہے کہ اہل انجیل کی مدت عمل اہل قرآن کی مدت عمل سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک کام کریں گے اور پھر آخر کس سے اور اہل قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عسی الفیظ کی امت کی مدت عمل میں "نبھی کہا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عسی الفیظ کی امت کی مدت عمل است محمد یعلی صاحبہا السلام کی مدت عمل سے زیادہ ہو، عالانکہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عسی الفیظ کے رفع آخر اس ان کے تقریباً ساڑھ چھسوسال گزرے تھے کہ حضورا قدس پھٹائشریف لے آئے لہذا اہل انجیل کی مدت سے کم از کم عمل کا ساڑھ چھسوسال ہوئی جبکہ امت محمد یہ کواب تک چودہ سوسال ہو چکے ہیں جو اُن کی مدت سے کم از کم درگی تو ہے ہی اور اللہ چھٹے جان کی مدت سے کم از کم درگی تو ہے ہی اور اللہ چھٹے جان کی مدت سے کم از کم درگی تو ہے ہی اور اللہ چھٹے جان کے اس سے آگے کئی مدت ہوگی۔ اس لئے بظاہر اہل انجیل کی مدت شمل کوزیا دہ اور اللہ تا تھا کہ کو کے درائی تو ہے ہی کا ور این مائے بھا ہر اہل انجیل کی مدت شمل کوزیا دہ اور اللہ تا تھا کہ کو این کے درائی تھے کہ سے کہ کا کہ کو تو اور دینا خلاف و واقعہ لگ رہا ہے۔

جواب: اس سوال کا جواب کافی تلاش وجیتو کے باوجود جھے کہیں نہیں ملا، کیونکہ اس سوال ہے کی نے تعرض نہیں کیا، سب اس مفروضے پر بحث کرتے آئے ہیں کہ اہل انجیل کی مدت مل زیادہ ہے، اس لئے اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں ملاکیکن شایداس کا یہ جواب ممکن ہو کہ یہاں حضرت موی الفیخلا ہے لے کر حضرت نبی کریم بھٹا تک کا زمانہ مراد ہے۔ اہل انجیل اگر چہ بعد میں آئے ہیں لیکن اہل انجیل انہی کو کہا جائے گا جوتو رات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ورنہ جولوگ حضرت موی الفیخلا کی گر تربیاں رکھتے ہیں، ورنہ جولوگ حضرت موی الفیخلا کی ایمان نہ رکھیں تو وہ اہل انجیل کہلائے کے مشتحق نہیں ہے جیسا کہ اہل قرآن اس وقت تک مسلمان کہلائے کے مشتحق نہیں ہے جیسا کہ اہل قرآن اس وقت تک مسلمان کہلائے کے مشتحق نہیں ہیں جب تک حضرت موی الفیخلا اور حضرت عیسی الفیخلا پر ایمان نہ لا کیس ہیں جب تک حضرت موی الفیخلا اور حضرت عیسی الفیخلا پر ایمان نہ دائے میں اور اہل تو رات کی مدت عمل اور اہل تو رات کی مدت عمل

باہم م<sup>غ</sup>م ہوگئ ہے اور م<sup>غ</sup>م ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ "**اکنا اکثر عملاً**" بیتو جیہہ میری سجھ میں آتی ہے کین اس کی تصریح نہیں دیکھی ،اوریہ تو جیہہ خالی از اشکال بھی نہیں ہے۔

( ماشينبر اصفح ٤٩ ) مين لكها به "هذا على وجه التمثيل والتشبيه فلا يلزم منه السوية بن كل جهة".

ليكن اصل مين بات بيب كديرتو ظاهر ب كتمثيل اورتشيه مين " نسوية". " من كل المجهة " نبين موتاليكن ممثل فيه مين توسية مونا چا سئ اومشل فيه يهال "ما بين العصر الى غروب الشمس" ب-اس لئي يرعبارت يحجم منى مين اشكال كاجواب نبين بنتي ب-

#### د وسراجواب

دوسراجواب یہ بھی ممکن ہے کہ بیضیات صرف صحابہ کرام کی کو حاصل ہو کہ انہیں دو دو قیراط ملے ، اور ظاہر ہے صحابہ کرام کی کا زبانہ اہل انجیل کے کل زبانہ سے کم تھا ، واللہ اعلم ۔ ۳۲

موسى عن النبى ﷺ: "مشل المسلمين واليهود و النصارى كمثل رجل أستاجر قرما موسى عن النبى ﷺ: "مشل المسلمين واليهود و النصارى كمثل رجل أستاجر قرما يعملون له عملا إلى الليل فعملو إلى نصف النهار فقالو: لا حاجة لنا إلى اجرك، فاستاجر اخرين فقال: اكملو ابقية يومكم و لكم الذى شرطت، فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قالو: لك ما عملنا، فاستاجر قوما فعملو بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا اجر الفريقين". [أنظر: ٢٢٤١] ""

یای جیسی تمثیل ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے البتہ تھوڑا سافرق ہے۔ وہاں بیتھا کہ وہ زوال کے وقت عاجز ہوگئے اور یہال بیتھا کہ وہ زوال کے وقت عاجز ہوگئے اور یہال بیہ ہے کہ انہوں نے خود کام چھوڑ دیا اور کہا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، پھر کچھ لوگوں کو کام کے لئے لیا اور ان سے طے کیا کہتم اس وقت تک کام کرنا لیکن جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بس ہمیں جتنا کرنا تھا کرلیا اب اور نہیں کرتے ، پھرایک اور قوم کولیا" فعملو ا بقیة یومهم حتی عامت المشمس ، واست کھملو ا جو الفریقین" ہوسکتا ہے کہ وہی پہلی والی تشبیہ مراوہ واور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوس کہ ہو دونوں قول ہیں، لیکن بہر حال حاصل اس کا بھی وہی ہے۔

یعنی عشاء کی نماز احیاناُ واحیاناُ مختلف اوقات میں پڑھتے ۔آ گے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ دیکھتے کہ جب لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور دیکھتے کہ لوگ دیر سے آئے ہیں تو ''اخو'' تاخیر کر دیتے ۔

٣٢ راجع للتفصيل: فيض البارى، ج: ٢،ص:١١٨ - ١٢٨.

۳۳٪ انفرد به البخاری.

#### (١٨) باب وقت المغرب

## مغرب کے وقت کا بیان

"وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء".

۵۵۹ - حدثنا محمد بن مهران قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال:
 حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج - هو عطاء بن صهيب - قال: سمت رافع ابن خديج يقول: كنا نصلى المغرب مع النبي ، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.

• ٥٦ - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة ، عن سعد، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبدالله فقال: كان النبى بش بصلى الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية ، والمغرب اذا وجبت ، والعشاء أحيانا وأحيانا ، إذا رآهم إجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطؤا أخر. والصبح كانوا أو كان النبى بش يصليها بغلس. [انظر: ٥١٥]

#### حديث باب سے شافعیہ کا استدلال

یدوہ حدیث ہے جس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز فجر کاغلس میں پڑھنا افضل ہے۔حفیہ کا کہنا ہے کہ اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔

#### حنفيه كااستدلال

حفید کی دلیل سنن اربعہ میں حدیث ب ''اسفروا بالفجو فانه اعظم للاُجو'' سی عضیہ کے دفتہ اعظم للاُجو '' سی عضیہ کے حفیہ کہتے ہیں بی تولی حدیث باوغلس والی فعلی حدیث باور جب تعارض ہوتو تولی کوتر جج ہوتی ہے۔

نوجي

اس . النعيل ك لي الم طافر ما كين: اعلاء السنن، ج: ٢، ص: ٢٠ - ١٠.

کوئی بعید نہیں ہے۔ جب حدیث میں بیہ ہے کہ آپ ﷺ غلس میں پڑھتے تھے جیسا کہ یہاں آیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے بیٹی اس طرح دی جا کتی ہے کہ وہ ایسا ماتھ آپ ﷺ نے بیٹی فر مایا ہے کہ "اسفو و بالفجو" تو دونوں میں تطبق اس طرح دی جا کتی ہے کہ وہ ایسا وقت ہوتا تھا کہ الفلاس کے تو بیٹی ممکن تھا۔ لہٰذا بیکہنا کہ حضور اقتمان میں نماز پڑھتے تھے اور اس سے بینتیجہ نکالتا کہ بالکل چو پیٹ اندھیرا ہوتا تھا یہ نتیجہ نکالنا مشکل اقد سے اندھیرا ہوتا تھا یہ نتیجہ نکالنا مشکل ہے ، البٰذاتطیق دین چا ہے کہ ایسے وقت میں پڑھے جس میں بلکا سااندھیرا بھی ہواور کچھرو تی بھی ہوگئ ہو، کم از کم شروع ایسے وقت میں کرے، اس طرح دونوں حدیثوں پڑھل ہوجا تا ہے اور یہی حضیہ کا مؤتف ہے۔

"جمع بین الصلوتین" سے متعلق بحث پیچے گر رچک ہے یہاں امام بخاری رحمداللہ نے جو ترجمۃ قائم کیا ہے " بیجمع المعریض بین المعنوب و العشاء" اس سے بظاہرا سطرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمداللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کو حالت مرض پرمحول کیا ہے کہ آپ نے مدینہ میں جمع بین الصلو تین مرض کی وجہ سے فر مائی لیکن اس تا ویل کا ضعف پہلے گر رچکا ہے کہ بے تصور کرتا ہوا مشکل ہے کہ پورے مدینہ کے سارے مسلمان بیک وقت ایسے بیار ہوگئے تھے جس کی وجہ سے سب کو جمع بین الصلوتین کی حاجت پیش آگئی۔

#### (١٩) باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء

ال مخص کا بیان جس نے اس کو مکر وہ مجھا ہے کہ مغرب کوعشاء کہا جائے

الحسين قال: حدثنا أبو معمر. هو عبدالله بن عمرو. قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين قال: عبدالله بن بريدة قال: حدثنى عبدالله المزنى أن النبى الله قال: "لا تغلبنكم الأعراب: هى العشاء هم المعرب" قال: و تقول الأعراب: هى العشاء هم المعرب على حفرت عبرالله المرنى في رائم المعرب كريم المعرب كالمراب على العشاء من المعرب كالمراب المعرب كالمراب المعرب كالمراب على المعرب كالمراب كالمراب كالمرب كالمراب كالمرب كالمرب كالمرب كالمرب كالمرب كالمرب كالمرب كالمرب كالمراب عشاء تعرب كالمرب كالم

٣٦ . وفي مستد احمد ، اول مستد البصريين ، ياب حديث عبد الله بن مغفل المزني ، وقم : ٩٩٣٣ . .

بلكه مغرب كومغرب ہی كہو۔

صورت حال می که اعرابی لوگ مغرب کوعشاء کہتے تھے اور عشاء کہتے تھے۔ عتمہ اس لئے کہتے تھے۔ عتمہ اس لئے کہتے تھے کہ "اعتم ۔ یعتم " کے لفظی معنی دور دور دور بنا، بیعرب لوگ رات کے دفت اپنی بکر یوں اور اونٹیوں کا دور دور کا دور دور کا اور تھے ، اس لئے انہوں نے اس کا نام عتمہ رکھا ہوا تھا۔ چونکہ عشاء کی نماز بھی اسی دفت پڑھی جاتی تھی اس لئے انہوں نے عشاء کی نماز کو بھی " حسلوا ق المعتمه " کہنا شروع کر دیا اور مغرب کوعشاء کہنا شروع کر دیا۔ آخضرت بھی نے اعراب کے اس نام پراعتراض فر مایا اور صحابہ کرام بھی کوتا کید فر مائی کہ مغرب کومغرب کہوا ور عشاء کوعشاء کو حشاء اور عشاء کو " معلوا ق المعتمه " کہنے ہے ناپندید کی کا اظہار فر مایا ہے۔

#### عشاءا درعتمه مين فرق

دونوں میں تھوڑا سافرق ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس فرق کو یہاں بیان فرمارہے ہیں۔

فرق بیہ ہے کداعرابی لوگ مغرب کوعشاء کہتے تھے آخضرت ﷺ نے اس پر ہد ت سے نہی فر مائی "لا معلم الاعواب" اس لئے کہ بعض جگدا بیا ہوتا ہے کہ جہاں نام بد لنے سے تقیقت میں کوئی تبدیلی یا التباس پیش نہیں آتا، ایس جگدنام کی تبدیلی زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیمی کہلائے گی، خلاف اولی کہیں گے لیکن جہاں نام کی تبدیلی سے التباس پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا کی جگدنام کی تبدیلی بالکل جائز نہیں ہوگی۔

اعراب جومغرب کوعشاء کہتے تھے اس میں التہاس کا اندیشہ تھا اس لئے کہ عشاء دوسری نماز کا نام ہے لہٰذا اس سے تحق ہے منع فر مایا۔اورعشاء کوعتمہ کہنے سے التباس کا اندیشہ نہیں تھاللبٰزا اس کونا پیندتو فر مایالیکن اس براتی خت نہی نہیں فر مائی۔

## عشاء کوعتمہ کہنانا پیندیدہ ہے

آگے امام بخاری رحمہ اللہ اس کی وضاحت فرمارہے میں کہ اگر کوئی عتمہ کھے توبینا جائز نہیں ہے لیکن فالسندیدہ ہے اور ناپند ہونے کی دووجہ میں:

ایک وجہ توبہ کہ شریعت نے جس چیز کا جونام مقرر فرمایا ہے مسلمان کو پاہئے کہ وہ اس نام کا احترام بھی کرے اور تحفظ بھی کرے۔ قرآن کریم میں ہے " و من بعد صلواق العشاء " تو قرآن کریم نے صلوق العثاء نام لے کرفر مایا، اب بلا وجہ اس نام نے عدول کرنا اور اس کو تبدیل کرنا پندیدہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ نام کے اندر بھی حن وقتے ہے۔۔

دومری وجدید ہے کداعرابول نے عتمہ نام ایک دینوی مشغلہ کی وجدے رکھا تھا جو دودھ دو ہے سے

متعلق ہے اور جس کا پس منظر بھی اچھانہیں ہے ۔بعض شراح نے فرمایا کہ اعراب لوگ رات کو اس لئے دود ھ دو ہتے تھے کہ دن کولوگ جمع ہو جاتے اور کوئی مانگہا تو دیٹا پڑتا تھا للبذارات کو دو ہتے تا کہ کسی کو پیتہ نہ چلے اور کوئی مانگئے نیزآئے۔

گویا اس وقت کودود ہدو ہے کے لئے منتخب کرنا مجل پرہٹی تھا،لہٰذا ایک ایسا دینوی عمل جو بخل پر بٹی ہے ایک افضل العبادات کواس کے نام سے موسوم کرنا میہ پسندیدہ بات نہیں ہے،لیکن چونکہ کوئی تلمیس بھی نہیں ہے اس لئے بالکل نا جا مزراور حرام بھی نہیں کہا۔

بخلاف مغرب کا نام عشاءر کھنے میں چونکہ اس میں تلبیس ہے، اس لئے بالکل مختی سے منع فر مایا۔

#### (۲۰) باب ذكر العشاء والعتمة و من راه واسعا،

عشاءاورعتمه كاذكراورجس نے عشاءاورعتمه دونوں كہنا جائز خيال كيا ہے

وقال أبو هريرة عن النبى ﷺ: "القل الصلاة على المنافقين العشاء و الفجر". وقال: "لو يعلمون ما فى العتمة والفجر"، قال أبو عبدالله: والإختيار أن يقول: العشاء، لقوله تعالى: ﴿ و مَنُ بَعُدِ صَلَاةِ العِشَاءِ ﴾ [النور: ٥٨] و يذكر عن أبى موسى قال: كنا نتناوب النبى ﷺ عند صلاة العشاء فأعتم بها. و قال ابن عباس و عائشة: أعتم النبى ﷺ بالعشاء. و قال بعضهم عن عائشة: أعتم النبى بالعتمة. و قال جابر: كان النبى ﷺ يصلى العشاء. وقال أبو برزة: كان النبى ﷺ يؤخر العشاء. و قال أنس: "أخر النبى ﷺ المغرب و العشاء.

## ترجمة الباب يع مقصود بخاريٌ

"باب ذکیر العشاء والعنمة" النع عثاء کے ساتھ عتمہ کالفظ بھی ذکر فر ماکراس طرف اشارہ کر دیا کہ بعض سلف نے عتمہ کے لفظ سے بھی عشاء کوتعبیر کیا ہے۔

" و من د آ ه و اسعا" اوریه باب اس خص کی دلیل میں ہے جواس معاطع میں وسعت سمجھتا ہے یعنی اس کے نزدیک عشاء کو عتمہ سے تعبیر کرنے کی گنجائش موجود ہے۔

" و قال ابو هريرة عن النبي ﷺ: القل الصلواة على المنافقين العشاء و الفجر" حفرت الو بريره ﷺ نبي كريم ﷺ سے يروايت نقل كى ہے كمنافقوں پرسب سے زياده دونمازي گراں ہوتی بین ایک عشاء اور دوسری فجر۔

۔ اب بیاں بات کی دلیل پیش کررہے ہیں کہ صحابہ کرام ﷺ بکثر تعشاء کا لفظ استعمال کرتے تھے بعض نے بھی بھی عتمہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔

ایک جگدآپ ﷺ نے بیکھی فرمایا که" **بعلہ مون مافی العتمة و الفجر**" اگرلوگ عشاءادر فجر کی فغیلتوں کوجان لیس تو (بعض احادیث میں بیالفاظ ہیں)وہ آئیں چاہےان کو گھٹنوں کے بل چل کرآٹا پڑے۔ یہاں خود صفوراقدس ﷺ نے عتمہ کا لفظ عشاء کے لئے استعال فرمایا ،معلوم ہوا کہ عتمہ کا لفظ استعال کرنا جائز ہے۔

"قال أبو عبدالله: والإختيار أن يقول العشاء".

. امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں کہ اولی اور پہندیدہ بیہ کے عشاء کا لفظ استعمال کریں۔

"لقوله تعالى: و من بعد صلواة العشاء".

الله ﷺ نے قرآن کریم میں یمی لفظ استعمال فر مایا ہے اور جولفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہی اولیٰ اور پہندیدہ ہوگا۔

"وقال ابن عباس و عائشة: اعتم النبي الله بالعشاء" انہوں نے نماز کے لئے عشاء کالفظ استعال کیا۔

"و قبال بعضهم عن عائشة: اعتم النبي ﷺ بالعتمة" يهال نام بعى عتمد ذكركيا بمعلوم بوا سب جائز نے ــ

و قال جابر: كان النبي لله يصلى العشاء.

و قبال أبو برزة: كان النبى ﷺ يؤخّر العشاء . و قال انس: اخّر النبى ﷺ العشاء الآخرة . وقال ابن عمر و أبو أيوب و ابن عباس: صلى النبى ﷺ المغرب و العشاء. بيرب مرّات زياده رّعشاء كالقلاستعال كررب بير.

۵۲۳ ـ حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله ، قال: أخبرنا يونس عن الزهرى قال مسالم: أخبرنى عبد الله قال صلى لنا رسول الله الله الله العشاء. وهي التي يدعو

A CIT OF THE COURSE OF THE COU

النساس العتمة. ثم انصرف عليه الصلاة و السلام فاقبل علينا فقال: "أرائيتم ليلتكم هذه، فان راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الإرض أحد" [راجع: ١١]

حفرت عبدالله بن عمر ه كى روايت تقل كى بوه فرمات بين "صلى لنا وسول الله كله ليلة صلواة العشاء و هى التى يدعو الناس العتمة" حفرت عبدالله بن عمر ف خودعشاء كالفظ استعال فرمايالين ساته كهدديا كه يده نماز ب جس كولوگ عتم كنام سه يكارت بين \_

''ٹیم انصوف النے فی اقبیل علینا فقال'' عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ہی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تہمیں آج کی رات کے بارے میں بتاؤں ''فیان دامی مائة سنة منها لا يبقى ممن هو عسلى ظهو الأدض أحد'' اس رات کے بعد جوسوسال ہوں گے اس رات میں ان لوگوں میں سے جواس وقت زمین کی پشت پر میں کوئی شخص باتی نہیں رہے گا، یعنی سوسال بعد جب یہی رات آئے گی تو آج جتنے لوگ زمین پرموجود میں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا، چنا نچرا رہا ہی ہوا۔

اب صبح تاریخ تو معلوم نہیں کہ آپ ﷺ نے کون میں رات میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی لیکن وصال سے پہلے ہی کمی وقت فرمائی ہوگی، چنا نچہ سب سے آخر میں جن صحابی کی وفات ہوئی وہ حضرت ابوالطفیل ﷺ ہیں اور اس وقت ان کی عمر سوسال کے قریب تھی اور یہ پہلی صدی ہجری کا بالکل آخری وقت تھا۔ سوسال کے بعد کمی کا زندہ رہنا ٹابت نہیں۔

## حدیث باب سے حضرت خضر الطبیقان کی موت پر استدلال

اس حدیث ہے بعض لوگوں نے حضرت خضر الطبیق کی موت پر بھی استدلال کیا ہے۔

يدمسل مختلف فيه ب كدحفرت خضر الطيط زنده بين يانبين؟

بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے سوسال بعد جولوگ اس وقت زمین کی پشت پر موجود ہیں ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، اگر حضرت خضر ﷺ اس وقت زندہ تھے تو یقینا سوسال کے بعدمر گئے ہوں گے۔

٣٤ وفي المقام أبحاث ذكرها العين في العمدة ، ج: ١٩٠٣ ، فمن شاء فليرجع إليه.

صونیا ع کرام رحماللہ کہتے ہیں کہ جاری حفرت خفر النظام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں تو "اذا لم توی الهلال فسلم ..... "المخ

للندا خواہ مخواہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عقیدۃُ ان کی حیات ما ننا ضروری ہے اور نہ وفات ما ننا ضروری ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ملاقات ایک ایسے جن ہے ہوئی جوسحائی تھے، واقعہ پھھاس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، ایک دن یہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور کہا کہ بادشاہ صاحب نے آپ کو بلایا ہے، یہ چل دیئے، ان کوایک پاکلی یعنی ڈولی میں بٹھا دیا۔ ڈولی کے اور پر پردے پڑے ہوں۔ جس کی وجہ سے آدمی کو یہ پہنییں چلا کہ میں کہاں جار باہوں۔

چنا نچہ وہ پاکل لے کر چلے ،تھوڑی دریے بعد انہیں محسوں ہوا کہ پاکلی ہوا میں اڑر ہی ہے، چنا نچہ انہوں نے باہر دیکھا تو واقعی وہ ہوا میں اڑر ہی ہے، تبھے گئے کہ کچھ چکر ہے۔ وہ پاکلی ایک پہاڑی پر لے جا کرا تاری گئی، انہوں نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ سیاہ لباس پہنے کھڑے ہیں، پوچھا بھائی بیکیا قصد ہے۔ بتایا گیا کہ ہماراشنم اوہ مرگیا ہے اس کا ماتم ہور ہا ہے۔

ا تنا تو سمجھ گئے کہ میہ جنات ہیں، پو چھا کہ جمجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہا کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، جب لے گئے تو دیکھا کہ با دشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس میں ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ آپ نے ہمارے بیٹے کوئل کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے آپ کے بیٹے کوئن نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کل رات آپ اپنے کمرے میں تھے وہاں ایک سانپ آیا تھا آپ نے اس سانپ کو مار دیا تھا، وہ اصل میں سانپ نہیں تھا بلکہ ہمارا بیٹا تھا جو اس شکل میں مشکل تھا۔

اب یہ بہت پشیان ہوئے کہ ہیں نے تو سانب بچھ کرمارا تھا بچھے کیا معلوم تھا کہ وہ سانب ہے یا جن۔ بادشاہ نے کہا اچھا ہم پہلے اپنے ایک مفتی صاحب سے مئلہ پوچھیں کے چنانچہ تھوڑی دیر بعد ایک نورانی صورت والے ہزرگ آئے ،ان کے سامنے مئلہ پٹی کیا گیا تو انہوں نے کہا'' مسمعت رسول الله ﷺ باذنبی ھاتین بقول من تزیا بغیر زیّه فدمه هدر''

جو خص کی دوسر ہے بھیں میں آ جائے تو اس کا خون مدر ہے، للذاان پر قصاص نہیں آتا، چنا نچہ ان کرر ہا کر دیا گیااورواپس بھیج دیا گیا، چونکہ وہ صحائی تھے اس لئے اس کے بعد بیصدیث سناتے تو یوں کہتے ''حسد شنسی مفتعی المجن قال صمعت رصول اللّه ﷺ من ...... واللّه اعلم''.

یہ واقعہ اپنے بزرگوں ہے بھی بکٹرت سنا ہے اور بہت می کتابوں میں بھی لکھا ہے لیکن جے سند متصل کہتے ہیں ایس سند متصل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ مجھےاں واقعہ کی صحت میں ایک شبہ ہے اور وہ شبہ ہے کہ اگریہ واقعہ صحح ہوتا تو ساری قوم حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ پرٹوٹ پڑتی اور روایت حدیث حاصل کرتی کیونکہ اس سے سند عالی ہو جاتی لیکن ایسا کہیں منقول نہیں دیکھا کہ لوگ اہتمام کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کے پاس جاتے ہوں اور روایت حاصل کرتے ہوں۔

اورایک بات حضرت علیم الامت رحمه الله کے وعظ میں دیکھی که حضرت مولا نامحمد یعقوب نا نوتوی رحمه الله نے فرمایا که جن کود کھنے سے تابعیت حاصل نہیں ہوتی ، کیونکه اول تو تابعی ہونے کے لئے قرب زمانی شرط ہے، لقوله علیه السلام: ''فهم الله بن بلونهم'' دوسرے بیرویت جسمانی آنکھ سے نہیں ہوئی، باطنی آنکھ سے ہوئی، اس کئے یہ خواب کی رویت کے مشابقی ۔ واللہ سجا نہ وقعالی اعلم ۔

**سوال: بہت ساری جگہوں پرنمازوں کے دوسرے نام رکھے ہوئے ہیں مثلاً ظہر کو پیشین اور عصر کو دیگر** وغیرہ اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: ان ناموں کو نا جائز اور ترام تو نہیں کہیں گے لیکن پیندیدہ نہیں ہیں ،اس لئے کہ شریعت نے جو نام رکھے ہیں انہی ناموں سےموسوم کرنا چاہیے اوران کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال: ایک مخص قرب قیامت میں "حدون دسول الله ﷺ "کہتا ہوا ظاہر ہوگا، کیا اس کو صحافی کہیں گے؟

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بید حفرت خفر الطبی ہوں گے اگر موت خفر الطبی تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ خفص کون ہوگا؟

جواب: حافظ این جمر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے" الاصابة فی معرفة الصحابة "یدوہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کے حالات بھی کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے حضرت خضر اللی کے حالات بھی کیے ہیں اور ان کی حیات کے مسئلہ پر بھی بہت لمی بحث کی ہے اور بہت می روایات نقل کی ہیں لیکن آخر میں جو خلاصہ بنتا ہے وہ بیہ کہ کوئی ایک روایت بھی اتنی کی نہیں ہے جس سے استدلال کیا جا سکے۔ سوال میں جو روایت پیش کی ہے وہ بیہ بھے یا ونہیں ہے، لیکن حضرت خضر اللی کیا جارے میں بہت می روایات حافظ ابن تجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ گئیں۔ گئیں۔

متیجہ یک نکاتا ہے کہ کوئی کی روایت نہیں ہے جس سے حیات پر استدلال ہو سکے۔

٣٨ لماظرقراكي:الإصابة، ج: ٢،ص: ٢٨ - ٣٣٣، دارالجبل، بيروت، ٢١ ٢١ ه.

#### (٢٢) باب فضل العشاء

## نمازعشاء كي فضيلت كابيان

#### نما زعشاء كى فضيلت

آپ بی دریسے نماز کے لئے تشریف لائے تو حطرت عمرفاروق بی نے فرمایا''نسام النسساء و الصبیان"عورتیں اور نیچ سو گئے۔

یدوہ زبانہ تھا جب لوگ سارادن محنت کرتے اور آخر شب سے بھی پہلے اٹھتے ، تبجد پڑھتے ، اس وقت بکل نہیں تھی ، مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے ، عام طور پرع ب مغرب کے بعد جلد سوجانے کے عادی تھے ، اب یہ انظار میں پیٹھے تھے تو حضرت عمر ہے نے فرمایا "نیام المنساء والصبیان" آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے اور مبحد والوں سے فرمایا۔"مایسننظر ہا آحد من اہل الأوض غیر کم" اس نماز کا تمہار سے سوااور کوئی روئے زمین پر انظار نہیں کر رہا ہے۔ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ وہ نماز ہے جس کے انظار میں دنیا میں تبہار سے سوااور کوئی نہیں جاگا، اللہ ﷺ نے تہمیں یہ فضیلت بخش ہے کہ تم اس کے انظار میں جاگتے ہو، یہ فضیلت متعددا حادیث میں آرہی ہے۔

۵۲۵ ـ جدالتنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبى بردة، عن أبى موسى قال: كنت أنا و أصحابى اللين قدموا معى فى السفينة نزولا فى بقيع بطحان. والنبى قلله بالمدينة. فكان يتناوب النبى قلله عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فو افقنا النبى قلله أنا و أصحابى وله بعض الشغل فى بعض أمره، فاعتم بالصلاة حتى أبهارا ولى صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، وقم: ١٠٩٠، وسنن النسائى، كتاب المواقيت، باب آخر وقت العشاء، وقم: ١٥٣٧، وسنن الدارمى، كتاب الصلاة، باب مايستحب من السيدة عائشة، وقم: ١١٨٥، والمشاء، وقم: ١١٨٥، والمشاء، وقم: ١١٨٥،

لليل، ثم خرج النبى ﷺ فصلى بهم ، فلما قضى صلاتة قال لمن حضره: "على رسلكم، أبسروا، أن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلى هذه الساعة غير كم. أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غير كم". لا يدرى أي الكلمتين قال. قال أبوموسى: فرجعنا فرحي بما سمعنا من رسول الله ﷺ في في اله

حضرت ابوموی اشعری شخر ماتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشی میں آئے تھے،

یہ حبشہ چلے گئے تھے اور پھر تقریباً غز وہ خیبر کا زمانہ تھا جب یہ حبشہ ہے آئے تھے تو فرماتے ہیں میں اور میرے
ساتھی جو کشی میں آئے تھے بھی بھی ان میں اتر گئے تھے، یہ مذیبہ منورہ کے قریب ایک وادی ہے جس کو بطحان کہتے
ہیں اور بقیج اصل میں ہراس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں جہاں جماڑیاں وغیرہ اگی ہوئی ہوں چھے بقیج الغرقد مشہور ہے تو
یہ بھی بطحان میں اتر گئے تھے، "والنبی بھی بالمدینة" بی کریم بھی مدینہ میں تھے۔ "فکان یعناوب النبی
بیٹے بطحان میں اتر گئے تھے، "والنبی بھی بالمدینة" بی کریم بھی میں سے پھیلوگ باری باری عشاء
کی کماز کے وقت حضورا قدس بھے کے پاس آیا کر تے تھے۔
کی کماز کے وقت حضورا قدس بھے کے پاس آیا کر تے تھے۔

"فوافقنا النبي ﷺ أنا و أصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره".

ا تفاق سے ایسا ہوا کہ میں اور میرا ساتھی اس حالت میں نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچے کہ آپ ﷺ اپنے بعض معاملات میں مشغول تھے اور مشغول ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز کے لئے باہرتشریف نہیں لائے۔

" فحاعت مبالصلاة حتى ابهارّ الليل" آپ ﷺ دير سے تشريف لائے اورنماز پڑھی يہاں تک كه آدھى رات ہوگئ \_

"فلما قضى صلوته قال لمن حضره".

جبنمازير ه چكة حاضرين عفرمايا "على دسلكم".

لوك جلدى جائے كي تو فرماي مخبرو، "ابشروا ، أن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلّى هذه الساعة غير كم أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غير كم أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غير كم".

یعنی یا تو بیفر مایا که اس وقت تمهارے سوا کوئی نماز نہیں پڑھ رہاہے یا بیفر مایا کہ بینماز تمہارے سواکس نے ماضی میں نہیں پڑھی۔

"لا يدرى أى الكلمتين قال"راوى كويريا ديس ما كران مس كون ى بات كى - "قال ابو موسى: فرجعنا فرحا حتى بما سمعنا من رسول الله ﷺ ".

٥٠ لايوجد للحديث مكررات.

ا في صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأ خيرها ، وقم : ١٠١٠.

\*\*\*\*\*\*

اس بات کی وجہ سے ہم خوش خوش لوٹ کر گئے۔

#### (٢٣) باب ما يكره من النوم قبل العشاء

## عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے

٥٢٨ - حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدالوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد المحدّاء، عن أبي المنهال، عن أبي برزة أن رسول الله الله الكله المديث بعدها. [راجع: ١٥٦]

### مقصود بخاري رحمهالله

آنخضرت ﷺعشاء سے پہلے سوجانے کواورعشاء کے بعد ہا تیں کرنے کو کمروہ تیجھتے تھے۔ عشاء کے بعد ہا تیں کرنے کا ذکرآ گے آئے گا ان شااللہ۔ یہاں یہ بتلا نامقصود ہے کہ آپ ﷺعشاء سے پہلے سونے کونالپندکرتے تھے۔

ییاں شخص کے لئے ہے جس کو بیاندیشہ ہو کہا گروہ سوگیا تو عشاء کے لئے بیدار نہیں ہوگا اور نماز فوت ہوجائے گی بکین اگر کسی کویقین ہو کہ میں نے اٹھانے کا انتظام کر رکھا ہے اور ضرورا ٹھ جاؤں گا، تو پھر سونے میں کوئی مضا کقہنیں ہے جیسا کہا گلے باب میں اس کا بیان آرہا ہے۔

#### (٢٣) باب النوم قبل العشاء لمن غلب

جس مخص پر نیند کا غلبہ ہواس کے لئے عشاء سے پہلے سونے کا بیان

9 7 0 - حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنى أبو بكر، عن سليمان: قال صالح ابن كيسان: أخبرنى إبن شهاب، عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله ﷺ بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة ، نام النساء والصيبان، فحرج فقال: "ما ينتظر ها أحد من أهل الأرض غيركم". قال ولا تصلى يومئذ الا بالمدينة ؛ قال: و كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. [راجع: ٢٧]

یہ باب اس شخص کے لئے قائم کیا ہے جس کوعشاء سے پہلے غیرا ختیا ری طور پر نیندآ گئی ہو۔ ''غسلسب'' یعنی جس کے اوپر نیند کاغلبہ ہو گیا ہو، اس کا جواز حدیث کا پیہ جملہ ہے کہ حضرت عمرﷺ نے فرمایاعورتیں اور بچسو گئے ہیں تو آپ ان کے سونے پرکوئی تکیز ہیں فرمائی۔

وہ بے چارے وہیں متحد میں انتظار کرتے کرتے سوگئے ، تو اس پرکلیز نہیں فر مائی ،معلوم ہوا کہ عشاء سے پہلے ایساسونا جس میں اٹھ جانے کا یقین ہو جا تڑ ہے۔

"و لا تصلی یومند الا بالمدینه" یعی عشاء کی نماز با جماعت اس وقت سوائے مدینہ کے اور کہیں نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے کہ جولوگ مکہ میں رہ گئے تھے، وہ تو رات کو گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تھے اور دوسرے علاقوں میں ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، لہٰذا صرف مدینہ میں عشاء کی نماز باجماعت ہوتی تھی۔

• ۵۷ - حدثننا محمود قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى نافع قال: حدثنا عبدالله بن عمر أن رسول الله شغل عنها ليلة فاخرها حتى رقدنا فى المسجد، ثم أستيقظنا، ثم رقدنا، ثم أستيقظنا، ثم خرج عليناالنبى شخ ثم قال: "ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غير كم". وكان ابن عمر لا يبالى أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. "

حفرت عبدالله بن عمر الله على روايت ب كدايك رات حضورا قدى الله كى كام مين مشغول بوك اور عشاء كى نماز كوموَ خرفر مايا "حتى رقدنا فى المسجد" يهال تك كه بم مجد مين سوك، "فه استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، "بي موضع ترجمه ب كعشاء سے پہلے سوگنے۔ "ثم خوج علينا النبي الله .... ".

"و کان ابسن عسمسو لا يبالي اقدمها أم أحرها" حضرت ابن عمر الله نمازعشاءكومقدم كرنے يا مؤخركرنے ميں كون يون موردنوں طريقوں كوجائز بچھتے تھے۔

"إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها ، وكان يوقد قبلها" بعض اوقات اس سے يہلے سوبھى جاتے تھے، يہى موضع ترجمہ ہے كہ سونا جائز ہے۔

اكله الله المسلم على المسلم المسلمة المسلم المسلم

الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه ، فقال : (( لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا)). فاستثبت عطاء : كيف وضع النبي الله على رأسه كما انباه ابن عباس؟ فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرّها كالك على الرأس حتى مسّت أبهامه طرف الأذن ممّا يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: (( لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا)). [أنظر: ٢٣٩]

"قال ابن جريج: قلت لعطاء: فقال: سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله ﷺ ليلة بالعشاء" حفرت عبدالله بن عباس الله كى يردايت "طرداً للباب" ذكر فرمادى كدرسول الله الله الله الله ايك رات عشاء كي نماز من بهت تا خيركي "حتى رقيد النياس واستيقظوا، فقام عمر ابن الخطاب فقال: الصلاة" حضرت عمر الله في كم يهوكرآ وازلكائي الصلوة،

"قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي اللَّه ﷺ كانِّي أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماً أواضعا يده على رأسه".

آپ ا برتشریف لائے، گویا میں آپ بھا کود کھیر ہا ہول کہ آپ بھے سراقد سے یانی عیک رہا تقااورآپ نے اپناہا تھا بے سرمبارک پر رکھا ہوا تھا، اس وقت آپ اللے نے فرمایا" أن لولا اشق على أمتى لأمرتهم أن يصلُّوها هكذا.

فاستثبت عطاء : كيف وضع النبي لله على رأسه كما انبأه ابن غباس؟ فبدّد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست أبهامه طرف الأذن ممّا يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: (( لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا). يوري كيفيت بيان فرمائي ـ

حضرت عطاء ﷺ نے کہا کہ میں جو سمجھا ہول، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتلایا آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک این سرمبارک کے کنارے پردکھا " فسقدلی عطاء" المنے یعنی انگلیوں کے درمیان تھوڑ اسافاصلہ کیا ہوا تھا، دست مبارک سر برر کھا پھراس کو پنچے لائے جیسے بالوں کونچوڑنے کے لئے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہآپ کا ابہام مبارک طرف اذن جومما کی الوجہ ہے اس کے صدفین سے آ ملا۔ پھر آپ ﷺ نے انگلیوں کے کنارے "على قون الرّأس"رك "ثم ضمها" پران كوطاليا-

صحابہ کرام ﷺ اور تابعین کاعشق دیکھیں کہ اس کیفیت سے بظاہر کوئی تھم شرعی متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی

سرکار دوعالم ﷺ کی اس کیفیت کوبھی محفوظ رکھا اور آ گے اپنے شاگر دوں تک پہنچایا۔

# عام شراح کی تشریح

آ ك جمله به "لا يقضر ولا يبطش إلاكذلك".

عام طورے شراح نے اس کا بیر مطلب بیان فر مایا ہے کہ "لا یقصی "کا معنی ہے جلدی کر تا اور"لا یبطش" کے معنی میں تا خیر کرنا ، یعنی آپ کے عشاء کی نماز میں جلدی یا تا خیر نہیں فر ماتے تھے گر اس طرح یعنی کھی جلدی پڑھی اور کھی نصف اللیل تک تا خیر کردی۔

## ايك لطيف تشريح

گرمیری سمجھ میں بیمعی نہیں آتے اس لئے کہ قصر کے معنی جلدی کرنا اور بطش کے معنی تاخیر کرنا افذ بھی غریب ہے، اگر چہ لفت میں موجود ہے گرغریب ہے، البذا میر بے ذہن میں بیہ بات آتی ہے کہ شاید یہاں مراد ہے کہ قصر کے معنی نچوٹر نا اور بطش کے معنی پکڑتا یعنی آپ اس طرح بالوں کو نہ نچوٹر تے تھے جن کا ابھی ذکر ہوا اور نہ پکڑتے تھے مگر اس طرح ۔ اس کا ماقبل سے تعلق بھی ہے، لیکن چونکہ یہ معنی کہیں منقول نہیں دیکھے، اس واسطے جب تک حدیث یا قرآن کی تفییر میں نقل نہ ہوئی کے لئے اپنی عقل چلانا اچھانہیں ہے۔ جب تک حدیث یا قرآن کی تفییر میں نقل نہ ہوئی کے لئے اپنی عقل چلانا اچھانہیں ہے۔

بعد میں نظر سے گزرا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریار حمداللہ بھی "الامع المدرادی" میں یہی بات کی ہے کہ بیم عنی ہیں، بہر حال ایک بزرگ کی تائیداس معنی کو حاصل ہے۔

#### (٢٥) باب وقتِ العشاء إلى نصف الليل،

عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے

"وقال أبو برزة: كان النبي الله يستحب تأخيرها".

#### اختلاف إئمه

اس ترجمة الباب سے عشاء كا وقت بيان كرنامقصود ہے۔

امام ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیکے عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے ، البتہ نصف الکیل کے بعد مزید تا خبر کرنا

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفت العشاء نصف اللیل تک باتی رہتا ہے، اس ہے آ گے عشاء کا وقت نہیں ہے۔ ھ

#### مقصود بخاري رحمها لثد

بعض حضرات كاكهنا ب كداس ترجمة الباب سامام بخارى رحمدالله كا مقصدامام شافعى رحمدالله كى تائير كرنا ب، اس لئة فرمايا "ماب وقت العشاء إلى نصف الليل".

بعض دوسرے حضرات کا کہناہے کہ اس سے حنفیہ کی تا ئیر مقصود ہے، اس لئے کہ فرمایا ''وقت العشاء إلى نصف الليل'' يہاں غابيم خيہ ميں داخل ہے، مطلب بيہ كه نصف كيل تك نمازنہ پڑھنا، نصف كيل كے بعد يڑھنا۔ بعد يڑھنا۔

۵۷۲ ـ حدثنا عبدالرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن انس قال: آخر النبي الله صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلّل، ثم قال: "قد صلى الناس و نامو. أما أتكم في صلاة ما انتظرتموها".

وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، أنه سمع انسا قال: كأني أنظر إلى و بيص خاتمه ليلتئذ.[أنظر: ٠٠٠، ٢١١١، ٨٥٢٥، ٨٢٥]

چنانچداس کی تائید پیس حفرت انس کی کی مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ " اخر النبی کی صلواۃ المعشاء إلى نصف الليل ثم صلّى" نصف رات تک مؤخر کی پھر پڑھی ۔ یعنی نصف لیل گزرچکی تھی، نصف طائی بیں بڑھی۔ ہوگا۔ طائی بیں بڑھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نصف کیل گزرنے سے عشاء کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے، اگر باتی ندر ہتا تو نصف کیل گزرنے کے بعد آپ عشاء کی نماز نہ پڑھتے۔ جب ما بعد الصف ،صلو ۃ العشاء کا وقت ٹا بت ہو گیا تو پھر فجر تک ٹا بت ہو گیا'' لمصدم المقائل بالفصل'' اس لئے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ نصف رات کے بعد ہاتی رہتا ہے گر فجر تک باتی نہیں رہتا۔ بلکہ دوی ند ہب ہیں، ایک یہ کہ نصف کیل پر وقت ختم ہوجا تا ہے اور دوسرا ایہ کہ فجر پرختم ہوتا ہے، درمیان میں ختم ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ لہذا جب مابعہ العصف نماز

٣٩ المجموع ، ج:٣٠ص:٣٩

ع. وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، وقم : ١٠ - ١ ، وسنن النسالي ، كتاب المواقيت ، باب آخر وقت العشاء ، رقم : ٥٣٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة العشاء ، رقم : ١٢٣١٣ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٢٣١٣ ، ١٢٣٩٣ ا ، ٢٣٩٣ ا ، ٢٣٩٣ .

يرهنا ثابت باتو فجرتك نماز يزهن كاجواز بهي ثابت موكمار

# مسلك حنفيه برامام طحاوي رحمه الثدكا استدلال

امام طحاوی رحمه الله نے امام ابوحنیفہ رحمہ الله کے مسلک پرمتعد دروا بیوں سے استدلال کیا ہے، جن میں ، سے بعض میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عشاء کی ٹماز پڑھائی'' **حتبی مضبی عامة اللیل'**' یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ چلاگیا تھا، یہ مابعد العصف پردلالت کرتا ہے اس لئے اس سے حننیہ کی تاکید ہوتی ہے۔ ۵ھ

بعض حضرات کا خیال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی تا ئید کررہے ہیں ، اس لئے کہ جواثر اور روایت ذکر کی ہے وہ بھی بظاہرات کی تا ئید میں ہے۔

چنانچیفر مایا ''وقدال أبو بوزة: كان النبی الله بستحب تاخیرها'' آپ هماناءك تاخیر و پندفر ماتے تصاور شایداس كولانے كا مقصد يہ ہے واللہ اعلم كه وه تا خير كومشحب بجھتے تھے، تا خير كى كوئى عایت بيان نہيں كى كه كب تك تاخير پيندھى ، توجب تك رات باقى رہتى ہے اس وقت تك تاخير كا جواز ثابت ہوا۔

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حفرت الس کی حدیث روایت کی ہے ''عن انس قال….. ثم قال: قد صلی الناس و ناموا ، أما إنكم في صلوة ما أنتظر تموها''.

یہاں ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جب تک تم کسی نماز کا انظار کرر ہے ہو، اس وقت تک حکماً ثم نماز میں ہو، لہذا جوتا خیر کی تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے رنجیدہ نہیں ہوتا چاہئے، بلکہ بیتمہارے لئے اجر وفضیلت کا سب و باعث ہے۔

وزاد ابن مريم : أخبرنا يحيىٰ بن أيوب قال: حدثني حميد، أنه سمع انساقال: كأني أنظر إلى و بيص خاتمه ليلتئذ.

حفرت انس شفرماتے ہیں ایسالگ رہاہے جیسے میں نبی کریم بھی کی اس خاتم کی چیک و کیور ہاہوں جو آپ بھی نے اس رات کو پہنی ہوئی تھی۔

حننیہ فرماتے ہیں حضور اقدی ﷺ بعض مرتبہ بیان جواز کے لئے ایباعمل بھی کرتے تھے جوامت کے لئے کروہ ہے۔ لئے کروہ ہے۔البتہ یہ بات درست ہے کہ حضرت ابو ہرز ۃ کے اثر سے استدلال ٹھیکٹیں بنیا،اس لئے کہ وہ اثر اتنی تاخیر پر دلالت کرتا ہے جشنی متحب ہے۔

20 عن صائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لو لا أن أشق على أمة وفي هذاأنه صلاها بعد مضى أكثر الليل الخ ، شرح معانى الآثار ، ح: 1 ، ص: ۸۳۳.

-----

### (٢٦) باب فضل صلواة الفجر والحديث

# نماز فجركي فضيلت كابيان

بدان تراجم میں سے ایک ترجمہ ہے جن کی تشریح میں شرّ ان جران و پریشان وسرگرداں ہیں۔ "باب فضل صلوق الفجر" یہاں تک توبات ٹھیک ہے، آگے جو"و الحدیث" فرمایا ہے اس کا کیامطلب ہے؟

# بہلی توجی<u>ہ</u>

حافظ ابن مجررحمداللہ نے فرمایا کہ یہاں" و الحدیث" کا کوئی موقع نہیں تھا، امام بخاری رحمہ اللہ سے پچھ وہم ہوگیا ہے یا بعد میں پچھ لکھنا جا ہے تھ لیکن اس کی پکیل کا موقع نہیں ملا، یا کا تب سے وہم ہوگیا۔ ۹۹

#### د وسری توجیه

#### توجيه كاجواب

اس تو جیہ پریہاعتراض ہوا کہ پھر بیصرف ای باب میں کیوں ہے، دوسرے ابواب میں بھی کوئی نہ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں وہاں یہ کیون نہیں کہا؟اس واسطے بیتو جیہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ^ھ

## تيسري توجيه

بعض حفرات نے فرمایا یہاں مراد ہے"والحدیث بعد صلوۃ الفجو"یعی فجری نمازی فضیات بیان کرنامقصود ہے اورساتھ یہ بیان کرنامقصود ہے کہ نماز فجر کے بعد باتیں کرتا پندیدہ نہیں ہے، کونکہ قرآن کریم کی آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے"و صبح بحمد دبک قبل طلوع الشمس" تو طلوع شمس سے

۵۲ فعج الباري ، ج: ۲ ، ص: ۵۳.

عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٩٩.

پہلے یعنی نماز فجر کے بعد کے وقت کو بیج و تحدیث ارنا چاہئے، با تیں کرنا پندیدہ بیں ہے، اس صورت میں عبارت اس طرح ہوگ "باب فضل صلوة الفجو والحدیث". "حدیث" کاعطف "فضل" پر ہند کہ "صلوة الفجو" پر نماز کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔

# چونھی تو جیہ

ایک تو جید حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ میراخیال ہےامام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے حدیث بعد صلوٰ ۃ العشاء کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یعنی سمر بعد العشاء جس کے بارے میں آ گے مستقل باب قائم کیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کس ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث لاتے ہیں تو مقصود بالتر جمہ حصہ کے علاوہ اگر اس حدیث سے ضمنا اور حبعاً کوئی اور بات بھی ٹکل رہی ہوتو بعض اوقات ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ فق

یہاں جوصدیث بیان کی ہے اس کا اصل منشأ تو فجر کی نماز کی نضیلت بیان کرنا ہے کین حضور اقد س ﷺ کا جوارشاداس فضیلت بیان کر نا ہے کی اصل منشأ تو فجر کی نماز کی نضیلت بیان کرنا ہے کہ بین حضور اقد س فر مایا تھا اور کا جوارشاداس فضیلت کے بعد فر مایا تھا اور چودھویں کا چاند تھا اور چودھویں کا چاند پختہ اور زیادہ لامع عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پنہ چلا کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے۔ چونکہ اس صدیث سے بعد کی بعد باتیں کرنا مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے۔ چونکہ اس صدیث سے بیمنان کے ترجمہ الب بین اس کی طرف اشارہ کردیا اور فر مایا ' بہا دی قدیمہا ت کی تی بین ، واللہ المحدیث سعد العشاء'' اس ترجمہ الب کی بیچار بنیادی تو جیہا ت کی تی بین ، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

صحدتنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن اسماعيل قال: حدثنا قيس: عن جرير ابنِ عبدالله ؛ كنا عند النبى هي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون. أو لا تضاهون. في رؤيته، فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا". ثم قال: ﴿ فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها فافعلوا". ثم قال: ﴿ فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبْلُ غُرُوبِها قافعلوا". ثم قال: ﴿ فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

حفرت قیس بن حازم کہتے ہیں بھے سے حفرت جریر بن عبداللہ اللہ فی نے فرمایا ہم چودھویں رات کورسول اللہ فی کے ساتھ تھے، آپ فیل نے چاند کی طرف دکھ کرفر مایا "اما انکم ستوون ربکم کما ترون ھذا

<sup>9</sup>ه فيض البارى، ج:٢،ص: ١٣٣.

لا تسنسامون فی رؤیسه" تم اپ پروردگارکوایے دیکھو گے جیےاس چاندکود یکھتے ہو،دھکا پیل کے بغیر لینی الیے دیکھو گے جیےاس چاندکو کی ہے ہو،دھکا پیل کے بغیر لینی الیے دیکھو گے کہ آپل میں دھکا پیل نہیں کرو گے، یا بیفر مایا" لا تسنساھون" کیتمہارے او پرکوئی اشتباہ نہ ہوگا۔ "فان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلوة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا" لہذا اگرتم بیکرسکو کے طلوع مش اورغروب مش سے پہلے نماز کے بارے میں اپنے نفس سے مغلوب نہ ہوتو ضرور کر لینا کہ اللہ بیکھیلائی زیارت ممکن ہو۔

"بودین" سے فجراورعصر کی نماز مراد ہے، برد کے اصل معنی ٹھنڈ ہے کے ہوتے ہیں، چونکہ بید د فمازیں بھی ٹھنڈ ہے وقت میں پڑھی جاتی ہیں اس لئے ان کو بردین کہا جاتا ہے، تو اس فلدیث میں ان دونوں نماز وں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔

#### (۲۷) باب وقت الفجر

## نماز فجر کے وقت کا بیان

۵۷۵ \_ حدثنا اسماعیل بن ابی اوس عن اخیه ، عن سلیمان، عن ابی حازم انه سمع سهل بن سعد بقول: کنت استحر فی اهلی ثم یکون سرعة بی ان ادرک صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ . [انظر: ۱۹۲۰]

کینی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا تھا" شم نسکون سوعة ہی" پھر جھے جلدی ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پالوں یعنی آپﷺ جلدی پڑھاتے تھے اس لئے جلدی جانے کی کوشش کرتا تھا۔

۵۷۸ ـ حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله و سلاة الفجر متلفعات بمزوطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفهن أحد من الغلس.[راجع: ٣٤٢]

**744** 

پیچے بی حدیث گزری ہے وہاں "مین الغلس" کالفظ نہیں تھابظا ہربیراوی کا ادراج ہے اوراین ماجہ کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے وہاں ہے" تعنی من الغلس" کینی راوی کہتا ہے کہ ان کی مرادیتھی کہ اندھیرے کی وجہ سے عورتین نہیں پیچانی جاتی تھیں۔ ت

اس سے معلوم ہوا کہ بیہ جملہ روایت میں نہیں ہے، اصل روایت اس طرح ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ خواتین چا دروں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں،اس لئے ،ان کوکوئی پیچا نتائہیں تھا۔

غالبًا انہوں نے بیاس سیاق میں فرمایا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے عورتوں کو مبحد میں آنے سے منع کر دیا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں تو آتی تھیں، حضرت عائشرضی اللہ عنہا فرمار ہی ہیں کہ وہ زمانہ اور تھاضج کے وقت چا دروں میں لپٹی ہوئی آتی تھیں، کوئی ان کوئیس پہچا نتا تھا، اب فتنے کا زمانہ آگیا ہے، اُس بر قیاس نہیں کر سکتے۔

راوی پیسمجھے کہ اندھیرے کی وجہ ہے نہیں پیچانی جاتی تھیں ،اس لئے غلس کو ذکر کیا ،لہٰدااس سے غلس کی فضیلت پراستدلال درست نہیں ۔ بیر مسئلہ تفصیل ہے گز رچکا ہے۔

## (٢٨) باب من أدرك من الفجر ركعة

# اس شخص کا بیان جو فجر کی ایک رکعت پائے

929 \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" [راجع: ٢٥٦]

#### (٢٩) باب من أدرك من الصلاة ركعة

# اس شخص کابیان جس نے نماز کی ایک رکعت یا لی

٥٨٠ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن أبى
 سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله الله الله الله المارك ركعة من الصلاة

٠٠ كلين هاائشة قالت كن نساء المؤمنات.....فلا يعرفهن أحد تعني من الفلس ، سنن ابن ماجة ، كتاب الصلاة ، باب

وَلَمْتُهُ عِبْقُلُولُا الْفَجِرِ ، رقم: ٧٧١.

فقد أدرك الصلاة" [ راجع: ٥٥٢]

# (٣٠) باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس فجر کے بعد آفتاب بلند ہونے تک نماز پڑھنے کا بیان

ا ٥٨ \_ حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عشام، عن قتادة ، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجا ل مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي ﷺ نهي عند الصلاة و بعد الصبح حتى تشرق الشمس، و بعد العصر حتى تغرب.

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتاده قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا.

٥٨٢ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عبد قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبحروابصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها". [أنظر: ٣٢٤٣،٢٢٩،١١٩٢،٥٨٥]ك

٥٨٣ \_ وقال: حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ ((إذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع. و اذا غاب حاجب الشمس فاخروالصلاة حتى تغيب)) تابعه عبدة . [أنظر : ٣٢٤٢]

٥٨٣ \_ حدثنا عبيد بن اسماعيل ، عن أبي أسامة عن عبيد الله، عن خبيب بن عبدالرحمان، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة: ان رسول الله على نه ببعثين و عن لبستين و عن صلاتين؟ نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يقضى بفرجه الى السماء، و عن المنابذة و الملامسة. [راجع: ٣٢٨]

بیکی احادیث ہیں جن میں فجر کے بعد سے سورج نظفے تک اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تك نمازير صفى سے منع فرمايا ہے۔اس مسلد ميں اختلاف ہے۔

ال وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وقم: ١٣٦٩، وسنين النسائي ، كتاب المواقيت ، باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، رقم : ٥ ٧ ٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقع : ٣٣٨٠، ١٩٣٧٥ ، ٢٠١١، ٣١٥٣، ١٩٢٩، ٢١٩٣، ٥٥٥٠ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، ياب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد المصر ، وقم : ٣٢٠.

### حنفنيه كالمسلك

حفیہ کہتے ہیں کہان اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، فرائض اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں،اس

لئے کہ ان اوقات میں نماز کے ممانعت وقت کے مکروہ ہونے کی نہیں ہے، وقت تو کامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دن کی فجر اور عصر جائز ہے لہٰذا حدیث میں نوافل کی ممانعت ہے فرض پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو قضا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کسی قتم کے نوافل پڑھنا جائز نہیں ہیں۔امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ تك

امام شافعی اورامام احمد بن عنبل رحمهما الله کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔

## شوافع كامسلك

ا مام شافعی رحمداللد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں فرائفٹ کے ساتھ ساتھ نوافل ذوات الاسب اب بھی جائز ہیں۔نوافل ذوات الاسباب کے معنی یہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کا سبب اختیار عبد کے سوابھی موجود ہو یعنی وہ خاص خاص مواقع جن میں نبی کریم ﷺ نے نقل پڑھنے کی ترغیب دی ہے جیسے تحیۃ المبحد ہتحیۃ الوضو۔ سکے

ا ما م ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک اس تتم کے نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں یہاں تک کہ طواف کی رکعتیں بھی جائز نہیں۔

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں آپ ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے۔ ''ک

# شوافع كااستدلال

شواقع کا استدلا ل اس مدیث سے ہے جس میں کہا گیا ہے: ''اذا دخسل أحد کم المستجداد ۲۲، ۳۲ انظر: فیض الباری ، ج:۲،ص:۱۳۱ - ۱۳۹ ، ﴿قلت﴾ (شاہ محمد انور الكشميرى:) وقد بسطة ابن رشد في "بداية المجتهد" أحسن بسط فراجعه من ، ج: ١،ص:۵۲- ۲۷ ، دارالفكر ، بيروت.

۲۳ والمحاصل أن الحنفية قالوا بكراهة تلك الأوقات كلها لأجل قيام الدليل واعترض عليه الشيخ ابن الهمام أن النهى في هذي الوقين الوقين أيضاً مطلقا كما الثلاثة المذكورة و تخصيص النص بالرأى لا يجوز ابتداً ، فيض البارى ، ج: ٢٠ص: ١٣٤ .

فليركع ركعتين قبل أن يجلس". الله

جبتم میں سے کوئی محض مجد میں آئے تو دور کعتیں پڑھ لے۔شوافع کہتے ہیں کہ "اذا" عام ہے،جس وقت بھی آئے ،الہذاعصر کے بعد کا وقت ہویا مغرب کے بعد کا"اذا" سب کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔

دومرااستدلال حضرت جبر بن طعم الله كل مديث سه به جوابوداؤداور ترفى بين آكى به جس بين فرمايا كه "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت و صلّى ايّة ساعة شاء من ليل أو نهاد - الله

جواس بیت اللّٰد کا طواف کرے یا یہاں آ کرنما زیز ھےاس کومنع نہ کرو، چاہے دن ہویا رات ہو،معلوم ہواطواف کی رکھتیں ہروقت پڑھی جاستی ہیں ۔

## حنفيه كى طرف سے استدلال كا جواب

جہاں تک ''اذا دخل أحد كم المسجد الخ" كاتعلق ہا گروہاں''اذا" كوعام مان لياجائے يعنى جس وقت بھى كوئى مبجد ميں آئے تو اس كے متى يدہوں كے كہ بين طلوع اور خروب كے وقت بھى تحية المسجد كى دور كعتيس جائز ہوں، حالانكماس كے جواز كے آپ بھى قائل نہيں ہيں۔

معلوم ہوا کہ ''افا دخل احد کم" النج کے معنی یہ ہیں کہ جب ایسے وقت میں آئے جب نماز پڑھنا جائز ہواور حدیث باب سے معلوم ہور ہاہے کہ بعد الفجر و بعد العصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ ''افا'' کے عموم میں بھی واضل نہیں ہے۔

ووسرے اندازیس اس کا جواب یوں ہوسکتا ہے کہ "اذا دخیل احد کے " الغ یس مقصود اصلی تحیة المسجد پڑھنے کا تھم دینا ہے جو عیار قالعص ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے "اذا" سے استدلال کیا ہے جو "سیسق السکلام لاجله" نہیں ہے، الہذا ان کا استدلال با شارة النص ہے، اور "نہی دسول الله ﷺ الغ یس سوق کلام اس لئے ہے کہ عمر کے بعد نماز پڑھنا کروہ ہے، اس لئے حننیہ کا استدلال بعبارة النص ہے اور اصول سے کہ جہاں عبارة النص اور اشارة النص میں تعارض ہو، وہاں ترجے عبارة النص کو ہوتی ہے۔ علا

هل أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، موطأ مالك،

باب انتظار الصلاة والمشي إليها ، ج: ١ ، ص: ١٢١ ، رقم: ٣٨٧.

لال مستن الشرمنادي ، بياب مناجناء في الصلاة بعد العصر و بعد الصبح لمن يطوف ، ج:٣٠من: ٣٢٠ ، رقم : ٨٩٨ ، بيروت ، وستن أبي داؤد ، باب الطواف بعد العصر ، أج:٢،ص: ١٨٩٠ ، رقم : ١٨٩٣ ، دارالفكر .

٢٤ تغيل ك لخ التقافراكين: بداية المجتهد ، ج: ١،٠١٥ ١ ، ١٥٢ ١ ، دارالفكر ، بيروت.

····

## دوسری دلیل کا جواب

جہاں تک حفرت جبیر بن مطعم کے کی طواف والی حدیث کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در اصل عبد مناف کعبر کے پاسیان تھے، آنہیں یہ کہا جارہا ہے کہ تم اسے تالہ لگا کر بند کر کے مت رکھو، بلکہ حرم میں ہروقت لوگوں کا داخلہ کھلا رہنا چاہئے، اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو تم بحثیت دربان اسے مت روکو۔ اب یہ پڑھنے والے تخص کا فریضہ ہے کہ دوا لیے وقت کا انتخاب کر ہے جونا جائز نہ ہو۔ ۸ک

چنانچ حفزت عمر ﷺ مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فجر کے بعد طواف کیا، پھر مدید منورہ جاناتھا تو طواف کی دور کعتیں وہاں نہیں پڑھیں بلکہ روانہ ہوگئے، یہاں تک کہ ذوطواء کے مقام پر پہنچے اور وہاں دور کعتیں پڑھیں۔اگر فجر کے بعد طواف کی دور کعتیں پڑھنا جائز ہوتا تو حضرت عمرﷺ مقام ابراہیم پرنماز پڑھ کر روانہ ہوتے ،معلوم ہواکہ ایبا کرنا جائز نہیں۔ 24

# (۳۱) باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس غروب آ فاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کرے

٨٢ ويؤيد هذ المعنى ماورد في هذ الحديث عند ابن حيان من قوله و الله و المعلب إن كان لكم من الأمر شيئة . يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيئ في الا اعر فن أحد منكم أن يمنع من يصنلي عند البيت أي صاعة شاء من ليل أو نهار، صريح فيما قلنا إنما نهاهم عن أن يسمنعوا أحدا الأجل توليتهم بالبيت . أخرجه ابن حيان في صحيحه ، ج: ٣٠من: ٣٢ م دار النشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٣١ / ١١ ه كذا في "سبل السلام" ج: ١ من ١٣٠ ، واعلاء السنن ، ج: ٢ من ٢٠ .

ول وعند الطحاوى باسانيد عديدة أن عمر كان يعزر من كان يصلى بعد العصر وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ايضاً وعند الطحاوى عنه أنه طاف قبل طلوع الشمس ولم يصل ركعتى الطواف حتى بلغ ذوطوى أخرجه موصولا والبخارى معلقاً وما ذلك إلا لخروج وقت الكراهة وقد صوح الترمذي بعارة كاد أن تومى إلى إجماعهم على ذلك وهذا نصه: والذي إجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر الخ، فيض البارى ، ج: ٢٠ص: ٢٣٢ .

حضرت معاویہ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہتم الی نمازیں پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے کین بھی آپ ﷺ کو پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہان ہے منع فر مایا، ان کی مرادعصر کے بعد دورکھتیں پڑھناتھی جو کہ لبعض صحابہ ﷺ پڑھنے لگئے تھے اور شاید پڑھنے کی وجہ بیہو گی کہ حضرت عا نشدرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدیں ﷺ جب بھی میرے گھر تشریف لاتے تو دور کعتیں پڑھتے تھے۔اس کی تفصیل پہلے گزر پچی ہے کہ بیضور اقدس على خصوصيت تھي۔

#### اوقات ممنوعه ميں ائمه كااختلاف

اب تك بعد الفجراور بعد العصر كى نماز كى ممانعت كابيان تفااور بيممانعت وفت كى كرابت كى وجد ينس تھی بلکہ دفت کےمشغول بالفرائض ہونے کی وجہ ہےتھی الیکن تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز کی ممانعت وقت کی کراہت کی وجہ ہے ہے،اوروہ تین اوقات یہ ہیں:

- (١) طلوع آ فآب كاوقت
- (٢) غروب آنآب كاوتت

(m) استواء کا وقت - م

فندهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهى عنها هي أربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر وأجاز الصلاة عند الزوال مطلقاً وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقاً.

السمسألة الثانية اختلف العلماء في الصلاة التي لاتجوز في هذه الأوقات وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تنجوز في هذه الأوقات صلاة باطلاق لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يرمه قالوا فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه ، واتفق مالك والشافعي أنه يقضى الصلوات المفروضة في هذه الأوقات.

وذهب الشيافيعي إلى أن الصلوات ألتي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب وأن السنين مصل صبلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات الخ ، راجع: بداية المجتهد ، ج: ١ ، ص: ٢٠ ، دارالفكر ، بيروت، واعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٩ ٩ ، وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ١١ .

وي ، الح ، 2 / السمسالة الأولى اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر.

-----

#### جمهور كامسلك

اما م ابوحنیفہ ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ بیر تیزوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان تیوں اوقات میں نماز پڑھنامنع ہے یہاں تک کہ بحدہ تلاوت بھی منع ہے۔ ابھ

## امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام ما لک رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ طلوع وغروب کے وقت تو نماز پڑھنامنع ہے لیکن استواء تمس کے وقت نماز کی ممانعت نہیں ہے، یعنی ان کے نز دیک دووقت کروہ ہیں طلوع وغروب، تیسر اوقت کروہ نہیں ہے۔ ابح

# امام ما لك رحمه الله كااستدلال

اس سلسلے میں ان کا استدلال ان کے اصولوں کے مطابق تعامل اہل مدینہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو پایا وہ دو پہر کونماز پڑھتے تھے، اس واسطے میں اسے مکر وہ نہیں قرار دیتا۔ ۳ کے

#### جمهور كااستدلال

جہورکا استدلال احادیث مرفوعہ سے ہے۔ سیح مسلم می*ں حفر*ت عقبہ بن عامر ﷺ کی حدیث ہے۔ ''ٹلاٹ سا**عات ک**ان رسول اللّٰہ ﷺ پنهانا أن نصلی فیهن أو نقبر فیهن موتانا . .الخ . <sup>'' ہے</sup>

ان مين ايك "عند الطلوع" دومرا "عند الغروب" اورتيمرا "عندما يقوم قائم لهيدة".

این ماجہ میں حضرت ابو ہر یرہ ﷺ کی روایت ہے وہ بھی استواءِشس کے وقت نماز کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ ۵

٣٤ أما مالك فلأن العمل عنده المدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث أعنى الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهى منسوخ بالعمل ، بداية المجتهد ، ج: ١ ، ص: ٣٦ ، و اعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٩٩ .

٣٤ .....سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى توقع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص . ٥٧٨ ، رقم : ٣١١ ، بيروت.

۵٤ صنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ، وقم: ٢٣٢ ا .

حضرت صنابحی ہے ایک روایت مروی ہے۔ ایک

اورخود امام ما لک رحمہ اللہ نے اپنی موّ طامیں روایت کی ہے اس میں بھی استواءشس کے وقت نماز کی ممانعت کا ذکر ہے ۔ <sup>سمے</sup>

لبندا جن لوگوں نے بیر کہا ہے کہ حضرت امام ما لک رحمہ اللہ کواستواء دالی حدیث نہیں پیچی تھی ، یہ بات درست نہیں ہے۔

# امام ما لک رحمه الله کا ایک اہم اصول

امام ما لک رحمہ اللہ کو استواء والی حدیث تو پیچی تھی کیکن امام ما لک رحمہ اللہ کا اصول ہیہ ہے کہ وہ مدینہ کے علماء کو دیکھتے ہیں جوفقہاء سبعہ ہیں اگران کا کسی تمل پراجماع ہے اور بظاہر وہ حدیث کے خلاف ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ حدیث منسوخ ہوگی ورنہ یہ سب حضرات اس کے خلاف کے قائل نہ ہوتے ، گویا ان کے نز دیک اہل مدینہ کا تعامل حدیث کے خلاف ایک علمت ہے، جب سارے اہل مدینہ اس کی مخالفت کررہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حدیث میں کوئی علت ہے، اگر علت نہ ہوتی تو سب لوگ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ ^ئے

جمہور فقہاء کے نز دیک تعامل اہل مدینہ اس طرح حجت نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث مرفوع کو بھی ر د ماسکے۔

امام بخاری نے امام مالک رحم اللہ کے ندم ب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ باب قائم کیا ہے "

"باب من لم یکرہ الصلوة الا بعد الفجر و العصر" یہ باب استخص کی جمت کے بیان میں ہے جو 
نماز کو کر وہ نہیں سجھتا گر دواوقات میں یعنی فجر اور عصر کے بعد۔

استواء کے بارے میں کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہ تھی اس لئے اس سلسلے میں انہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

## (mm) باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت و نحوها،

عصر کی نماز کے بعد قضا نمازی اوراس کی مثل دوسری نمازوں کے پڑھنے کا بیان
وقال کریب عن أم سلمة: صلى النبي ﷺ بعد العصو رکعتین. و قال: شغلنی ناس
۲۷ کے معتصر احتلاف العلماء ، فی الصلاة نصف النهار ، ج: ۱ ، ص: ۲۳ ۲.

22 موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، ج: ١ ، ص: ٢ ١ ٩ ، رقم: ٢ ١ ٥. ٨ ك وقال مالك : وما أدركت أهل الفضل والعباد الاوهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ، المدونة الكبرى ج: ١ ، ص: ٤٠ ١ مو فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٣ ، وعملة القارى ، ج: ٣، ص: ١٤ ، والتمهيد لإبن عبد البر ، ج: ٣، ص: ١٨ .

من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.

## بعدالعصرفوائت كاحكم

یددوسراباب قائم کیا که عصر کے بعد قضانمازیں پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں اس واقعہ سے استدلال کیا جس میں نمی کریم ﷺ کاعصر کے بعدظہر کی دورکعتوں کی قضا کرنامنقول ہے۔

وفد عبدالقیس کی آمد کی وجہ سے ظہر کی دور کعتیں چھوٹ گئیں تھیں، آپ ﷺ نے وہ عصر کے بعد قضا فرما کیں جس کا واقعہ تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے۔

استدلال اس طرح ہے کہ اگر چہ آپ ﷺ نے سنتوں کی قضا فرمائی لیکن بی آپ کی خصوصیت تھی ، امت کے لئے سنتوں کی قضانہیں ہے ، جب آپ نے سنتوں کی قضا کو عصر کے بعد گوارا فرمالیا تو فرض کی قضا اس وقت میں بطریق اولی جائز ہوگی ، یہ ہے وجہ "مطابقة الحدیث بالتر جمة".

امت کے لئے ان دور کعتوں کی قضانہیں ہے کیونکہ جب حضرت ام سلمٹنے پوچھا کہ "افتصلیھا اف افساتنسا" اگرہم سے بھی فوت ہو جائیں تو ہم بھی ان کی قضا کریں تو آپ ﷺ نے صاف صاف فرمادیا" لا" تم نہیں ،معلوم ہوا کہ پیچشورا قدس ﷺ کی خصوصیت تھی۔

297 - حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن الأسود، عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله للله عن عائشة عبد العصر. [راجع: 40]

" رکعتان لم یکن رسول الله ﷺ بدعها سوّا و علانیة " یافظ بحض اوقات اشکال پیداکرتا .

ہے کہ آپ ﷺ بیدورکعتیں نہ سراچھوڑتے تھے نہ اعلانیة ، بعنی عصر کے بعد کی دورکعتیں ، حالا نکہ ہم نے جو تحقیق عرض کی ہے وہ بیہ ہے کہ ان کی ابتدا حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی تھی لیکن بعد میں آپ ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پڑھتے رہے جس کا حضرت عائشہ اورا مسلمہ کے سواکسی اورکوعلم نہیں ہوا، پھر یہ کے سواکسی اورکوعلم نہیں ہوا، پھر یہ کے سے فرایا کہ «سوآ و علانیة» اگر اعلانیہ ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سرا واعلانیۃ کا تعلق خود حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے ہے کہ بھی مجھ سے چھپ کراور بھی میر ہے سامنے پڑھتے تھے۔

## (٣٣) باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

# بادل کے دنوں میں نماز سورے پڑھنے کابیان

یہ باب قائم کیا ہے کہ باول والے دن نماز جلدی پڑھنا۔

097 ـ حدثنا معاذبن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبى كثير، عن ابى قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذى غيم فقال: بكروا بالصلاة فإن النبى هُ قال: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". [راجع: 208]

اس میں حدیث نقل کی ہے کہ ہم بادل والے دن حضرت بریدہ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا:
"بکروا بالصلوق فان النبی کے قال: مین ترک صلوق العصر حبط عمله" عمری نمازجلدی
پڑھو کیونکہ نبی کریم کے فرمایا جو صحری نمازکوچھوڑ دے اس کاعمل حبط ہوجائے گا۔مطلب بیہ ہے کہ کہیں
ایبا نہ ہو کہ اصفرار شمس ہوجائے، وقت بکروہ شروع ہوجائے اور ہمیں بادلوں کی وجہ سے پیدنہ چلے، اس لئے
جلدی پڑھو۔

اس کامنشأ بہ ہے کہ جب بادل ہوں اس وقت احتیاط پر عمل کرنا چاہے جہاں تعیل میں احتیاط ہو وہاں تعیل کرنا چاہے جہاں تعیل میں احتیاط ہو وہاں تعظیل کرنی چاہئے ، جیسے مغرب میں احتیاط بہے کہ تاخیر کی جائے کے وقعہ اس میں اندیشہ ہے کہ شاید سورج غروب نہ ہوا ہو، اور بادلوں کی وجہ سے غروب معلوم ہور ہا ہو، البذا تاخیر کی جائے۔

#### (٣٥) باب الأذان بعد ذهاب الوقت

# وفت گذرجانے کے بعدنماز کے لئے اذان کہنے کابیان

م 90 محدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فصيل قال: حدثنا حصين ، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: سرنا مع النبي الله فقال بعض القوم ؛ لو عرست بنيا يها رسول الله، قال: "أخاف أن تناموا عن الصلاة". قال بلال: أنا أوقظكم. فناضطجعو أو استد بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي الله وقد طلع حاجب الشمس فقال: "يا بلال، أين ما قلت لا" قال: ما القيت على نومة مثلها قط. قال: "أن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فإذن بالناس

بالصلاة" فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلي. [انظو: ٢٥٣١] <sup>وعي</sup> قضا شده نما زول كے لئے از ان كاتھم

یہاں حضور ﷺ نے قضا فر مائی اور حضرت بلال ﷺ کواذان کا تھم دیا ،معلوم ہوا کہا گرقضا نماز جماعت سےادا کی جارہی ہوتواس وقت اذان دینامسنون ہے۔

البتہ فقہاء کرامؓ نے فر مایا ہے کہ بیتکم جماعت سے قضا کرنے کی صورت میں ہے اگر کسی تنہا آ دمی کی نماز قضا ہو جا قضا ہو جائے تو اُسے اذان نہیں کہنا چاہئے بلکہ چیکے سے کسی جگد پڑھ لینی چاہئے اپنی نماز کے قضا ہونے کا عام اعلان نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو حتی الامکان اس کو چھپانا چاہئے نہ یہ کہ اس کا

حدیث کا آخری جله ب کرآپ الله فرح مرت بال الله سے فرمایا اذان کھو۔ "فتوصاً" بس وضوکیا۔ "فلما اد تفعت الشمس وابیاضت قام فصلی".

جب سورج بلندہو گیا اور سفید ہو گیا یعنی اس کی زردی زائل ہو گئ تو اس وقت نماز پڑھی۔ بیاس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ اگر کو کی شخص نیند سے بیدار ہوتو اس کونماز کے لئے سورج کے قدرے بلند ہونے کا انتظار کرنا چاہئے ،اس سے پہلے نماز پڑھنا تکروہ ہے، کیونکہ حضور اقدس ﷺ نے طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع فر مایا جب تک ارتفاع شمس نہ ہوجائے۔

اور یہاں آپﷺ نے اس پڑگل بھی فر مایا کہ فورا نما زنہیں پڑھی بلکہ انتظار فر مایا یہاں تک کہ سورج بلند ہوگیا پھرنماز پڑھی۔ ^ کے

امام شافعی رحمداللدفر ماتے ہیں جب نیند سے بیدار ہوائی وقت نماز پڑھے، چاہی ارتفاع خمس نہ ہوا ہو ۔ اوروہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو آگے آنے والی ہے، "ممن نسسی صلوق فلیصلها اذا فکو ها "اس بیس "اذا" عام ہے، البذا جس وقت بھی یاد آجائے نماز پڑھو، چاہے وہ وقت کروہ بی کیول نہ ہو۔ وقی صحیح مسلم، کتاب المساجد وعواضع الصلاة ، باب قضا الصلاة الفائعة واستحباب تعجیل قضائها، وقع، ۱۹۰۹، وسنن النسائی ، کتاب الإمامة ، باب الجماعة للفائت من الصلاة ، وقم : ۱۸۳۷ ، وسنن البی داؤد ، کتاب الصلاة ، باب فی من نام عن الصلاة أو نسبها ، رقم : ۳۷۲ ، ومسند احمد ، باقی مسند الأنصار ، باب حدیث أبی قتادة الانصاری ، رقم : ۲۱۵۰ ، ۲۱۵۰ ، ۲۱۵۰ .

٨٠ قيمه أن الفوائت لا تنقضى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباه فيه
المسلاة بعد الطلوع . قال في الاصل : حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين الخ ، عمدة القارى ، ج: ٣٠،ص: ٢٥ ا ،
 والبحر الرائق ، ج: ١ ، ص ٢٧٣ .

یہاں بھی حنفیکا استدلال عبارة العص سے ہاورشا فعیہ کا استدلال اشارة العص ہے اور عبارة العص کو اشارة العص کو اشارة العص برتر جی ہوتی ہے۔ ا

### (٣١) باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

اس شخص کا بیان جووفت گذرنے کے بعدلوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائے

٧ 9 ٩ حدث معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبدالله: ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبى الله ما صليتها"، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة و توضأ نا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب: [أنظر: ٥٩٨]

# قضانماز بإجماعت يزهن كيمشروعيت

یہ باب وقت گزرنے کے بعد با جماعت نماز پڑھنے کے بیان میں ہے یعنی قضانماز کی جماعت کے بیان میں۔

اس میں حضرت جابر ﷺ کی روایت بیان کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمرﷺ خندق کے دن غروب مش کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا، یعنی اس بنا پر برا بھلا کہنے گئے کہ ان کم بختوں نے ہماری نماز قضا کر دی۔

"قال النبى ﷺ: والله ما صليتها" حضور ﷺ فرمايا كرنمازتو ميس ف بحي نبيس پڑھى ہے، خندق كھود في ميں اتنامشغول رہاكہ نماز پڑھنے كاموقع ندملا يهال تك كرسورج غروب ہوگيا۔

"فقمنا إلى بطحان" بم الصُركَة "فتوضاً للصلوة و توضأنا لها ، فنصلى العصر بعد ماغربت الشمس ثم صلّى بعد ها المغرب".

الم. فأما عبنارة النص فهو ما سبق الكلام الأجله وأريد به قصدا واما اشارة النص فهي ما ثبتت بنظم النص ، أصول الشاشي ، ص : 9 9 .

۸۲ وفي صحيح مسلم ، كتاب المسااجد ومواضع الصلاة ، باب المدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم : ٠٠٠ . وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الرجل تفوته العملوات بأيتهن يبدا ، رقم : ١٦٥ ، وسنن النسائي ، كتاب السهو ، باب إذا قبل للرجل صليت هل يقول لا، رقم : ١٣٣٩ .

لینی غروب کے بعد پہلے ہم نے جماعت کے ساتھ عصر پڑھی ، پھرمغرب کی نماز پڑھی ، مرادیہ ہے کہ قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔

# (٣٤) باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة

اس مخص کا بیان جوکسی نما ز کو بھول جائے تو جس وقت یا د آئے پڑھ لے

## اورصرف اسی نماز کااعادہ کرے

" وقمال ابىراهيىم : من تىرك صلوة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلوة الواحدة".

یہ باب اس محص کے بارے میں ہے جونماز پڑھنا بھول گیا ہوتو جب یاد آ جائے ای وقت پڑھ لے۔ پھرآ گے فرمایا"ولا یعید إلا تلک الصلوة"اورنہیں لوٹائے گا گرصرف وہی نماز۔

حضرت ابرا ہیمخنی رحمہ الله فرماتے ہیں جو خص بیس سال تک ایک نماز چھوڑے رہے وہ صرف ای ایک

# "لا يعيد إلا تلك الصلوة" كامطلب اوراقوال ثرّ اح

"لا يعيد إلا تلك الصلوة" كاكيامطلب ب؟اس مين شراح كمختلف اتوال بين:

ایک مطلب بدیمان کیا ہے کہ اس سے ان لوگول کار د کرنامقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ اگلے وقت میں اس کی قضا کرےاورصرف اگلے وقت میں قضا کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اٹکلے دن جب دوبارہ اس قضا شدہ نماز کا وقت آئے گا تو اس وقت دوبارہ قضا کرے گا،مثلاً ایک تخف کی ظہر کی نماز قضا ہوگئی،اس نے عصر کے وقت اس کی قضا کر لی اور پھرعصر کی نمازیڑھ لی،ایک کام توبیہ ہو گیا،ابا گلے دن جب ظہر کا وقت آئے گا تو بچھلے دن جوظبر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو دوبارہ پڑھے گا۔ اس کی دجہ بیہ ہے کہا گرچہاس نے عصر کے دفت قضا کر انتھی کیکن چونکہ وہ اس کے فطری دفت میں نتھی

اس لئے اگلے دن اس کے وقت میں دوبارہ قضا کرے۔

اس سليلي ميل بعض روايات بھي جي ،مثلاً ابوداؤ دميل حضرت عمران بن حسين کي روايت ہے۔ "هن أدرك منكم صلو ة الغداة هن غد صالحا فليقض معها مثلها". "

ر سے ہو ایت اس معالمے میں صریح ہے، گرسلف میں سے اور فقہا مشہورین میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا۔" کما ذکہ و المحطابي"

نیز مسلم میں حضرت ابوتیادہ کی حدیث ہے "فیاف کسان المغد فلیصلها عند وقتها" مگریہ حدیث اس مفہوم پرصرت نہیں ہے کیونکہ اس کا میر مطلب ہوسکتا ہے کہ الحظے دن وہی نماز آپنے وقت پر پڑھے۔ گلہ حدیث کا افراد کی حدیث کا دیر کیا ہے اس میں ان سے وہم ہوا ہے ، در حقیقت وہ ابوتیا دہ بھی کہ حدیث ہے ، مگر خالد بن سمیر نے ان سے بالمعلی روائی ہے۔ ۵۵

کیکن اول تو بیردوایات سندا ضعیف ہیں اوراگران میں ہے کوئی قابلِ استدلال ہوتب بھی زیادہ سے زیادہ استخباب ثابت ہوتا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہا گلے دن بھی پڑھ لینامستیب ہے۔

اور البعض حضرات کہتے ہیں کہ مستحب بھی نہیں ہے، شروع میں کسی وقت میں کھا دیا گیا ہو گابعد میں جومشہور قاعدہ ہے اس پرعمل کیا گیا۔ چنانچہ خندق اور ''لیللة المتعویس'' کے واقعہ میں جب حضورا قدس ﷺ کی نمازیں قضا ہوئیں تو صرف ان نماز وں کو قضافر ما یا اورا گلے دن ان کا اعادہ نہیں فر مایا۔ ''

امام بخاری دحمدالله "لا يعيد إلا تلک الصلوة" سے ان دوايات کی ترديد کررہے ہيں کہ صرف اُی نماز کا اعادہ کرے گاجو قضاموئی۔

وقال ابواهیم: "من توک صلوة واحدة" النح اگربیس سال تک بھی ایک نماز چھوٹی رہی تو اس ایک نماز کی قضا کرے گا، پنہیں کہ اگلے دن چھر وہ بارہ اس کی قضا کرے۔

# د وسراقول

بعض حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا دراصل ان حضرات پرردکر ناہے جو بیاستے تھے ۱۲۰۰ سنن آبی داؤد ، باب فی من نام عن الصلاة أو نسبها ، ج: ۱، ص: ۱۲۰ ، دقم : ۳۳۸

۸۴ فتح البارى، ج۲: ص اك.

۵۵ لامع الدرارى ، جلد ١ : ص ٢٣٢، طبح تديم-

٨٢ عمدة القارى، ج:٣٠،٠٠٠ ١٣٠

کہاگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں تو ان میں تر تیب واجب ہے، کثر ہے فوائت ہے بھی تر تیب ساقط نہیں ہوگی۔

فرض کریں ایک آ دمی کی ظہر کی نماز قضا ہوگئی ، اب اس کے ذر مفرض تھا کہ پہلے ظہر پڑھے پھرعصر پڑھے لیکن اس نے ظہر نہیں پڑھی صرف عصر پڑھے پھر اسے نظہر بڑھے پھر عصر اور پھر مغرب پڑھے پھر عصر اور پھر مغرب پڑھے بھر عصراور پھر مغرب پڑھے بھر جبعشاء کا وقت آیا تو اس کے ذر مفرض تھا کہ پہلے ظہر پڑھے پھرعصر ، پھرمغرب اور پھرعشاء پڑھے ، لیکن اس نے صرف عشاء پڑھے کی اور کئی روز تک کرتا چلاگیا اور ظہر نہیں پڑھی ۔

اب جولوگ کثرت فوائت ہے بھی ترتیب کو ساقط نہیں مانتے ،وہ کہتے ہیں کہ بیآ دمی اگر ایک ہفتہ بعد بھی ظہر کی قضا کرے گا تو صرف ایک نماز کی قضا نہیں کرے گا بلکہ پہلے قضا شدہ نماز اور پھر ہفتہ بھر کی نمازیں کو گائے گا،اس کے بعد وقتی نماز مزعے گا۔

امام بخاری رحمه الله فرمار ہے ہیں'' لا یعید الا تسلک الصلوۃ'' کہ کثر ت فوائت کی صورت میں صرف فوت شدہ نماز کا عادہ کرے گا،ای کواہراہیم تخفی رحمه اللہ کہتے ہیں جس نے بیس سال تک ایک قضائما زنہیں پڑھی وہ اعادہ نہیں کرے گا مگراس ایک نماز کا۔

### تيسراقول

بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللّٰہ کامقصود حضیہ ، مالکیہ اور حنا بلیہ حمیم اللّٰہ پر رد کرنا ہے اور امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا قول اختیار کرنا ہے۔

حفیہ، مالکیہ اور حنابلہ رحم ہم اللہ قضا فوائت میں تر تیب کے وجوب کے قائل ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ وجوب کے قائل نہیں۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی کثرت فوائت کی صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے لیکن جہاں کثرت نہ ہوئی ہوشلا پانچ نمازیں ہی ہیں تو وہاں ترتیب واجب ہے، لہذاا گر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوگئی اس نے ظہر میں قضا نہیں کی ، معرب میں نہیں کی ، معرب کی کہر معرب کی ، پھر عشاء کی اور اس کے بعد آج کی فجر کی نماز پڑھے گا ، کیونکہ ترتیب واجب تھی اس لئے اس نے جونمازیں بغیر ترتیب کے پڑھیں وہ نہیں ہوئیں ، لہذا اب چے کی چینماز وں کا اعادہ کر ہے گا۔

امام بخاری رحمداللداس کی تروید کررہے ہیں اور امام شافعی رحمداللہ کا قول اختیار کرتے ہوئے فرما

رعين "لا يعيد إلا تلك الصلوة".

یہ تین تشریحسیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کی گئی ہیں لیکن یہ تیسری تشریح بظاہر اس لئے صحح نہیں ہے کہآ گےخودامام بخاری رحمہ اللہ نے وجوب ترتیب پر باب قائم کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور کی طرح وہ بھی وجو پے ترتیب کے قائل ہیں ،للہذاوجو ب ترتیب کے خلاف وہ کیوں ہاب قائم کریں گے؟ اس لئے پہلی دوتشر محسیں راجے ہیں۔ ا

٩٤ - حداثنا أبو نعيم و موسى بن اسماعيل قالا: حداثنا همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك عن النبي على قال: " من نسيبي صيلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿ وَ أَقِم الْصَلَاةَ لِلْأَكُرى ﴾ [طه: ١٣] قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: ﴿ وَ اَقِم الصَّلَاةَ لِلذِّكُرِي ﴾ و قال حبان: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن

يهال حفرت الس الله كا مديث سے استدال إفر مايا كه "من نسيسي صلوة فليصل إذا ذكر لا **کفارہ لھا الا ذلک" جب یادہ جائے پڑھ لے اس کے سواکوئی کفارہ نہیں ہے،مطلب بیہ کے دقضا کرنے** ہے اس کا کفارہ ہوجائے گا ،اس کوا گلے دن دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### (٣٨) باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى

# قضانمازوں كوترتيب كےساتھ يرصنے كابيان

٥٩٨ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثنا يحيى . هو ابن أبي كثير. عن أبي سلمة ، عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم و قال: يـارسول اللّه إما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس، قال: فنزلنا بطحان فصلي بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب.[راجع: ٥٩٢]

#### اختلاف ائمه

یہ باب ترتیب کے بیان میں ہے یعنی ٹماز وں کوتر تیب کے ساتھ قضا کیا جائے ، یہی جمہور کا مسلک ہے۔ ا مام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کمر تیب واجب نہیں ہے۔ جمهور كااستدلال

جمہور کا استدلال اول تو خندق کے واقعہ سے ہے ، جہاں آپ ﷺ نے ترتیب کے ساتھ نمازیں

انعام الباري جلد ٣ ٩ - كتاب مواقيت الصلاة پڑھا کیں۔روایات اس بات پرمتفق ہیں کہآپ ﷺ نے ان چاروں نمازوں کی ادا کیگی میں ترتیب کو طوظ رکھا۔

## د وسرااستدلال

جمہور کا دوسرااستدلال اس حدیث سے ہے جوامام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مندمیں حضرت ابوج عہ حبیب بن سباع سے روایت کی ہے کہ غزوہ خندق میں ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ مغرب کی نماز میں کچھ دیر ہوگئی آپ بھے نے مغرب کی نماز جماعت سے بڑھی بعد میں صحابہ اللہ سے بوچھا کہ میں نے عصر کی نماز بڑھ کی تھی یانہیں؟ صحاب نے عرض کیا یارسول الله! آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ آپ ﷺ نے اقامت کہدکر پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھرمغرب کی نماز دوبارہ پڑھی۔ کھ

یہ وجوب ترتیب پر بالکل صرح دلیل ہے، اگر ترتیب واجب نہیں تھی تو آپ ﷺ نے مغرب کی نماز کیوں دہرائی۔

# تيسري دليل

جہور کی تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کا اثر ہے جوموّ طاامام محمدرحمه الله میں نقل ہے، اس میں وجوب ترتیب کا خاص طور پر ذکر ہے۔ف: ۱

نیز علامه عینی رحمه اللہ نے ابوحفص نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر ﷺ سے مرفوعاً بیروایت الله عن الله عن الله عنه الله عنه المراه الله وهو مع الإمام فليتم صلاته ، فاذا فرغ من الصلاته فليعد التي نسى ثم ليعد التي صلاها مع الإمام ". ٥٨

- 🛆 أن أبا جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحدمنكم إني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمرالمؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، مسند احمد ، مسند الشاميين ، حديث أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه ، ج: ٣ ، ص: ٧ • ١ ، وقم: ١٢ • ١ ، وعمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٨ ١ .
- (أت) : من قوله فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسبي بإتفاق ثم ليصل بعنها الأخرى التي صلاها مع الإمام وبهذا قال الأثمة الثلاثة ، شرح الزرقاني ، ج: ١ ، ص: ٣٨٣.
- ۸۸ رواه البيهقي في سننه ، ج: ٢، ص: ٢٢١ ، رقم: ١٠١٠ ، وقال العيني "وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاً كذا في العمدة ، ج: ٢٠،ص: ٢٩ ا ، نصب الراية ، ج: ٢ ، ص: ١٢ ا و لامع الدراري ، ج: ١ ، ص: ٢٣٣.

### (٣٩) باب ما يكره من السمر بعد العشاء

# عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے

السامر من السمر والجمع السمار والسامر ها هنا في موضع الجمع واصل السمر ضوء لون القمر وكانو يتحدثون فيه.

یہاں''مسمسر''بعدالعثاء کا بیان ہے''مسمسر'' لغۃٔ چاندنی کو کہتے ہیں اور اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب چاندنی رات ہوتی تو سب لوگ گھروں سے نکل آتے اور میدان میں جمع ہوکر گپ شپ کیا کرتے ،اس گپ شپ کا نام بھی انہوں نے''مسمسر''رکھ دیا۔

9 9 0 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: أنطلقت مع أبى إلى أبى برزة الأسلمى، فقال له أبى: حدثنا كيف كان رسول الله على السمكتوبة ؟. قال: كان يصلى الهجير. وهيى التى تدعونها الأولى. حين تدحض الشمس، و يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في اقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال: و كان يستحب أن يوخر العشاء. قال: و كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، و كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه و يقرا من الستين إلى المائة. [راجع: ١٣٥]

تواصل میں''سمو''چاندنی کو کہتے تھے گھرچاندنی رات میں قصہ گوئی پراس کا اطلاق کیا گیا، گھر مطلق قصّہ گوئی (چاہے چاندنی رات ہویا نہ ہو) پر بھی''مسمو''کا اطلاق ہونے لگا، گھررات کے وقت مطلق باتیں کرنے (چاہے قصے ہوں یا نہ ہوں) کو بھی''مسمو''کہا جانے لگا،ای سے ''مسامو''اور''سمیو'' نکلاہے۔ یہ اس مخفی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بیڑھ کرققہ گوئی کی جائے۔

> کان لم یکن بین الجحون الی الصفا انیس و لم یسمر بمکة سامر

پیمضاض بن اساعیل کاشعرہے۔

بعدالعشاء قصه گوئی کی ممانعت کی وجه

بعض روایات مین آیا ہے کہ نی کریم ﷺ نے"سمور عد العشاء" سمنع فرمایا ہے۔امام بخاری

رحمہ اللہ نے نہی کی روایت ذکر نہیں کی ، شایدان کی شرط پرنہیں ہیں ،کیکن ذہن میں تو ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں آپ ﷺ نے ''سسمو بعد العشاء'' ہے منع فرمایا ہے، تواس کی توجیہ کررہے ہیں کہ بیاس وتت منع ہے جب اس کے نتیج میں نماز فجر فوت ہونے کا اندیشہو۔

اگریداندیشه نه بواور د نیوی میاخروی کوئی حاجت ہوجواس سمر کی داعی ہوتو پھرعشاء کے بعد گفتگو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔البیتہ اگر بے فائدہ گفتگو ہوجس کا کوئی منشأ نہ ہویاضبح کی نمازفوت ہوجانے کا اندیشہ ہو تواکن صورت میں کراہت ہے۔ چنانچ شروع میں صدیث ذکر کی ہے۔ "کان یکرہ النوم قبل العشاء والمحديث بعدها" ليكن اس كے بعد ساري وہ روايات نقل كى بين جن ميں حضور اقد س ﷺ يا صحابہ كرام ﷺ كا عشاء کے بعد باتیں کرنامنقول ہے،جس سے جوازمعلوم ہوتا ہے۔

#### ( • ٣)باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

# دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق عشاء کے بعد گفتگو کرنے کا بیان

• • ٧ - حدثمنا عبدالله بن الصباح قال: حدثنا أبو على الحنفي قال: حدثنا قرة ابن خالد قال: أنتظرنا الحسن، وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامة فجاء وقال: دعانا جيرا ننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا النبي للله ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: "إلا أن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في الصلاة ما أنتظر تم الصلاة". "وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظرو الخير من حديث أنس عن النبي ﷺ. [راجع: ٥٤٢]

قرّة ابنِ خالد كهتم بين "انتظرنا الحسن" بم في حضرت حسن كا انظاركيا "وراث علينا" اور ان کوہم ہے دریہوئی، راث کے معنی ہیں "تاخو" بعنی ہم رات کے وقت ان کا انتظار کررہے تھے کہ وہ آئیں اور عشاء كى نماز يرُ ها تين ليكن ان كودير موكني "حتى قربنا من وقت قيامة" يهال تك كه وقت قريب آركيا جس وقت میں عام طور پر وہ معجد سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے گر وہ عشاء کی نماز کے لئے معجد میں نہیں آئے۔ "فجاء وقال: دعانا جيراننا هؤلاء" جبآئة كم كي مارك برابرك يروسيول ن كالياتها جس کی وجہ سے دیرلگ گئی ، پھرآ گے کا واقعہ سنایا جوگئی دفعہ گزر چکا ہے۔

موضع استدلال بیہ " افصلی لنا ثم خطبنا "عشاء کی نماز براهی پر خطبد یا معلوم ہواعشاء کے بعد خطبه يا جائز إدر مديث مين جو "سمسوبعد العشاء" يضع كيا تقاوه كرابت تزيري بياخاص عالات کے ساتھ مشر وط ہے، اگر علم یادین کی بات رات کے وقت کی جائے تو وہ جائز ہے۔

١٠١ \_ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: حدثني سالم بن

عبدالله بن عمر، و أبو بكر بن أبي حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبي على صلاة العشاء في آخر، حياته، فلما سلم قام النبي على فقال: "أرايتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مأة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" فوهل الناس في مقالة النبي ﷺ إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال النبي ﷺ: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض" يريد بذلك إنها تخرم ذلك القرن.[راجع: ١١١]

يهال حضورا قدس على في عشاء كي نمازيزهي اورجب سلام چيراتو فرمايا- "أرايتكم ليلتكم هذه" بیر گفتگوغشاء کے بعد فر مائی معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد بات کرنا جا تز ہے۔

بدهدیث پیلے گزرچک ہےآ گے فہ مایا "فوهل الناس فی مقالة النبی ﷺ" حفزت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں لوگ حضور اقدس ﷺ کے ارشاد کے بارے میں علطی میں پڑ گئے ہیں اور ان با توں کی طرف چلے گئے ہیں جووہ اکثر نبی کے بارے میں بناتے ہیں۔

کنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب پہلیا کہ گو ماحضوا قدیں ﷺ نے اس بات کی پیشین گوئی فر مادی که سوسال بعد قیامت آ جائے گی ،ساری د نیاختم ہوجائے گی۔

حالاتكم "وإنما قال النبي ﷺ: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك انہا تبعوم ذلک القون" مقصداں کا بدتھا کہ اس وقت جولوگ زندہ ہیں سوسال کے بعد سب ختم ہوجا ئیں گے اور یہ قرن ختم ہو جائے گا۔

### (١٦) باب السمر مع الأهل والضيف

کھر والوں اورمہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کا بیان گھر والوں اورمہمانوں کے ساتھ سمر کرنا، جواز ہیان کرنامقصود ہے۔اس جواز کے سلسلے میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرﷺ کی ایک حدیث بقل کی ہےاور بیصدیث بخاری شریف میں کئی جگہ آئی ہے۔

٢٠٢ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن عبدالرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. وأن النبي الله قال: "من كان عنده طعام إثنين فليذهب ثالث. وان أربع فخامس أو سادس". وأن أبها بكر جاء بثلاثة و انطلق النبي ﷺ بعشرة. قال: فهو أنا وأبي، فلا أدرى قال. وامرأتي و خادم ، بين بيتنا و بين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشي عند النبي ﷺ ثم لبث

حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي ﷺ، فجاء بعد ما مضى من الليل ماشاء اللُّه. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك، أو قالت: ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم ؟ قالت : أبو احتى تجيء ، قد عرضو ا فابو ا. قال: فذهبت أنا فاختبات، فقال: يا غنثر، فجدع وسب. وقال: كلو لا هنيئا، فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ماكنا ناخذ مِن لقمة الا ربا من أسفلها اكثر منها. قال: . وشبعوا. وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك ، فنظر إليها أبو بكر فاذا هيي كما هيي أو أكثر منها. فقال لا مراته: يا أخت بني فرأس، ما هـذا؟ قالت: لا و قرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقبال: إنها كيان ذلك من الشيطان. يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي ﷺ فياصبحت عنده، وكان بيننا و بين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله اعلم كم مع كل رجل، فأكلو منها أجمعون، أو كما قال. رأنظ: ١٨٥٣ ، ١٣٠ ، ١١٢ ، ١١٢ م

"عن عبدالرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أنا سا فقراء، وأن النبي ﷺ قبال: من كبان عندہ طعام اثنين فليذهب بثالث" جس آدي كے پاس دوآ دميوں كا كھانا ہووہ اصحاب صفیں سے تیسراآ دی اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لئے لے جائے ، ''وان ادبع فخامس او مسادس''جس آ دمی کے پاس جارآ دمیوں کا کھانا ہے وہ اپنے ساتھ یانچویں یاچھٹے آ دمی کو لے جائے۔

یعی حضورا قدس ﷺ نے صحابۂ کرام ﷺ سے یہ کہدر کھا تھا کہ جب تم کھانا کھانے لگوتو اصحاب صفہ میں ہے کی کواینے ساتھ لے جاوَاوران کی مہمانی کرو۔ "و اُن اُہا بکو جاء بشلا ثلا " اورصد بق اکبرے اصحاب صفر میں سے تین کوکھانا کھلانے کے لئے لائے "وانطلق النبی ﷺ بعشو ة" آنخضرتﷺ دس کولے کرآئے قبال: "فهو إنا و أبي". "فَهُوَّ" مِن "هُو" منميرشان بي،مطلب بدي كداب آ كَ قصديب كديس اور مير \_ والداوروالده هرير تح "فلا أدرى قال: وامرأتي و خادم ، بين بيتنا و بين بيت أبي بكر" راوی کوشک ہے کےعبدالرحمٰن بن الی بکرنے''فھو أنا و أہی'' کہاتھایا ''امواتی و حادم'' کہاتھا۔

"بین بیسنا و بیت ابی بکو" کاتعلق خادم سے بینی اسی خادمہ جومیر ے اور صدیق اکبری کے گھر میں مشتر ک تھی ایک ہی خاد مہتھی ، جو ہمارے گھر بھی کا م کر تی تھی اور میرے والدصدیق اکبر ﷺ کے گھر ٨٩ وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ، رقم : ٣٨٣٣ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والنذور ، باب فيمن حلف على طعام لاياكله ، رقم : ٢٨٣٦ ، ومسند احمد ، مسند الصحابة بعد العشرة ، باب حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، رقم: ١ ٢٠٩. بھی کا م کرتی تھی۔"وان ابا بکو تعشی عند النبتی ﷺ "صدیق اکبر ﷺ ہمانوں کو گھرلائے اور خودرات کا کھانا حضورا قدسﷺ کے گھر جا کر کھالیا،اس زمانہ میں رات کا کھانا مغرب سے پہلے یا متصلاً بعداز مغرب کھایا جاتا تھا۔

"فم لبث" پھرو ہیں ضمرے رہے،"حیث صلیت العشاء" یہاں تک کرعشاء کی نماز ہوگی "فم رجع" پھردوبارہ صدیق اکبر چضوراقد س کے پاس آئے"فیلیٹ" پھر پچھ درروہاں ضمرے "حتی تعشی النہتی ہے" یہاں تک کرحضوراقد س کے نے بھی شام کا کھانا کھالیا، یعنی صدیق اکبر پھٹاء کی نماز کے بعد حضوراقد س کے گھر گئے یہاں تک کہ جب حضوراقد س کے کھانا کھالیا تو صدیق اکبر کے واپس اپنے گھر آگئے۔

"فجاء بعد ما مضى من الليل ماشاء الله" وه النج كر آئے جَبَدُرات كا تناحمةً رُر چِكا تما جَناالله عَلَيْ نَ عِيا

"قالت له امواته" صدیق اکبری کی اہلیہ نے ان سے کہا، "و ما حسب کی عن اصیافک او قالت صیفک؟" آپ کواپٹ مہمانوں سے سی چیز نے روک لیاتھا، چاہئے تو یتھا کہ جلدی گھروا پس آتے اور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔"قال: او ما عشیتیهم؟" صدیق اکبری نے فرمایا کیاتم نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا، گھریس مہمان تھے تو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اتنی دیر کیوں لگادی؟

"قالت: ابواحتی تحیی" انہوں نے کہا کہ مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکارکردیا کہ ہم آپ کے آنے تک نہیں کھا کیں گے، "قماد عوضوا فابوا" اصل میں تھا "قماد عوضت الطعام علیهم" بعض اوقات قلب ہوجا تاہے پہال بھی ہوا کہ ان کو کھانا پیش کیا گیا تھا کہ آپ کھالیں لیکن انہوں نے انکارکردیا۔

قال: "فلهبت أنا فاختبات" عبدالرطن بن الى بكر هفر ماتے بین كه جب میں نے ديكھا كه صديق اكبر هف كواس بات پرغصه آر باہے كه مهمانوں كو كھانا كيوں نہيں كھلايا گياتو ميں جاكر چھپ گيا كه اگراس وقت سامنے آياتو پٹائى ہوجائے گى كه تم نے كيول نہيں كھلايا۔ فقال: "يا غنفو" انہوں نے آواز دى كه اے كمينے بعض حضرات نے "غنفو" كاتر جمه كمينه كيا ہے "لئيم" اور بعض نے كہاہے كہ اس كے معنى بين ناالل، احمق۔

"فسجة ع و سبّ" اورصديق البرر في في مجيناك كان كثاقر ارديا اور برا بهلا كها- "جَدَة عَ" (بغيرتشديد) كمعنى بين كا ثنا اور "جدّع" كمعنى بين "جَدة ع المسلّمة المفك" كهنا كه الله تيرى ناك كافي- يه الفاظ بظا بريد دعا كے بوتے بين كين بددعا مقصود نبين بوتى بلكه مض إي نا راضكى كا اظهار كرنا بوتا ب "فسب" اور برا بھلا كہا، يعنى تمهين چاہئے تھا كہ كى طرح مهمانوں كوراضى كركھانا كھلاتے اوراتى ويرتك بھوكاندر كھتے، اس لئے ڈائٹ بلاكى - وقال: "كلوا، لا هنيفاً" گھروالوں سے كہاا چھاتم كھاؤے تمهارے لئے بیکوئی خوش گوارکھا نانہیں ہے کہ مہما نو ں کواتنی دیر بھوکار کھا۔

فقال: "والله لا اطمعه ابدا" الله كاتم البير بين بحق يكانانبين كهاول كاجب مير \_ مهمانول كؤسين كلايا كيا \_ عبدالرحمن بن الى بمر هي كتب بين كه يهل مهمانول كوكهانا كلايا كيا \_ ظاهر ب واقعدايها بى بوابو كامهمانول كي مهمانول كي عبدالرحمن بن الى بمر هي كتب بين كه يهل مهمانول ككها الله عند في المربحة في المواجم جول "وأيسم المله ما كنا فاخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها" بم في كهانا شروع كيا اور بم جول جول كهانا كهات جارب تقيي في اورزياده كهانا فكل آتا تقاق قبل ذلك" بم سبب في مسبب في بين به وك "وصادت أكثر مما كانت قبل ذلك" بم سبب في سير بهو كوك اليها أبو بكو" ابو بكر مدين هي في أو اكثر منها" بمناوه يكوا "ابو بكو" ابو بكو "ابو بكو منها" كان كود يكها، "فإذا هي كما هي أو اكثر منها" بمناوه قات بان ويقات في المنات بيات في أو اكثر منها" بمناوه قات بال سي المنات المنا

"فقال لإمراته": انهول نے اپن المیہ سے کہا"یا آخت بنی فراس، ما هذا؟" یہ کیا قصہ ہے کہ مہمانوں نے بھی کھالیا مگر پھر بھی پہلے سے زیادہ باتی ہے۔ قالت: "لا و قرة عینی" شم میری آ تھوں کی شنڈک کی، "لھی الآن اکفر منها قبل ذلک بثلاث موّات. لا و قرّة عینی" میں جو"لا" ہال کا کوئی معن نہیں ہے۔ میری آ تھوں کی شنڈک کی شم، اس سے صدیق اکر ششراد ہے۔"لھی الآن" المنح یہ کھانا پہلے سے تین گنازیادہ ہے، "فاکل منها آبو بکر"اس موقع پرصدیق اکر ششد نے بھی اس کھانا نہیں سے کھایا اور کہا "إنسما کان ذلک من المشیطان، یعنی یمینه" میں نے جوشم کھائی تھی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گائی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گائی کہ میں المشیطان، یعنی یمینه" میں نے جوشم کھائی تھی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گائی کہ میں المشیطان، یعنی یمینه شائی کہ میں المشیطان کا مگل کھا۔

آپ ﷺ نے دیکھا کہ اس کھانے میں اللہ ﷺ نے برکت دی ہے تو آپ ﷺ نے فتم تو ڈکر کھانا کھالیا اور فرمایا وہ تم ایک شیطانی عمل تھا۔

" ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي ﷺ يُونكد بيغير معمول واقعة قااس ليّ كهانا ني كريم على منها لقمة ثم حملها إلى النبي ﷺ كي ياس رباً ـ المناسب عنده " صح تك كهانا آپ ﷺ كي ياس رباً ـ

آ گاک سلیل کادوسراواتد فقل کرتے ہیں "وکان بیننا و بین قوم عقد فعضی الأجل ففرقنا اثنی عشر رجلا مع کل رجل منهم أناس "اس كرومطلب بيان كے گئے ہيں:

پہلامطلب ہیہ ہے کہ ایک قوم کے ساتھ ہمارا جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور قریبی زمانہ میں وہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا اور مدت پوری ہو چکی تھی۔ ہمارا اس قوم پر پڑھائی کرنے کا ارادہ تھا، اس کے لئے صحابۂ کرام ﷺ نے ہارہ دہتے بنائے اور ہر دہتے کا ایک امیر تھا اور ہر امیر کے ساتھ بہت سے آ دمی تھے۔ ان کے کھانے کا انظام بھی کرنا تھا، تو جو کھانا صدیق اکبر ﷺ کے ہاں سے حضور ﷺ کے پاس پہنچا تھا، حضور ﷺ نے وہ بارہ دستوں میں تقتیم فر مادیا اورسب لوگوں نے وہ کھالیا۔

دوسرامطلب بعض لوگوں نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، مدت ختم ہوگئی تھی، اب اس قوم کے ساتھ معاہدہ کی تجدید کر نامقصود تھا، تجدید کے لئے بارہ نتیب مقرر کئے گئے اور ہر نتیب کے ساتھ کچھلوگ تھے، تو ان سب کو وہ کھانا کھلایا گیا۔ بعض شراح کے نز دیک بیدوسرا قول راج ہے۔

اس واقعہ میں مقصودیہ ہے کہ حضرت ابو بکر پھن حضورا قدس ﷺ کے ساتھ عشاء کے بعد بھی بیٹے رہے، حضور ﷺ نے عشاء کے بعد کھانا تناول فرمایا، صدیق اکبرﷺ بیٹے رہے، ظاہر ہے کچھ باتیں بھی کی ہوں گی، وہاں سے اپنے گھر آئے ،گھر والوں سے بات چیت کی ،ڈانٹ ڈپٹ کی ، پھر مہمانوں کو کھانا کھلایا ،اس دوران بھی کچھ بات چیت کی ہوگی۔

اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عشاء کے بعد گفتگو کی ممانعت مطلق نہیں ہے جبیبا کہ بعض لوگ بچھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔



70. - 7.4

### بسر الك الرحد الرحير

# · ا\_ كتاب الأذان

(١) باب بدء الأذان

اذان كى ابتدا كابيان

وقوله عز وجل :

﴿ وَ إِذَا نَا دَيْشُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَلُوْهَا هُزُوًا وَلَمِبًا ﴿ ذَٰلِكَ بِإَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْقِلُونَ ﴾ والمائدة: ٢٥٨

وقوله:

﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّالِةِ مِنْ يُومِ الْحُمُعَةِ ﴾ ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّالِةِ مِنْ يُومِ الْحُمُعَةِ ﴾

اذان کی مشروعیت

یہ پہلا باب ہے "**باب بدء الاذان**"کہازان کبشروع ہوئی۔ اس میں روایات نقل کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہازان کی ابتدامہ پیشمنورہ میں ہوئی ہے، کیونکہ سے دونوں آیتیں مدنی ہیں۔

بهای مت:

" وَ إِذَا لَا **دَیْتُمْ اِلَی الصَّلُوةِ اتَّحَدُّوْهَا هُزُوًا وَ لَعِبًا طَ ذَلِکَ بِانَّهُمْ فَوْمٌ لَا یَمْقِلُونَ**" میں فرمایا ہے کہ جب تم اذان کی نداء دیتے ہوتو بیکا فرلوگ اس کومزاق اور کھیل بناتے ہیں کیونکہ ان کوعقل نہیں ہے۔ جب اذان شروع ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا بدعت شروع کی ہے اس پر آیت کر بہ منازل ہوئی اور چونکہ آیت کر بہدنی ہے، لہذا اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اذان کا آغاز مدینہ مثورہ میں ہوا ہے۔ اور دوسری آیت:

" إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يُوْمِ الْمُجُمُعَةِ " مِيل فرمايا ہے كداذان بھى جمعه كى فرضيت كے ساتھ فرض ہوئى ہے۔ چنانچہ جمہور محدثين ومؤرخين كاس پراتفاق ہے كداذان كى مشروعيت مدينه منورہ ميں شروع ہوئى۔ حضرت عبدالله بن زيد هي كونواب ميں اذان سكولائى گئى ، اس كى كوئى حديث امام بخارى رحمہ الله ك شرط كے مطابق نہيں تھى للہذا وہ روايت نہيں كى بلكہ بدء الاذان كے مدينه منورہ ميں ہوئے پران دوآيات سے استدلال كيا۔

## اذان كا آغاز كس سن ميں ہوا؟

پراس بارے میں روایات مختلف بین کدا ذان کا آغا زکس من میں موا؟

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اسے میں ہی اذ ان شروع ہو چکی تھی۔ پچھ احادیث الیں بھی آئی ہیں جن سے پتہ چلنا ہے کہ اذ ان مکہ مکر مہ ہی میں شروع ہو چکی تھی ، چنانچہ جم طبرانی میں حضرت ابن عمر جسے سے مروی ہے کہ اسراء کے وقت اللہ ﷺ نے آپ ﷺ پراذ ان کی وحی فرمائی مگراس کی سند میں طلحہ بن زید متروک ہیں۔ ل

دار تطنی کی ایک روایت میں حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے اس وقت اذ ان کا تعکم دیدیا تھا جب نماز فرض ہوئی ،گراس کی سند بھی ضیعف ہے۔ ع

حافظ ؒنے اس طرح کی اور روایات بھی نقل کی ہیں گر تصریح فر مائی ہے کہ وہ سب ضعیف ہیں ۔ عل

۱۹۰۳ مدالتا عمران بن ميسرة قال: حداثنا عبد الوارث قال: حداثنا عبد الوارث قال: حداثنا خالد عن أبسى قسلابة ، عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال ال ، ٢ ، ٣ والروايات التي تدل على أن التأذين شرع ليلة المعراج فقد حكم عليها المحداثون بالضعف ، كما بسط في السعاية نقلا عن المبسوط ، وكذا ماروى في شرعته بمكة قبل الهجرة الغ ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٥٢ ، وفتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٥٨ .

#### أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. [انظر: ٢٠٥، ٢٠٥٤] ع

یہ حضرت انس کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا یعنی جس طرح جموس لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آگ جلاتے ہیں اس طرح ہم بھی آگ جلائیں یا جس طرح نصرانی ناقوس بجاتے ہیں ہم بھی ناقوس بچائیں۔

#### " فذكروا اليهود والنصارى "

ابوالشیخ کی روایت میں ہے کہ جب ناراور ناقوس کی تجویز پیش کی گئی تو حضورا کرم ﷺ نے فرمایا یہ مجوس اور یہود ونصار کی کا شعار ہے اور پھر حضرت بلال ﷺ کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان کو شفعاً شفعاً کہیں اور اقامت کو وتر اوتر آکہیں ۔

روایت کے ظاہری الفاظ سے ایسامعلوم ہور ہاہے کہ ای مشورے کی مجلس ہیں حضرت بلال کو اذ ان شفعاً اورا قامت و تر أوتر أ کہنے کا تھم دیا گیا، کیکن در حقیقت یہاں اختصار ہے۔ حضرت بلال کے کو بیتھم بعد میں دیا گیا، اس وقت حضرت عبداللہ بن زید کے نئے میں دیا گیا، تا اور میں جب حضرت عبداللہ بن زید کے نئے دیا ہے خواب میں اذان دیکھی تو چھر با قاعدہ اذان کا آغاز ہوا۔

چنانچہ آگلی حدیث میں اس کی وضاحت آنے والی ہے۔

- ع. وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، رقم : ٩ ٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب المصلاة ، باب ما جاء في افراد الإقامة ، رقم : ١ ٨٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الأذان ، باب تثنية الأذان ، رقم : ٢٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في الإقامة ، رقم : ٣٢٨ ، وسنن أبي ماجة ، كتاب الأذان والسنة فيه ، باب إفراد الإقامة ، رقم : ٢٠١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكترين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١ ١ ٥ ٢٣ ، ١ ١ ١ ٢ ٠ ٥ ١ ١ ، ٢٥ ١ ١ . وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ومن مسند على بن أبي طالب ، رقم : ١ ١ ١ ١ ١ .
  - ه لا يوجد للحديث مكررات.
- إ. وقي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان ، رقم : ٥٢٨ ، ومنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في يدء الأذان ، رقم : ١٤٥ ، وصبن النسائي ، كتاب الأذان ، باب بدء الأذان ، رقم : ٩٣٧ ، ومسند احداء مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٢٠٤٢ .

444444444444444444

حضرت عبداللہ بن عمر شفر ماتے ہیں کہ جب مسلمان مدیند منورہ آئے تو نماز کے لئے جمع ہوجایا کرتے اور نماز کا انظار کرتے تھے لیمنی نماز کے وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس وقت جماعت کھڑی ہوگی ((لیسس یونادی لھا))، نماز کے لئے کوئی اعلان نہیں کیاجا تا تھا۔ "فت کسلموا یو ما فی ذالک فقال بعضهم: النحضهم: النحضهم: بل بوقا مثل قرن بعضهم: النحضهم: بل بوقا مثل قرن الیہ سود" بعض نے کہانا تو س بنا کا اور بعض نے کہا ہوتی بنا کر اس میں پھو کتے تھ تو اس سے آواز نگلی تھی ، تو کہا کہ ہوتی ہو گئے اس سے پہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے، "فسق ال عسمر" حضرت عرض نے کہا"او لا تبعثون رجلا بنادی بالصلاق ؟ "یسب طریقے تو دوسروں کے ہیں، ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک آدئی کو بھی دیا کریں جو نماز کا اعلان کرے"فقال دسول بھیابلال، قم فناد بالصلاق".

اب يهال "بالصلاة" كها، ال كازياده ظاهرى مفهوم توبيب كداس سے اذان معروف مراوئيس به بلد "المصلوة جامعة "كااعلان ب، كونكداس وقت تك اذان مشروع نبيس به وكي تقى ، ليكن اگر يه كها جائے جيسا كه بعض حضرات نے كہا ہے اور حشى نے بھى بيكھا ہے كہ "بالمصلاة" سے اذان معهود مراد ہے تو اس صورت ميس "فقال دسول ﷺ" ميں "ف "برا فى كثير كے لئے ہے، يىن حضرت عمر ﷺ تجويز دى تھى بات ختم ہوگى، اس كے بعد جب حضرت عبد الله بين زيد ﷺ كوفواب ميں اذان دكھائى گئ تواس وقت حضرت بلال ﷺ كوفام ديا گيا كه نماز كے لئے اذان ديں ، ليكن مير بے خيال ميں پہلى تو جيد يا ده مناسب ہے اور كى تاويل كي ضرورت نبيس ہے۔

#### (٣) باب: الاقامة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة.

"قد قامت الصلاة" كعلاوه اقامت كالفاظ الك الكباركة كابيان

٧- ١- حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا حالد
 عن أبى قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال اسماعيل
 فذكرت لايوب فقال: إلا الاقامة [ راجع: ٣٠٣]

حضرت انس شفر ماتے ہیں کہ حضرت بلال شکوتھم دیا گیا کہ اذان کوشفعاً شفعاً کہیں اور اقامت کو وتر آ کہیں سوائے اقامت لیمن ''قلاقامت الصلاق'' کے کہ ''قلاقامت الصلاق''کوبھی شفعاً شفعاً کہیں۔

يه صديث امام بخارى رحمه الله نے پیچے كى جگه روايت كى ہے، يہاں اس پر باب قائم كيا ہے كه "الإقامة واحدة".

----

#### اذان اورا قامت کے شفعاً اور وتر اُہونے میں اختلا ف ائمہ

جہاں تک اذان کے شفعاً شفعاً ہونے کا تعلق ہے، وہ مسّلہ مشق علیہ ہے کہ اذان میں شہادتین اور حیلتین شفعاً اداہوں گے لیکن اقامت جس کے لئے یہاں باب قائم کیا ہے، امام بخاری رحمہ الله اس حدیث کی بنیا دیریہ فرمارہ ہیں کہ اقامت میں شہادتیں اور حیلتیں ایک ایک مرتبہ کے جائیں گے البتہ ''قدق امت المصلاة'' ورمرتبہ کہا جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد حجم الله کا بھی بھی مسلک ہے۔

البنة امام ما لك رحمه الله كنزديك بورى اقامت وترائب، يبال تك كه "قدقامت الصلاة" بهى ايك بى مرتبه كما جائد كا اورحديث من جو"الا الاقامة" كا اشتناء آيائه، مالكيد كتبع بين كه وه ايوب ختيانى كا تفرد بها ورائل مدينه كاعمل اس كے خلاف ہے، اس كئے جوتنبيس ہے ۔ بح

ا مام ابوصنیفہ اور سفیان ٹوری رحمہما اللہ کے نز دیک اقامت بھی اذ ان کی طرح شفعاً شفعاً ہے یعنی شہادتین اور حیعلتین بھی دود ومرتبہ کیے جائیں گے۔

### حنفنيه كي وليل

حفنہ اور سفیان توری رحم اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جوتر ندی میں حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ عبد اللہ بن زید کے سے دوایت کرتے ہیں کہ ''کان افان دسول اللّٰہ کے شفعا شفعا فی الأفان و الاقامة'' کے اس زید کے سے سائل اس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ کا حضرت عبد اللہ بن زید کے سے سائل است نہیں۔۔
است نہیں۔۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن زید ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر خمل روایت کے لئے کا فی تھی ،الہذا معاصرت ٹابت ہے اورامام مسلم رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق عنعنہ کے لئے صرف معاصرت کا فی ہے اس میں ثبوت ساع ولقاء ضرور ی نہیں ہے،الہذا میروایت قابل استدلال ہے۔

حنفی کی دوسری دلیل حضرت ابو محذورہ کی اذان ہے جو ترندی میں ہے "عن ابھی محذورة ان النبی کی علمه الأذان تسم عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة "اذان سر ه كلمات پرشتال محلق اور بياس وقت بنتی ہے جب شفعاً شفعاً كهی جائے۔ ف

ک شرح ابن بطال ، ج: ۲ ، ص: ٣٣٣.

۱۹۳: مستن الترمذي ، باب ماجاء أن الاقامة مثنى مثنى ، رقم: ۱۹۳.

٣١٤: ١٠ صنن الترمذي ، باب ماجاء في الترجيع في الأذان ، رقم: ١٩٢١ - ج: ١، ص: ٣٢٤.

میرے زدیک سب سے قوی دلیل حضرت موید بن غفلہ کی روایت ہے جوطحاوی میں ہے۔ یا دہ کہتے ہیں ''سم صت بہلا کی فرن منسی و یقیم منسی'' میں نے حضرت بلال کو اور اور اور ان بھی دورو مرتبہ کہتے تھے اور سوید بن غفلہ کو ان حضرات میں ہیں جو ''مخضر مین'' ہیں ، لینی حضور کی کا ذات ہیں جو کی تھی گئی گئی بیاس دفت آئے جب حضور کی کی وفات ہو چکی تھی گئی بیاس دفت آئے جب حضور کی کی وفات ہو چکی تھی گئی بیاس دن مدینہ طیبہ پہنچے ہیں جس دن حضور اکرم کی جمد مبارک دفن کیا گیا ، البذا غاہر میہ ہے کہ انہوں نے حضرت بلال کی کی اذات میں بلال کی کا ذات آپ کی حضرت بلال کے کا دان میں حضرت ابول کی دورہ کے بعد تغیر پیدا ہوگیا تھا ، اس دوایت سے ان کی تر دید ہو جاتی ہے ۔ لا

لہذاانہوں نے حضرت بلال کے کوصد بق اگر کے ابتدائی عہد خلافت میں اذان دیتے ہوئے سنا، معلوم ہوا حضرت بلال کے کا آخری عمل شی تن پرششمال تھا۔ مجموعہ روایت پرغور کرنے کے بعد تمام تو جیہات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی رحمہ اللہ کی توجیہ و تحقیق زیادہ بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے؛ وہ فرماتے ہیں: ''ان الا محتلاف فی محلمات الأذان کا محتلاف فی آحرف القرآن کلھا شاف''.

یعنی درحقیقت اذان کے بیتمام صیغے شروع ہی سے منزل من اللہ تھے۔حضرت بلال کی اذان میں ترجیع نہتھی ،البیتہ حضرت ابومحذورہ کی اذان میں ترجیع تھی ،اس بات کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعدالقرظ کھی موذن قبا کی اذان ترجیع پرمشمل تھی ہیں

مصنف ابن افی شیبہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ شہا د تین کو تین مرتبہ کہتے تھے، اس مجموعے سے بدیات ثابت ہوتی ہے کہ بیسب طریقے آنحضرت بھی ہے ثابت اور جائز ہے، البته عن سوید بین خفلہ قال سمعت بلا لا یؤ ذن مشی ویقیم مثنی فہذا بلال قد روی عنه فی الاقامة مایخالف ما ذکو انس وفی حدیث ابی محدورة أن رسول الله بھ علمه الاقامة مثنی مثنی ، هرح معانی الآثار ، ج: ۱ ، ص: ۱۳۳ .

ال سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفا ابو اميه الجعفى مخصر م من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي صلى
 الله عليه وسلم وكان مسلماً في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة ع ، تقريب التهذيب ،
 ج: ١ ، ص: ٩٠٩، رقم: ٩٢٩ ، دارا بن حزم ، ١٣٢٠ ه.

ال صنن الدارقطني ، باب ذكر صعد القرظ ، رقم: ١ ، ج: ١ ، ص: ٢٣١.

٣٤ .....انه مسمع ابن سعد القرظ في أمارة ابن الزبير يؤذن الاولى الخ ، مصنف عبد الرزاق ، رقم: • ١ ٤٨ ،

ج: ١، ص: ٩٥٩.

حفیہ نے عدم ترجیج کواس وجبہ راج قرار دیا ہے کہ حضرت بلال ﷺ جو حضر وسفر میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے ہیں ان کا عام معمول بغیر ترجیج کے اذان دینے کارہا ہے۔ اللہ

اورعبداللہ بن زید ﷺ کے روایت جو باب اذ ان میں اثر کی حیثیت رکھتی ہے وہ بغیر ترجیع کے ہے الہٰذا عدم ترجیع رائج ہے،البتہ ترجیع کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے۔

#### (۵) باب رفع الصوت بالنداء،

### اذان میں آواز بلند کرنے کا بیان

"وقال عمر بن عبد العزيز : أذن أذانا سمحا ، والا فاعتزلنا".

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کامقوله ذکر کیا ہے جوانہوں نے اپنے مؤ ذن سے کہا'' ہلکی پھلکی اذان دیا کرو'' **سمحاً'' کے معنیٰ ہیں ہلکی**۔

بلکی اذ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس بار ہے میں مختلف اقوال:

بعض حضرات نے اس کے بیمعنی بیان کئے ہیں کہ ان کے مؤذن بہت محنت اور مشقت اٹھا کراذان دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض لوگ اس طرح اذان دیتے ہیں جیسے شتی لڑ رہے ہوں ، ہرحرف کو تکلف اور تشنع سے ادا کرتے تھے تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا بیسب تشدداور تکلف چھوڑ دو ، ہلکی پھلکی سیدھی سادھی اذان دیا کرو، تشدد اختیار کرنا درست نہیں ۔

بعض حفرات نے اس کی یہ تغییر بیان کی ہے کہ وہ گا گا کر اذان دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض گانے کا انداز اختیار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بیا نداز ٹھیک نہیں ہے سیدھی طرح اذان دو۔

ال تغیر کی تا تیراس بات ہوتی ہے کہ بیوا تعداین الی شید نے روایت کیا ہے اور اس میں بیلفظ ہیں " أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه ، فقال له عمر بن عبد العزیز أذن أذانا سمحا و إلا فاعنولنا " قل

چنانچ تھم یمی ہے کہ اس طرح اذان دینا جوتعنی کے مشابہ ہوا درجس میں آواز کوغیر معمولی طور پر گھمایا پھرایا جائے اور تطریب کی صورت اختیار کرلے، پی خلاف سنت ہے۔

مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الاذان والاقامة ، باب ماجاء في الاذان والاقامة كيف هو ، وقم: ٢١٢٠ كان اذان ابن عمر .... ثلاثا الله اكبر احسبه ، ج: ١ ، ص: ١٨٥ ، مكتبة الرضد ، الرياض ، ٢٠٥ ، هـ.

هل معنف ابن ابي شيبة رقم : ٢٣٤٥، ج: ١، ص: ٢٠٠٥، و فتح الباري ، ج: ٢ ص: ٨٨.

۔ لیکن بیمطلب بھی نہیں ہے کہ ایسی خٹک اذان ہوجس کے اندرلجن ہی نہ ہو، جس طرح کالحن قرآن کے اندرجائز ہے اس طرح اذان کے اندر بھی جائز ہے، قرآن کی تغنی بھی جائز نہیں اوراذان کی تغنی بھی جائز نہیں۔

#### (Y) باب ما يحقن بالأذان من الدماء

### اذ ان س كرقال وخون ريزي بندكرنا چا ميئ

• ا ٢ - حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا اسمعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس: عن النبي هي أنه كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح و ينظر ، فان سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم . قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً ، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وأن قدمي لتمس قدم النبي هي قال : فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي هي قالوا: محمد و الله ، محمد و الخميس ، قال: فلما رآهم رسول الله هي قال: "الله اكبر ، الله اكبر عربت خيبر ، إنا أذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". [راجع: ١٢٣]

شعائراسلام

اذ ان شعائر اسلام میں سے ہے، اس وجہ سے حضورا قدس ﷺ نے اس کولوگوں کے خون اور جانوں کی حفاظت کی علامت کے طور پر استعمال کیا کہ جب آپ ﷺ کسی بستی سے اذ ان من لیتے تو حملہ نہ کرتے اور اذ ان نہ سنتے تو حملہ کرتے ۔

معلوم ہوا کہ بیشعائر اسلام میں سے ہے اور ان چیز دل میں سے ہے جو اگر چہ فرض تو نہیں ہے، کیکن اگر کوئی جماعت اس کی تارک ہوجائے تو اس کے خلاف قبال واجب ہے۔ <sup>ال</sup>

#### ( ) باب ما يقول اذاسمع المنادى

### اذان سنتے وقت کیا کہنا چاہیئے

بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن .

بة تغليباً فرمايا ب ورنه يعلتين كاجواب حوقله ب\_

#### (٩) باب الاستهام في الأذان

### ا ذان دینے والے کے لئے قرعہ ڈالنے کا بیان

" و يذكر أن أقواما احتلفوا في الأذان فا قرع بينهم سعد ".

ا ذان کے بارے میں قرعہ اندازی کرنا کہ کون اذان کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی ہے کہ حضور اقدیں ﷺ نے فرمایا اگر لوگوں کو پہتہ چل جائے کہ اذان دینے کی اور صف اول کی کیا فضیلت ہے تو قرعہ اندازی کرنی پڑے۔

العنی اوگ نفیلت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہر ایک بیہ چاہے کہ فضیلت میرے ھے میں آئے ،جس کی وجہ سے قرعه اندازی کرنا پڑے ، اور بیدواقعة عملاً پیش بھی آیا جس کی طرف ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا" وید کو اُن اقبوا ما اختلفوا فی الا ذان کی طرف ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا" وید کو اُن اقبوا ما اختلفوا فی الا ذان فلاقس ع بین بھم مسعد" کہ ایک قوم کے درمیان اذان کے بارے میں اختلاف ہوگیا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان قرعہ اندازی کی تھی۔

یہ روایت امام طبری اور سیف بن عمرو نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کو جب حضرت عمرﷺ کو جب حضرت عمرﷺ کو جب حضرت عمرﷺ کو خات عمر شاہ ہوئے تارہ کے لئے اسٹے افراد مؤذن شہید ہوگئے یا بیار ہوگئے جس کی وجہ سے اذان دینے والا باقی ندر ہا، اب اذان دینے کے لئے اسٹے افراد اسٹھے ہوگئے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کون اذان دی حضرت سعدﷺ کوقر عدائدازی کرنی پڑی۔ کملے

"استهم" كم من قرعد النے كے بيں، اصل ميں تير وال كر نكالتے تھاس كو بھى استہام كہتے ہيں۔ "ولو يعلمون مافى التهجير" اگر لوگوں كوية چل جائے كہ جلدى نماز كوجانے ميں كيا فضيلت

### (١٠) باب الكلام في الأذان

### اذان میں کلام کرنے کا بیان

"و تكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك و هو يؤذن أويقيم".

۲۱۲ - حدثنا مسددقال: حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعباد الحميد صاحب الزيادي وعباصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبعنا بن عباس في يوم رزع فلما بلغ المسؤذن: حي على الصلاة ؛ فأمره أن ينادى: الصلاة في الرحال ، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فعل هذا من هو خبر منه وإنها عزمة [أنظر: ۲۲۸ ، ۹۹] للـ

یہ باب قائم کیا ہے کہ اذان کے اندر بات کرنے کا کیا تھم ہے؟ یعنی مؤذن نے آبھی اذان کے ایک دو کلے کچاس کے بعدوہ بات کرنا چاہتواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا" و تسکیلیم سلید میان بین صرد فیسی اذانه" سلیمان بن صرد نے اپنی اذان کے دوران بات کی۔

يروايت امام بخارى رحمه الله ك شخ ابونيم ني "كتاب الصلاة" من تكالى ب-

△ل شرح الـزرقـاني ، ج: ١ ، ص: ٢ • ٢ ، وفتح الباري ،ج: ٢ ، ص: ٢ ٩ ، والمغني ، ج: ١ ، ص: ٣٥٢ ، وعمدة القاري ، ج: ٣ ، ص: ٣٤٢ .

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصوها ، باب الصلاة في الرحال في المطر، وقم: ١٢٨ ، ١ ، وسنن أبى ماجة ، أبى داؤد ، كتباب الصلاة ، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو ليلة المطرة ، وقم: • • ٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اقام الصلاة والسنة فيها ، باب الجماعة في الليلة المطيرة ، وقم: ٩٢٩ . "وقال المحسن" اورحن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ "لاباً س ان بیضحک و هو یو ذن او بسقیم" أذ ان اور اقامت کے دوران اگر آ دی بنس دے تو کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن جحر رحمہ اللہ کو حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا بیا ترکہیں نہیں ملا ، البتہ مصنف ابن الی شیبہ میں ان کا بید نہ ہب متعدد طرق سے مروی ہے کہ وہ اذ ان کے دوران بات کرنے کو جائز سمجھے تھے لیخی دوران اذان بات کرنے کو جائز سمجھے ہیں۔ تا

### دوران اذان كلام كرنااور مذاهب ائمه

حضرت سفیان وری رحمداللداے منوع کہتے ہیں۔

حصرت امام ابوحنیفه اورصاحبین رحمهما الله اسے خلاف اولی قر اردیتے ہیں۔

امام ما لک اورامام شافعی رحمهما الله کاند هب بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

اسحاق بن را ہوبیر حمداللہ اسے مکروہ کہتے ہیں ،الا یہ کہ کوئی بات نماز بی سے متعلق ہو۔ حنفیہ کی کتابوں میں بھی کراہت منقول ہے، البتہ اگر تھوڑا سا کلام ہوتو اعادہ کی ضرورت نہیں اورا گر کلام کثیر ہوتو استینا ف کرنا ہوگا،جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ لگ

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ند ہب ترجمۃ الباب سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران کچھے گفتگو کر ایت بھی نہیں ، اذان بیر کوئی کراہت بھی نہیں اوراس عمل کا کوئی گناہ بھی نہیں ، اذان بوطائے گی۔ موجائے گی۔

انہوں نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ ابرآ لودون تھا، بارش کا امکان تھا، مؤذن اذان وے رہا تھا جب "حق علی الصلاق" پر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عباس شے نے فرمایا کہ بیاعلان کردو"الصلاق فی الرحال" فی الرحال" اور حال " لوگ این الرحال" اب یہ جملہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دوران اذان کلام جائز ہے۔

حنفيه كتبته بين كذمعمولى ساايك آ د ه كلمه ضرورت ك تحت جائز ہے مثلاً الله اكبرالله اكبركها تھا كه اسپيكر

٢٠ مصنف ابن ابي شيبة ، من رخص للمؤذن أن يتكلم في اذانه ، رقم: ١٩٨ ، ٢٢٠٣، ج: ١، ص: ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، والتاريخ الكبير ، رقم: ٣٥٨ ، ج: ١، ص: ٢٢١ ، وتغليق التعليق ، باب الكلام في الاذان ، ج: ٢، ص: ٢٦١ .

اع فصح الباري ج7: ص 94، ولامع الدراري ج1: ص ٢٣٩، ٢٣٩، وعمدة القارى، ج: ٣، ص: 141، فيض الباري، ج: ٢، ص: 191، أنظر حاشيه: ١. خراب ہو گیا ،کسی قریب شخص سے کہا کہ بھائی اسے ٹھیک کردیں تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ،لیکن کمی بات بلاضرورت چھوٹا ہی کلمہ کیوں نہ ہو، بیہ جائز نہیں البتہ جائز نہ ہونے کے باوجود اذان ہوجائے گی ،اس کا اعادہ واجب نہیں ۔ ع

امام بخاری رحمہ اللہ نے جوحدیث باب سے استدلال کیا ہے وہ استدلال تام نہیں ہے، کوئکہ "المصلواۃ فی الرحال" کااعلان الیے موقع پرایک توامر مشروع ہے، لہذا کلام کی تعریف میں داخل نہیں۔

دوسرابیکداس کاعام طریقد بیے کہ پہلے اذان پوری کردی جائے، پھراعلان کیا جائے "المصلاة فی المسراحال" چنانچ آگے" المان المسافو" میں حفرت ابن عمر الله کی حدیث آرہی ہے، اس سے یک معلوم ہوتا ہے اور بہت سے علماء مثلاً امام شافعی رحمہ الله وغیرہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس الله نع جو " حسى على المصلواة" بريكي كراعلان كروايا توبيان كابنااجتها و ہاوراى كوابن خزيمه، ابن حبان اورمحت طبرى رحمهم الله نے اختيار فرمايا ہے۔ ""

اصل طریقه یکی ہے کہ اذان پوری ہوجائے واس کے بعد اعلان کرے''الصلوۃ فی الرحال'' اللہ اس میں حضرت عبد الله بن حارث کی کہ حدیث قل کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عارث کی کے دیشت میں اللہ بن عارث کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عالی بی کے خطب دیا''فی یوم وزع'' ایک کیچڑ والے دن میں۔''وزع'' [بسکون الزا وقیل بفتحها] اصل میں کیچڑ کو کہتے ہیں اور مرادیہ ہے کہ اس دن بارش کی وجہ ہے جب مؤذن ''حسی علمی المصلوۃ''تک پہنچاتو کی اللہ اور مرادیہ ہے کہ اس دن بارش کی وجہ ہے جب مؤذن ''حسی علمی المصمیح سراج وغیرہ ، قال فی المنہ ومند الفراغ علی الصحیح سراج وغیرہ ، قال فی النہ ومند التنبخ خالا لتحصیت صوته قوله استانفه الا اذا کان الکلام یسیرا نعانیة (حاشیه ابن عابدین ، ج: ۱ ، ص: ۲۹ ا ، وفیص البادی ، ج: ۲ ، ص: ۲۹ ا .

٣٣ .... أن بين عبياس قبال لمؤذنه في يوم مطيراذا قلت أهنهد أن محمداً رسول الله فلاتقل حي على الصلاة قل صلوا في بيبوتكم فكان الناس استنكروا ذالك فقال أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير منى أن الجمعة عزمة واني كرهت أن اخرجكم فتمنتوا في الطين والدحض ، صحيح ابن خزيمة ، باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله ، وقم: ٥٠/١ ، ع: ٣٣ ، ص: ١٨٧٩ ، وصحيح ابن حبان ، وقم: ٥٠/١ ، ع: ٥٠ ص: ٢٣٣٩.

٣٣ ذكره المحافظ في الفتح: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره ....كذا فيه ، وكأن هذا حذفاً تقديره أراد أن يقولها فأمره ، ويؤبده رواية ابن علية "اذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة في يوم المطر" وكأنه نظر الى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك ، وعند الشافعي وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان ، و آخر أنه يقوله بعد الحيطتين ، والذي يقتضيه الحديث ماتقدم الك ، ج: ٢، ص : ٩٨. انہوں نے اس کو حکم دیا کہ بیاعلان کردو''المصلواۃ فی المرحال "لوگ ایک دوسرے کود کھنے لگے کہ بیکیا چکر ہوگیا، ابھی اذان ہورہی تھی اور ابھی''المصلواۃ فی المرحال "کہنا شروع کردیا۔

حضرت عبدالله بن عباس في في فرمايا فعل هذا من هو خير منه " يمل ال شخص نے كيا جواس مؤذن سے بہتر تھا لين حضورا قدس في نے يا حضرت بلال في نے الياعمل كيا و إنها عن مة " اوراليا كرنا عزيمت ہے لينى يہ بھى دين كا ايك مستحكم حصہ ہينة بجھنا كہ بين نے دين ميں كوئى تحريف كى ہے۔

#### (١١) باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

جب کہنا بینا کے پاس کوئی الیا شخص ہوجوا سے بتلائے کہاس کا اذان دینا درست ہے

### اعمٰی کااذ ان دینا جائز ہے

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ نابینا تھے، دو می کی اذان اس وقت تک ندویتے تھے جب تک لوگ یہ نہ کہدیں کو میں ہورہی ہے۔ یہ بات اس لئے کہی کہ شروع میں معاملہ الٹ تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اورت کو حری کی اذان دیتے تھے اور حضرت بلال ﷺ فجر کی اذان دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے فلط اذان دیے دی، شاید وہ میں کا ذب کو دیکھ کریہ تھے ہوں گے کہ میں طلوع ہوئی ہے جبکہ حقیقت میں طلوع نہیں ہوئی میں بھی کچھ کمزوری آگئ تھی۔ اس کی تلافی کے لئے ایک مرتبہ آخضرت ﷺ نے ان سے اعلان

كروايا" اف العبد قد نام "كه بنده سوكيا تفا-٢٦

اور پھرای اثنامیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''**لا یغیر نیکے ماذان بیلال فان فی بصرہ شینا**'' بلال ﷺ کی اذان سے دھوکہ نہ کھایا کرو،اس کی انکھوں میں گڑ بڑ ہے،جس کی وجہ سے یہ بعض اوقات وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ عل

جب به واقعات زیاده پیش آئے تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ کو بدل دیا کہ آپ فجر کی اذان دیا کریں اور حضرت بلال ﷺ تحری کی اذان دیا کریں۔

اس سے بیسوال پیدا ہوا کہ حضرت بلال کی گومعمولی بینائی کم تھی اور بیتو پورے ہی نابینا تھے، ان کو کیے مقرر کردیا تو اس شبہ کا از الد کردیا کہ "و کیان رجلا اعمی لاینا دی حتی یقال له: اصبحت اصبحت" بینا بینا تھے، اپنی آکھ پر بھروسنہیں کرتے تھے، جب تک لوگ آکر ینہیں کہتے تھے کہ منج ہوگی اس وقت تک از ان نہیں دیتے تھے۔

بہر کیف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال فر مایا ہے کہ اعمٰی کا اذان دینا جائز ہے۔ حفنہ کا بھی یہی مسلک ہے اور علامہ نو وی رحمہ اللہ نے جوحنفیہ کی طرف مسنوب کیا ہے کہ وہ اذان ''اعسم ہے'''کو جائز نہیں کہتے ، وہ درست نہیں ۔ 44

البت ما فظ ابن تجر رحمه الله في محيط سے كرابت نقل كى ہے اگر ينقل سے بوتو اس صورت برجمول ہوگى كه جب اگلى سے وقت بيس اشتبا ه كا انديشہ ہو، چنا نچه علامه شاكى رحمه الله في عدم كرابت كى تصر ك فر ماكى ہے ۔ اس اس عدر: ان بلالا افن بليل فامره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينادى أن العبد قد نام (اى سها عن وقت صلاة الصبح ، .... عن ابن عمر وضى الله عنهما أن بلالا افن قبل طلوع الفجر فامره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فنادى الا أن العبد قد نام فوجع الا ان العبد قد نام فهذا ابن عمر وضى الله عنهما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ماذكرنا الغ ، شرح معانى الآثار ، باب التاذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك ، ج: ١ ، ص: ١٣٩ .

٣٤ .....عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم لايفونكم أذان بلال فإن في بصره شيئا ندل ذلك على أن بلالاً كان يريد الفجر فيخطيه لضعف بصره الخ، شرح معاني الآثار، عج: ١، ص: ١٣٠٠.

١٤ ونقل الشووى عن أبي حنيفة وداؤد أن أذان الاعمى لايصح وتعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة نعم في المحيط للحنيفة كراهة ، كذا في شرح الزرقاني ، ج: ١ ، ص: ٢٢١ ، وفتح الباري ج: ٢ ، ص: ٩٩ . .

وع قال العيني في العمدة :قلت : هذا غلط لم يقل به ابو حنيفة ، وانما ذكر اصحابنا أنه يكره ، ذكره في "المحيط" وفي "المذخيرة" و"البدائع" : غيره أحب ، فكان وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت ، وهو في الأصول مبنى على المشاهدة ، ج: ٢ ، ص : \* ١٨ .

#### (١٢) باب الأذان بعد الفجر

### فجر کے طلوع ہونے کے بعداذان کہنے کا بیان

۱۱۸ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال: أخبرتنى حفصة أن رسول الله كان إذا أعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. [أنظر: ١١٤٣، ١١٨١]

### بعداز فجراذان كاهكم

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے" باب الا ذان بعد الفجو" قائم کیا ہے اس لئے کہ اذان میں اصل یہی ہے کہ دخول وقت سے پہلے جواذان ہے وہ اصل کے خلاف ہے اللہ بیا ہے کہ دخول وقت سے پہلے جواذان ہے وہ اصل کے خلاف ہے اگر چہعض حضرات انکہ اس کو فجر کے سلسلے میں جائز کہتے ہیں جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گا ان شاء اللہ ، اس واسطے فجر سے پہلے اذان دینے کا بھی کوئی اٹکارٹیس کرسکتا لیکن پیاخلاف اصل ہے ، الہذا یہاں اصل کو مقدم کیا۔

اس باب میں وہ روایت ہیں جس میں حضرت هضه رضی الله عنها فرماتی ہیں که "أن رسول الله ﷺ کان اِذا اُعت کف "سے یہاں لغوی کان اِذا اُعت کف "سے یہاں لغوی معنی" کھڑا ہوجا تا۔"اُعت کف "سے یہاں لغوی معنی" کھڑا ہوجا تا" مراد ہے، اعتکاف مراد ہیں ہے یعنی جب مؤذن اذان دینے کے لئے آجا تا اوراس انتظار میں تظہر ارہتا کہ مجمع ہوتو میں اذان دول،"وبدالصبع" اور مجمع ظاہر ہوجاتی۔

یہاں موضع استدلال یہ ہے کہ مؤ ذن اتن دیریکٹہرا کرتا تھا کہ صبح صادق طلوع ہوجائے \_معلوم ہوا کہ اذان صبح صادق کے بعد ہوا کرتی تھی اور یہی مقصود بالتر جمہ ہے۔

وتسحفيهما ، وقع صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتسحفيهما ، وقع المهر والحث عليهما وتسحفيهما ، وقع المهر المواقب ، باب الصلاة بعد طلوع الفجر ، وقع ، 9 كتاب المواقب ، باب الصلاة بعد طلوع الفجر ، وقع ، 9 كتاب القامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الركعتين قبل الفجر ، وقع ، 9 ١ ١ ١ ٢٥٠ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند الانصار ، باب حديث حفصة أم المؤمنين بسنت عمر بن الخطاب ، وقم : 9 ١ ٢٥٢٣ ، ٢٥٢٢٣ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥ ١ ١ ٥٠٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٠٨ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ ، وسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في ركعتي الفجر ، وقم : ٢٥٠ .

جب صبح ظاہر موجاتی تو "صلتی د کعتین خفیفتین قبل أن تقام الصلوة" آپ علی بلکی بلکی دورکعتین نمازقائم مونے سے پہلے پڑھاکرتے تھے، وہ سنت فجر ہیں۔

#### (١٣) باب الأذان قبل الفجر

### فجر کی اذان صبح ہونے سے پہلے کہنے کابیان

ا ٢٢ - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهيرقال: حدثنا سليمان التيميى ، عن أبى عشمان النهدي ، عن عبد الله بن مسعود عن النبى الله عن عبد الله بن مسعود عن النبى الله قال : لايمنعن أحد كم - أو أحدا منكم — أذان بسلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول : الفجر أو الصبح و قال بأصابعه و رفعها إلى فوق ، و طاطأ إلى أسفل — حتى يقول هكذا ، و قال زهير بسبا بنيه أحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه و شما له . [أنظر : ٥٢٩٨ عن الإسلام الله عن يمينه و شما له . [أنظر : ٥٢٩٨ عن الإسلام الله عن يمينه و شما له . [أنظر : ٥٢٩٨ عن الله عن يمينه و شما له . [أنظر : ٥٢٩٨ عن الله عن يمينه و شما له . [أنظر : ٥٢٩٨ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١٩ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن يمينه و شما له . و أنظر : ٥٤١ عن الله عن

## طلوع فجرية قبل اذان كاحكم

حضرت عبداللہ بن معود ﷺ بی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا ،"لا یسمنعن أحمد كم اواحدا منكم أذان بلال ﷺ من سحور م" اللح تم میں سے كئ خص كو بلال كى اذان تحرى كھانے سے منع نہ كرے ، كيونكہ وہ رات كے وقت اذان ديتے ہيں تاكہ تم میں سے كھڑے ہوئے لوگ لوٹ آئيں ، "لير جع قائمكم ، يا لير جع قائمكم "اس كے معروف معنى جواكثر حضرات نے بيان فرمائے ہيں وہ يہ ہيں كہ جو شخص تجديز ھر ہا ہے يا تجديم كھڑا ہے وہ ان كى اذان س كرلوث آئے كہ بھائى اب ضبح قريب ہيں كہ جو شخص تجديز ھر ہا ہے يا تجديم كھڑا ہے وہ ان كى اذان س كرلوث آئے كہ بھائى اب ضبح قريب ہيں دہ ہے البار اب تجديم كھرا ہے وہ ان كى اذان س كرلوث آئے كہ بھائى اب ضبح قريب ہيں كہ جو تم كھر كے كوك كى كھائى ۔

### حضرت شاه صاحبٌ کی توجیه

حضرت شاه صاحب رحمد الله فرماتي بين كميرى يحصين السك يمعنى آئي بين كه "قائمكم" عن الله وقدى صحبح مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وان له الأكل ، وقم: ١٨٣٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب وقت السحود ، وقم: ١٠٠٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في تأخير السحود ، وقم: ١٨٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسود ، ٣٥٢٠ ، ٣٩٣٣ ، ٣٩٣٣ .

مرادوہ لوگ ہیں جو قضاء حاجت کے لئے باہر گئے ہوئے ہیں۔اب دہ ان کی آواز س کرلوٹ آئیں، کیونکہ مجمع طلوع ہونے والی ہے، لہذا آ کرجلدی سے تبجد پڑھ لیں تا کہ مجمع ہونے سے پہلے پہلے تبجد کی نماز پڑھ کیس۔

"ولینبه نائمکم" اوراس لئے اذان دیتے ہیں تا کہتم ٹس سے جولوگ سونے والے ہیں ان کو بیرار کردیں، یا تو تہجد پڑھنے کے لئے یاسحری کھانے کے لئے "ولیس ان یقول الفجرا والصبح" النے، اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ فجرینہیں ہے کہ یول ہوجائے اوراو پرسے آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا یعنی وہ روشی جوسیدگی کمی ظاہر ہوجاتی ہے کہ یول ہوجائے یعنی عرضاً کھیل جائے۔

تواشاره فرماديا كمستطيل موتى به وه حقيقت مين من نبيس موتى للذااس پرميح كا دكام جارى نبيس موقى للذااس پرميح كا دكام جارى نبيس موقى حد حقيقت مين من وليسس أن يقول الفجر موقى من يقول الفجر أوالسبع "زبان سي تو اتنا لفظ بيان فرمايا "وقال باصابعه ورفعها إلى فوق وطأطا الى أسفل" او پرانها يا پرينجى كاطرف كيا، "حتى يقول هكذا" جب تك كداييا ندكردين ـ

"وقال زهير: بسباً بتيه" النيخ المبين سي الثاره فرمايا "أحداهما فوق الأخرى" ايك المباركودوسرى كاو يركعا" فم مدهما عن يمينه وشماله".

یہ بتلا نامقصود ہے کہ جوسبا بہ بینچے سے او پر کو جاتی ہے وہ ہے اور وہ رات کامنتہی اور دن کا مبندانہیں ہے۔ اس جدیث میں چندمسائل قائل ذکر میں :

# طلوع فجرت قبل إذان فجراورا ختلاف ائمه

ائمه ثلاثه كالمسلك

پہلامتلہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن خنبل رحمہم اللہ اور حفیہ میں سے
امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے بھی
جائز ہے اگر فجر سے پہلے اذان وے دی جائے تو وہ اذان کا فی ہوجائے گی، اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث باب سے استدلال کیا ہے کہ حضرت بلال کھی طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے۔ حفیٰ کا مسلک

امام ابوحنیقدر حمد الله فرمات بین که طلوع فجر سے پہلے اذان جائز تہیں ہے کیونکہ اذان وخول وقت کا کا احتج بعد الأوزاعی وعبد الله بن المبارک ومالک والشافعی وأحمد واسحاق و داؤد و ابن جویر الطبری فقالوا:
یجوز آن یؤذن للفجر قبل دخول وقته ، وممن ذهب الله: ابو یوسف ، واحتج ایضاً بما رواه البخاری آن عائشة عن النبی انه قال: ان بلالاً یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم عمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۱۸۲

اعلان ہے، لہٰذادخول وفت کے بعد ہی ہوئی چاہئے اگر وفت سے پہلے دی جائے تو وہ اس ن نہیں بلکہ اضلال ہوا۔اس لئے جائز نہیں، یہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی ولیل ہے۔

علاوہ اس قیاس کے کہ بیاعلام نہیں اضلال ہوجائے گا، طحاوی اور الوداؤد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کے نوقت سے پہلے اذ ان دے دی تھی تو آپ کھنے نے فرمایا کہ جاؤاور اعلان کروکہ ''ان العبد قد نام'' تو با قاعدہ اعلان کروایا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام کمتوم کے ومقرر کیا جواس وقت تک اذ ان نہ دیتے تھے جب تک لوگ ''اصبحت اصبحت'' نہ کہ دیتے ہے۔ جس

اس لئے جہاں تک حدیث باب سے استدلال کا تعلق ہے تو میری عقل جران ہے کہ انمہ ثلاثہ اس سے کسے استدلال کرتے ہیں جبداس حدیث بیں صراحة موجود ہے کہ ابن ام کمتوم پھی سے کے وقت میں اذان دیتے ہے۔ ان کا استدلال اس وقت تام ہوتا کہ جب رات کی اذان پر اکتفا کیا گیا ہوتا اور طلوع سبح صادق کے بعد دوبارہ اذان نہ دی گئ ہوتی، لیکن وہ خود بھی مانتے ہیں اور روایت میں بھی صراحت ہے کہ حضرت بلال پھی کی اذان پر اکتفا نہیں گیا، بلکہ طلوع فجر کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پھی اذان دیتے تھے، لہٰذااس سے کیسے ادان درست ہو بمکتا ہے؟

البتۃ اگر کوئی ایساواقعہ بیان کیا جائے جس میں رات ہی میں اذان دی گئی ہوطلوع فجر سے پہلے پہلے اور پھرطلوع فجر کے بعد دوبار واذان نہ دی گئی ہوتو پھرائمہ ثلا نہ کی دلیل بن سکتا ہے۔

دوسرا مسکلہ اس حدیث میں حضرت بلالﷺ کی اذ ان کا ہے۔سوال بیپیدا ہوتا ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذ ان کیوں دی جاتی تھی ؟

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایسا صرف رمضان میں سحری کے لئے اٹھانے کے واسطے کیا جاتا تھا، جیسا کہ روایت کے الفاظ "کیلو او اشر ہوا"اس پر دلالت کررہے ہیں" لایسمنعن أحد کم او احداً منکم اذان بلال من سحورہ" معلوم ہوا یہ رمضان کا زمانہ ہے۔اس اذان سے مقصود لوگوں کو سحری کے لئے بیدار کرنا تھا، فجری کا ذان مراز ہیں تھی، خود حضور اقدس ﷺ نے وجہ بھی بیان کردی کہ "لیوجع قائمکم ولینیته نائمکم".

٣٣ - وقبال الشوري وأبي حنيقة ومحمد وزفر بن الهذيل: لايجوز أن يؤذن للفجر ايضا الا بعد دخول وقتها ، كما لا يجوز لسائر الصلوات الا بعد دخول وقتها ، لانه للاعلام به ، وقبل دخوله تجهيل وليس باعلام ، فلا يجوز-----

ومن اقوى الد لائل على أن أذان بلال لم يكن لاجل الصلاة مارواه الطحاوى من حديث حماد بن سلمة .... عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم ، ان بلالا أن .... ، شرح معانى الآثار » باب التأذين للفجر أى وقت هو بعد طلوع الضجر أو قبل ذلك.. ، ج: ١ ، ص: ١٣٩ ، وسنين أبى داؤد ، باب في الأذان قبل دخول الوقت ، رقم: ٥٣٢ ، ج: ١ ، ص: ٢٣١ ، وعمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٨٣ ] ، وفتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٠٠ . سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ سحری کے وقت اذ ان دے دی جائے؟ اس میں خورفقہاء حضیہ کے دوقول میں:

بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں ایسا نہ کریں کیونکہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے۔ صحابہ کرام ﷺ ہے بھی پیٹا بت نہیں ہے کہ بعد میں اس کومعمول بنایا ہو۔

بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ میستفل اذان تھی اور تحری کے لئے جگانے کے لئے نہیں۔ تھی بلکہ اذان تبجد تھی ۔ حفیہ اذان تبجد کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں ۔وہ کہتے ہیں کہ اذان صرف فراکض کے لئے ہے، یہاں تک کہ واجبات کے لئے بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ عیدین اور کسوف کے لئے اذان نہیں، تبجد چونکہ نوافل میں ہے ہے، الہٰذا تبجد کے لئے بھی اذان نہیں ہے۔

ربی بیہ بات کہ حضرت بلال کی اذان تبجد کے لئے ہوتی تھی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ شروع میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کہ ایسا کی کا کہ ایک کی حصابہ کرام کی کا کمل اس پر جاری نہیں رہا۔ سے جنانچہ طحاوی رحمہ اللہ نے علقمہ کی روایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبدہ کسی جگہ گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ مؤذن نے تبجد کے وقت اذان دی ، انہوں نے کہا ''المد کے کہا کہ ایک مستعد اصحاب رسول اللہ کے ''اگر کے کہا کہ کا لفت کی ہے۔ یہ شخص سوتا رہتا تو بہتر تھا کہونکہ اس نے اصحاب رسول اللہ کے کہا کہ سنت کی خالفت کی ہے۔

اب بیعلقم حضرت ابن عمر است روایت کرتے ہیں اور عبد الله بن عمر الله ابن عمر الله بن عمر اوی ہیں۔ یہاں آگر چد حضرت ابن مسعود الله بن عمر وی ہے کین دوسری جگه عبد الله بن عمر اوی ہے تاب اور وجہ بید عمر اوی ہے تاب اور وجہ بید عمر اور است کے ملاقت کے داوی ہونے کے انہوں نے تنجد کی اذان پر نکیر فرمائی ، اور وجہ بید بنائی کہ بیصابہ کرام کی کی سنت کے خلاف ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نی کر یم بھی کے بعد صحابہ کرام کے او ان تجد کو بند کردیا تھا۔ اس لئے او ان تجد کو بند کردیا تھا۔ اس لئے حضرت عمر کی میں نہیں آیا کہ صدیق اکر کی معلوم ہوا کہ میں خشیہ کا مو قف ہیہ کہ وہ مشروع نہیں، چنا نچہ بعد میں نہیں نہیں آیا کہ صدیق اکر کی ہو، اس لئے حفیہ کہتے حضرت عمر کی مثان کی معاون معلوم علی آنه خشیہ قال حین کان المعندی بنادی قبل طلوع المفجر احمد قبل المفجر بعیث یقع شربه قبل طلوع المفجر احمد قبل المفجر احمد المواقد منه أن الأذان قبل المفجر کان فی زمان ثم انقطع فیما بعده ولذا حمد علی زمان تعدد الأذان فلو کان الاذان قبل المفجر احمد عمد والدا حمد علی زمان تعدد الأذان فلو کان الاذان قبل المفجر احمد عمد واحد فلا فائدة من حذا التأویل والله تعالیٰ أعلم، فائدة من حذا التأویل والله تعالیٰ أعلم، فیض البادی، ج: ۲، ص: ۲۵ ا، حاضیة : ۱.

#### ہیں کہ تبجد کی اذان نہیں ہے۔ <sup>8</sup>

#### (٣ ١) باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة؟

ا ذان اورا قامت کے درمیان کتنافصل ہونا چاہیئے اوراس شخص کا بیان جوا قامت کا انتظار کرے

آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فر مائی کہ" بیین کیل اذانین صلو ق"پھر فر مایا" لسمن شاء" لینی وا جب نہیں ہے، لیکن جو پڑھنا چاہے۔ تو اذان اورا قامت کے دوران کوئی نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانچوں وقتوں میں اذان اورا قامت کے دوران کوئی نہ کوئی نماز مشروع ہے اس سے عشاء کی نماز سے پہلے کی رکعتوں کی دلیل ملتی ہے، باقی نمازوں کی رکعتیں تو صراحة ثابت ہیں۔

٣٥ وأخرج الطحاوى عن سفيان بن سعيد أنه قال له رجل إنى أؤذن قبل طلوع الفجر الأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء فقال سفيان لاحتى ينفجر الفجر وقد روى عن علقمة عن هذا الشيء.

وعن علقمة عنده قال ابراهيم: قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله تأثيث لوكان نائماً كان خيرا له فاذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله تأثيث ، شرح معانى الآثار ، ج: ١، ص: ١٣١ ومصنف ابن أبي شيبة ، ج: ١، ص: ١٩٣ ا ومصنف ابن أبي شيبة ، ج: ١، ص: ١٩٣ ا و م

وفى مصنف عبد الرزاق عن ابراهيم: قال كانوا اذا اذن المؤذن بليل أتون فقالوا اتق الله وأعد اذانك، رقم: ١٨٨٩، ج: ١، ص: ١٩٩، وفى التمهيد، ج: ١، ص: ٢٠ وراجع: لتفاصيله نصب الراية للزيلعي، ج: ١، ص: ٢٨٥، وفيض البارى، ج: ٢، ص: ١١١.

٣٦ و في صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب بين كل أذانين صلاة ، وقم ١٣٨٣، ومنن التسائي ، كتاب الأذان ، باب الترصلي ، كتاب الصلاة قبل المغرب ، رقم: ١٠٤ ، ومنن النسائي ، كتاب الأذان ، باب الصلاة بين الأذان والإقامة ، رقم: ٢٠٢ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، رقم: ١٩٠١ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، رقم: ١٩٠١ ، ومنذ أحمد، ومنن ابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الركعتين قبل المغرب ، رقم: ١٥٢ ا ، ومنذ أحمد، أوّل مسند المدنيين أجمعين ، ١٨٥ ا ٢ ا ، أول مسند البصريين ، رقم: ٢٣٢ ا ، ١٩٧١ ا ، ١٩٧٩ ا ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب حديث عبد الله بن مغفل المزني عن النبي ، رقم: ٢٣٢ ا . ١ والله ، ١٨٠ ا . ا

بچر سے پہلے دورکعت،ظہر سے پہلے چار،عصر سے پہلے چار،مغرب سے پہلے کا بھی پیچھے گزر چکا ہے اور یہاں بھی آر ہاہے لیکن عشاء سے پہلے نماز پڑھنے کا کہیں ذکرنہیں ہے۔

اس کے بعض خشک قتم کے غیر مقلدین نے کہدیا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ روایات میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کیکن حدیث باب کہر ہی ہے کہ "بین کل اذائین صلوۃ"اس کے عوم میں عشاء بھی داخل ہے۔

## عشاء سے پہلے جار رکعت کی تضیص کیے ہوئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ پیخضیص قیاس کے ذریعہ ہوئی، کیونکہ ہرنماز سے پہلے جور کعتیں مشروع ہیں، وہ اس نماز کی تعداد کے مطابق ہیں۔ فہر کی دور کعتیں فرض ہیں تو اس سے پہلے سنتیں بھی دو ہیں۔ ظہر کی چار ارتعتیں فرض ہیں تو اس سے پہلے سنتیں بھی چار ہیں۔ مغرب میں تین رکعتیں اس سے پہلے سنتیں بھی چار ہیں۔ مغرب میں تین رکعتیں چونکہ خلاف عادت ہیں اس کے مقابل دور کعتیں ہوگئیں۔ اور عشاء کے چار فرض ہیں، لہذا اس سے پہلے بھی چار رکعتیں ہوئی چاہئیں۔ اس قیاس کی بنا پر علماء نے بید کر کیا ہے۔ سے

علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ نے '' **بدائع الصنا لُغ'' میں ا**ر بع<sup>ق</sup>بل العشاء کی ایک روایت ذکر کی ہے۔ <sup>۳۸</sup> لیکن مجھے باوجود تلاش کے وہ کتب حدیث میں نہیں ملی ہے کہ اس کا حوالہ دیتا۔ <sup>۳۹</sup>

27 الأن العشاء نظير الظهر في أنه يجوز التطوع قبلها وبعدها بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص: ٢٨٥.

وامّا الاربع قبلها (أى قبل صلاة العشاء) فلم يذكر في خصوصها حديث لكن يستدل له بعموم مارواه المجمّاعة من حديث عبد الله ين مغفل رضى الله عنه الغ فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلها يفيد الاستحباب ، لكن كونها اربعاً يتمشى على قول أبي حنيفة رحمه الله ، لأنها الأفضل عنده ، فيحمل عليها حملا للمطلق على الكامل ذاتا ووصفا اله ، الغ ، اعلاء السنن ، ج: ٤، ص: ٢٠ .

٣٨ وإنسا قال في الأصل أن التطوع بالاربع قبل العشاء حسن لان التطوع بها لم يثبت أنه من السنن الواتبة ولو فعل ذلك فحسن ، بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص . ٢٨٥.

97 ففي سنن سعيد بن منصور من حديث البراء رفعه من صلى قبل العشاء اربعا كان كانما تهجد من لبلته الح ، الدراية ، ج : 1 ، ص : 1 ، وقال انهما مفسرة في المحديث على نحو ماذكر وهي ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وبعد ها ركعتان واربع قبل العصر وان شاء ركعتان بعد المغرب واربع قبل العشاء واربع بعدها وان شاء ركعتين ثم قال غير انه لم يذكر الاربع قبل العصر في المحديث فلهذا سماه في الاصل حسنا وخير لا عتلاف الأثار والافضل هو الاربع ولم يذكر الأربع قبل العشاء ولهذا كان مستحباب لعدم المنواظبة وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وفي غير ذكر الاربع فلهذا خصوصا عند أبي حنفية ، نصب الرابة ، باب النوافل ، ج : ٢ ، ص : ٣٠ ا

٣٢٥ ـ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندرقال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالک قال: كان المؤذن اذا أذن قام نأس من أصحاب النبي ﷺ وهم كذلك يصلون الر كعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شيء قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داؤد عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل [ راجع: ٣٠٥]

#### "ركعتين قبل المغرب" كاثبوت

حفرت انس فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تواصحاب محمد بین سے چندلوگ جلدی سے سنونوں کی طرف دوڑتے تھے، یہاں تک کہ حضورا قدس بی نکل آتے "و هم کندا لک یصلون" اوروه مغرب سے پہلے کی دور کعتیں پڑھر ہے ہوتے تھے۔ بیامام شافعی اورامام احمد بن ضبل رحم ما اللہ کی "دکھتیں قبل المعفوب" پردلیل ہے۔ (مسئلہ پہلے گزرچکاہے)

حفیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ اس کو مکروہ تنزیبی کہتے ہیں اور دلیل بید دیتے ہیں کہ بھیل مخرب کی احادیث بہت تو ی ہیں، آخضرت کے نافی ہیں، اگر احادیث بہت تو ی ہیں، آخضرت کے منافی ہیں، اگر سب سے کہیں گئے کہ پڑھوتو کوئی پہلے شروع کرے گا، کوئی بعد میں، اس لئے اس میں بہت وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن سجے اور انصاف کی بات بیہ کہ ''د کھتین قبل المعفرب''کی کراہیت پرکوئی دلیل نہیں ہے اور جواز کے دلائل بہت سارے ہیں مثلاً ''بیس کے اذا نیس صلواۃ'' اور حدیث باب جس میں صحابہ کرام سے پڑھنا ثابت ہے وغیرہ۔

### حنفیہ کے دلائل

جہاں تک تاخیر کی بات ہے تو دور کعت میں کتنی تاخیر ہوگی ، مشکل سے دومنٹ لگیں گے، جب تک اشتا ک نجوم نہ ہوجائے اس وقت تک کروہ نہیں ہے، اس واسطے وجہ کر اہیت کوئی نہیں۔

حضرت کنگوہی قدس اللہ سرہ بھی فرمائے ہیں کہ اس کو مکروہ سمجھنا سیح نہیں ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی ترفدی کی تقریبے میں کہ اس کو مکروہ سمجھنا حیح نہیں ہے، اگر چہ بخاری کی تقریبے میں اس کے برعکس بات نظر آ رہی ہے لیکن پیٹ ہیں کون سامقدم اورکون ساقول مؤخر ہے۔ بہر حال حضرت گنگوہی رحمہ اللہ جو سید الطاکفہ ہیں ہے کہ اس کو مکروہ کہنا غلط ہے، لہذا جہاں کہیں تا خیر مغرب کا ندیشہ نہ ہوو ہاں پڑھ لین چاہئے۔

احناف اس کے جواب میں دلیل کے طور پرسنن دار قطنی ، پہنی اور مند بزار کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں مغرب کا استثناء موجود ہے، چنانچدوار قطنی اور پہنی میں روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:"ان عند کل اذانین رکھتین ماخلا صلاق المغرب " بھی

ال پربعض حضرات بیاعتراض کرتے ہیں کہ بیاستناءضعیف ہے جی کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں شار کیا ہے، کیونکہ اس روایت کا مدار حیان پر ہے، جنہیں فلاس نے کذاب قرار دیا ہے۔ اسے اس کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ''المسلآلسی المصدوعة فی الاحسادیت المصوضوعة '' میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت حیان نام کے دوراوی ہیں: حیان بن عبد اللہ المحسادی میان داری کو بلا شبہ فلاس نے کذاب قرار دیا ہے، کین حیان بی جی کہ در حقیقت حیان میں عبد اللہ المحسادی میان داری کو بلا شبہ فلاس نے کذاب قرار دیا ہے، کین حیان بھری صدوق ہیں اور میر دوایت انہی سے مروی ہے۔ ۳۳

پھرا مام بیہجی نے امام ابن خزیمہ رحمہما اللہ کا بھی قول نقل کیا ہے جس میں و وفر ماتے ہیں :

"و زاد علماً بأن هذه الرواية خطأ أن ابن المبارك قال في حديثه كهمس فكان بن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي هذا الإستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر ما خلا صلاة المغرب لم يكن يخالف خبر النبي هن". ""

اگرامام بیمی رحمه الله اور ابن خزیمه رحمه الله کابیه خیال درست به وتو اس روایت سے حفیہ کا استدلال کمزور به وجاتا ہے۔

البتنامام يهمَّ رحمالله عن عبد الله بن بريدة وأخطأ في إسناده وأتى بزيادة لم يتابع عليها ".

- سنن الدار قطني، باب الحث على الركوع بين الإذائين في كل صلاة والركعتين قبل المغرب والاحتلاف فيه، رقم: ١٠ ص: ٢٢٣، و ٢٢٣.
  - اع عمدة القارى ، ج: ١٩٣٠ ص: ١٩٣٠ .
- ٣٢ حيان بن عبد الله أبو جبلة الدارمي ،قال الفلاس كذاب وكان صائفاً الخ ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ، رقع: ٢٣٨٩، ج: ٢، ص: ٠ • ٢٠، ولسان الميزان ، رقع: ١٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ج: ٢، ص: ٣٨٩.
- ٣٣ وقال أبو حاتم صدوق وقال اسحاق بن راهوية حنثنا روح بن عباد حنثنا حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق وذكره بن حيان في الثقات ، ج: ١، ص: ٢٣٠، وقال ابن حزم مجهول فلم يصب ، لسان الميزان ، رقم: ١٥٢١ ، ج:٢، ص: ٣٤٠. ٣٣ صنن البيهقي الكبرى ، باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين ، رقم: ٢٢٢، م: ٣٤٠، ص: ٣٤٣.

البتہ سیبچھ لینا چاہئے کہ جہاں جماعت میں دفت ہوتو دہاں پڑھ لینی چاہئے ، جیسے حرمین شریف میں ہوتا ہے ، تو خواہ مُخواہ اس ضدمیں بیٹھے رہنا کہ میں حنی ہوں ، چاہے کچھ بھی ہوجائے میں بیٹھا رہوں گا ، یہ درست نہیں ۔اس صورت میں پڑھ لینی میاہئے ۔

### يخروج عن التقليد نهيس ہے

پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں حدیث آ جائے اوراس کے معارض کوئی چیز موجود ہواور کوئی مقدم عالم اس حدیث سیح کی وجہ سے امام کے قول کو چھوڑ کر حدیث پرعمل کرے، تو اس کوخروج عن التقلید نہیں کہتے ، کیونکہ خود امام کا کہنا ہے" افداصح الحدیث فہو مذہبی" ای واسطے خود متأخرین حنفیہ نے ایک جگہ نہیں ، دسیوں جگہ امام کے قول کے خلاف فتو کی دیا ہے۔ 8%

ایک بات ایی ہے جس سے ہمیشہ پر ہیز کرنا چاہئے اوروہ ہے فتنہ پیدا کرنا۔ اب بید دور کعت پڑھنا جائز ہے اور جہاں وقت ہووہاں پڑھ لینا چاہئے لیکن کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رکعتین قبل المغر ب کی ہوا بھی نہیں گئی، اگروہاں جا کرشروع کردیں تو فتنہ پیدا ہو جائے گااور چے میگوئیاں شروع ہوجا کیں گی، تو ایسی جگہنہ پڑھیں، البتہ جب موقع طے مسئلہ بتا دیں کہ بیجی جائز ہے۔

### (١٤) باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد

### کیا سفر میں ایک ہی موذن کواذان دینا چاہئے

امام بخاری رحمداللہ نے اس پر جو باب قائم کیا ہے "باب من قال: لیـؤذن فی السفومؤذن و الحد" اس سے ایک مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔

مسلدیہ ہے کہ بنوامیہ کے دور سے اذان کا پیطریقہ معروف ہواتھا کہ جس کو افران المجوق، کہتے ہیں کہ حرم میں جتنے منارہ ہے ہیں کہ حرم میں جتنے منارہ ہے ہیں ہم منارے ہیں ہرمنارے پرایک مؤدن پڑھ جاتا تھا، ایک منارہ ہے مؤدن کہتا اللہ اکبراللہ اکبراور خاموش ہوجاتا، پھر تیسرے منارہ والا ، چوشے ماموش ہوجاتا، پھر اللہ اکبر لیک منارے والا ، چوشے پانچویں والاحرم مکہ میں پانچ منارے والا ، پوشے کہتا پھر چاروں کہتے ،اس کے بعدای طرح " اُشہد اُن لا اللہ اللہ اللہ استانہ " کہتے ،تو پانچوں آدی اللہ اللہ استعمال کے لئے ملاحظ فرائی میں عدای طرح " اُشہد الدوره اللہ اللہ اللہ عن کل من الانمة الاورهة انه الاورهة انه

قال: اذا صح الحديث فهو مذهبي الخ حاشية ابن عابدين ، ج: ١ ، ص: ٣٨٥.

کراذان دیتے تھے اس کواذان الجوق کہتے ہیں۔ اس

پیطریقہ بنوامیہ کے دور سے شروع ہوا تھا اور ابھی تقریبا دس سال پہلے تک جاری رہا، ای طرح ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ جب میں جج کے لئے گیا تو اس وقت میں بچرتھا، وہاں جا کر دیکھا کہ اذ ان میں آ دھا گھنٹہ لگتا ہے اس لئے کہ جرم کے جننے منارے ہیں ہرا یک میں ایک مؤذن کھڑا ہے اور اذ ان دے رہا ہے بعد میں ایسا بھی ہوا کہ سب ا کھٹے اذ ان دینے گئے اور اب جب سے لاؤڈ اسپیکر کا شیوع ہوا ہے میہ تقصہ ختم ہوگیا۔ اب ایک ہی مؤذن اذ ان دیتا ہے، اب آ ٹھے چند سالوں سے ایک ہی مؤذن اذ ان دے رہا ہے۔

تو یہ جو مختلف مناروں پر مختلف مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اس کو اذان الجوق کہتے ہے۔ بعض حضرات اس اذان الجوق کو بدعت کہتے ہیں لیکن دراصل بید حضرت فاروق اعظم اللہ کے عمل سے نگلتی ہے۔ بخاری میں جہال حدیث رجم کا ذکر آتا ہے وہاں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم اللہ خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے اور خطبہ کے لئے مہر پر بیٹھے، ''فسلسما سکت السمؤ ذنون ''جب مؤذن خاموش ہو گئے تو حضرت فاروق اعظم کے گئے مجم کے اور خطبہ دیا۔

اس سے پیتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرﷺ کے زمانہ میں بھی مؤذن ایک سے زائد تھے۔ دوسری طرف اذان الجوق کارواج بکٹرت ہو گیا تھااس لئے بعض لوگ میہ بھٹے گئے تھے کہاذان کا تھج طریقہ یہی ہے کہ متعدد مؤذن اذان دیں ،اگراکیلاآ دمی اذان دیتووہ خلاف سنت یا کم از کم خلاف اولی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ باب قائم کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مؤذن کی اذان طلف اولی نہیں ہے، کیونکہ حدیث باب میں آخضرت کے نے فرمایا ہے ''فلیو فن لکم احدیم'' ایک کواذان دینے کا تھم دیا، معلوم ہواایک کا آذان دینا سنت کے عین مطابق ہے، اگر چہ بیتی مسرمیں ہے کین اس باب میں سفر اور حصر میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سفر میں ایک اذان زیادہ بہتر ہے اس واسطے کہ حصر میں متعدد مؤذن بین کی ضرورت پیش آتی ہے، بوے شہروں میں اگر مؤذن ایک مینار پر کھڑ ہے ہوکراذان دیے گاتو ضروری نہیں کہ اس کی آواز چاروں طرف پینے جائے، البذا مختلف جگہوں پر کھڑ ہوتے ہیں، البذا ایک سے زیادہ مؤذن جگہوں پر آواز وینچنے کا یقین ہوجا تا ہے، بخلاف سفر کے کہ وہال لوگ مجتم ہوتے ہیں، البذا ایک سے زیادہ مؤذن کی ضرورت نہیں ،اس لئے اس طرف انثارہ کیا ہے۔ ای طرح آگر مجد بی بوی ہوتو پھر لاؤ ڈانپیکر نے نہیں کی ضرورت نہیں ،اس لئے اس طرف انثارہ کیا ہے۔ ای طرح آگر مجد بی بوی ہوتو پھر لاؤ ڈانپیکر نے نہیں بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کردیا ہے۔

٢٢٨ \_ حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن أيوب عن أبي قلابة عن

٣٧ أن اوّل من احدث أذان النتين معا بنو امية اه . ، حاشية ابن عابدين ، مطلب في الجوق ، ج: ١ ، ص: • ٣٩.

مالك بن الحويرث: أتيت النبي الله في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: أرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم " [ أنظر : ٢٣٠، 174. AAF, AAF, PIA, AMA, A. + + + + 77272

حضرت مالك بن حوير شي فرماتے ہيں كه ميں اپنى قوم كے كچھ لوگوں كے ساتھ نبي كريم ﷺ كے ياس آيا اوربيس را تول تك آب على كياس قيام اختيار كيا اور تيم موكيا، "وكان رحيماً رفيقا" آب الله بزے رحم والے اور زم دل تھے۔ "فلما رأی شوقنا إلى أهالينا" جب آپ الله في كهارے دل میں اپنے گھر والوں کا اشتیاق پیدا ہور ہاہے ، ہیں دن سے آئے ہوئے ہیں اور نہ جانے سفر میں کتنا وقت لگا ہو، اس لئے دیکھا کہ گھروالوں کا اثتیاتی پیدا ہور ہاتو آپ ﷺ نے فر ہایا' ارجعوا فیکو نوا فیھے " جا دواپس لوٹ جا وَاورا نہی کے پاس رہو۔"**و عـلـموهم و صلو ا" اور جو کچھ یہاں پرسیکھا ہے جا کران کواس ک**ی تعلیم دو اورنماز يزهو

"فاذا حضوت الصلاة" جب نمازكاوت آجائة" فليؤذن لكم أحدكم" تم يس ايك اذان دے" **ولیـؤمکم اکبو کم**" اورتم میں سے جوعمر میں براہووہ امات کرے۔ چونکہ علم میں بیسب برابر تھے اس لئے کہا کھٹے ہی آ کرحضور ﷺ ہے علم حاصل کیا تھا،لبذاعمر میں بڑا ہونے کوتر جھے دی کہ جوزیادہ عمر والا ہو وہ تہاری امامت کرے۔

جتنی مقدارعکم کی حاصل کرنا فرض عین ہے وہ تو ہر حال میں حاصل کرنی ہے یہاں تک کہ اس میں 2/ وفي صبحهم مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية هلال والفطر لرؤية الهلال ، رقم: ٥٨٠ ] ، ومنن العرمذي ، كتاب الصلاة ، ياب ماجاء في بده الأذان. رقم: ١٨٩ ، ومنن النسائي ، كتاب الأذان ، ياب أذان المنفردين في السفر ، رقم: • ٧٣٠ ، والكتاب الإمامة ، ياب تقديم ذوى السن ، رقم: ٣٠٤، وسنن أبي داؤد ، كتباب المصلاة ، باب من أحق بالإهامة ، وقم: ٩٨ ، وصنن ابن تماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من أحق بالإمامة رقم: ٩ ٢ ٩ ، ومستد أحمد ، مستد المكيين ، باب حديث مالك بن الحويرث ، رقم: ٥ ٥ ٠ ١ ، أول مسند البصريين ، باب بقية حديث مالك بن الحويرث ، رقيم: ٩٢٢٣ ، وصنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من أحق بالأمالة، رقم: 1270. ------

والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرض عین کی مقدار حاصل ہونے کے بعد مزید علم کے حصول کی صورت میں گھر والوں کو پریشانی لاحق حصول کی صورت میں گھر والوں کو بریشانی لاحق ہوتی ہوتی ہوتی ہو یاحقوق واجی فوت ہوتے ہوں تب تو بالکل ہی ناجا تزہے، مثلاً والدین پیار ہوں اور گھر میں کوئی اور دیکھ بھال کرنے والانہیں ہے، ایسی صورت میں بیٹا کے میں مولوی بننے جارہا ہوں، تو بینا جائز ہے۔ اور اگر ان کی دکھی بھال کرنے والانہیں ہے، ایسی صورت میں بیٹا کے میں مولوی بننے جارہا ہوں، تو بینا جائز ہے۔ اور اگر ان کی دکھی بھال کرنے دالانہیں ہے، ایسی صورت بھر اگر بیائدیشہ ہوکہ میرے جانے سے ان کوشد پوصدمہ پنچے گا، اس وقت بھی اولی بینے کا دان کے پاس رہے، ''و الناس عند خافلون''.

البتداگران کوراضی کرے آئیں تو پھرٹھیک ہے، ورنہ ''فحفیھ میا فعجاھد'' بینیں ہے کہ ایک طرف رخ ہو گیا تو دین کے دوسر سے شعبوں کو خیر باد کہد یں ۔والدین کے ساتھ صن سلوک کے احکام کو پس پشت ڈال دیں، میرچھے نہیں ۔سب کام اس طرح کریں جیسے شریعت نے بتائے ہیں۔ دین ا تباع کا نام ہے نہ کدشوق پورا کرنے کا۔کاش کہ بیر حقیقت ہارے دل میں اتر جائے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔

ہمیں مولوی ومفتی بننے تبلیغی جماعت اور جہاد میں جانے کا شوق ہے، کیکن ہم شوق کونہ دیکھیں ، یہ دیکھیں کہاں مرحلہ پردین کا کیا تقاضا ہے، جودین کا تقاضا ہے اس پڑمل کریں ، چاہے شوق اور جذبات پھے بھی ہوں۔ بید حضرات تشریف لائے تھے ، کل ہیں دن گزرے تھے، ابھی چلہ بھی ٹہیں ہوا تھا کیکن گھروالوں کی طرف

شوق پیدا ہونے لگا ، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ ، اس لئے کہ فرض میں کی مقدار حاصل ہوگئ ، اب اپنے گھر والوں کا خیال کرواور وعوت و تبلیغ کے نقطۂ نظر سے بھی وہ مقدم ہیں اس لئے جو پھے سیکھا ہے ان کو جا کر سکھا وَاور ان کو دعوت دوتا کہ وہ اپنی عبادات درست طریقہ پرانجام دیں۔

اس لئے دیکھنا یہ ہے کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے، یہ کانٹے کی بات ہے۔ اللہ ﷺ دل میں بھادیں اور یہ مخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے، بلکہ بیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ راہنمائی کرے، انسان کا اپنا فیصلہ بسا اوقات اس کی اپنی واقی خواہشات اور جذبات کے تالج ہوتا ہے، جیسی خواشہات دل میں پیدا ہوتی ہیں المیں کی دلیاں سمجھ میں آجاتی ہیں، خاص طور پر مولوی کوگ۔

میرے والد صاحب رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے ، وہ اس کو بہکانے کے لئے صریح گناہ کی طرف نہیں لے کر جائے گا بلکہ وہ اس کوتا ویل اور دلیل سکھائے گا۔

جیسی خواہشات ہوتی ہیں الی دلیلیں بھی بن جاتی ہیں اس لئے اپنے فیصلے پر بھر وسنہیں ہوتا تو کسی شخ کی طرف رجوع کر کے اس سے فیصلہ کرایا جائے کہ اس وقت دین کا کیا نقاضہ ہے۔

### (١٨) باب الأذان للمسافرين إذاكا نوا جماعة والإقامة ، وكذلك بعرفة وجمع

مسافرك لئے اگر جماعت بوتواذان وا قامت كني كابيان اوراس طرح مقام عرفات اور مردلفه ميں بھى "وقول الموذن: الصلوة في الرحال؛ في الليلة الباددة أو المطيرة".

سفرمين اذان كاحكم

سفر کی حالت میں اگر جماعت ہوتو اذ ان اور اقامت دونوں مستحب ہیں۔

امام بخاری رحمداللہ نے اس باب میں یہی مسلم بیان فرمایا ہے کہ مفرد کے لئے بھی اذان مشروع ہے۔ چنانچہ پیچھے "بساب رفع المصوت بالنداء" میں حضرت ابوسعید خدری کے نے مفروکو ہی فرمایا تھا کہ "فاذاکنت فی غنمک اوبادیتک فاذنت للصلواۃ فارفع صوتک بالنداء".

جمہور کے نز دیک سفر کی حالت میں اذان واقامت مستحب ہے گر حضرت عطاء رحمہ اللہ ہے منقول ہے کہ وہ اس کو واجب کہتے تھے، چنانچیا گر کسی نے بغیراذان اور اقامت کے نماز پڑھ کی توانہوں نے اعادے کا تھم دیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر اقامت بھول گیا تواعادہ کرے۔ ۳۸

البته حافظ ابن حجر رحمه الله نے بیاحتال بھی ظاہر کیا ہے کہ شایدان کے نز دیک اعادہ متحب ہو۔

حنفیہ کی کتابوں میں اذان کو ہر حالت میں مسنون کہا گیا ہے خواہ حضر ہویا سفر ، جماعت ہویا انفراد کی حالت ہو، کیکن اگرشہر میں گھر کے اندر جماعت کی جائے تو اذان کا ترک سکروہ نہیں ، کیونکہ ''اذان المسعنی '' کافی ہے۔ <del>'''</del>

' کیکن علامہ شامی رحمہ اللہ کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لئے بھی ترک اذان مکروہ نہیں ،ترک اقامت کروہ ہے،"ان **ترک الاقامة یکرہ للمسافر دون الأذان**" ' <sup>80</sup>

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مسافر کے لئے اذان مسنون ہونے کا مطلب استجاب ہے، اس کی تائیر مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابن عمر ﷺ کے ایک اثر سے ہوتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ "انسا التأذیب لیجید ش أو رکب علیهم امیس فینادی بالصلواۃ لیجت معوالها، فاماغیر

٨ عمدة القارى، ج: ٥، ص: ١٣٣.

٣٩ حاشية ابن عابدين ، ج : ١ ، ص :٣٨٣ ، ٣٩٥.

٥٠ حاشية ابن عابدين ، ج: ١، ص: ٣٨٨ ، و البحر الرائق ، ج: ١، ص: ١٢١.

#### هم فاماهي الاقامة ". اه

حافظا بن جررمماللدنے اس اثر کی سندکھیج قر اردیاہے۔ اھ

"مطیوة" کے میم پرزبر ہےاور بیہ"فعیلة"کے وزن پر ہے، جو"ماطوق" کے معنی میں ہے لیمی وہ رات جس میں بارش ہو۔

ا ۱۳۳ - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة قال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة قال: حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبى هو ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة ، وكان رسول الله هو رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أوقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه . قال: إرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. وصلوا كما رأيتموني أصلى فإذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم . [راجع: ٢٢٨]

یعنی حضورا قدس ﷺ نے بچھ چیز وں کا ذکر کیا، اب راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہاتھا کہ مجھے وہ یاد ہیں کیکن میں بیان نہیں کرر ہا ہوں یا بیکہاتھا کہ مجھے وہ یا دنہیں ہیں،اس میں مجھے شک ہے یعنی راوی کوشک ہے کہ "حفظها اولا احفظها".

ا في ...... قال قلت لنافع كم كان ابن عمر يؤذن في السفر قال أذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى فأما سالر الصلوت فإقامة إقامة لكل صلاة كان يقول الما التاذين لجيش أو ركب سفر عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها فأما ركب. هكذا فإنسما هي الإقامة ، مصنف عبد الرزاق ، باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال ، ج: ١ ، ص: ٢٩ ٣ ، وقم :
٩ ١ / ١ ، المكتب الإصلامي ، بيروت ، ٣ ٠ ٣ / ١ هـ.

۵۲ فتح الباريء ج: ۲،ص: ۱۱۱.

<sup>20</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب العبلاة في الرحال في المطر ، وقم: ٢٦١ ، وسنن المنسالي ، كتاب الأذان ، بياب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة ، وقم: ٢٣٨ ، وسنن أبي داؤد كتاب الصلاة ، وقم: ٢٩٨ ، وسنن أبن ماجه ، كتاب اقامة العبلاة والسنة فيها ، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة ، وقم: ٢٨٤ ٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين ، من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، المليلة المطيرة ، وهو من ١٨٥٠ ، ٥٥٥ ، ٥٥٥ ، ٥٥٥ . وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب النداء في السفر وعلى غير وجود ، رقم: ١٣٨٣ .

حفرت عبدالله بن عرف نے ایک تخت سردرات میں ضبتان کے مقام پراذان دی اور پھر بیاعلان کیا "صلوا فی درسالله بن عمر ایخ گروں میں نماز پڑھو، جاعت کے لئے آنے کی ضرورت نہیں ہے، "واخبونا" اور نہیں تبایا کہ " أن رسول الله کی کان یامو مؤذنایؤ ذن ٹم یقول علیٰ اثرہ " بحض اوقات آپ کی مؤذن سے اذان کہلواتے، پھر بعد میں اعلان کرواتے۔ "الاصلوق فی السوسال"کہ گروں میں نماز پڑھاو "فی الملیلة المباردة" جب بہت سردی ہوتی "أو المصطورة فی المسفو" یا سفری اس رات میں بارش ہورہی ہوتی تو کہد سیت کمانی پڑھاو معلوم ہوا کہ شدید بارش جس میں اوگوں کے مجد تک کا بی جگہ نماز پڑھاو معلوم ہوا کہ شدید بارش جس میں اوگوں کے مجد تک آنے میں شدید مشت کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں ترک جاعت کا عذر ہے۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ حضرت ابن عمر ﷺ نے بیاعلان اذان پوری کرنے کے بعد کیا۔ پیچیے حضرت ابن عباس ﷺ کے بارے میں گزراہے کہ جب جیعلتین پر پہنچے تواعلان کروایا۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن اولی ہیہے کہ او ان کے بعد اعلان کیا جائے ۔مھ

غالباً وجہ بیہ ہے کہ حضرت این عمر ﷺ کی حدیث باب صریح ہے کہ اعلان اذان کے بعد کیا گیا اور حضرت این عباس ﷺ کی روایت میں اختال ہے کہ انہوں نے جیعلتین پر پہنچنے کے بعد مؤذن سے کہا ہواور مقصد ریہ ہو کہ اذان کی تکمیل کے بعد بیاعلان کر دے۔واللہ اعلم

#### (٩ ١) با ب: هل يتتبع المؤذن فاه وهاهنا ؟وهل يلتفت في الأذان؟

کیاموذ ن اپنامنه إ دهراُ دهر پھیرے؟ اور کیاوہ اذ ان میں اِ دهراُ دهر دیکھ سکتا ہے؟

"ويـذكـر عـن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه ، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال ابراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة . وقالت عائشة: كان النبي على يذكر الله على كل أحيانه".

۱۳: انه رأى بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه هاهنا بالأذان .

اس ترجمة الباب مين امام بخاري رحمه الله نے كئ باتيں جمع كى مين:

ا یک بیر کہ کیا مؤ ذن اپنے منہ کوا دھرادھر لی جائے یعنی عام طور پر منارہ وغیرہ میں جواذان دی جاتی تھی وہ بند ہوتا تھااوراس میں ادھراُ دھرر دشندان ہوتے تھے،تو کیامؤ ذن کو چاہئے کہ وہ بھی اس ردشندان سے منہ

م عمدة القارى ، ج ٢ : ص٢٠٣.

0-0-0-0-0-0-0

تَكَال كركم "حى على الصلواة" اوركمي الله وشندان سي كم "حى على الصلواة. يتتبع المؤذن فاه ها هنا وهنا "كيااياكرك؟

آ گے حدیث میں ہے کہ حضرت بلالﷺ ایبا کرتے تھے \_معلوم ہوا کہ ایبا کرنا چاہئے ، جہاں دونوں طرف آ واز پہنچانامنظور ہو۔

"وهل بملتفت فی الأذان ؟ " کیااذان میں الفات کر ہے بینی دائیں ہا کیں مڑے جیسے" حی عملی الصلواۃ" کہتے ہوئے دائیں طرف اور" حسی علی الفلاح "کتے ہوئے ہائیں طرف مڑتے ہیں۔ حضرت بلال ﷺ سے بیالتفات ثابت ہے بلکہ اقامت میں بھی ثابت ہے" والناس عند خافلون".

حفیہ کنزدیک اقامت میں بھی دوسی علی الصلواق "کہتے ہوئے داکیں طرف اور دوسی علی المصلولات "کہتے ہوئے داکیں طرف مندموڑنا چاہے، بلکہ المصلاح "کہتے ہوئے باکس کی تصریح کی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہنچ کے کان میں اذان دیتے وقت بھی داکیں باکیں القات کرے، تو یہ القات بھی مسنون ہے۔ اللہ اللہ جعل اصبعیه فی الذنبه "کانوں میں اور مدیث سے تابت ہے کہ: ''ویل کس عن بسلال انہ جعل اصبعیه فی الذنبه "کانوں میں

انگلیاں دیتے تھے،اس سے آواز بلند ہوتی ہے اور دورتک جاتی ہے، یہ جی ٹابت ہے۔ ۵ھ

"وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه" عبدالله بن عمر الله على أنول مين الكليال نبين الكيال نبين ويت تقي بلكه ويت تقيد بية جلاكه كانول مين الكليال دينا ضروري نبين مي، اگرديدت بهي أنهيك مي، المرديدت بهي ميكوني كناونين -

"وقال ابواهیم": ایرابیم این چی فرمات بین که "لاباس آن یؤذن علی غیر و جنو "بغیروضو کے بھی اذان دیتا جائز ہے۔

من من کا گری ہوں کے دیدی تب بھی اذان دیے کی وضو کے دیدی تب بھی اذان دیے کین اگر بغیر وضو کے دیدی تب بھی اذان م موجائے گی۔

ایما لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے، چنا نچہ اس پرکی استدلال کے ہیں۔ فرمایا "وقعاد: الوضو حق وسنة" عطاء نے کہا کہ وضوست ہفرض نہیں ہے انہوں نے وضوکو صحت اذان کی شرط قرار نہیں دیا۔

عن ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه وكذا أحدى بديه على ماروى عن الإمام

وقيال الشرصيدي: صليبه المعمل عند أهل العلم في الأذان ... وقال بعض أهل العلم "وفي الإقامة أيضاً ، وهو قول الأوزاعي .وقال ابن بطال : وهو باح عند العلماء ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة الله : أن جعل أحدى يديه على اذنيه فحسن ، وبه قال أحمد ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٣، ص : ٢٠٠ ، وحاشية ابن عابدين ، ج: ١ ، ص : ٣٨٨.

"وقالت عائشة: كان النبى ﷺ يهذكو الله على كل أحيانه "حضورﷺ برونت الله كاذكركيا كرتے تقے۔اس سےاس بات كى طرف اشاره كيا كهاذان بھى ايك ذكر ہے، للبذا حالت حدث ميں بھى جائز ہے۔ البته امام محمد رحمه الله نے الجامع الصغير ميں بيفر مايا ہے كہ جنابت كى حالت ميں اذان دے دى تو اعاده كرنا مجھے زيادہ پہندہ ، تا ہم اگراعادہ نہ كيا تب بھى اذان ہوجائے گى۔

دوسری بات سیہ کہ بغیر وضو کے اذان دینا خلاف اولی ہے، مکر وہ نہیں مگرا قامت بغیر وضو کے کہنا مکر وہ ہے کیونکہ البی حالت میں اقامت کہنے والے کونماز کے لئے وضوکر ناپڑے گا اور طویل فصل لازم آئے گا۔ ۹۳ھ

#### ( ٢٠) باب قول الرجل: فاتتنا الصلواة

### آدمی کا پیکہنا کہ ہماری نماز جاتی رہے

"و كره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل: لم ندرك، و قول النبي الله أصح".

اگر کی شخص سے نماز چھوٹ جائے لیٹی وہ وفت پر نہ پڑھ سکے یا جماعت نہل سکے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ''فعانت نا المصلوٰۃ "اس پر باب قائم کیا ہے۔ یہ باب قائم کرنے کی ضرورت اس لئے چیش آئی جیسا کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمعۃ الباب میں نقل کیا ہے کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ صلوٰۃ کی طرف فوت کی نسبت کی جائے۔

'فاتننا المصلاق' عن ''فات' 'فعل ہے اور ''صلواق' اس کا فاعل ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ الله اس کواس لئے ناپند کرتے تھے کہ نماز جیسی عبادت کے لئے فوت کا لفظ استعال کرنا ادب کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے یوں کہیں ''لم معدد ک الصلواق' 'ہم نے نماز نہیں پائی چیسے حضرت ابراہیم اللی اللہ تعلیم نے ہرچیز کی نسبت اللہ بھی کی طرف فرمائی۔ ''هو یہ طعمنی ویسقین'' وغیرہ ، کیکن مرض کی نسبت اللہ تعالی کی طرف نہیں کی حالانکہ وہ بھی اللہ بھیلا کی تخلیق ہے فرمایا''وا خامر ضت فہو یشفین'' تو ادب اور تہذیب کا تقاضہ ہے کہ مقدس چیز کی طرف کی غلط یا نا پندید وقعل کی نسبت نہی جائے۔

امام بخاری رحمه الله یهال اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ محمد ابن سیر بن رحمه الله کا بی قول شرع حکم نہیں ہے، "فساتت الصلاق" کہنا بھی جائز ہے اور حضور الدس اللہ سے تابت ہے جوحد بیث مرقوع کو سعد فی (المجامع الصغیر): اذا اذن المجنب احب إلى أن يعيد الأذان وان لم يعد اجزاه ،عمدة القاری ج: ٣٠ ص: ٢٠ دار الفكر بيروت ، وبداية المبتدی ، ج: ١ ، ص: ١٣ .

روایت کی ہے اس میں خود حضور ﷺ نے فوت کا لفظ استعال کیا ہے۔معلوم ہوا کہ جائز ہے ، البتہ اگر کو کی شخص بطورا حتیاط دوسرالفظ استعال کرے تو بیجھی درست ہے لیکن اس پرنگیز نبیں کرنی چاہیے ، اس لئے کہ اگرنگیری بات ہوتی تو خودحضور ﷺ پیلفظ استعال نہ فرماتے۔

آ گِفر مايا" وهو قول النبي ﷺ اصح" يهال" اصح" كمعن" احق بالأخذ " كير-ا مام بخاری رحمہ اللہ کی مرادیہ ہے کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول پڑمل کے بجائے نبی کریم ﷺ کے طریقہ پر عمل کرتاز مادہ مناسب ہے۔

١٣٥ \_ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ اذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال: "ماشأ نكم ؟" قالوا: إستعجلنا إلى الصلاة ، قال: " فلا تفعلوا ، اذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ، فماأدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ". عق

فرماتے ہیں ہم نی کریم ﷺ کے پاس تھ است میں آپ ﷺ نے کھلوگوں کا شورسنا، "جلمة" کے معنی شور کے ہیں۔

" فلما صلى " جبنماز پره چكة آپ كان فرمايا" ما شأنكم ؟ " تمهاراكيا حال بي؟ "قالوا: استعجلنا الى الصلاة" انبول ن كهاكم بم دور دور كرنمازك ليّ آرب تفي القال: فلا تفعلوا" آئدهاس طرح دوڑ دوڑ کرمت آنا، "اذا أتيت الصلاة فعليكم بالسكينة" جب تمازك لئے آؤتوتم يرسكين موني عاية بعال دور كرمت آؤالهما أدركتم فصلوا "نماز كاجوحمه ياؤوه يرهاو، "وما فاتكم فاتموا "اورجوحه نمازكا فوت موجائة اس كوبعد مين يوراكراو-

ا مام بخاری رحمه الله اشارة العس سے استدلال فرمارہ ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے نماز کے بعض جھے کے لئے "فات" کالفظ استعال فرمایا ہے۔معلوم ہوا کہ "فات"کالفظ استعال کرنا جائز ہے اور محمد ابن سیرین رحمه الله كا قول شرع حكم نهيس ہے بلكه ان كا ذوق ہے۔

یا در تھیں ایک شرعی تھم ہوتا ہے وہ فرض ، واجب ،سنت ،متحب یا افضل ہے ، بیسب احکام شرعیہ ہیں اور ان کے مختلف مراتب ہیں اور بیسب شارع سے ثابت ہیں۔

ا یک ہوتی ہے ذوق کی بات ، یعنی وہ کوئی تھم شرعی تو نہیں ہوتا لیکن کسی بزرگ کا مُداق ہوتا ہے ، اس وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عنه رقم: ٩٣٨، ومستند أحمد، باقي مستد الاتصار، باب حديث أبي قتادة الأنصاري، رقم: ٩٢٥، ٢١٥، ومنن الدارمي، كتاب الصلاة ، باب كيف يمشى الى الصلاة ، رقم: ١٢٥٢ . نداق کی پیروی بھی فی الجملداچھی بات ہے کیکن وہ تھم شرعی نہیں ہوتا کسی آ دمی کا ذہن کسی ایسے نکتے کی طرف چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی لفظ کے استعمال سے پر ہیز کرتا ہے تو کچھے لعید نہیں کہ اللہ ﷺ اس تا دب کی وجہ سے اور اس کے خلاف کو کر وہ بھی نہیں کہیں گئے۔ کی وجہ سے اس کو تو اب بھی دیدیں ، اگر چہ ہم اس کو متحب اور اس کے خلاف کو کمر وہ بھی نہیں کہیں گئے۔

تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے ذوق کی بات ہے کہ ان پر بیگراں گزرتا تھا کہ وہ نماز کے لئے فوت کا لفظ استعال فرمائیں ، اب یا تو ان تک حضور ﷺ کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی ہے ہوگی کیکن وہ سبحتے ہوں گے کہ حضور ﷺ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، جب اس کے متبادل الفاظ موجود ہیں تو ہمیں بیلفظ استعال نہیں کرنا چاہئے۔

الی ہی ایک ذوق کی بات بی بھی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر بیہ جملہ استعال کرتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہوجا کیں پھر کھانا کھالیں ۔حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فر مایا کھانا کھالو، ہم بھائیوں میں سے کی نے کہدیا کہ نماز سے فارغ ہوجا کیں پھر کھاتے ہیں۔حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے فر مایا بھائی بیر کیا کہددیا، کیانماز فارغ ہونے کی چڑ ہے؟

اگراس جملہ کا تجوید کریں تواس کے معنی پیہوں گے کہ نماز ایک بوجھ ہے وہ سرسے اتر جائے تو پھراصل مقصود کی طرف جائیں جو کہ کھانا کھانا ہے، یعنی کھانا ایس حالت میں کھائیں کہ سر برکوئی بوجھ نہ ہو، تو گویا نماز کو بوجھ قرار دیا، بیکتنی ہے اد بی کی بات ہے، الحمد للداس وقت سے لے کرآج تک پھر بھی بھی نماز کے لئے فارغ ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

تو حضرت والدصاحب رحمه الله اس كو براسجهت تقدكه مد كهيں پہلے نمازے فارغ ہوجائيں، كيونكه نماز فارغ ہونے كى چيز نہيں ہے بلكہ دوسرى چيزيں اليى ہيں كه ان سے فارغ ہوكر نماز كى طرف جائيں، تو قرآن كريم ميں ہے " فاذا فرغت فانصب" جب اور كاموں سے فارغ ہوجا و تو پھر نماز كے اندرا پے آپ كوتھ كا ؤ۔

ید وق کی بات ہے، اس کا مطلب پنہیں کہ فارغ ہونے کا لفظ استعال کرنا حرام یا ناجائز ہے یا تھم شرع کے طور بر مکروہ ہے بلکہ اس مذاق کے تحت بیاد ب کا تقاضا ہے۔

اس طرح اگر گاڑی میں جارہے ہیں راتے میں کوئی آ دمی مل گیا پوچھا کہ بھائی کہاں جارہے ہیں؟اس نے کہا فلاں جگہ، کہتے ہیں چلیں میں آپ کو ہاں پرچھوڑ دیتا ہوں، بیلفظ استعمال ہوتا ہے۔

ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے، میں گاڑی میں تھا، میں نے کہا حضرت میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، حضرت نے فر مایا بھئی! ہمیں چھوڑ نا مت پہنچادو۔

مطلب یہ ہے کہ لفظ ' وچھوڑ نا' 'مناسب نہیں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب چیز ہے ، بوجھ ہے جس سے

جان چھڑانی ہے، بلکہ سیح لفظ بیہ ہے کہ آئیں میں آپ کو پہنچادیتا ہوں۔

انگریزی میں جولفظ استعال ہوتا ہے وہ اس ہے بھی براہے وہ ہے'' ڈراپ کرنا'' کہ آئیں میں آپ کو ڈ راپ کر دیتا ہوں، ڈراپ کرنے کے گفظی معنی میں''او پرسے کھینگنا'' بیاورزیادہ بدتمیزی کالفظ ہے۔

اب بیرکہنا حرام یا نا جائز تونہیں لیکن نداق سلیم کےخلاف ہے،تو پرتعبیرات ادب اوراد بی نداق کے نتیجے میں اختیار کی جاتی ہیں ، جن کواللہ ﷺ ذوق رفع عطا فرماتے ہیں ان کی نگاہیں ان تعبیرات کے دقائق کی طرف جاتی ہیں اوراس کی وجہ ہے اللہ ﷺ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں۔

محمدا ہن سیرین رحمہ اللہ نے جو بات فر مائی ، خٹک لوگ کہتے ہیں کہ بیرحدیث مرفوع کے خلاف ہے ، تو یہ حدیث مرفوع کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی تھم شرعی نہیں فر ہارہے ہیں بلکہ اپنے ذوق کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے نماز کے لئے فوت کا لفظ استعمال کرتا اچھانہیں لگتا ،لہذا ندان پر کوئی ملامت ہے اور ندان کی اتباع کرنے والے یہ،البتہ اگرکوئی اس کو حکم شرعی قرار دیے تو اس برملامت ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فوت کا لفظ استعال

میں نے اپنے والدصاحب رحمہ اللہ سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سبق کے دوران اگر کوئی الی بات آ جاتی تو کثرت سے بیفر مایا کرتے تھے کہ''میاں بیدوق کی باتیں ہیں اور ذوق مرگیا د لی میں'' استاذ ذ وق د لی کامشهور شاعرتها، تو فر ماتے بید و وق کی با تیں ہیں اور ذ وق مرگیا د لی میں، لہذا لوگ حقیقت نہیں سجھتے ۔

### (٢٢) باب: يقوم الناس اذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟

تكبير كے وقت جب لوگ امام كود كيم ليس توكس وقت كھڑ ہے ہوں؟

٢٣٧ \_ حدثت مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة ، عن أبيه قال: رسول اللَّه ﷺ اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني . [ أنظر : ٢٣٨ ، ٩ • ٩ ] هـ

٨٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب متى يقوم الناس للصلاة ، وقم: ٩٣٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب كراهية أن ينتظر الباس الإمام وهم قيام صد افتتاح ، رقم: ٥٣٠، وسنن النسالي ، كتاب الأذان ، باب إقامة المؤذن عند خرووج الإمام ، رقم: • ٢٨ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب تخفيف الاخويين ، رقم: ٢٥٣، ومستند أحمد، باقي مستند الأنصار ، باب حديث أبي قتادة الانصاري ، رقم: ٢١٥٣١ ، ٢١٥٣١ ، ٢١٥٢٥ ، ٢١٥٨٣ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب متى يقوم الناس اذا اقيمت الصلاة ، وقم: ٢٣٣ أ . نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جب نماز کھڑی ہوجائے یعنی اقامت ہوجائے تو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ د مکھلومت کھڑے ہو۔

### امام اورمقتدی اقامت کے وقت کب کھرے ہوں

حضور على اورسحابه هكا تعامل

اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام ﷺ کا تعامل کیا اور کس طرح رہا ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت کردہ احادیث سے تبجھ لینا چاہئے ، اس مسّلہ کے متعلق چِھا حادیث ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کا ایناعمل بیان فرمایا ہے۔

ا- "كان بـ لال يؤذن اذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبى الله فاذا خرج أقام الصلاة حين يراه" . 9 في

حضرت بلال ﷺ اذان ظهراس وقت دیتے تھے جب آفاب کا زوال ہوجاتا، پھرا قامت اس وقت تک ند کہتے تھے جب تک نبی کریم ﷺ مکان سے باہر ند آجاتے، جب باہر تشریف لاتے تو نماز کی اقامت کہتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ:

٢- "عن أبى هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فياخذ الناس مصافهم
 قبل أن يقوم النبى ﷺ مقامه" . "لـ

رسول الله کی امامت کے لئے نماز کھڑی کی جاتی تھی اورلوگ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپن جگہ صفوں میں لے لیتے تھے۔

"-" "سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة ، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ﷺ" "<sup>ك</sup>

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک بارنماز کھڑی کی گئی تھی ، ہم کھڑے ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کے ہماری طرف نکلنے سے پہلے ہی ہم نے صفیں درست کرلیں۔

٣- "عن أبي قتادة قال قال رسول الله ﷺ اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " ٢٢٪

على صحيح مسلم، باب متى يقوم الناس للصلاة، ج: ١، ص: ٣٢٣، وقم: ٢٠٢ ، بيروت.

ول، ال صحيح مسلم ، باب متى يقوم الناس للصلاة ، ج : ١ ، ص : ٣٢٣ ، رقم : ١٠٥ ، ،بيروت.

۲۲ صبحیح مسلم ، باب متی یقوم الناس للصلاة ، ج : ۱ ، ص : ۲۲۳ ، رقم : ۲۰۳ ، بیروت ، وصحیح البخاری ، باب متی یقوم الناس اذا رأوا الإمام عند الإقامة ، رقم : ۱۱۱ . 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

حضرت ابو قادہ ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم کھڑے نہ ہوجب تک مجھےا بی طرف آتا ہوانہ دیکھلو۔

٥- "قال الحافظ ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الساس كانوا مساعة يقول السؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي النبي التعدل الصفوف" ""

ابن شہاب سے مروی ہے جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور ﷺ کے تشریف لانے تک صفیل درست ہو جاتی تھیں۔

٢- "عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان بلال اذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله إلى التكبير."

حضرت عبدالله بن الي او في ﷺ نے فر ما يا كەحضرت بلال ﷺ جب'' **قىد قامت الصلاۃ** '' ك<u>تے تق</u>وتر رسول الله ﷺ كھڑے ہوتے تھے۔

يه چها حادیث بین جن میں رسول اللہ ﷺ کا اپناعمل اس مسللہ کے متعلق بیان فر مایا ہے:

میلی مدیث سے میں جوا کہ حضرت بلال کی عام عادت بیتی کہ جمرہ شریفہ کی طرف نظرر کھتے ہے۔ سے برسول اللہ کھا کود کیمتے کہ آپ کھا بہرتشریف لے آئے توا قامت شروع کرتے تھے۔

دوسری اور تیسری حدیث ہے بھی بیٹا بت ہوا کہ صحابہ کرام کی عام عادت بیتھی کہ جب مؤذن تکبیر شروع کریے تو سب لوگ کھڑے ہوکر صفوف کی درسی کر لیتے تھے، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں تیسری حدیث کے جملہ "فعد لنا الصغوف" برفر مایا کہ:

"اشارة إلى أنه هذه سنة معهودة عندهم وقد أجمع العلماء عمل استحباب تعديل الصفوف".

اس بیں اشارہ اس طرف ہے کہ بیان کے زدیک سنت ہے اور علاء کا اجماع ہے کہ قیس سید حی کرنامتحب ہے۔

چوتھی حدیث ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال ﷺ نے حضورا آگرم ﷺ کے
گھر سے باہر تشریف لانے سے پہلے ہی اقامت شروع کردی اور حب دستور سب صحابہ اقامت شروع
ہوتے ہی کھڑے ہوئی کریم ﷺ کو پچھ دیرگی تو آپ ﷺ نے بید ہدایت فرمانی کہ میرے نکلنے سے پہلے
کھڑے نہ ہو، مقصد اس کا ظاہر ہے کہ لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لئے فرمایا اور اس حدیث کے الفاظ

٣١ شرح الزرقاني، ج: ١ ،ص: ٢١٣.

ال كذا ذكره في مجمع الزوائد، ج: ٢ ، ص: ١٠١٠

"لا تقوموا حتى ترونى "ينى اس وقت تك كفر عند بوجب تك بدند كيولوكه يل گفر على بابرآ كيابول، اللفظ سيد منبوم نظائب كه مير سه بابرآ جانے كے بعد كفر بونے بيل كوئى حرج نبيس \_

پانچ یں حدیث میں اصل عادت اور عام تعامل سیمعلوم ہوا کہ حضرت بلال ﷺ اقامت اُس وقت شروع کرتے جب دکیر لینے کہ آپ ﷺ حجرہ شریف سے ہا ہرتشریف لے آئے ،اورا قامت شروع ہوتے ہی حب دستور صحابہ کرام ﷺ کھڑے ہو کر صفوف کی درسی کر لیتے تھے۔

چھٹی حدیث سے ایک خاص صورت یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات رسول اللہ ﷺ نماز سے پہلے ہی مجدیث تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ ﷺ اس وقت کھڑے ہوتے تتے جب مؤذن "فعد قامت الصلوفة " پر پُنِچَا تھا، اس سے ظاہریہ ہے کہ عام صحابہ کرام ﷺ بھی آپ ﷺ کے ساتھ اسی وقت کھڑے ہوتے ہوں گے۔

ان مجوعہ روایات حدیث سے ایک بات قدر نے مشترک کے طور پر بیٹا بت ہوئی کہ جب نی کریم ﷺ بہتے سے مجد میں تشریف لاتے سے مجد میں تشریف لاتے سے قو آپ ﷺ کو ویکھتے ہی حضرت بلال ﷺ اقامت شروع کرتے اور سب صحابہ کرام ﷺ شروع اقامت سے کھڑے ہو کر تعدیل صفوف کرتے ہو کہ تھے ، آپ ﷺ نے اس کو بھی منع نہیں فرمایا ، البت گھر میں سے باہر تشریف لائے سے پہلے اقامت کہنے اور لوگوں کے کھڑے ہونے نے نام کو فقہاء کرام کی زبان میں کروہ سنز میں کہا جا ساتھ ہے ، میں از روئے شفقت ممانعت تھی جس کو فقہاء کرام کی زبان میں کروہ سنز یہی کہا جا ساتھ ہے۔

#### تعامل خلفائے راشدین ﷺ

حضرت عمر پیشنس درست کرنے کے لئے لوگ متعین کردیتے تھے اور مفیں درست ہونے کی خبر جب تک نہ دی جاتی اس وقت تک تکمیر تحریمہ نہ کہتے تھے۔

امام ترندی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ حضرت علی ﷺ اور حضرت عثمان ﷺ بھی اس امر کا اہتمام ۔ فرماتے تھے۔

حبہور ﷺ کاعمل اور خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثان اور حضرت علی ﷺ کا تعامل اور عام عادت بیر معلوم ہوئی کہ وہ صفوں کی درستی کی خود بھی نگرانی کرتے تھے اور جب تک بیر معلوم نہ ہوجائے کہ صفیں سب درست ہوگئیں لینی نہ صف کے درمیان میں کوئی جگہ چھوڑی گئی اور نہ آگے بیچھے رہے اُس وقت تکبیر نماز کی شروع فرماتے تھے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ جب ہی ہوسکتا ہے جب لوگ شروع اقامت سے کھڑے ہوجا کیں جیسا کہ احادیثِ مرفوعہ سے صحابۂ کرام ﷺ کی عام عادت بھی ثابت ہو چکی ہے ورندا گرحی علی الصلاق یا حی علی الفلاح یا قد قامت

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الصلوة پرلوگ کھڑے ہوں تو اس کے بعد بیتسویہ صفوف کا انتظام کیا جائے تو بیاس کے بغیر نہیں ہوسکتا کہ اقامت ختم ہوجانے کے کافی دیر بعد نماز شروع ہو، حالا نکہ بیہ با تفاق علاء خدموم ہے۔

#### اتمداد بعدكا نمهب

ائمدار بعد کے فدام ب کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونام شخب ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حسب روایت قاضی عیاض رحمہ اللہ شروع اقامت ہی سے کھڑا ہونام شخب ہے، البندکسی خاص حد تک قیام واجب نہیں، بلکہ لوگوں کوان کی سہولت پرچھوڑا جائے۔ <sup>80</sup>

امام احمد بن حتم الله كاند جب بيمعلوم جواكه جب مؤذن" قد قدامت المصلوة " كه اس وفت كمر اجونا جائية - كمر اجونا جائية -

#### ندابب ائمدار بعديس دوباتين منفق عليه بين:

ایک بیہ ہے کہ بیسب اختلاف محض افضلیت واولویت کا ہے ؛ اس میں کوئی جانب نا جائز یا مکروہ ٹہیں اور کسی کوئی ہانب نا جائز یا مکروہ ٹہیں اور کسی کوئی پر تغییر واعتر اض کرنے کاحق ٹہیں ،اس کئے خدا ہب اربعہ کے تغییر میں بھی اس پر جھگڑ انہیں سنا گیا۔

دوسر سے بید کہ باجماع صحابہ وتا بھین وا تفاق ائدار بعد صفول کی تقدیل ودرتی واجب ہے جونماز شروع کے جونماز شروع مونے سے پہلے مکمل ہوجانا چاہئے اور بیاس صورت میں ہو کتی ہے جبکہ عام آدمی شروع اقامت سے کھڑے ہوجائیں، بقول امام مالک رحمہ اللہ کوئی کرورضعیف بعد میں بھی کھڑ اہوتو مضائقہ ٹیس سے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت امام اور مقتدی سب اقامت سے پہلے مبحد میں موجود ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے بزو کیے جی علی الفلاح اور قند قامت الصلوٰ قاپر کھڑا ہونا اور امام شافتی رحمہ اللہ کے نزد کیک آخرا قامت پر کھڑا ہونا افضل ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزد کیک شروع ہی سے کھڑا ہونا افضل ہے، اور خلفائے راشدین اور عام صحابہ کرام کے کا تعامل بھی اسی پرشاہد ہے۔ کمک اوراسی تعامل کی بناء پرحضرت سعید بن میتب کا ند ہب بیہ کے کشروع اقامت ہی ہے سب کو کھڑا ہوجا ناصرف متحب نہیں بلکہ واجب ہے۔

اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا حرام ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ تعل عبث ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ،لبذا جب میں نکل آؤں تب کھڑ ہے ہوا کرو۔ 24

جماری بعض کتب حفیہ پیس کھا ہوا ہے "**ویقوم عند حی علی الفلاح "کہ مقتری ک**وچا ہے جب اقامت کینے والا" حتی **علی الفلاح'' ک**ے اس وقت کھڑ اہو۔ 'کے

اس کے بیمٹنی لوگوں نے اس کا انتہائی مبالغہ آمیزمطلب لیا ہے، خاص طور سے ہمار سے ہر بلوی دوستوں نے اس کے بیمٹنی لئے ہیں کہ ''حستی عسلسی المضلاح'' سے پہلے کھڑ اہونا جا تزہیں ،اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ جب اقامت شروع ہوتی ہے تو جولوگ پہلے کھڑ ہے تو ہیں ، پیشے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور جب مکمر ''حستی علی المضلاح'' ہمتا ہے تو فور آ کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ۔ فقہاء حنفیکا بیمقصور نہیں تھا، بلکہ ان کا اور جب مکمر ''حستی علی المضلاح'' پرکوئی شخص بیشا ندر ہے، زیادہ سے زیادہ ''حستی عسلسی المفلاح'' پرکوئی شخص بیشا ندر ہے، زیادہ سے زیادہ ''حستی علی المفلاح'' پرکوئی شخص بیشا ندر ہوں آتو ہو معند حتی علی المفلاح'' کو جو جا نہیں ، ندید کر ۔ میں ، ندید کر اس میں اور وجہ یقیم و لا یقوم الناس حتی یروہ نم لا یقوم مقامه عروج النبی کی من حیث لایواہ غیرہ او الا المقلیل فعند اول خروجه یقیم و لا یقوم الناس حتی یروہ نم لا یقوم مقامه حتی بعدلوا الصفوف وقوله فی دوایة آبی هریرہ ﷺ نا المان مصافهم قبل خروجه لعله کان مرة آو مرتین ونحوهما لمبان المعواز آو لعذر ولعل قوله کی فیلا تقوم حتی ترونی کان بعد ذلک قال العلماء والنهی عن القیام قبل ان یروہ لنلا میں مطافعہ المیام القیام والانه قد یعرض له عارض فیتا خر بسبه .

واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنه يستحب أن لايقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

ونقل القاضى عياض عن مالك رحمه الله وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا اذا أخذ المؤذن في الإقامة وكان أنس يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وبه قال أحمد رحمه الله وقال أبوحنيفة في والكرفييون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلاة واذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وقال جمهو و العلماء من السلف والخلف لايكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة المغ مشرح النووى على صحيح مسلم ج: ٥، ص: ١٠٥ م ، بيروت ، وفتح البارى ، ج: ١، ص: ١٠٥ م ، ١٠٥ و وعمدة القارى ، ج: ١، ص : ١٠٥ م . ٢١٥ .

عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٢١٥، وفتح البارى ، ج: ٢، ص: ٢٠ ١، ومحتصر اختلاف العلماء ، ج: ١، ص: ١٩١.

کے معنی میہ بیں کہ "حتی عملی الفلاح" تک سب کھڑے ہوجا کیں ،حضورا قدس ﷺ اور صحابہ ءکرام ﷺ کے طرز عمل سے میہ بات بالکل واضح ہے۔

لہذا سیح بات یہ ہے کہ کوئی ''حسی علمی الفلاح'' تک بیٹھنا چاہے تو اس کی تنجائش ہے، کین اس کا اہتمام کرنا کہا گر کھڑ ہے بھی ہیں تو بیٹھ جا ئیں اور ''حسی علمی الفلاح'' پرسب ایک دم کھڑے ہوجا نمیں، یہ بے اصل بات ہے۔

اس موضوع پر حضرت والدصاحب قدس الله على مره كاايك متقل رساله بن و فع المملامة عن القيام عند اول القيامة "جوجوا برالفقه من چهيا بواج -الح

### (۲۳) باب: هل يخرج من المسجد لعلة ؟

## کیامسجد سے کسی عذر کی بنا پرنکل سکتا ہے؟

۱۳۹ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة: أن رسول الله وللمحرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام فى مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف ، قال: على مكانكم فمكثنا على هيتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. [راجع: ٢٤٥]

یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ تھمیر ہو چکی تھی اس کے باد جود آپ ﷺ دوبارہ گھر تشریف لے گئے اور پھروہاں سے خسل کر کے آئے ، کیونکہ یاد آیا کہ آپ ﷺ پرخسل واجب ہے۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ '' ھیل مین سخوج مین المسجد لعلۃ ؟'' اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوجائے تو پھر وہاں سے نہ نکلولیعنی ایک شخص مسجد میں ہے اوراذان ہوگئی تو اب اسے مبجد سے نہیں نکلنا چاہئے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ بیر کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث سے بیر ثابت ہور ہاہے کہ اذان کے بعد بھی آ دی کسی ضرورت اور جاجت کی وجہ سے مسجد سے جاسکتا ہے ، خاص طور پر جب مسجد واپس آنے کا ادادہ بھی ہو۔

'' لعلة'' کس سب سے یہاں سب یہ تھا کہ آپ ﷺ کو جنابت یا دا ٓ گئ تھی ۔معلوم ہوا کہ اذان کے بعد ہی نہیں اگرا قامت کے بعد بھی کسی علت کی وجہ سے کو نی شخص باہر جانا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔

اع مسلكي حمين ودالك كر لي ملا خلافر ما كي : جواهر الفقه ،ج: ١، ص: ٩٠٩.

فتہاء کرام ؓ نے جویر فرمایا کہ اذان کے بعد نہ نکلواور حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک شخص کودیکھا جواذان کے بعد نکل رہاتھا تو قرمایا '' اماھذا فقد عصی آبا القاسم . "رواہ مسلم والاربع ۔ ''ک

یدا س صورت میں ہے جب کوئی حاجت نہ ہو، بلا وجہ جائے ، اگر کوئی حاجت ہے اور واپس آنا چاہتا ہے تو پھر جائز ہے۔

اورا گرکسی دوسری مسجد میں کسی حاجت کی وجہ ہے جانا ہے اور متیقن ہے کہ وہاں جماعت ال جائے گی تو جائز ہے، اس پرتقریباً سارے فقہاء شفق ہیں۔ پہیں ہے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ صدیث کے عموم میں رائے سے بھی تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔

یہ ذرانا زک بات کہدر ہاہوں، منفی لوگ بڑے بدنا م ہیں کہ بدرائے سے حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں ، بیان مواقع میں سے ہے جہاں رائے کے ذریعہ حدیث میں تخصیص پیدا کی گئی ہے۔ جب حدیث کی علت بالکل واضح ہوتو پھر تخصیص کے لئے نص کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

چنانچہ دیکھیں حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے فرمایا یہ جوتے لے کر جاؤ اور جو بھی ملے اس کو جنت کی خوشجری سنا و حضرت فاروق اعظم ﷺ نے سنا تو روک دیا۔اب بظاہر بید حضور ﷺ کے خلاف کیا، کیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں نص کے علم میں رائے سے خصیص کی اور علت واضح ہے کہ تنہا" لا اللہ " کہنا نجات ابدی اور نجات کامل کے لئے کافی نہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ لوگ گڑ بو میں جتلا ہوجا کیں، اس لئے فاروق اعظم شے نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو جوفرستا دہ رسول تھے۔روک دیا۔حضور ﷺ کواطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے بھی ان یہ کوئی کیرنہیں فرمائی۔

ای طرح خروج من المسجد کی علت بھی بالکل واضح ہے اگر اذ ان کے بعد ٹکلنا بطور اعراض ہویا ایسے وقت نکلے کہ جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہو، یا اس سے لوگوں کو جماعت میں شامل نہ ہونے کی ترغیب ہو، تو پچرمنع ہے، کیکن جہاں کوئی عذریا علت ہوتو وہاں جا ئزہے۔

قسلت: هذا محمول على من خرج بغير ضرورة ، وقد أوضح ذلك مارواه الطبراني في الاوسط: من طريق مسعيد بن المسبيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه: لايسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه الا لحاجة ثم لايرجع اليه الا منافق ، عمدة القارى ، ج: ٣، ص: لا ١٢. ہو۔اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہرایک کے ہاتھ میں ہتھیار دید و کہاپی رائے سے نص میں تخصیص کر و بلکہ یہ اس وقت ہے جب علت اتنی بدیمی ہو کہ ہرآ دمی تبھے سکتا ہواوراس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔

یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقامت اور نماز کے دوران اتنافصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ کرکے واپس تشریف لائے ،کیکن اقامت کے اعادہ کا ذکر نہیں ہے ، جبکہ فقہاء پیفر ماتے ہیں کہ طویل فصل کی صورت میں اقامت کا عادہ کرنا جاہے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو عدم ذکر عدم شک کوستلزم نہیں ہوتا۔ دوسر ےعلا مدیمینی رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ جب فصل کسی دینی ضرورت سے ہوتو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ سیح

#### (٢٦) باب الرجل للنبي ﷺ: ماصلينا

## آ دمی کا پیرکہنا کہ ہم نے نما زنہیں پڑھی

علامداین بطال رحدالله فرماتے ہیں کداس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمداللہ کا مقصد ابرا بیم خفی رحمداللہ کا مقصد ابرا بیم خفی رحمداللہ کے قول کی تروید ہے۔ان کی طرف منسوب ہے کدانہوں نے "ماصلیت" کہنے کومنع فرمایا ہے۔

لیکن حافظ این ججراورعلامہ عینی رحمہا الله فرماتے ہیں کہ ان کا قول اس مخص کے بارے میں ہے جونماز کے انظار میں بیٹھا ہو، اور کوئی شخص آکر پوچھے کہ کیا تم نے نماز پڑھ کی ہے؟ اس کے جواب میں اسے "ماصلینا" نہیں کہنا چاہے، بلکہ پیرکہنا چاہے کہ ابھی نماز نہیں شروع ہوئی۔ البتہ جو شخص منتظر صلو ق نہ ہواوروہ بیان واقعہ کے طور پر یہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس میں ابراہیم نخفی رحمہ اللہ بھی کراہت نہیں جھتے مدیث بیان واقعہ کے طور پر یہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس میں ابراہیم نخفی رحمہ اللہ بھی کراہت نہیں جھتے مدیث باب ہے ہی اس کا جواز فابت ہے۔ سمے

#### (٢٤) باب الإمام تعرض له الحاجة بعدالإقامة

## ا قامت کے بعدا گرامام کوکوئی ضرورت پیش آ جائے

 عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال: أقيمت الصلاة و النبي الله يناجى رجلاً في جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم . [ انظر : ٢٣٣ ٢ ، ٢٢٩٢ ]

.......

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہوگی اس کے بعد نمی کریم ﷺ مسجد کے ایک گوشہیں ایک شخص کے ساتھ سرگوثی کرتے رہے ، یعنی اقامت ہوگی لیکن آپﷺ کی شخص کے ساتھ چپکے چپکے کوئی بات کرتے رہے ۔

''فسما قام الی الصلواۃ حتی نام القوم'' پھرآپ ﷺ نماز کے لئے نہیں کھڑے ہوئے یہاں تک کہلوگ سونے لگے بینی آخے گئی۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگرامام کوا قامت کے بعد کوئی حاجت پیش آجائے اوروہ نماز شروع کرنے میں دیر کردی تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

یہاں اس روایت میں یہ تقصیل تو نہیں ہے کہ وہ صاحب کون تھے؟ جن سے اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے اور نماز کوان کی وجہ سے رو کے رکھا، اس کی کیا وجھی ؟ اس روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے، یہاں تک کہ حافظ ابن تجراور علامة عینی رحمہما اللہ بھی ہیے کہ جمیں اس کی تشریح میں کوئی روایت نہیں ملی۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّہ فرماتے ہیں کہ جب حافظ اور عینی رحمہما اللّہ جیسے لوگوں کوروایت کی تشریح نہیں ملی تو جھے جبتی پیدا ہوئی اور میں نے کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت محنت کے بعدامام بخاری رحمہ اللّٰہ کی کتاب "الاحب المسمفود" بیس ان صاحب کانام بھی ٹل گیا اور بیات بھی ٹل گئی ہے کہ انہوں نے آ کرکہا یا رسول اللّٰہ! جھے اتی ضروری کرنی ہے کہ اگر درمیان میں جماعت کی وجہ سے تا خیر ہوگئی تو فلاں نقصان ہوجائے گا۔ <sup>48</sup> اللّٰہ! جھے اتی ضروری کرنی ہے کہ اگر درمیان میں جماعت کی وجہ سے تا خیر ہوگئی تو فلاں نقصان ہوجائے گا۔ <sup>48</sup>

اس سے پتہ چلا کہ آپ بیٹ نے جوتا خیر فر مائی تھی وہ اس شخص کونقصان سے بجائے کے لئے فر مائی تھی۔
یادر تھیں! علم بہت محنت چاہتا ہے۔ اس ایک حدیث کی تلاش میں کتی محنت کی گئ "الأدب
المعفود" میں اس حدیث کا ملنا کوئی آسان بات نہیں، اس لئے کہ "الأدب المعفود" میں" کتاب المصلوة،
کتاب المصوم" وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں آ داب ہیں جن کی وجہ سے یقینا خوب مطالعہ اور مشقت کے بعد بیہ
حدیث ملی ہوگی، تو در حقیقت طلب علم نام ہے نہ منے والی بیاس کا۔

میرے والد ما جدرحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نز دیک طالب علم وہ ہے جس کے د ماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، یہ نہیں کہ سبق پڑھ لیا، اب چلو کھانا کھا ک<sup>ی</sup> بچھٹی ہوگئی، بلکہ جب تک کوئی خلش ول میں تھٹکتی ہوا ورحل نہ ہوجائے اس وقت تک چین نہیں آتا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کواللہ ﷺ نے طلب علم کا وہ مقام بخشاتھا کہ سوائے اپنے حوائج ضرور یہ کے ہروقت علم کے ساتھ مشغول تھے۔علماء دیو بند

۵٤ حكاية مفيدة للطلبة فليراجع: فيض البارى ، ج: ٢، ص: ٩ ٨ ١ ، وحاشيه: ١.

کیا تھے۔علماء دیو بند کا نام تو بہت سنا ہے اور مسلک دیو بند نام رکھ دیا ہے رد ہر بلویت کا ،کیکن علماء دیو بند کیا ہوتے ہیں۔

اس پر حضرت والدصاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں دیو بند میں ملاحسن پڑھا کرتا تھا، مطالعہ کرر ہاتھا، مطالعہ کے دوران کوئی اشکال پیدا ہوگیا اگر اشکال پیدا ہوتا تو اس کے حل کرنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ جاکر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھ لیں۔ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس جانے کیلئے لکلاتو معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگہ پرنہیں ہیں، جب اپنی جگہ پرنہ ہوں تو اس کا مطلب بیتھا کہ کتب خانہ میں ہوں گے، کوئی تیسری جگہیں تھی، چنانچہ میں کتب خانہ بینج گیا۔

دارالعلوم دیوبندیں کتب خاندا سطرح تھاجس طرح ہمارے ہاں دارالعلوم میں ہے کہ نیچے دارالا فیاء اور اوپر گیگری ۔ والدصاحب رحمہ الله فرماتے ہیں میں درواز ہسے داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت اوپر بیٹھے ہیں، میرے ہاتھ میں ملاحس کتا ہے گئی۔

حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ والدصاحب رحمہ اللہ ہے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ والدصاحب رحمہ اللہ کا قد وقامت، جشہ ذراح چھوٹا تھااس لئے وہ انھیں' ملامختھز' کہتے تھے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اوپر ہے دیکھااور کہاہاں بھائی ملامختھر! کیسے آنا ہوا؟

حفزت! ایک مسلاحل نہیں ہوا، وہ پوچھنے آیا ہوں، پوچھا کون می کتاب ہے؟ کہا حفزت ملاحسن - فرمایا پڑھو کہاں شبہ پیدا ہوا۔حفزت والدصاحب رحمہ اللہ نے نیچے کھڑے عبارت پڑھی، ابھی صرف وہ عبارت پڑھی تھی جہاں شبہ پیدا ہوا تھا، شبہ کو بیان نہیں فرمایا تھا۔حفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا تو تہمیں یہاں شبہ ہوا ہو گا اور پھرشہ کی تقریر فرمائی، خود ہی شبہ کی تقریر فرمانے کے بعد فرمایا اس کا ایک جواب بیہ ہے، دوسرا بیہ ہے اور تیسرا بیہ ہے۔

الله ﷺ خصرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ایسا حافظہ بخشاتھا کہ آیک زمانہ میں بھو پال گئے اور وہاں رمضان المبارک گزارا، وہاں کوئی کتاب نہیں تھی، ان لوگوں سے کہا بھائی! مجھے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے لادو، فتح القدریشرح ہرا بیروہاں تھی، بس سارے رمضان میں ' فتح القدری' ختم کر ڈالی، مطالعہ کرلی۔

چنانچہ وہ ساری فتح القدیریاد تھی ، بعض اوقات فتح القدیر کے حوالے اس طرح ساتے جیسے قرآن کریم سنار ہے ہوں۔ والد صاحبؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ فتح القدیر کی دوتین منٹ تک کمبی چوڑی عبارت پڑھی۔ طالب علم حیرا تکی سے دیکھنے گئے ، جب پڑھ بچے تو فرمایا عالمین! میں بھتے ہو کہ رات دیکھ کر آیا ہوں ، وس سال پہلے ''مجو پال'' میں'' فتح القدیر'' مطالعہ کی تھی اس وقت کی یا دہے ، اللہ ﷺ نے ایک قوت حافظہ عطافر مائی تھی۔

حضرت والدصاحب ؓ نیار تھے ، رات میں کہ ایک مرتبہ ایہا ہوا کہ حضرت شاہ صاحب ؓ بیار تھے ، رات میں بیہ افواہ چھیل گئی کہ حضرت شاہ صاحب کا انقال ہو گیا ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ رات کے وقت جا تھی اور خبر غلط ہوتو گھر والوں کو تکلیف ہوگی ، بری مشکل ہے فجر تک انتظار کیا ، نماز فجر پڑھتے ہی ہم گئے۔

والدصاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور علامہ عثانی اور ایک دواور بزرگ تھے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مکان پر پہنچے ،معلوم ہوا کہ حضرت باحیات ہیں ،سوچا آئے ہیں تو عیادت بھی کرلیں ،معلوم ہوا کہ گھر میں ایک حجرہ تھا جس میں ایک تخت بچھا ہوا تھا حضرت وہاں ہیں۔

وہاں جاکر دیکھا کہ حضرت تخت پر دوزانو بیٹے ہوئے ہیں اور سامنے چوکی پرایک کتاب رکھی ہے اور جک کراس کے مطالعہ بین معروف ہیں ، ابھی پوری روثنی بھی نہیں ہوئی تھی ۔ فجر کے متصل بعد ہم لوگ گئے تھاس لئے جھک کر کتاب کے زو یک ہوکر مطالعہ کر رہے ہیں ۔ فیر ہم پنچے ، سلام دعا ہوئی ، صاحب ''فتح السملھم'' علام شہیر احمد مثانی رحمہ اللہ حضرات شاہ مصاحب رحمہ اللہ کے شاگر دتو نہیں مجے حضرت شافی البند رحمہ اللہ کے شاگر دتو نہیں مجھ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ساتھ اللہ میں متاخر شے ، اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے استاذ ہوں جیسا معاملہ تھا اور ساتھ ساتھ بے تکلفی بھی تھی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت! استاذ وں جیسا معاملہ تھا اور ساتھ ساتھ ہے تیل اس ایک مسلم اور طل کردیں؟

حضرت نے فرمایا کہوکیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت! پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کواس وقت کون ساالیا مسئلہ در پیش ہوگیا ہے جس کی آپ نے خشق نہیں کررتھی؟ کیونکہ سب مسائل تحقیق شدہ آپ کے ذہن میں پہلے ہے موجود ہیں، اگر کوئی الیا مسئلہ ہے جس کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی ہے تو کیا کوئی فوری ضرورت کا مسئلہ ہے کہ باہر خبرو فات مشہور ہور ہی ہے اور آپ مطالعہ میں مصروف ہیں، اور اگر الی فوری نوعیت کا مسئلہ ہے تو ہم کہاں مرگئے ہیں، آپ ہم میں سے کی کو تھم و یہ ہیے کہاس مسئلے کی تحقیق کر کے بتادو، یہ جو آپ اپنی جان پرظلم کررہے ہیں کہ بیاری کی حالت میں صبح فجر کے بعد جبکہ روشنی تھی پوری طرح نہیں ہوئی، مشکل سے کتاب و کھر ہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ طنہیں ہور ہا ہے' آپ حل کر دیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فے منہ اٹھایا اور کہا، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں ایسانہیں کرنا جا ہے ،کین کیا کروں یہ بھی ایک''روگ'' ہے، یہ بھی ایک بیاری ہے، اس کے بغیر چین ٹہیں آتا۔ یہ ہے'' طلب المعلم من المعلد اللی اللحد'' جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ بھالے علم کا پھے حصہ عطافر ماتے ہیں اور جب بینہ ہوتو علم بڑی بے نیاز چیز ہے۔

وه''انلزمکموها و انتم لها کارهون'' کا قائل نہیں ہے، اگر آ دی اس سے بے نیاز ہوتو وہ اس کو اپنا درہ بھی نہیں دیا ''تلک امانیهم فان العلم لا یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک''.

حافظ رحمہ اللہ نے لکھ دیا کہ مجھے اس آ ومی کا پیٹنہیں چلا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ چین نہیں آیا، دل چا ہا کہ تلاش کروں، پیٹنہیں کتی محنت اٹھائی، تب جا کر''ا**لادب المفرد'' ب**یں صدیث ملی۔ الله ﷺ طلب علم کا بید وق پیدا فرماویں ، (آمین) جب بید وق پیدا ہوجائے گا تو یقین کریں کہ اس کا نئات میں اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے۔

اگر میں قتم اٹھا ؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ اس کا ئنات میں طلب علم سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے بشر طبیکہ طلب علم کی حقیقت حاصل ہوجائے۔

## (٢٨) باب الكلام اذا أقيمت الصلاة

### ا قامت ہوجانے کے بعد کلام کرنے کا بیان

۱۳۳ \_ حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الاعلى قال: حدثنا حميد قال: سالت ثابتاً البناني عن الرجل يتكلم بعد ماتقام الصلاة ، فحدثني عن أنس بن مالك قال: الميسادة فعرض للنبي الله رجل فحبسه بعد ماأقيمت الصلاة . [راجع: ١٣٢] يربط بروي واقد بروي به بهان بواب كرآب كوايك آدى نے اقامت كے بعد وك ليا توا۔

#### (٢٩) باب وجوب صلاة الجماعة

## نماز باجماعت کے واجب ہونے کابیان

"وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها".

۱۳۳ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: "والذى نفسى بيده، لقد هممتُ أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم: والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ". آنظر: ۲۵۲۲۳٬۲۳۲۰، ۲۵

٢٤ وفي صبحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قصل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم: ٩٠٠ ، و وسنن الترمذي، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في من يسمع النداء فلا يجيب، رقم: ١٠٠ ، و سنن النسائي، كتاب الامامة، باب التشديد في التخلف عن الجماعة، رقم: ٩٣٩، و سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة باب في التخلف عن التبديد في ترك الجماعة، وقم: ١٢٩، و سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن المجماعة، وقم: ٩٨٥ ، و مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ٤٥٥٠، ١٠٨٥ ، ٥٠٠ ، ١٠٨٥ وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، ١٢٣٥، و من المالك، كتاب الصلاة، باب فضل علا ١٢٣٥ .

#### ترک جماعت پروعید

یہ حضرت ابو ہر رہوں گی حدیث ہے کہ رسول اللہ گئے نے فر مایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میر کی جان ہے۔ میر کی جان ہے، مجھے خیال ہوا تھا کہ میں حکم دول کہ لکڑیاں جتم کی جائیں، پھر حکم دول کہ نماز کے لئے اذان دی جائے پھرا کیکھنچنس کو حکم دول کہ اقامت کرے، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت، میں حاضر نہیں ہوتے ،ان کے گھروں کوآگا دوں۔

پھر فرمایا''والمدی نفسسی بیدہ لو یعلم احدهم انه یجد عرقاً سمیناً الخ"قم ہاں است کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگران میں سے کسی کو پتہ ہو کہ اس کو ایک موثی ہڈی یا بکریوں کے اچھے کھر مل جائیں گے تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔

یہ منافقین کی بات ہورہی ہے جوعشاء کی نماز میں نہیں آتے تھے لیکن ذراسے دنیاوی نفع کے لئے آجا ئیں اور میں جو کہدر ہا ہوں کہ آخرت کے اعتبار سے اس کی اتنی فضیلت ہے اس کی وجہ سے نہیں آتے ، تو سے منافقین کاشیوہ فر مایا۔

''مسوماتین''مسرماء کے معنی بعض نے بکری کے کھر سے کئے ہیں ،بعض نے کہا کہاس کی کروٹ میں ایک یوٹی ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بیوہ تیر ہے جس کی دھار نہیں ہوتی اور تیرا ندازی کی مشق کے لئے استعال ہوتا ہے۔ تو بیرمنافقین ذراسے دنیا کے فائدے کے لئے آنے کوتیار ہیں اور آخرت کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے "**صلاۃ الجماعة**" کے وجوب پراستدلال کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھناوا جب ہے، کیونکہ اس میں شخت وعید ہے کہ ان کے گھروں کوآگ لگا دوں۔

فقہاء کرائم گی ایک جماعت امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے بلکہ وہ اسے صحبِ صلاۃ کی شرط کہتے ہیں بعنی اگرا کیلے نماز پڑھی اور جماعت چھوڑ دی تو نماز ہی نہیں ہوگی، بیان کی ایک روایت ہے۔

ان کی دوسری روایت جومفتی بہ ہے وہ میہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے،اگر چے محت ِ صلا آ کے لئے شرطنیں ہے۔

ا ما مثافعی رحمه الله اس کوفرض کفایه اورسنت علی العین قر ار دیتے ہیں۔

حفیہ کے ہاں بعض واجب کہتے ہیں بعض سنت مؤ کدہ کہتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فریاتے ہیں سنت مؤکدہ کا اعلیٰ درجہ اور واجب کا اوفیٰ درجہ برابر ہوتے ہیں ، اس لئے کوئی اختلاف نہیں۔حضرت نے بیٹھیق فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے واجب کہا ہے انہوں نے اس بات پرنظرر کھی کہ اتنی وعیدیں آئی ہیں اور جنہوں نے واجب کہنے سے اٹکار کیا اور سنت مؤکدہ کہا انہوں نے اس پرنظررکھی کہ بہت سے اعذار ہیں جس کی وجہ سے ترک جماعت جائز ہے جن میں بعض معمولی معمولی عذر ہیں جیسے کھانا سامنے آگیا تو ترک جماعت جائز ہے ، تو انہوں نے کہا کہ واجبات کی بیشان نہیں ہوتی کہ معمولی معمولی معمولی اعذار کی بنا پران کا وجوب ساقط ہوجائے ، لہذا انہوں نے اس کوسنت موکد وقر اردیا ، کیکن بیر کہتے ہیں کہ اس کا ترک بالا تفاق بہت ہی شدید اور موجب اثم ہے ، اگر بغیر عذر کے ہو ، البتہ اعذار کی لمبی چوڑی فہرست ہے اگر ان اعذار کی بنا پر ترک جماعت ہوجائے تو ان شاء اللہ معاف ہے۔

اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیا ختلاف در حقیقت تعبیر کا اختلاف ہے، مآل کا ر کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں۔ای بنیاد پر روابات سے ایک طرف جماعت کے معاملہ میں تغلیظ اور تشدید معلوم موتی ہے اور دوسری طرف معمولی اعذار کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت بھی مفہوم ہوتی ہے۔

#### (٣٠) باب فضل صلاة الجماعة،

## نماز بإجماعت كى فضيلت كابيان

''وكان الأسود اذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد احر . وجاء انس إلى مسجد قد صلى فيه فاذن وافام وصلى جماعة''.

یہ باب جماعت کی نضیلت کے بارے میں ہے آ گے فرمایا کہ اسود بن بزید جوتا بھی ہیں اگر ان کی نماز ایک مبحد میں نکل جاتی تو وہ دوسری مبحد میں جماعت کی نضیلت حاصل کرنے کے لئے چلے جاتے تھے۔ آ گ ایک اور بات ذکر کی کہ حضرت انس کے ایک ایس مجد کے پاس آئے جس میں نماز ہو چکی تھی ، آپ کے نے وہاں اذان کہی ، اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔

## جماعت ثانبه كاحكم

اس اٹر سے امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ نے جماعت ٹانید کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ دوسرا استدلال ترفدی کی حدیث سے ہے کہ آپ کے نماز پڑھی بعد میں ایک شخص اندر داخل ہوا جس سے جماعت چھوٹ گئتھی، آپ کے نفر مایا ہے کہ: " ایک میں معنب علی ہذا "کوئی جوان کے ساتھ نماز پڑھے اور اجر حاصل کرے؟ کے

. حضرت ابو بکرصد بق ﷺ نقل کی نیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جماعت کرائی ، تو بیر مبحد میں 22 سنن التر مذی ، باب ماجاء فی الجماعة مسجد قد صلی فیه مرة . جماعت ثانيه ہوئی۔ يدووليليل ميں جن سے حضرات حنابلہ جماعت ثانيہ کے جواز پراستدلال کرتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام اما لک ، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحم ہم اللہ تنیوں اس پر متفق ہیں کہ عام حالات میں جس مبحد میں جماعت ہو چکی ہواں میں جماعت ہو چکی ہواں میں جماعت خانیہ جائز نہیں ، مگروہ ہے ، لیکن ساتھ ہی ہی گہتے ہیں کہ بیا سمجد کی بات ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں ، البتہ جو مبحدیں راستہ پر بنی ہوتی ہیں جن میں امام اور مؤذن مقرر نہیں ہوتے ، وہاں یکی ہوتا ہے کہ جماعت آتی رہتی ہیں اور جماعت سے نمازیں پڑھتی رہتی ہیں ، تو ایسی جگہ پڑھ سکتے ہیں ۔ مسحد دوسری بات یہ ہے کہ مقدی اور امام مل کرچا رہے زائد نہ ہوں اور مبدل کر ایسی جگہ جماعت کریں جو ایک کنارہ سا ہو ، اور اذان وا قامت نہ کہت تو بھی جائز اور مجال نہیں کرنا چا ہے گ

عدم جواز پرجمہور کی دلیل ہیہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ کے عہد مبارک میں اس ایک واقعہ کے سواجس میں آپﷺ نے فرمایا'' آپﷺ کا آپﷺ کا عشکا ذکر نہیں ہے، بلکہ خود حضورا قدسﷺ کا عمل یہ منقول ہے۔ عمل معمول ہے۔

مجم طبرانی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ باہر قباء وغیرہ تشریف لے گئے تھے، واپس تشریف لائے تو ، واپس تشریف لائے تو جماعت ہو بھی مرتبہ آپ گھر اللہ علی منزلد مجمع اهلد و صلّی بد" گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کوجمع کیا اوران کونماز پڑھائی تو مسجد نبوی کی نضیلت کوترک کرکے گھر میں جماعت کرائی۔ 9 ہے

مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آتی ہے کہ صحابۂ کرام کے سے جب جماعت رہ جاتی تھی تو وہ اپنے گھروں کے زوایا میں جاکر پڑھتے تھے،کہیں میہ منقول نہیں ہے کہ با قاعدہ جماعت ہوتی تھی ،اگر میٹل درست ہوتا تو صحابۂ کرام کے سے منقول ہوتا۔

9 .....عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحى المدينة يريد المسلامة فوجد النساس قد صلوا فذهب الى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم ، المعجم الأوسط للطبراني ، ج: ٧، ص: ١٥، وقم: ٩٨٢٠.

دوسری جماعت کرلیں گے، تو بیرسب جمہور کے دلائل ہیں اور جہاں تک حضرت انس کے واقعہ کا تعلق ہے، تو اس کے واقعہ کا تعلق ہے، تو اس کے داقعہ کا تعلق ہے، تو اس میں غالب بیرے کہ وہ مجد طریق تھی، جس کی دودلیلیں ہیں۔

ایک ولیل یہ ہے کہ انہوں نے اذان بھی کہی اورا قامت بھی کہی اور جو جماعت ٹانیہ کو جائز کہتے ہیں وہ بھی بغیراذان اورا قامت کے جائز کہتے ہیں۔اذان اورا قامت کے ساتھ جماعت ٹانیہ کاونیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے،لہٰذاانہوں نے جواذان اورا قامت کہی تو لاز ماییمجد طریق ہوگی اورا یک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے،مندا کو یعلی میں ہے کہ انہوں نے جس مجد میں نماز پڑھی تھی اس کا تام مسجد بنوذریق تھا اور سیدید یہ مندا کو یعلی میں ہے کہ انہوں نے جس مجد میں نماز پڑھی تھی اس کا تام مسجد بنوذریق تھا اور سیدید یہ منورہ کی مشہور مساجد میں شامل نہیں۔

جہال تک حفرت انس کے واقعہ کا تعلق ہوتو عین ممکن ہے کہ یہ مجد مجد طریق ہی ہو، اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ مندابو یعلی عیل تفریح ہے کہ یہ مجد بنی ثعلبہ تھی ، اور اس نام سے مدینہ طیبہ میں کوئی معروف مجدنہیں ، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مجد طریق تھی ، نیز اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود حضرت انس کے سے مردی ہے:''إن اصحاب رسول الله کے کانوا إذا فات ہم الجماعة صلوا فی المسجد فوادی''یہ جماعت ثانیہ کانی پر بالکل صریح ہے۔

تو ایسا لگتا ہے کہ بیر راستہ کی مسجد تھی اور اس میں امام اور مؤون مقرر نہیں تھے ، اس لئے اذ ان اور اقامت بھی کہی اور جماعت بھی کی ،تو اس ہے جماعت ثانبیہ کے جواز پر استدلال درست نہیں۔

نیزمصنف ابن ابی شیبہ میں بیصراحت بھی ہے کہ اس وقت جب جماعت کی تو آ گے کھڑے ہونے کے بجائے وسط میں کھڑے ہوئے ، جس کے معنی بیر ہیں کہ انہوں نے ہیئت تبدیل کر دی اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہیئت تبدیل کر دی جائے ، جماعت محراب سے ہٹ کر ہواورا ذان وا قامت بھی نہ ہوتو کھر جائز ہے۔ ۵۰

خلاصه يدب كه يم مجدطر أيق تقى يايد كهه لها جائ كه بيدوا قعد "حسال يصطوق عليها احتمالات كثيرة" للذاتص اس كي بنيادير جماعت ثانيكا جوازنيس موكا-

اورمسلحت کی بات بھی یہ ہے کہ جب جماعت ثانی کارواج ہوجا تا ہے تولوگوں کے دل سے جماعت

وعن أبى يوسف رحمه الله فى الكبيرى أنها تجوز بدون الأذان والإقامة اذا لم تكن فى موضع الامام ، ولعل توك أيضا وعن أبى يوسف رحمه الله فى الكبيرى أنها تجوز بدون الأذان والإقامة اذا لم تكن فى موضع الامام لتغييرها عن هيئة الجماعة الاولى ، وفى ظاهر الزواية أنها مكروهة . ثم ان رواية أبى يوسف رحمه الله مجلها فيمن فاتتهم الجماعة الاانهم تعمدوا ذلك أو تعود وا؛ أما اثر انس ص فلا دليل في لمصنف ابن أبى شببة أنه جمع بهم وقام وسطهم ولم يتقدم عليهم فذل أنه قسد تغيير الشاكلة كما فعله ابو يوسف رحمه الله ، غير أن أبا يوسف رحمه الله غيرها بترك الإذانين وموضع الامام ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٩٣ ا.

او لیٰ کی اہمیت کا احساس مٹ جاتا ہے کہ چلیں دوسری جماعت میں شریک ہو جا کیں گے وہ نہ لی تو تیسری میں شریک ہوجا ئیں گے . جہاں جماعت ثانیہ کا رواج ہے وہاں لوگ جماعت میں شریک ہونے میں سسی کرتے ہیں ، اس لئے بھی جماعت ثانیہ جماعت او لی کے وقار کے خلاف ہے ۔ اگ

#### (١٣) باب فضل صلواة الفجر في جماعة

## فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کابیان

• ٢٥٠ - حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل على أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ماأعرف من أمة محمد الشيئة إلا أنهم يصلون جميعا. ٥٢

حضرت ام الدرداء ﷺ سے بوچھا کہ آپ کوئس چیز نے غضبناک کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قتم میں نبی کریم ﷺ کے معاملات میں سے آج کل کچھ بھی نہیں پیچا نتا سوائے اس کے کہلوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور میا چھی بات ہے لیکن دین کے بقیہ احکام میں اب نبی کریم ﷺ کی اتباع نظر نہیں آر ہی ہے، اس لیے غصہ آر ہاہے۔

ا ١٥١ ـ حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة عن موسى قال: قال النبي ﷺ: أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعد هم فأبعد هم ممشى، و الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلى ثم ينام . ٥٠٠

فرماتے ہیں کہنماز میں سب سے زیادہ اجرحاصل کرنے والا وہ ہے جو چلنے کے اعتبار سے دور رہتا ہو، جتنا دور سے چل کرآئے گااتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔

افر ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى لاتعاد الجماعة في مسجد له امام راتب في غير ممر الناس فمن فاتته الجماعة صلى منفرداً لتلا يفضى الى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الامام ولانه مسجد له امام راتب فكره فيه اعادة الجماعة كمسجد النبي رضي المغنى ، ج : ٢ ، ص : ٥.

۸۲ وفي مست.د أحـمـد ، مست.د الأنصار ، باب باقي حديث أبي الدرداء ، رقم: ۱ / ۲۰۷ ، ومستد القبائل ، باب من حديث أبي الدرداء عويمر ، رقم:۲۲۲۸ .

. ٨٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل كثرة الخطا الى المساجد ، وقم: ١٠١٣ .

اوروہ محض جونماز کا انتظار کرے یہاں تک کہ امام کے ساتھ دوسری نماز پڑھے اوراں محض کے مقابلہ میں زیادہ عظیم اجروالا ہے جونماز پڑھ کر سوجاتا ہے، مثلاً ایک محض نے مغرب کی نماز پڑھی اوراس کے بعدعشاء کی نماز کے انتظار میں جاگ رہاہے بیزیادہ تو اب والا ہے بہ نسبت اس محض کے جونماز پڑھ کر سوجائے اور پھر اٹھ کرعشاء کی نماز پڑھے۔

دور سے چل کرآنے کی جوفضیات بیان کی گئی ہے اس کی بنیاد پربعض لوگوں نے یہاں تک کہد دیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم لینے چاہئیں اس لئے کہ جینے زیادہ قدم ہوں گے اپنے ہی درجات بلند ہوں گے اور گناہ معاف ہوں گے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں ٹابت نہیں۔مقصدیہ ہے کہ جوجتنی دور سے آئے گاتی ہی مشقت ہوگی اورمشقت کے بفتر راجر ملے گا۔

### (٣٢) باب فضل التهجير الى الظهر

## ظهر کی نمازاول وقت پڑھنے کی فضیلت کا بیان

جب کی "منوین" لفظ کے ساتھ صفت معرف باللام آرہی ہوتو وہاں توین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہئے، یہاں "عن ابسی صالح السّمان "نہیں پڑھے گے بلکہ" عن ابسی صالح ن السمّان" پڑھیں گے۔

#### (٣٣) باب احتساب الآثار

## نیک کام میں ہرفدم پرثواب ملنے کابیان

٧٥٥ \_ حدثت محمد بن عبد الله بن حوشب قال: عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي ﷺ يا بنني سلمة، ألا تحتيمون آثار كم؟ وقال: مجاهد في قوله: ﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمُ ﴾ [يَس : ٢ ١] قال: خطاهم. [انظر: ٢٥٢، ١٨٤ ع] <sup>٣٥</sup>

 بنوسلمد دیند منورہ سے پھھ فاصلہ پر رہتے تھے، تقریباً ایک ڈیڑھ کیل کے فاصلہ پران کا گھر تھا۔ ان کو محبوب محبوب میں آنے میں دیر گئی تھی اس لئے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے گھر وہاں سے ختم کر کے مجد کے قریب بنالیں تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ اس وقت آپ کے نے فرمایا۔ ''یابنی سلمة، الا تحتبون آلار کے مجا" کیا تم اپنے آئاد کھم؟" کیا تم اپنے آٹار کے اجرکا صاب نہیں کرتے ہو؟ چنانچ آگے روایت میں اس کی صراحت ہے۔

۱۵۲ وحدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا يحيي بن أيوب حدثني حميد عن انس ان بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن مناز لهم فينزلوا قريباً من النبي ققال: فكره النبي ان يعروا السمدينة فقال: ألاتحتسبون آثاركم ؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. [راجع: ۲۵۵]

"أن بسنى سلمة" بكسراللام ب- "أدادوا أن يستحق لواعن مناذلهم"انهول ناپ الله منازلهم"انهول ناپ هرو المدينة" هرول سينتقل بون كااراده كيا"فينزلوا من النبى شقال: فكره النبى النبى هذا ن يعرو المدينة " حضور ني كريم الله ناس بات كونا پندفر با يا كدوه لوگ بدينه موره كوفالي چوژ دي -

"اعوی بی بعوی" کامعنی ہے بہلباس چھوڑ دینا، خالی چھوڑ دینا۔ مرادیہ ہے کہ جس جگہ بدر ہے تھے اگرید وہاں سے اپنی بستی ختم کر کے قریب آکر آباد ہوں گے تو اس کے نتیج میں مدیند منورہ کا آباد رقبہ کم ہوجائے گا اور نبی کریم بیٹنیس چاہتے تھے کہ مدیند منورہ کی آبادی اس طرح سمٹ جائے کہ وہ چھوٹا ساقصبہ ہوکررہ جائے اس واسطے آنحضرت بھے نے اس کونا پہند فرمایا لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا یہ ایک ٹانوی وجرتی ۔

اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مجد سے گھر دور بنا نا اس لئے افغنل ہے تا کہ آنے میں زیادہ مسافت قطع کرے اوراس سے اجرمیں اضافہ ہولیکن بیاستدلال اس لئے درست نہیں کہ:

#### دیے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

ہرآ دی کے حالات مختلف ہوتے ہیں ،حضور اقد ہی گلوپیۃ تھا کہ بیا گرچہ دور ہیں گےلیکن پھر بھی مسجد نبوی ''عملی صاحبہ الصلاۃ و التسلیمات '' میں حاضر ہوتے رہیں گے اور پابندی کریں گے، پابندی تو ہر حال میں کرنی ہے۔اگر بیقریب آ گئے تو بیاس مسافت والے تو اب سے محروم ہوجا کیں گے،اس لئے آپ گئے نے فر مایا کہ نہیں وہیں رہوتا کہ تہا را تو اب جاری رہے۔اگر ہم لوگ اس خیال سے دور چلے جا کیں تو بیشر شیطان کا دھوکہ وہ کا گئے وکلہ دور جا کرم بحد کی حاضری میں یقینا فرق آئے گا۔

#### (٣٥) باب: اثنان فما فوقهما جماعة

## دویا دو سے زیادہ آ دمی جماعت کے حکم میں داخل ہیں

۱۵۸ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث عن النبي الله قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤ مكما أكبر كما. [راجع: ٢٢٨]

آپ ﷺ فرمایا"لیو محما اکبو کما"معنی به بین کدوآ دی بھی ل کرجماعت کر سکتے ہیں۔

#### (٣٨) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة

جب نماز کی تکبیر ہوجائے تو سوائے نماز کے اور کوئی نماز نہیں

یہ باب قائم کیا ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہوجائے تو پھرسوائے فرض نماز کے کوئی نماز مشروع نہیں بیخودا کیے حدیث کا جملہ ہے کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث روایت نہیں کی ، شایداس وجہ سے کہ وہ ان کی شرط پڑئیں تھی ، اس وجہ سے اس کو ترجمۃ الباب بنادیا۔

٣١ ٢ ١ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن حفص بن عاصم، عن عبدالله بن مالک بن بحينة قال: مر النبي هي برجل قال: وحدثني عبد الرحمٰن قال: حدثنا بهز بن اسد قال: حدثنا شعبة قال أخبرني سعد ابن ابراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له: مالک بن بحينة، أن رسول الله هي لاث به النباس فقال له رسول الله هي رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصوف رسول الله هي لاث به الناس فقال له رسول الله هي الصبح أربعا؟ الصبح أربعا؟ تابعه عند و و معاد عن شعبة عن مالک وقال: ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن مالک. ٥٥، ٢٥ حفص عن عبدالله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالک. ٥٥، ٢٥

٥٥ لايوجد للحديث مكررات.

٧٨ وفي صبحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، رقم: ١٢٢ ا ، وفي منن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، رقم: ٣٣ ا ، ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث عبد الله بن مالك ابن بحينه ، وقم: ٣٣ ا / ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب اذا اقيمت الصلاة فلاصلاة الا المكتوبة ، وقم: ٣١٣ ا .

"عن عبد الله عن مالك بن بحينة قال: مرّ النبي الله برجل" الجيمتن يورانيس بوا ـ درميان من امام بخاری رحمدالله في تحويل كردى "قال وحداثنى عبد الوحمن قال" حفص كتي بين كهيس في ايك الیےصاحب کوحدیث سناتے ہوئے سناجس کا نام مالک بن بحسینہ تھا۔

اب بیصراحة غلط ہے، اس میں کسی راوی ہے شدید وہم ہوا ہے، اس کے مطابق حدیث کے راوی ما لک بن بحسینہ ہیں حالانکہ اصل راوی مالک بن بحسینہ کے بیٹے عبداللہ بن مالک بن بحسینہ ہیں جیسا کہ روایت میں ہے حفص بن عاصم کے بعد "عن عبدالله بن مالک بن بحینه" تو یہال راوی حدیث عبدالله ین ما لک بن بحسینہ ہیں ، ما لک بن بحسینہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے ، پیکسی راوی کاوہم ہے۔

یہاں میبھی یا در کھیں کہ بحسینہ ان کے دادا کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی والدہ کا نام ہے اور یہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ بعض اوقات کی شخص کو ماں باپ دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تا کہ دوسروں سے متاز کیا جائ - جيت " محمد بن على ابن حنفية " حضرت على الداور حنفيه والده بين اليي صورت مين دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ " محمد بن علی بن حنفیة "یہاں بھی ای طرح ہے" عبد اللّٰہ بنُ مالك بنُ بحينة ".

اكر" عبدُ اللَّه بنُ مالِك بنِ بحينة " رِدْهيں كَانُو غَلا بُوجائے گا، كيونكه اس صورت ميں این بخسینہ مالک کی صفت بن جائے گی اور معنی ہوگا مالک بیٹے ہیں بخسینہ کے، حالانکہ وہ شوہر ہیں ، اس لئے مرفوع پڑھنا جائے۔

فرائے ہیں کہ "ان رسول الله ﷺ رای رجہ لا وقد اقسمیت الصلاۃ یصلّی رکعتین " جماعت کھڑی ہو چکی تھی یعنی اقامت ہو چکی تھی ، آپ ﷺ نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ دور کعتیں پڑھ رہا ہے۔ "فلما انصرف رسول الله ﷺ "جبآب ﷺ فارغ موك، 'لاث به الناس " تولوگ اس

كارد كرداكش بوكة، "فقال له رسول الله الصبح أربعاً؟ "كيامج كى جاركعت يرهد به؟

اس باب سے جومسکام تعلق ہے وہ بیہے کہ ظہر عصر ،عشاء اور حیفاً مغرب ، ان کے بارے میں تمام اٹمهٔ کرام کا اتفاق ہے کہ جب اقامت ہوجائے تو کسی بھی شخص کوسنت میں مشغول نہ ہونا چاہئے بلکہ آ کر جماعت میں شامل ہونا جا ہے کیکن فجر کی نماز کے بارے میں تھوڑ اسااختلاف ہے۔

## ا قامت صلوٰ ہ کے بعد فجر کی سنتیں اوراختلاف فقہاء

امام احمد بن حنبل رحمه الله اورامام شافعی رحمه الله بھی اصح القولین میں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوگئی تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ ، وسنتوں میں مشغول ہو بلکہ سیدھا آ کر جماعت میں شامل

ہونا جاہئے۔

ا مام ما لک رحمه الله بیفر ماتے ہیں کہ اگر ایک رکعت ملنے کی تو قع ہوتو خارج مسجد جا کرسنتوں میں مشغول ہونا چاہئے یعنی دوشرطیں ہیں: ایک خارج مسجد ہونا اور ایک رکعت کی تو قع۔

ا مام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا تھیجے قول بھی یہی ہے اور ظاہر الروایة بھی یہی ہے کہ دوشرطوں کے ساتھ سنتوں میں مشغول ہونا جائز ہے۔ ایک بیر کہ پوری رکعت ملنے کی توقع ہواور دوسری بیر کہ خارج مبجد ادا کی جائیں ،مبجد میں نہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک پوری رکعت ملنے کی تو قع نہیں ہے لیکن قعد ہ اخیرہ میں شامل ہوجانے کی توقع ہو، تب بھی سنت فجر میں مشغول ہوجانا جائز ہے یعنی یہ انداز ہ ہے کہ رکعت تو نہیں ملے گی لیکن سلام سے پہلے پہلے جا کرقعدہ میں شامل ہوجاؤں گا تب بھی مشغول ہوجائے تو جائز ہے۔

ا مام محمد رحمہ اللہ نے پہلی شرط میں تو تو تنع کیا ہے لیکن دوسری شرط خارج مبجد میں تو تنع نہیں کیا ، یعنی مبجد سے باہر ہی پڑھے۔

ا مام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسری شرط میں توتع کر دیا ، انہوں نے کہا کہ خارج مبحد تو جا مُزہے ہی ،کین داخل مبحد بھی جا مُزہے بشر طیکہ صفوف جماعت ہے دور کسی گوشہ میں ہو۔ کھ

اس سے پیتہ چلا کہآج کل جوطریقہ ہے کہ عین جماعت کی پچپلی صف میں یا دو تین صفوں کے فاصلے پر

ΔΔ وقال الاصام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما تقرو عندى من مذهبه أنه يركعهما خارجه بشرط ادراك ركعة ، وفعل التخصيص بالركعة من الاجتهاد ناظر أالى مثل حديث من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة ولا رواية عنه في داخل السمسجد وهذا هو السملام عندى كما في الجامع الصغير والبدائع ، واختاره صاحب الهداية وصرح ابه في باب ادراك الفريضة وصرح به علماء المذاهب الأخرى ايضا كالقسطلاني من الشافعية وابن الرشد والباجي من المالكية ، ثم وسع محمد رحمه الله تعالى في ادراك ركعة وأجاز بهما عند ادراك القعدة ايضا ، ثم مشايختا رحمهم الله تعالى و و المنافق ادراك وصع بهما في المسجد هو الطحاوى فمذهب الى جوازهما في ناحية المسجد بشرط الفصل بينهما وبين المكتوبة حتى لايعد واصلا بينهما وبين المكتوبة وهو مثار النهي عنده ، ولعلك علمت أن القيدين اللين كان صاحب المذهب ذكرهما ارتفع أحدهما بتوسيع محمد رحمه الله تعالى والآخر بتوسيع علمت أن القيدين اللين كان صاحب المذهب ذكرهما الرفع أحدهما بتوسيع محمد رحمه الله تعالى والآخر بتوسيع الطحاوى رحمه الله تعالى والمعمد رحمه الله تعالى فقد علمته ، و تمسكه من حديث المسجد . واقول لعله اخذ بقول محمد رحمه الله تعالى والطحاوى رحمه الله تعالى فقد علمته ، و تمسكه من حديث الباب فانه يدل على النهي عن المسلاة بعد الاقامة مطلقا سواء كان في المسجد أو خارجه ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عملة القارى ، ج: ٣ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص ـ ٢٥٠٤ .

- المسجد أو عمدة القارك .

- المسجد أو عمدة المنافق .

- المسجد المسجد المحد المسجد .

- المسجد المسجد المسجد .

- المسجد المسجد المسجد .

سنتیں پڑھی جاتی ہیں بیرسی بھی ندہب میں جائز نہیں ہے۔راج تو یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اصل مذہب پڑھل کیا جائے ۔ محققین حفنیہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کوتر ججے دی ہے ،اگر چہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ضعفاء کا خیال کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول پرفتو کی دیا ہے ،لیکن ہمار مے تقتین حفنے جن میں محفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی داخل ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ، وہ امام حفیفہ رحمہ اللہ کے اصل ند ہب کے قائل ہیں کہ کیس نہیں مانتا ، وہ امام حفیفہ رحمہ اللہ کے اصل ند ہب کے قائل ہیں کہ ایک کیس کے بیرس کہ میں نہیں مانتا ، وہ امام حفیفہ رحمہ اللہ کے اصل ند ہب کے قائل ہیں کہ ایک کیس کے بیرس کے اور خارج مہورہ ہو۔ '

دوسری بات یہاں یہ بھی بھی بھی بھی لیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جوزاویہ سبور میں پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ اس زمانہ میں دی ہے جب لا وَدَّا بِیکِر نہیں ہوتا تھا اور زاویہ میں پڑھنے سے امام کی آواز کے ساتھ تعارض نہیں ہوتا تھا، کین اب جبکہ لا وَدُّا بِیکِر میں نماز ہور ہی ہے الی صورت میں جھے مجد میں پڑھنے کے جواز میں شہیں ہوتا تھا، کین اب جبکہ لا وَدُّا بِیکِر میں نماز ہوتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ سجد سے باہر پڑھی جا کیں، تو امام احمد بنا میں اور وہ کی تعلیم شروع ہوگئی احمد بنا میں کہ جب فرض کی تعلیم شروع ہوگئی احمد بن طبی میں بڑھنا بھی جا رُنہیں، ان کے زد دیک بیا کہ آسانی ہے کہ شتی طلوع آفاج سے پہلے پڑھی جا سکتی جا رہنی بیار میں بڑھے۔ آفاج سے پہلے پڑھی جا سکتی جی ساتھ وہ کہتے ہیں فرض میں شامل ہوجائے اور شتیں بعد میں پڑھے۔

حنابلہ کا استدلال ہے " اقیمت الصلاۃ فلا صلواۃ الا المکتوبة "بيعام ہے کہ جب بھی اتا مت ہوں ہے استدلال کیا اتا مت بھی اتا مت بھی استدلال کیا ہے جس میں " الالفجر" کا استشنیٰ آیا ہے لیکن وہ انتہائی ضعیف ہے تابل استدلال نہیں قراردی گئے۔

ا کثر محدثین نے اس کوضعیف کہاہے ، اگر چیعلامہ بینی رحمہ اللہ نے اس کو قابل استدلال بنانے کے لئے زورلگایا ہے ، لیکن وہ ضعیف ہے۔

حنیداور مالکید کا استدلال بہت سے صحابہ کرام کے آثار پرٹنی ہے نیز ابوداؤد کی ایک حدیث جس میں نبی کریم کی نے فجر کی تاکید فرمائی ہے۔" لاتد عو هماو لاولو طود تکم المحیل "اورآثار صحابہ کی میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ،عبداللہ بن عباس اورعبداللہ عمر کی ان تینوں سے منقول ہے کہ بینماز فجر قائم ہوئے کے بعد سنت پڑھلیا کرتے تھے اوراس پرامام طحادی اورابن ابی شیبر قہما اللہ نے بیآثار دوایت کئے ہیں کہ:

عن ابن مسعود: انه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتى الفجر الى اسطوانة بمحضر حذيفة و أبى موسى: قال ابن بطال: و روى مثله عن عمر بن الخطاب و أبى الدرداء و ابن عباس، وعن إبن عمر انه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الامام يصلى فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل فى صلواة الامام. و عن

ابن أبى شيبة عن ابراهيم كان يقول: ان بقى من صلاتك شئى فأتممه، وعنه اذا افتتحت الصلاة تطوعا و أقيمت الصلاة فاتم  $^{\Delta \Lambda}$ 

مگراکٹر سے بیمنقول ہے کہ بیخارج مبجد پڑھتے تھے، صرف ایک حفزت مسروق رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ مبحد کے ہے کہ وہ مبحد کے دوہ کی زاویۂ مبجد بیل بھی پڑھ لیتے تھے، حفزت سعید ابن عمر شبہ نے ابن عمر شبہ نے نقل کیا کہ وہ مبحد کے درواز ہے کہ آس پاس پڑھ لیتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کرتے ہوئے بیہ کہد یا کہ زاویۂ مبحد کیس پڑھ لیے فرماتے ہیں کہ فقہاء صحابہ گاعمل مستقل دلیل ہے اور حدیث کے ایک راوی خود حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں جب وہ خود میٹل کررہے ہیں تو معلوم ہوا کہ فجر میں فی الجملہ گنجائش ہے مگر گنجائش اتن ہی ہے جتنی عرض کی۔

یہاں حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک آ دمی کو دیکھا جوا قامت کے بعد دور کعتیں پڑھ رہا تھا یہ فجر کا واقعہ ہے۔ آپ ﷺ نے اس پڑئیر فرمائی۔ مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نگیر کی وجہ یتھی کہ وہ صف کے بالکل پاس کھڑا تھا ،اگر باہر زاویہ میں پڑھتے تو آپ ﷺ نگیر نہ فرماتے کیونکہ بعد میں دوسر سے صحابہ کرام ﷺ نے اس مڑمل کیا ہے۔

۔ بی تو جید کی گئی ہے اگر چدحدیث باب میں اس کا کوئی ذکرنہیں ہے لیکن اگر اس تو جید کو مان لیا جائے تو صف کے قریب کی مممانعت معلوم ہوگئی ،لہذا اس سے احتر از ضروری ہے۔

### (٣٩) باب حد المريض أن يشهد الجماعة

## مریض کسی حد تک کی بیاری میں حاضر با جماعت ہو

٣١٢ - حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن ابراهيم: قال الأسود: كنا عند عائشة رضى الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله همرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبها بكر فليصل بالناس، فقيل له: أن أبا بكر رجل اسيف اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس واعاد فاعادوا له، فاعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي هم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كاني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع، فاراد أبو بكرأن يتأخر فاوما إليه

٨٨ عمدة القارى . ج: ٢٥٨ ص: ٢٥٨ .

النبي هذان مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. فقيل للأعمش: وكان النبي النبي الله عمل الله عمل النبي النبي الله يصلي بصلابه والناس يصلون بصلاة أبي بكر ، فقال: براسه: نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية عن الأعمش: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما [راجع: ٩٨]

الزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبد الله قال: أخبرنا هشام بن يوسف ، عن معمو، عن النزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي ه واشتد وجعه إستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له ، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض. وكان بين المعباس ورجل آخر. قال عبيد الله بن عبد الله : فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة. فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا قال: هو على بن أبي طالب [راجع: ١٩٨]

اس ترجمۃ الباب میں بعض شخوں میں'' حد'' کالفظ ہے اور'' حد'' کے معنی ہیں جس میں مریض کے لئے گنجائش ہے کہ وہ جماعت میں نہ آئے ۔ بعض لوگوں نے اس حد کی تشریح اس طرح کی ہے کہ مرض کی وہ کونی حدہے کہ جس کے بعد ترک جماعت جائز ہوجا تا ہے اور اس میں حضورا کرم ﷺ کی مرض الوفات کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ دوآ دمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ' حد' نہیں ہے بلکہ ' جد' ہے '' ہاب جد المصویض ان یشہد المجمعاعة'' مریض کا کوشش کرنا کہ وہ کسی طرح جا کر جماعت میں شامل ہوجائے، گویا ایبا کرنامتحب ہے، باعث اجر ہے کہ اگر چہ بیاری کی وجہ سے رخصت تھی لیکن عزبیت پرعمل کرتے ہوئے مجد میں چلا آتا ہے اور حدیث اس کے بھی مناسب ہے کہ حضورا کرم بھادوآ دمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرتشریف لائے۔

لیکن زیادہ تر شخول میں'' حد'' کا لفظ ہاں گئے'' حد'' کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمۃ الباب کی بیتو جیہ مجھے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ مرض کی وہ کونسی حد ہے کہ اس تک پہنچنے کے باوجود آ دمی کے لئے جماعت میں حاضر ہونا افضل اور ترک جماعت جائز ہوجاتا ہے ، ہراس وقت کہ جب آ دمی کوشد پید مشقت ہواور مرض کے از دیاد کا اندیشہ ہولیکن ایک حدالی آتی ہے کہ پھراس کے لئے مسجد جانا جائز نہیں رہتا۔ اگر مرض اتنا شدید ہوگیا کہ اندیشہ ہے کہ اگر مسجد چل کر جائے گا چا ہے دوسرے اٹھا کر لے جائیں تو وہ مرجائے گا تو ایسی حالت میں مجد جانا جائز نہیں۔

تو کہنا ہے چاہ رہے ہیں کہ وہ حد کہ جس حد تک آ دمی معجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے کہ دوسروں کے سہارے چلا جائے اور دوسروں کے سہارے جانے سے اس کے از دیا دمرض کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔

اگر پہلی تو جیہ لیں کہ دہ کون کی حدہ جس میں ترک جماعت جائز ہوتا ہے اوراس میں بیر حدیث لے کر آئے تو اس کا نتیجہ بید نظنا چاہئے کہ جب تک آ دمی دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرآنے پر قا در ہو، تب بھی آئے اس کے لئے ترک جماعت جائز نہیں ، حالانکہ بیکی کا مسلک نہیں ہے اس لئے مجھے دوسری تو جیہ جوابھی ذکر کی وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

" اسيف" اس كمعنى بيررقق القلب-

اس بات کو بھی لیجے کہ جب حضورا کرم ﷺ تشریف لائے تو صدیق اکبر ﷺ نے پہنا چا ہا، مقصد یہ تفاید اس بات کو بھی لیے ہے ہنا چا ہا، مقصد یہ تفاید اس آپ آکر نماز پڑھا کیں تو حضورا کرم ﷺ نے ان کوا یا گیا ''حتی جلس الی ' جنبه'' یہاں تک کہ آپ ﷺ ان کے برابر میں بیٹھ گئے ۔ حضرت اعمش سے ان کے شاگر دنے یو چھا کہ کیا مطلب ہے کہ '' و کان النبی ﷺ بصلی وابو بکر بصلی بصلو ته اکرم ﷺ نماز پڑھا رہے تے ''والنساس بصلون اکرم ﷺ نماز پڑھا رہے تے ۔'' فقال ہواسه. نعم'' بصلون آپ کھی نمازی اقتدا کررہے تے ۔'' فقال ہواسه. نعم'' تو حضرت ابو برصدی بات تھی۔

اس میں روایات مختلف ہیں کہ اس موقع پر جب حضور اکرم ﷺ تشریف لاے تو آیا آپ نے نماز پر حائی یاصدیق اکبرے نے نماز پر حائی یاصدیق اکبرے نے نماز پر حائی یاصدیق اکبرے نے نماز پر حائی ،صدیق اکبرے نے جہاں ہے قرائت چھوڑی تھی اس کے بعد سے حضور ﷺ نے شروع کی اور صدیق اکبرے نے دوسرے صحابہ کرام ﷺ تک تکبیرات کو نتقل کیا ،کیل بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے منع کردیا تھا کہتم اپنی جگہ پر رہواور خود قریب جاکر بیٹے گئے اور صدیق اکبرے نے اپنی امت جاری رکھی ہے۔ اپنی اکبرے نے اپنی المت جاری رکھی ہے۔ اپنی جگھ ہے۔ اپنی جگھ ہے۔ اپنی جگھ ہے اپنی جگھ ہے۔ اپنی جگھ ہے اپنی جگھ ہے۔ اپنی جگھ ہے اپنی جگھ ہے۔ اپنی ہے۔ اپنی جگھ ہے۔ اپنی ہ

بعض حضرات نے ان روایات میں تطبق کا طریقہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل میں یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں:

> ایک واقعہ میں صدیق اکبر گئے ہجائے حضورا کرم ﷺ امام بن گئے تھے۔ دوسرے واقعہ میں حضرت صدیق اکبر پشنے نماز جاری رکھی تھی۔

تو دونوں الگ الگ واقعات ہیں اور الگ الگ نمازوں کے ہیں، الہذا کوئی تعارض نہیں علامہ عینی رحمہ اللہ کار جمان اسی طرف ہے، کیونکہ جن روایات میں حضرت صدیق اکبر پھیکی امامت کا ذکر ہے سندا تو ی ہیں، مثلاً تر ندی کی روایت" صلی محلف اہی بکو فی موضه الذی مات فیہ قاعدا" نیز وہ فرماتے ہیں کہ

٨٩ عمدة القارى ، ج: ١٠ ص: ٢٢٢.

ایک دافعے میں آپ ﷺ حضرت عباس ﷺ اور حضرت علی ﷺ کے سہارے ہے آئے تتے اور دوسرے دافعے میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ اور نوبہ ﷺ کے سہارے ہے، جبیبا کہ ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ ق

اور اجعض حفرات نے اس کوتر جیج دی ہے کہ جس روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد حضور اقد س ﷺ نے ممار دری اور صدیق اکبر ﷺ بطور مقتدی کھڑے ہے۔ اس کو دو وجوں سے ترجیح دی۔

ایک توبدکدایی روایات کی کشرت به روسری بید به کدایی روایات کرنے والے زیادہ ثقہ ہیں اور شہرے بید کہ آپ آگردی ہیں اور "فیجاء النبی ﷺ جلس عن بیسار أبسی بیکو" جب آپ ﷺ تشریف لائے اور صدیق اکبر ﷺ کا کسی جانب بیٹے ، تو اگر مقتدی ہوتے تو داکیں جانب بیٹے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ آپ ﷺ امام بن گئے تھے ، اس کے بعد صدیق اکبر ﷺ نا قتد اکی۔

جب یہ بات طے ہوگئ کہ حضورا قدس ﷺ نے امامت شروع کردی تھی تو یہاں بیسوال پیدا ہوا کہ امام جب نماز پڑھار ہا ہوا وراس کوکوئی حدث وغیرہ لاحق ہوجائے تب تو بالا جماع جائز ہے کہ وہ استخلاف کر بے یعنی اپنے میں ہے کی شخص کوآ گے کھڑا کردے کہتم میری جگہ امامت کرو، لیکن اگرامام کوکوئی عذر نہ ہو، نہ حدث لاحق ہو، نہ کوئی اور عذر لاحق ہوا، تو اس صورت میں بلا وجہ استخلاف جائز نہیں۔

حفیہ کے نز دیک جب بلا وجہ کسی کو کہا جائے کہتم نماز پڑھاؤ ، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔اگر چہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک نماز فاسدنہیں ہوتی ۔

امام شافعی رحمہ اللہ ای واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس صورت ہیں حضرت صدیق اکبر کے کو کئی عذر نہیں تھا لیکن انہوں نے حضور بھی کو استخلاف کیا۔ حنیہ کہتے ہیں کہ اس صورت ہیں نماز ہی نہیں ہوگی اور وہ اس واقعہ کو نبی بھی کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں اور خصوصیت ہیں ہے کہ جب سرکار ووعالم بھی تشریف فر ماہوں تو اس وقت میں آپ بھی کا نماز پڑھانا ہی افضل ہے اور امت کے لوگوں کو چاہئے کہ حتی الامکان آپ بھی کی اقتد ا کریں۔ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر بھی بچھے ہے اور حضور بھے نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔ تو بہ آپ بھی کی خصوصیت تھی ، آپ بھی کے لئے درست تھا، دوسروں کے لئے جائز نہیں۔

# ( • ) باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله بارش اورعذركى بناء پرگھر ميں نماز پڑھ لينے كى اجازت كابيان

٧٧٧ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أحبرنا مالك ، عن نافع: أن ابن

<sup>•</sup> عمدة القارى، ج: ٥،ص:١٨٨٠١٨.

عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد و ريح ، ثم قال: الا صلوا في الرحال. قال: أن رسول الله ﷺ كان يامر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد و مطر يقول: الا صلوا في الرحال. [راجع: ٢٣٢]

حضرت عبدالله بن عمر الت كوفت ميں اذان دى، سردى تھى اور ہواتيز چل رہى تھى اذان الله بين عبدالله بن عمر الله بين عبدالله بين كرتے تھے۔ عبدالله بين الم الله تھا كي دوايت يچھے گزرى ہے اور آ گے بھى آرى ہے كہ مؤذن ابھى "حسى على المصلاة" كله بى پنجا تھا كہ آپ تھے نے فرمایا كہ بس ابھى اعلان كردو۔ جس كا مطلب يہ ہے كہ اذان پورى بيس ہوئى تھى كہ اس سے كيلے بى "صلوا فى المرحال" كا اعلان كرديا۔ يعبدالله بن عباس كا كل ہے۔

دونوں میں بظاہرران عمر اللہ بن عمر کا کمل ہے جس کا قرینہ رہے کہ عبداللہ بن عمر ہا نتہائی شدید التمسک مشہور ہیں۔ جو بات انہوں نے نبی کریم کے سے سن لی یاد کھے لی تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ، اجتہا داور قیاس زیادہ نہیں کرتے تھے اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اصحاب اجتہاد ورائے میں سے تھے یعنی ان کے اپنے استنباطات اور قیاسات بھی بہت ہیں ، اس کے عبداللہ بن عمر کے عز ائم مشہور ہیں اور عبداللہ بن عباس کے رُخص مشہور ہیں۔

عبدالله بن عمر الله عن عرب العزائم بين اور حضرت عبدالله بن عباس ماحب الرخص بين - توجب دونوں ميں تعارض ہوجاتا ہے تو حضرت عبدالله بن عمر الله كي بات رواية زيادہ صحيح مجى جاتى ہے كيونكه وہ اپنے قياس سے پچھنيس كرتے تھے، لہذا جب انہوں نے پورى اذان دينے كے بعد "الا صلق الحى المرحال"كا اعلان فرمايا، تو معلوم ہوا كريب حديث كے زيادہ مطابق ہے۔

بخلاف حفزت عبدالله بن عباس ﷺ کے کہ ہوسکتا ہے انہوں نے اپنی رائے سے بیرزیادہ کردیا۔ کہ "حسی عملی الصلواۃ" پر پنچ تو کہیں لوگ بیت بجھیں کہ اب آناواجب ہوگیا،لہڈاا بھی فوز اعلان کرو"الا صلوالی الرحال".

## (۱س) باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

کیاا مام جس قدرلوگ موجود ہیں ان ہی کے ساتھ نماز پڑھ لے اور

کیا جمعہ کے دن بارش میں بھی خطبہ پڑھے یانہیں؟

۲۲۸ حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبدالحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبدالله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل: الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض كأنهم انكروا فقال: كأنكم أنكرتم هذا أن هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي هذا إنها عزمة وإني كرهت أن أخر جكم. وعن حماد، عن عاصم ، عن عبدالله بن الحارث، عن عباس نحوه غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين الى ركبكم. [راجع: ٢١٢]

" کورهت أن او شمکم" میں نے اس بات کونالپند کیا کہ میں تمہیں گنہگار کروں،اس طرح کہ تم اس حالت میں آؤ کہ کیچڑ کواپنے گھٹوں تک روندر ہے ہو۔

اس میں گنهگار ہونے کی کیابات ہے " **کر هت ان اؤ نسکم؟"** جواب بیہ ہاس طرح کہ جب مشقت اٹھا کرآ ؤگے کہ گھٹنے تک کیچڑ میں لت بت ہوں گے ، تو دل میں بیہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم اگرنماز کو نہآتے تو اس میں نہ مبتلا ہوتے ، بیربات باعث اٹم ہوجائے گی۔

امام بخارى رحماللد نے اس پرتر عمة الباب قائم كيا ہے كه " هل يصلى الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟"

دوسری روایات سے پیتہ چکتا ہے کہ بیدواقعہ یوم الجمعہ کا تھا۔ پہلےمعلوم ہوا کہ جہاں مطر کی حالت میں پٹے وقتہ نماز میں جائز ہے کہ آ دمی گھر میں پڑھ لے تو جعہ کے اندر بھی اگر شدید بارش ہور ہی ہوتو تزک جمعہ کا عذر ہے یعنی گھر میں ظہر پڑھ لے۔

دوسرايدكه أكر جعد باوراعلان كرديا" ألاصلوا في الوحال" كه هريس ربوليكن يحملوك الرمجد

میں آ گئے تو جولوگ مسجد میں موجود ہیں ان کے ساتھ نماز پر ھنا جائز ہے اور جب جمعہ ہے تو خطبہ وینا بھی جائز ہے،حضرت عبداللہ بن عماس ﷺ نے ایہا ہی کیا کہاور وں کوتو منع کر دیالیکن جولوگ موجود تھے،ان کے ساتھ نمازنجمي يزهمي اورخطيه بھي ديا۔

٢ ٢ ٧ - حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، قال: سالت أبا سعيد الحدري فقال: جاء ت سحاية فمطرت حتى سأل السقف و كان من جريد النخل فاقيمت الصلاة فرايت رسول الله على يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. [أنظر: ٨١٣، ٨٣٨، ١١٠، ١٨ ٠٠، ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

پەرمضان كى اكيسوس شب تھى ،جس ميں پەواقعە پيش آ مااوروبان ليلة القدر ميں بھى آئے گى ۔

سوال: اس روایت میں حضور ﷺ کی امامت کا ذکر ہے اور ابوبکرﷺ کو پیچھے کیا ، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ حفرت عبدالرحن بن عوف ﷺ نے امامت کی۔

جواب: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کی امامت کا واقعدالگ ہے، اس کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

• ٢٤ ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي على طعاما فدعاء الى منزله فبسط له حصيرا، ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال: رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي على يصلى الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومنذ. رأنظر: ١٤٩١، ٩٠٨٠ الم ٢٠٨٠

بی بھی وہی عتبان بن مالک کھی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ذراموٹے آ دمی ہیں ، دور سے آتا مشکل ہوتا ہے تو آپ ﷺ نے ان کواجازت دے دی، البتدائن ماجہ کی روایت میں یہاں" بعض عمومة اس، وارد ہےاور حفرت عتبان کے حضرت الس کے چیانہیں تھے، البتہ چونکد دونوں کا تعلق قبیلہ خزرج ہے ہے،اس لئے مجاز أاس كو چيا كہنے كا احمال ہے۔ ال

اق. وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان مخلها وأرجى ، رقم : ٩٩٣ ، ومسنين أبي داؤد ، كتباب الصلاة ، باب السجود على الأنف ، رقم: ٧٤٤ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مستدأبي سعيدالخدري ، رقم: • ٢١١ - ١ ، ١٥٤ - ١ ، ١١١٥ ا ، ٢٤٩ ا .

وقى مسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة الحصير ، وقم: ٥٢١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين، باب ضبته الس بن مالك، وقم: ١٨٨٠ / ١٣٥٨ .

٣٠ فتح الباري ، ج: ٢، ص: ١٥٨.

بہر کیف آپ ﷺ نے حضرت عتبان ﷺ کواجازت دی گرعبداللہ بن ام مکتوم ﷺ کواجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ میں دورر ہتا ہوں آپ ﷺ نے فر مایا کہاذان کی آواز سنتے ہو، انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ ﷺ نے فر مایا نہیں پھرآؤ، حالا نکہ وہ بھی آئی تھے۔ تو وجہ بیہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اڈان کی آواز سنتے تھے وہ اور بھی دور ہوں گے، جہاں آواز نہیں سنتے ہوں گے۔

اور دوسری وجہ سے ہے کہ یہاں کہا" <mark>د جسلا صنعما" ان کا بدن بھاری تھا، تو ایک تو نا بینا تھے، دوسراان</mark> کابدن بھاری تھا، تو آنے میں دشواری تھی ، تیسرے دور بھی زیادہ، جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اعمیٰ تو ضرور تھے لیکن ان کے بارے میں روایات میں پنہیں ہے کہ ان کا بدن بھاری تھایا ان کا فاصلہ ان سے زیادہ تھا۔ <sup>84</sup>

#### (٣٢) باب اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة،

## اگر کھانا آجائے اور نماز کی اقامت ہوجائے

"وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال: ابو الدرذاء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ".

ا ٢٤ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثني أبي قال: سمعتُ عائشة عن النبي هُ أنه قال: "اذا وضع العشاء و أقيمت الصلاةُ فأبدوًا بالعَشاء". [انظر: ٥٣٦٥] ٥٥

١٤٢ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عن الله عن الله عن الله الله عن عشائكم ". [انظر: ٥٣١٣]

ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "اذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فأبدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة الصلاة ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة وراجع فيض البارئ ج: "من ٢٠:٠٠

فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. [أنظر: ١٧٣، ٢٢٥]

٣٤٣ - وقال زهير و وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي ﷺ : "اذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وان أقيمت الصلاةً ". رواه ابراهيم بن المُنذر عن وهب بن عثمان ، ووهبٌ مدني .

بیحدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جب عِشاء اور عَشاء دونوں ایک ساتھ آجا کیں توعشاء کو مقدم کرو۔
اس کی وج بعض نے بیبیان کی ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب کھانے کے خراب ہوجانے کا اندیشہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جب بھوک زیادہ لگری ہو۔ تو تمام اقوال میں قول فیصل بیہ کہ اصل مداراس پر ہے کہ آیا نماز میں مشغول ہونے سے ذہن کھانے کی طرف لگارہے گایا نہیں ، اگر کھانے کی طرف ذہن لگارہے گاتو پہلے کھانا کھا ہے اور الی صورت میں بیترک جماعت کا بھی عذر ہے ، لین اگر خیال بیہ کہ نہیں ، تو پھراس صورت میں نماز کو مقدم کرنا جا کڑے۔

بعض اہل ظاہر یہ کہتے ہیں کہا گر کھانا آ جانے کی صورت میں کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ ابن حزم کا قول ہے، اوروں میں سے کسی نے بیقول نہیں کیا۔

اصل بات وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ بنیا داھتا کا لو نہن ہے، یا یہ کہ مہمان ہے اس کے لئے کھائے الانظام کیا اور وہ ایک دم اس کو چھوڑ کر جماعت کے لئے چلا گیا، اب اس بیچارے کے لئے زبر دست زحمت ہے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اب آگ جلائے، دوبارہ گرم کر ہے تو الی صورت میں بدجا کز ہے۔ پھرایک بات بدیمی مدنظر رکھنی چاہئے کہ صحابہ کرام کی کے عہد مبارک میں اور ہمارے زمانے میں فرق ہے۔ صحابہ کرام کی نے نمانے میں کھانا کوئی ایسالمبا چوڑا کام نہ تھا کہ گھٹے لگ رہے ہوتے، انواع واقسام کی چیزیں ہیں، دستر خوان چنا جار ہاہے، بدیلیت آربی ہے اور ڈشیں اٹھائی جاربی ہے، بددھند انہیں تھا۔ مختصر ساکام تھا، تھوڑ اسا کھانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک طومارے، لہذا اس میں اتی دیر گتی ہے کہ جماعت کے فوت ہونے کا اختمال ہوتا ہے تو اس صورت میں فرق ہے۔ بس جلدی جما کر نماز میں شریک ہوجا وَ، لیکن زیادہ بہتر یہ اس صورت میں فرق ہونے کا اندیشے نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھلو۔ اصل وجہ وہی ہے جو ام الوصنیف رحماللہ نے فرائی ہے کہ میں کھانے کو نماز بنالوں بیاس ہے تو پہلے نماز پڑھلو۔ اصل وجہ وہی ہے جو ام الوصنیف رحماللہ نے فرائی ہے کہ میں کھانے کو نماز بنالوں بیاس ہے تو پہلے نماز پڑھلو۔ اصل وجہ وہی ہے جو ام الوصنیف رحماللہ نے فرائی ہے کہ میں کھانے کو نماز بنالوں بیاس ہے کہ نماز کو کھانا بنالوں۔ الگ

تو پراصل بات ہے، جہاں اس کا اندیشہ ہود ہاں پر بیتھم ہے۔

٣٤ ومـا أظرف ما روى عن إمامنا رحمه الله تعالىٰ لأن يكون أكلى كله صلاة أحب إلى من أن تكون صلاتي كلها أكلا ،

فيض البارى ، ج: ٢، ص: ٢٠٢.

### (٣٣) باب اذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل.

جب نماز کے لئے امام بلایا جائے اوراس کے ہاتھ میں وہ چیز ہووکھار ہاہو

اب یہاں آپ دراع تناول فر مار ہے تھے لیکن نماز کے لئے بلایا گیا تو آپ کھی چھوڑ کر چلے گئے ، تو پند چلا کہ کھانا چھوڑ کر جانا بھی جائز ہے۔اب یہ بھی ممکن ہے کہ بیان جواز مقصود ہو کہ بیہ جو میں نے کہا تھا کہ پہلے کھانا کھایا کرو، یہ کوئی اہدی بات نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے جوعرض کیا گیا کہ کھانے کا تھم اس وقت ہے جب کھانے کی طرف ذبی مشغول ہو، جب نہ ہوتو جائز ہے۔

## (٣٣) باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج

جو شخص گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے نے کھڑا ہوجائے

124 حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم، عن ابراهيم، عن الأسود قال: سألت عائشة رضى الله عنها: ما كان النبي الله يستع في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. تعنى: في خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. [انظر: ٥٣٦٣، ٢٠٣٩]

### سلى بالب من صلى بالناس وهو لايريد إلا أن يعلمهم صلاة ( $^{\alpha}$ )

#### النبي على وسنته

اس شخص کا بیان جولوگوں کوصرف اس لئے نماز پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اوران کی سنت سکھائے

٢٧٧ \_ حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا أيوب عن أبي

قلابة قال: جاء نا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة ؛ أصلى كيف كان يصلى ؟ قال: الصلاة ؛ أصلى كيف رأيت النبى الله يصلى ، فقلتُ لأبى قلابة: كيف كان يصلى ؟ قال: مشل شيخنا هذا . قال: وكان شيخنا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى . [أنظر: ٢٠٨، ٨١٨ ، ٨٢٣]. على المركعة الأولى . [أنظر: ٢٠٨، ٨١٨ ، ٨٢٣].

کہتے ہیں کہ مالک بن حویر ف ہاری اس مجدیس آئے اور کہا کہ آؤیس تہیں نماز پڑھا تا ہوں اور کہتے ہیں '' و ما اور دالعسلا ق'' کہ میرامقصد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ ''اصلبی کیف رایت النبی بھی مصلبی'' میں آپ کو سکھا ناچا ہتا ہوں اور سکھانے کے لئے اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح حضور بھی نے نماز پڑھی تھی۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھائے اور مقصود دوسرے کو تعلیم دینا ہوتو بعض لوگوں کو شبہ ہوسکتا تھا کہ بینماز تو نہ ہوئی ،اس لئے کہ نماز تو وہ ہے جو اللہ ﷺ کے لئے پڑھی جائے اور جب مقصود تعلیم ہوتو بیاللہ ﷺ کے لئے نہ ہوئی لیعنی نیت میجے نہ ہوئی ، جب نیت میجے نہ ہوئی تو نماز میجے نہیں ہوئی جائے۔

نیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے ہے استدلال کررہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اور جائز ہونے کی وجہ یہ ہے اس واجہ کر ہونے کی وجہ یہ ہے ، اس ایک کی نیت ہوئی ، البذا وہ نیت صلو ق کے منافی نہیں ہے ، اس کے نماز مجمع ہوجائے گی۔

آگے کہتے ہیں کہ ''ف ف لت لابی قلابة "ایوب ختیانی کہتے ہیں کہ میں نے ابوقلابت پوچھا ''کیف کان یصلی " مالک بن حویث کیے نماز پڑھا کرتے تھے''قال: مثل شیخنا هذا" ایک بزرگ عروبن سلمہ بیٹھے تھے،ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس طرح بیش نماز پڑھتے ہیں، مالک بن حویث نے اس طرح نماز پڑھائی۔''کماسیاتی فی باب اللبث بین السجد تین''

"و كان شيخنا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى".

26 و في صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، رقم: • ١ • ١ ، وصنن الترمدى ، كتاب المجاد كيف النهوض من السجود ، رقم: ٢٠٣٠ ، وصنن النسائي ، كتاب الأذان ، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، رقم: ٢٣١ ، وكتاب التطبيق ، باب الإستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين ، رقم: ١٣٩ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النهوض في الفرد ، رقم: ٢١ك، ومسند احمد ، أول مسند البصريين ، باب بقية حديث مالك بن الحويرث ، رقم: ٣٠٤ ا ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، رقم: ١٢٢٥ .

#### <del>|+++|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

اور شخ جب نماز پڑھتے تھے تو بہلی رکعت میں جب تجدے سے اٹھتے تو تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے لینی جلسہُ اسر احت کرتے تھے۔

ا مام ثافعی رحمه اللہ نے اس سے جلسہُ اسرّ احت کی مسنونیت پراستدلال کیا۔

جمہور کے نزدیک بیمسنون نہیں ہے اور مالک بن حویرث کی روایت میں جوحضور ﷺ ہے منقول ہے اس کو حالت تبدن پرمحمول کیا ہے کہ آپﷺ کا بدن مبارک جب آخر عمر میں بھاری ہو گیا تھا تو اس وقت ایسا کرلیا کرتے تھے۔

لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے تھے کہ میں اس تا ویل کو قبول نہیں کرتا ، میرے خیال میں یہ بیان جواز پر محمول ہے کہ بھی ہجی آپ بھی نے بیان جواز کے لئے ایسا کیا ہے ،لیکن عام معمول ایسانہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے بیر حدیث اس موضوع پر متقلا آ جائے گی۔ وہاں یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا کہ مالک بن حویث نے کیالیکن میں نے کی اور صحابی کوکرتے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کھ کا عام معمول ایسا نہیں تھا۔

# (٣٦) باب: أهل العلم و الفضل أحق بالإمامة علم فضل والاامامت كازياده مستق ب

۱۷۷ - حدثنا اسطق بن نصر قال: حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن عبد الملک بن عمير ، قال: حدثني أبوبردة ، عن أبى موسى قال: مرض النبى شف فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس ". قالت عائشة: إنه رجل رقيق ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس . قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس " فعادت . فقال: مرى أبا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف " فأتاه الرسول فصلى بالناس فى حياة النبى شق . و أنظر: ٣٣٨٥

9 ۲۷ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن رسول الله الله قال في مرضه: "مروا أبا بكر يصلى بالناس" قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من من وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عند من مرض وسفر ، رقم: ١٣٨٠ ومسند احداقل مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسى الأشعرى ، رقم: ١٨٢٩ .

البكاء، فمر عمر فليصل بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولى له: إن أبا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله ﷺ: "مه إنكن الأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس". فقالت حفصة لعائشة: ما كنتُ الأصيب منك خيراً. [راجع: ١٩٨]

• ١٨٠ – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني انس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي في وخدمه وصحبه: أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي في الملكي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي في ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي في فنكص ابو بكر في على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي في خارج الى الصلاة، فأشار إلينا النبي في أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفى من يومه. [انظر: ١٨١، ٢٥٨، ٢٠١، ٢٠٨]

۱۸۱ - حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج النبي على للالما، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبى الله هربالحجاب، فوقعه، فلما وضح وجه النبي مراينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي هربين وضح لنا، فاوما النبي الله يبده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. [راجع. ١٨٠]

"فلم يقدر عليه" لين اس ك بعد كي كوآپ كي زيارت كي قدرت نبيل مولى -

الل علم اوراال فضل امامت كزياده أحق بين، حفيه كايبى مسلك ب- ام شافعي رحمه الله كت بين كه "أقرأ أحق بالإمامة" ب-

------

امام شافعی رحمداللد ترخدی کی اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں بیآیا ہے کہ '' احق المناس بالإسامة اقرئهم فاذًا کانوا فی القرآة سواء فاعلمهم بالسنة'' تو حفیہ کنزدیک''اعلم''افضل ہے۔ ہادر شافعیہ کے نزدیک''اقرا'' افضل ہے۔

عام طور سے جن روا یتوں میں "أقسوا" کی افضیات کا ذکر آیا ہے تو صاحب ہدا ہے اور دوسرے علماء نے اس کا پیجواب دیا ہے کہ اس زمانے میں جو "أقوا" ہوتا تھا وہی "أعلم" بھی ہوتا تھا، لہذا جب "أقوا" كہا تواس سے مراد "أعلم" بی ہے، لیکن پیجواب اس لئے درست نہیں معلوم ہوتا كه ترفذى كی روایت میں صراحت ہے كہ "فان كانوا فى القرأة سواء فاعلمهم بالسنة".

لہذا سی تو جید ہیہ ہے کہ شروع میں قرأة قرآن کی فضیات بیان کرنے کے لئے ''**اقس**وا'' کی امامت کو افضل قرار دیا گیا تھا' لیکن آپﷺ کا آخری عمل جس کا ذکریہاں آر ہاہے کہ آپﷺ نے صدیق اکبرﷺ کوامام بنایا ، حالا نکہ ''**اقوا'' ان**ی بن کعبﷺ تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب ای مقصد کے لئے قائم کیا ہے، گویا ان کا ند جب حنفیہ کے ند جب کے مطابق ہے کہ اس میں جضرت ابو بکر صدیق مطابق ہے کہ اس میں جضرت ابو بکر صدیق کے کوامام بنایا گیا۔

#### "فقالت حفصة لعائشة: ما كنتُ الصيب منك خيراً".

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ بچھے تم ہے بہمی کوئی بھلائی نہیں پیچی ۔ جیسے بے تکلفی کے عالم میں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشٹرنے حضرت حصہ سے کہا تھا کہ آپ تجویز پیش سیجے کہ حضرت عمر کی کوامام بنا ئیں ۔حضور کی نے اس برتھوڑ اسانا گواری کا اظہار فرمایا، تو اس نا گواری کا سب حضرت عائشہ نبی، تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ججھے تم ہے بھی کوئی خیر نہیں پیچی ۔ وہ جو مغافیر والا قصہ تھا اس میں بھی حضرت حصہ مع کو حضرت عائشہ کی وجہ سے پریثانی لاتی ہوئی تھی۔

#### (٣٤) باب من قام إلى جنب الإمام لعلة

سی عذر کی بنا پرمقندی کا امام کے پہلومیں کھڑے ہونے کا بیان

۱۸۳ ـ حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: أمر رسول الله الله الكر أن يصلى بالناس فى مرضه فكان يصلى بهم ، قال عروة: فوجد رسول الله الله في نفسه خفة فخرج ، فإذا أبو

بكر يؤم الناس ، فلما رآه أبو بكر استاخر فأشار إليه أن كما أنت ، فجلس رسول الله حداء أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله ه والناس يصلوون بصلاة أبي بكر . [راجع : ١٩٨] ف

# (٣٨) باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأ خرجازت صلاته:

اگر کوئی آ دمی لوگوں کی امامت کے لئے جائے پھرامام اول آ جائے تو پہلا شخص پیچھے ہٹے یانہ ہٹے اس کی نماز ہوجائے گی

۱۹۸۳ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک، عن أبی حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدی: أن رسول الله هذهب إلی بنی عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلی أبی بکر فقال: أتصلی للناس فاقيم ؟ قال: نعم، فصلی أبو بکر ، فجاء رسول الله هی والناس فی الصلاة فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس. و کان أبو بکر لا يلتفت فی صلاته. فلما أکثر الناس التصفيق التفت فرأی رسولالله هی فاشار إليه رسول الله هی أن امکث مکانک، فرفع أبو بکر هیدیه فحمد الله علی ما أمره به رسول الله هی من ذلک ثم استاخر أبو بکر حتی استوی فی الصف و تقدم رسول الله هی فصلی، فلما انصرف قال: «يا أبا بکر مامنعک أن تثبت إذ أمرتک ؟ » فقال أبو بکر: ماکن لإبن أبی قحافه أن يصلی بين يدی رسول الله هی أمرتک ؟ » فقال أبو بکر: ماکن لإبن أبی قحافه أن يصلی بين يدی رسول الله هی فقال رسول الله هی: «مالی رأیتکم آکثرتم التصفیق؟ من رابه شیء فی صلاته فليسبح، فيانه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ». [أنظر: ١٠١١، ٢٠١٠ ، ١٢٥ ا ، ٢٠١٢ ا ، ٢٠١١ ، ٢٠١١ ا

مقصود بخاري رحمه الله

 یں ای مرض الوفات والی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "فیسہ عسائشۃ عسن المنبی ﷺ "کہ جس میں آخضرت ﷺ تو نیف کے ہیں مرض میں آخضرت ﷺ تو نیف کا ہے، یہ مرض الوفات کی نہیں بلکہ مرض الوفات سے پہلے کی حالت کی ہے۔ یہ حدیث حالت صحت والی پہلے نہیں گزری، اس کے اس کا ترجمہ یہ ہے" عن مسھل بن مسعد المساعدی أن رسول اللہ ﷺ ذهب إلى بنى عمرو ابن عوف لیصلح بینهم"

حضرت مہل بن سعد ﷺ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بنوعمر وابن عوف میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے گئے،ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوگیا ہوگا،جس کی دجہ سے ان کی مصالحت کے لئے تشریف لے گئے ۔ "فحانت المصلاة " ابآيةوان لوگول كرماته مشغول تهي، اتني مين نماز كاوقت جوگيا\_ دوسرى روايتول سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت آگیا، تو مؤ ذن حضرت بلال کے صدیق اکبر کے یاس آئے اور کہا کہ "اتصلّى للناس فا قيم"؟ كه حضورا قدس ﷺ توتشريف فرمانيين بين،كيا آبنمازيرُ هادي عيج "فاقيم" تاكديس اقامت كهول، "قال نعم" صديق اكبر الله في كها تعيك ب حضور الله ابهى تك تشريف نهيس لائ، چلونمازیز ه لیتے ہیں۔"فیصلی أبو بکر" حضرت ابو بمرصدیقﷺ نے نمازیز هانی شروع کردی۔"فیجاء السوسسول والسناس في المصلاة" آپ الشي الات اس حالت مين كداوك نماز مين مشغول ت "فتخلص حتى وقف في الصف" تخلص كمعنى آپ الله في اراسته بنايا، يعنى مفول كو چرت ہوئے راستہ بناکرآپ ﷺ اگلی صف کی طرف تشریف لے گئے۔"حتی وقف فی المصف" یہاں تک کہ صف میں جا کر کھڑے ہو گئے یعنی آپ ﷺ کا منشاء بیقا کہ صدیق اکبر ﷺ کی اقتداء کریں اور نماز میں شامل ہوجا کیں ، توآپ الله عفول كوچرت موئ تشريف لے كئے اور وہاں جاكر كھڑے ، وقع - "فص فق السناس" لوگوں نے تالیاں بجائیں مطلب بی تھا کہ صدیق اکبرے کو پینہ چل جائے کہ حضور ﷺ تشریف لے آئے۔ "وكان أبوبكر لايلتفت في الصلاة" صديق اكبره أمازير هة موككي كاطرف متوجبين موت ته ـ "فلما اكثر النام التصفيق" جباوكول في تعفين زياده شروع كردى تو"التفت" صدين اكبر الشيم توجهو ي " الحسواى رسول الله" و يكما تورسول الله الله الشريف فرما بين " المساه الله وسول "فرفع أبوبكر يديه وحمد الله على ماامرة به رسول الله ، "صديق اكبر الله على ماامرة به رسول الله الله ﷺ كاشكرىيادا فرمايا،اس بات پركهآپ نے انہيں تھم ديا، يعنى سركار دوعالم ﷺ كاييفرمانا كه اپنى جگه كھڑے رہو اورآپ کی امامت کی توثیق فرمانا بلکه آپ کی امامت ہی میں نماز اوا کرنے کا ارادہ فرمانا پیر بات صدیق اکبرے ے لئے اتن باعث سعادت تھی کہ اس پر بے ساختہ اللہ ﷺ کا شکریداد افر مایا۔ اب شکرزبان سے اداکیا یاول

میں، بدروایت میں موجودنییں۔ فاہریہ ہے کہ ول ول میں اداکیا یعنی بے ساختہ ہاتھ تو اٹھ گئے اللہ ﷺ کے اللہ ﷺ کے اللہ ﷺ کے گئے اللہ ﷺ کے حکامت کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے کہ کہ اسلام کے اللہ کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا الہ

اور"المحمدالله"كا جواب" يوحمك الله "اگر كه ديا، يعنى دوسر كو چھينك آئى، تم نے كه ديا "يوحمك الله " تونماز فاسد موجائے گى، كيونكه يوايك انسان سے خطاب ہے۔

سوال: یہاں دوسرا مسئلہ ہیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھائے اور حدیث میں اس پر نگیرنہیں ہے، جبکہ فقہا وفر ماتے ہیں کہ نماز کے دوران حمدیا دعا کے لئے ہاتھ نہیں اُٹھانے چاہمیں۔

جواب: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے منداحد کے حوالے ہے ایک حدیث نقل کی ہے کہ تھزت صدیق آل کی ہے کہ تھزت صدیق اکبر سے سے آتخ ضرت شانوس معلوم ہوا، البتد آپ نے اس پر شدت سے تعیراس لئے نہیں فرمائی کہ بیام حضرت صدیق اکبر شاہت ہے باختیار اوراچھی نیت ہے ہواتھا اور بعض اوقات تقریم عمل پر نہیں، بلکہ نیت پر ہوتی ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ فل

"شم است احس أبو بكو" شرتوادا كردياليكن چرچي بنا شروع كرديا "حتى استوى فى الصف" يهال تك كرصف كرابرا ك "و تقدم رسول الله فل " اورا پا گرديا "حد" فصلى " آپ لل ناز پر حائى - "فلسماانصوف" جب فارغ بوئ تو آپ نے فرمایا "با ابابكو مسامنعك ان تشبت ان امو تك "جب بيل نے كه ديا تقا كه بحائى كور ربوء پر كول كور نيل درج؟ كس چيز نے كور ربخ بروكا، توصد يق اكبر فان جواب بيل فرمايا كه "مساكان لابن أبى قحافة ان يصلى بين يدى رسول الله فل " ابوقاف كر بيل كريال نظى كرده رسول الله فل " ابوقاف كر بيل كريال نظى كرده رسول الله فل " ابوقاف كر بيل كريال نظى كرده رسول الله فل " ابوقاف كر بيل كريال نظى كرده رسول الله فل " ابوقاف كر بيل كريال نظى كرده رسول الله فل " ابوقاف كريا بيل فرايال نظى كرده رسول الله فل سائن

فقال رسول الله ﷺ "مالى رأيتكم اكثرتم التصفيق؟ "

کھڑے ہوکر نماز پڑھائے۔ تو آپ نے پھراس کے او پر بھی کوئی اٹکار نہیں فر مایا۔

پھر صحابہ ہے فرمایا کہتم نے نماز کے دوران بہت تالیاں بجائیں؟ "من داب ہ شی فی صلاته فلی سلامه فلی سلامه فلیسبے " کسی کونماز کے اندرکوئی ضرورت پیش آئے تو" فلیسبے " تشیح کے لین "سبحانه الله" کے۔ "فانه اذاسبح التفت اليه" اس لئے کہ جب وہ شیح کے گاتو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوجا کیں گے۔

٠٠٠ راجع: فيض الباري ، ج: ٢، ص: ١ ٢٠٢١ .

"وانسما التصفيق للنساء" تاليال بجانا توعورتون كا كام ب، توتعليم ديدى كه امام كوكى بات پر متنبركرنا موتواييه موقع پرتينج كرنى چا بئے -

اس مدیث کوامام بخاری رحمه الله یهال لائے توساتھ پی ترجمۃ الباب بیس بدفر مایا کہ اگر امام اول آجائے تو الله میں ترجمۃ الباب بیس بدفر مایا کہ اگر امام اول آجائے تو امام را تب جس شخص نے پہلے نماز پڑھائی شروع کردی ' فعنا خو الأوّل اولم یعنا خو جازت صلاقہ " وہ چاہت تو چھے ہٹ جائے اور چاہے دونوں ہا تیں فاجت کرنی مقصود ہیں۔ اس واسطے کہ شروع میں نی کریم کا نے خضرت صدیق اکر میں کو کھم دیا کہ تم اپی جگہ پہلے نو جائے ہیں ہی کریم کھی نے حضرت صدیق اکر وہ چی جھے نہ ہٹے تو جائز ہوتا ، کیک حضرت صدیق اکر میں نہیں تھا۔ اگر وہ چی جے بہت کے اور پھر آپ نے اکے چی جھے ہٹے پرخود آگے جاکر نماز پڑھائی۔ تو یہ امراس حضرت صدیق اکر جائے کا ور پھر آپ نے اکے چی ہے ہٹے پرخود آگے جاکر نماز پڑھائی۔ تو یہ امراس بات پر دلالت کرد ہاہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس کے کہان فتا خوا ولم یعنا خو جازت صلاقہ''

پھراس میں اختلاف ہے کہ ایک امام نماز پڑھار ہاہے اس کو کوئی عذر لاحق ہوجاتا ہے استمرار سے جیسے حدث لاحق ہو گیا تو بالا نفاق استخلاف مشروع ہے لیکن اس قسم کا کوئی عذر پیش نہیں آیا بلکہ امام کے علم میں یہ بات آگئی کہ میر اکوئی بڑا چیچھے آکر کھڑا ہو گیا ہے اوروہ اس کی خاطر استخلاف کرے کہ خود چیچھے ہے اور بڑے کوآگے کردے ایبا کرنا جائز ہے کنہیں۔

بعض فقہائے کرام اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، شایدامام بخاری رحمہ اللہ کا فدہب بھی یہی ہے، اسی لئے ترجمۃ الباب میں انہوں نے دونوں باتیں قائم کی ہیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک پیرجائز نہیں اور حدیث باب ہویا حدیث مرض وفات دونوں کے بارے میں حنفیہ کا کہنا ہے ہے کہ یہ نبی کرمی کا کی خصوصیت تھی کہ جب آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کا آگے بوھنا ہی ہر حالت میں احق اور اولی ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لئے اس پہلے والے امام کے لئے جائز ہے کہ چیچے ہٹ جائے اور حضور بھی کوآگے بوھائے لیکن کی دوسرے کے لئے اس پہلے والے امام کے لئے جائز ہے کہ چیچے ہٹ جائے اور حضور بھی کوآگے بوھائے لیکن کی دوسرے کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں۔

### (٩٩) باب اذاستووافي القراءة فليؤ مهم أكبرهم

اگر پچھلوگ قر اُت میں مساوی ہول تو جوان میں زیادہ عمر والا وہ امامت کرے ۱۸۵ حدثنا سلیمن بن حرب قال: حدثنا حمادابن زید .......فلیؤذن لکم احد کم ولیؤمکم اکبر کم.

اس ميں بياتات كرديا كەجهال لوگ قرات اورعلم ميں برابر موں ، تو پھر "اكبو هم سنا" ترجيح موگا -

### ( • ۵) باب إذا زار الإمام قوما فأمّهم

# اگرامام کچھلوگوں سے ملنے جائے توان کاامام ہوسکتا ہے

۱۸۲ - حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهرى قال: أخبرنى محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصارى قال: استأذن البي ففاذنت له، فقال: «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثمّ سلّم وسلّمنا. [راجع: ٣٢٣]

یہاں پی بڑا نامقصود ہے کہ بعض روایتوں میں جوآتا ہے کہ "لایدوم السوجل فسی مسلطانه" یا "صساحب السمنول احق بالامسامة" توبیكوئی قاعده كلینیس ہے کہ بمیشدصا حب منزل ہى امام ہے بلکہ صاحب منزل اگرخودا جازت دے یاكى دوسرے سے درخواست كرے تو دوسرے كا امام بنا بھى جائز ہے جبكدوه براہوجيسا كر حضرت عتبان بن مالك اللہ كے كھر ميں رسول اللہ اللہ خان امت فرمائى۔

### ( 1 ۵) باب إنماجعل الإمام ليؤتم به

# امام اس لئے مقرر کیا گیاہے کہ اس کی اقتدا کی جائے

"وصلى النبي الله في مرضه الذي توفى فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضى الركعة الأولى لسجودها ، وفيمن نسى سجدة حتى قام: يسجد".

### "باب إنماجعل الأمام ليؤ تم به"

بیصدیث کا حصہ بے "إنساجعل الإمام لیؤتم به"اورآگے وہ صدیث ہے جوامام بخاری رحماللہ نے موصولاً کی طریقوں سے روایت بھی کی ہے لیکن اس کو تھۃ الباب بنایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بیصدیث کو یاایک اصل کلی بیان کررہی ہے کہ امام کو اللہ ﷺ نے امام اس لئے بنایا تاکہ لوگ اس کی افتد اء کریں۔اب اس اصول پر بہت سے جزوی مسائل متفرع ہوتے ہیں،ان میں سے بعض کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمۃ الباب میں اشارہ کیا ہے اور بعض ان شاء اللہ متعلقہ احادیث کے اعد آئیں گے۔

يبلى بات جوامام بخارى رحمه الله نے فرمائى كه:

### وصلّى النبي ﷺ في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهوجالس ـــ

آپ نے نماز پڑھی بلکہ چیج روایت کے مطابق پڑھائی، اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی لیعنی مرض وفات میں ،''و هو جالس ''بیٹھ کر پڑھائی اور ہاتی صحابۂ کرام کھڑے ہوکرآپ کی اقتداء کر رہے سے ۔اس سے امام بخاری رحمداللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آخری عمل پیتھا کہ امام بیٹھ کرامامت کر رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہوکرا قتداء کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کا جواز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی طرف اشارہ اس کئے کردیا کہ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کا مسلک سے ہے کہ اگرامام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو بھی اشارہ اس حدیث میں آئے گئی۔ مدیث میں آئے گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

آ گے فر مایا:

"و قال ابن مسعود اذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام".

"وقسال ابسن مسمعوداذارفع قبل الإمسام" اگركی شخص نے امام سے پہلے سرأ شالیا۔ "يعود" دوباره تجد سے سل اوٹ جائے" فيمكٹ بقدر مارفع "اور تجد سے میں اتی مقدار رہے جتنی ویراس

ن سرأ تماياتها "قم يتبع الإمام" بحرامام كى اتباع كر \_\_

### وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولايقدرعلى السجود

حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں اور بجدے پر قادر نہیں ہے تو آخری رکھت کے لئے دو بجدے کرےگا، بھر پہلی رکعت دو بجدوں کے ساتھ قضاء کرےگا۔

کہنے کامنشا کہ ہے کہ ایک شخص آ کرامام کے ساتھ شامل ہوااور دور کعتوں کی نماز تھی اور وہ مجد بے پر قادر ایم ہوسکا۔ فرض کرو کہ بہت شدید ہجوم تھا بعض اوقات عیدین کے موقع پر حربین میں اتن جگہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ محدہ کر سکے ،تو ایک صورت میں حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری رکعت کے بعد دو مجد بے کر لے گا، پھر پہلی رکعت ہیں اس کو تجد بے کا موقع نہیں ملا، دوسری رکعت میں ملی رکعت میں اس کو تجد ہے کہ وکی تھی اس کو قضاء کر لے۔ منظم ہے کہ اگر ساتھ ہوگئی بعد میں پہلی رکعت جو بخرہ تجدہ کر لے کیاں اگر تجدہ نہیں میں منظم ہے کہ اگر سامنے والے کی پشت پر تجدہ کر سکتا ہے تو تجدہ کر لے کیاں اگر تحدہ کر سکتا تو دوسری رکعت کے دو تجدہ کر سکتا تو دوسری رکعت کے دو تجدے کہ وقت میں دوقول مردی ہیں :

ایک قول یہ ہے کہ پہلی رکعت کے تجدے بھی اسی وقت کر لے، اور اس طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر نے کے بعد سلام پھیر اور دو پہلی رکعت کے، اس کے بعد سلام پھیر درگا تو نماز ہو وائی گی۔

دوسرا قول حفزت حسن بھری رحمداللہ کے مطابق ہے لینی پہلی رکعت کے صرف دو سجدے کر لینا کافی نہیں بلکہ یوری رکعت قضا کرنا ضروری ہے۔

یداختلاف ای اصول پرمٹی ہے کہ ارکان میں ترتیب کا لحاظ صحت صلوۃ کے لئے شرط ہے یانہیں۔اصح میہ ہے کہ مراعات ترتیب ضروری ہے،البذافق ی حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے قول پر ہی دینا جا ہے ۔اف

" وفي من نسى سجدة حتى قام : يسجد".

اور جو محق ایک بحدہ بھول گیا یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا تو سجدے کی طرف واپس آئے یعن فرض کروکہ ایک فخض نے دو بحدے کی بجائے ایک بحدہ کیا اور ایک بحدہ کرکے بھول گیا اور اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو سجدے کے لئے واپس آٹا چاہئے اور بھی اصول حنیہ کے ہاں فرائض صلو ہ کا ہے۔ چنا نچہ "والمن اس عن عند ملون" یعنی اگر کوئی فرض ترک ہوجائے اور اگلے رکن میں یا د آجائے تو چاہئے کہ واپس آئے یہاں تک کہ فتہاء نے فر مایا ہے کہ ایک مخض نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ضم سورت بھول گیا اور ضم سورت کی بجائے رکوع میں فتہاء نے فر مایا ہے کہ ایک محض نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ضم سورت بھول گیا اور ضم سورت کی بجائے رکوع میں

اول راجع: لامع الدراري، ج: ١، ص: ٢١٠.

چلا گیا اورا گررکوع ہی میں یا وآ جائے کہ میں نےضم سورت نہیں کیا ہے تو کیا تھم ہے؟

تکم بیہ کہ قیام کی طرف واپس آ جائے اورضم سورت کرے اورضم سورت کرنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور پر مسکلہ معلوم نہیں ہوتا یا غفلت میں ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جاکر بحدہ سہو کرے ۔ لوگوں کوعام طور پر بیہ مسکلہ معلوم نہیں ہوتا یا غفلت میں ہوتے ہیں۔ شم سورت رکوع میں یادآگیا تو لوگ بچھتے ہیں کہ آخر میں جاکر بحدہ سہوکر لیس گے کیونکہ واجب ترک ہوگیا واپس لوٹے نہیں، یہ بوی بخت غلطی ہے واپس آکر پھر دوبارہ رکن کا اعادہ کرے اور آخر میں بحدہ سہول کر لے۔" و فیصن نسی سجدہ حتی قام: یسجد" تو یکی بات یہاں پر کہدر ہے ہیں کہ بحدہ بھول کر لے۔ اور سیدھا کھڑ اہوگیا تو کیا کرے گا ، اور سیدھا کھڑ اہوگیا تو کیا کرے گا ، اور کیا ہو کہ بھول گیا اور سیدھا کھڑ اہوگیا تو کیا کرے گا ، اور کیا ہو کہ بھول کی ہے جو حضور کیا ہے۔ مرض وفات کی ہے۔

١٨٧ - حدثنا احمد بن يونس قال: حدثنا زائدة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيسد اللُّه بين عبسد اللَّه بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ ؟ قالت: بلي ، ثقل النبي ﷺ فقال : «أصلي الناس ؟ » فقلنا : لا يا رسول الله وهم ينتظرو نك . قال : ‹‹ ضعوا لي ماء في المخضب ›› . قالت : ففعلنا ، فاغتسل ف ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق . فقال رسول الله ﷺ : «أصلي الناس؟» قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ((ضعوا لي ماء في المخصب)). قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق . فقال : ﴿ أصلى الناس ؟ › قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ((ضعوا لي ماء في المخضب )). فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق . فقال : «أصلى الناس؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله. \_ والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة ـ فأرسل النبي ﷺ ؛ إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تصلى بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك . فصلى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن النبي الله وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتاخر فاوما إليه النبي ره بان لا يتاخر . قال : ((اجلساني إلى جنبه)) ، فاجلساه إلى جنب أبي بكر قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي ﷺ والناس بصلاة أبي بكر، والنبي على قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي ﷺ ؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فسما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت: لأ ، قال: هو على ابن أبي طالب الله . [راجع: ١٩٨]

۱۸۸ — حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبر مالک ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله الله الله المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله الله المورف قال: «إنما جعل جالسا وصلى وراء ه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فأركموا ، وإذا رفع فأركموا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ». [أنظر: ١١٣] ا ا ،

۱۸۹ ـ حدثناعبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالک: أن رسول الله قر ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن ، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد ، فصلينا وراء ه قعودا، فلماانصرف قال: ((اتما جعل الامام ليؤتم به مفاذا صلى قائما فصلوا قياما ، فاذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال: سمع الله لممن حمده ، فقولوا: ربنا ولك الحمد . واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )). قال أبو عبد الله: قال الحميدى :قوله: ((اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي قر جالسا. والناس خلفه قيام لم يأمرهم با لقعود واتما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي قل . [راجع: ٣٥٨]

### (۵۴) باب إمامة العبد والمولى

# غلام اورآ زاد کرده غلام کی امامت کابیان

وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من المصحف ، وولد البغى والأعرابي والغلام المدى لم يحتلم لقول النبي ﷺ : «يؤمّهم أقرؤهم لكتاب الله »، ولا يسمنع العبر من الجماعة بغير علة.

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ فے امامت کے متعدد مسائل بیان فرمائے ہیں، جودرج ذیل ہیں: امامة العبدو المولی

٢٠١ تشريخ لماحظة فرماكين: العام الباري، ج: ٢، ص: ٣٢٥، وقم المحديث: ٩٨ ا ، كتاب الموضوء.

جہور کے نزدیک عبد اور مولیٰ کی امامت درست ہے اور سلف میں امامت عبد کے بہت ہے واقعات طعت ہیں اور حفیہ ہونے کی وجہ ہے ، البذا طعت ہیں اور حفیہ ہے جو کراہت مجھی نہیں اور بعض حضرات نے وجہ یہ بتائی کہ امامت ایک جلیل القدر منصب ہے ، البذا ایسے شخص کوامام بنانا چاہئے جس کی وقعت دلوں میں ہو، اس کے باوجود ریہ کراہت تنزیبی ہے۔ اور جہاں کوئی دورس کی وجہ دو ہاں کوئی دورس کی وجہ دو ہاں کوئی ہے۔ اور جہاں کوئی دورس کی وجہ دو ہاں سری وجہ دو ہاں سے بھی نہیں سے ا

### وكانت عائشة يؤمهاعبدها ذكوان من المصحف

خلاہریہ ہے کہائی جماعت میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہوں گےاور جھنرت عا کشدرضی اللہ عنہا پر دے ' کے پیچھےافتد اءکر تی ہوں گی۔

بیاثر مصنف این ابی شیبہ وغیرہ میں مروی ہے اوراس سے امام احمد رحمہ اللہ نے نماز کے دوران مصحف کود کی کر قر اُت کے جواز پراستدلال کیا ہے اور ریہ ند ہب بہت سے تابعین مثلاً محمد بن سیرین، حسن بھری، تھم، عطاء رحم اللہ سے مروی ہے۔ ۲۰ ط

حضرت انس ﷺ سے بھی منقول ہے کہ ان کاغلام پیچھے مصحف لے کر کھڑ اہوجا تااور جہاں آپ الکتے ، وہ مصحف آ گے کر دیتا۔

امام ما لک رحمہ اللہ نے تراوی میں اس کو جائز کہاہے، ابرا ہیم خعی ،سعیداین المسیب ، معھی ، اپوعبدالرحلٰ سلمی مجاہد ،حماداور قادہ رحمیم اللہ سے مروی ہے۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کنز دیک اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ ابن حزم کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ابو پوسف اورامام محمد رحم ہما الله کے نز دیک نماز فاسد نہیں ہوتی ،گر ' **نوشتِ و بیاہ ل الکتاب** ''کی وجہ سے اپیا کرنا مکروہ ہے۔ <sup>ہو</sup>لے

٣٠١ فيض البارى، ج: ٢، ص: ٢١٤.

٣٠٤ - حدثتنا بن علية عن ايوب قال سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد ذكر في المصحف ،مصنف ابن شيبة ، باب في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف ، رقم: ٢ ا ٢٤، ج: ٢ ، ص ١ ٢٣.

<sup>2-6</sup> عن سليمان بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم قوماً في المصحف فصربه برجله.

وعن أبي عبد الرحمن أنه كره أن يؤم في المصحف.

وعن ابراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب ، مصنف ابن أبي شيبة ، باب من كرهه ، رقم : ٢٢٢٧، ٢٢٢٥، ٢٢٢٩ ، ج : ٢ ، ص : ٢٣ .

امام شافعی رحمه الله سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے۔ اسل

حفید کی دلیل این ابی دا دُورحمه الله کی کماب "السمصاحف" میں حضرت ابن عباس کا اثر ہے: "نهانا امير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف". كل ا

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرﷺ نے اس کی ممانعت فر مائی تھی۔اس کے علاوہ حضرت شیخ الحديث مولانا محرزكر بإصاحب رحمه الله في "مسع في المصلواة" كوحديث يع بحى حفد كم سلك براستدلال کیاہے، جس میں ہے "إن کیان معک قبر آن فیاقر أو إلا فاحمداللہ عز و جل" اس میں قرآن یا دندہونے کی صورت میں حمد وتکبیر کا تھم دیا گیا ہے اگر ''فعراقعن المصحف '' جائز ہوتی تو کہا جاتا کہ د مکه کرفر آن پر صلو ۲۰۰۰

بعض حنفيه نے فساد کی علت عمل کثیر بتائی ہے اور بعض نے " تسلقن من المحادج" دوسری علت حنف كِنزد يك راجْ ب، چنانچها گرغمل كثيرلا زم نه آئ تب بھي" **قراة من المصحف**" موجب فسادِ صلاق ہوگ ۔ حضرت عائشەرضى الله عنها کے اس اثر کا جواب حنفیہ نے بیددیا ہے کد پیختمل ہےاور بیمکن ہے کہ مصحف سے امامت کرنے کامطلب یہ ہو کہ وہ نماز ہے پہلے ہاتر ویجہ کے دوران مصحف دیکھ کریا دکر لیتے ہوں۔

١٠١ من المصحف \_ ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلوة، وبه قال ابن ميرين والحسن والمحكم وعبطاء ، وكان أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف ، واذا تعايا في آية فتح له المصحف . واجازه مالك في قيام رمضان ، وكرهه النخعي ومعيد بن المسيب والشعبي، وهو رواية عن الحسن . وقال : هكذا يفعل التصارئ ،وفي مصنف ابن أبي شيبةوسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة ، وقال ابن حزم: الاتجوز القراءة من المصحف و لا من غيره لمصل اماما كان أو غيره ، فان تعمد ذلك بطلت صلاته وبه قال ابن المسيب والتحسين والشعبي وأبو عبيد البرحمن السلمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، قال صاحب ((التوضيح)): وهو غريب لم آره عنه .

قلت: القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثير، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، لأن النظر في المصحف عبادة ، ولكنه يكره لما فيه من البشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة ، وبه قال الشاقعي وأحمد ، وعنيد مالك وأحمد في رواية . لاتفسيد في النفل فقط، عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٣ ١ ٣، وفيض الباري ، ج: ٢، ص: ۵ ا ۲، ومصنف ابن أبي شبية ، ج: ۲، ص: ۲۳ ا .

٤٠٤ - الامنع الندواري ، ص: ٢٦٥ ، ج: ٣. أن عنصر رضي اللُّنه تتعالى عنسه كان ينهي عنه ، فيض الباري ، ج:٢٠ ص: ٤ ا ٢ او المغنى ، ج: ١ ، ص: ٣٣٥،

A- الامع الدراري، ج: ١، ص: ٢٢٥.

### "و ولد البغيّ و الأعرابي".

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی امامت کے جواز پر" پوقیھ ما قراھ ما لکتاب اللہ" کے عموم سے استدلال کیا ہے۔

حنفیہ کی کتابوں میں ان کی امامت کو تمروہ قرار دیا گیا ہے۔

موطاً امام ما لكرحم الشيئل روايت بكد: "أن رجلاكان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنمانهاه لأنه كان لا يعرف أبوه". 194

نیزابن ملجہ میں حضرت جابرے سے آنخصرت کے کاایک خطبہ طروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں "..... الا لا تسؤمین امرأة رجلا و لایؤم أعرابی مهاجرا ولا یؤم فاجر مؤمناً الا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه و سوطه ". "لل

حضرت علامہ ظفر احمد عثانی صاحب رحمہ اللہ نے ''اعلاء اسنن'' میں فر مایا ہے کہ اگر چہ بیرحدیث سندا ضعیف ہے، مگر ان امور کی صحت پر دوسرے قرائن موجود ہیں۔الل

علامه عنى رحم الله في حضرت ابن عباس على عدم وفوعاً نقل كيا هـ - "لا يتسقدم المصف الاوّل أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم ". "ال

البتہ بچ کے علاوہ دوسرے لوگوں میں کراہت کی وجہ لوگوں کے دلوں میں وقعت کا نہ ہونا ہے، لہٰذاا گریدلوگ علم وقر اُت وغیرہ میں متاز ہوں تو کراہت نہیں اور بچ میں علت اس کا غیر مکلف ہونا ہے۔ "والغلام اللہ ی لم یحتلم".

# نابالغ كيامامت كامسئله

یداختلافی مسئلہ ہے، بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ صبی ممیز کی امامت جائز سجھتے ہیں اور کیبی امام شافعی رحمہ اللہ کا ند ہب ہے۔

حفیہ، مالکیہ اور حنابلہ فرائض میں عدم جواز پر شفق ہیں ،البتہ حنابلہ نوافل میں جائز کہتے ہیں اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جائز نونہیں مگر نوافل میں نماز صحیح ہوجائے گی۔

<sup>90</sup> موطأ مالك ، باب العمل في صلاة الجماعة ، وقم: ٣٠٣، ج: ١ ، ص: ٣٣١.

ال سنن ابن ماجه بهاب في قرض الجمعة ترقم: ١٠٨١.

ال اعلاء السنن ،ج: ٢٠٥٠ : ٢٣٠.

<sup>111</sup> اخرجه الدارقطني ، باب من يصلح أن يقوم خلف الامام ، وقم: ١ ، ج: ١ ، ص: ١٨١.

حفیہ کے نزدیک فی اصح القولین نوافل میں بھی جائز نہیں، مجوزین حفرت عمروین سلمہ ﷺ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو پیچھے گذرگئی ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے، ورنہ کھنے عورت کے باوجود نماز کوجائز کہنا پڑے گا اور "دفع السقلم عن فلات؟ سے معلوم ہوتا ہے کہنا بالغ کے اعمال غیر معتبر ہیں۔ پھروہ امات کیے کرسکتا ہے؟ نیز حضرت عبداللہ بن عباس اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نابالغ کی امامت کو ناجائز قراردیا۔ ناجائز قراردیا۔

حفرت ابن عباس القول ب"الا يوم المغلام حتى يحتلم" اورابن معود المارشاد به الا يوم الغلام حتى يجب عليه الحدود" "الا

### (٥٥) باب: إذا لم يتم الامام واتمّ من خلفه

# اگرامام اپنی نماز کو پورانه کرے اور مقتدی پورا کریں

"فان الحطيوافلكم وعليهم" لين انهول فطلى كاتوتهبين ثواب موكا، ان كوگناه موكاراس المحاري المحار

ایک تواس لئے کہ بیرحد بیٹ در حقیقت ائد کے نماز کو وقت ہے مؤخر کرنے کے سلسلے میں وار د ہوئی ہے جیسا کہ ظالم حکمران نماز کو تا خیر سے پڑھتے تھے۔آپ نے فر مایا کہ اس غلطی کا گناہ ان پر ہوگاتم پڑئیں، لہٰذا بیہ حدیث نماز میں عمل مفسد کے ارتکاب ہے متعلق نہیں ہے۔

دوسر ہے اس حدیث میں گناہ اور ثواب کا ذکر ہے، فسادیا عدم فساد کانہیں۔

نیز حضرت منگوری رحمداللہ نے فرمایا کر حدیث میں "العمام" کا لفظ دلالت کرر ہاہے کہ بیرحدیث امور

٣١١ عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٣١٥.

١١١ وفي مستد احمد ، ياقي مستد المكثرين ، ياب ياقي المستد السابق ، رقم : ٩ ٠٨٣٠ ، ٩ ٥٠٠ .

زائدہ سے متعلق ہے، یعنی سنن وستحبات وغیرہ سے کہ اگرامام ان میں کوتا ہی کرے تو مقتدی پراس کا ارژنہیں پڑتا بیار کان وشرائط ہے متعلق نہیں۔

حفیہ کی دلیل معروف حدیث ہے "الامام صامن" اور" اقسا مجعل الامام لیؤتم به" اگرامام کی نماز فاسد ہے تواس کے افعال صلوۃ معتربی نہیں، پھراقتدا کیے ہوگی؟

یمال بیرواضح رہے کہ بعض جھزات نے امام مالک اور امام احمد رحجہما اللہ کے بارے میں بھی بیقل کیا ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم خیال ہیں، کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم خیال ہیں، کہ اگر امام نے ناوائستگی میں بحالت حدث نماز پڑھادی، بعد میں حدث کا پنہ چلاتو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صرف امام کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کے فساد کو سیار کے نماز کے فساد کو سیار کے فساد کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کو سیار کے فساد کو سیار کو سیار کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کو سیار کو سیار کی نماز کی فساد کی نماز کی فساد کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کی نماز کی نماز کے فساد کو سیار کی نماز کی نماز کے فساد کی نماز کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کی نماز کے فساد کی نماز کی نماز کے فساد کی نماز کی نماز کے فساد کی نماز کی نماز کے فساد کی نماز کی نماز کی نماز کے فساد کی نماز کی نما

# (۵۲) باب اما مة المفتون والمبتدع

# مبتلائے فتنہ اور بدعتی کی امامت کا بیان

''مفتون'' سے مراد باغی ہیں جواہام برحق کے خلاف خروج کرکے فتنے میں مبتلا ہوں اور ''مهتدع'' سے مراد وہ لوگ ہیں جواہلِ السنہ والجماعۃ کے عقائد کے خلاف عقائد رکھتے ہوں ، بشر طبیکہ ان کاعقیدہ کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ ان کا تھم یہ ہے کہ انہیں باختیار خود امام بنانا جائز نہیں لیکن اگر کہیں اور جماعت ملنے کی امید نہ ہوتو ان کے پیچھے پڑھنا انفراد سے افضل ہے اور نماز ہرصورت میں ہوجاتی ہے، اعادہ واجب نہیں ۔

۲۹۵ – قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن عبيد الله بن عدى بن خيار: أنه دخل على عثمان بن عقان ڜوهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك مانرى ويصلى لنا إمام فتنة و نتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فاذا أحسن الناس فأحسن معهم. وإذا أساؤا فاجتنب إساء تهم. وقال الزبيدى: قال الزهرى: لا نرى أن يصلى خلف المحنّث إلامّن ضرورة لابدّ منها.

"فاذاأحسن الناص فاحسن معهم" بيجمله أيك خليفه راشدى كهرسكتا ب-جولوگ ناحق خليفه راشدى جان كري بارے ميں راشدى جان كے بارے ميں

<sup>11</sup> تغیل کے لئے دیکھے: لا مع الدراری ص۲۲ ج ۱.

بھی تھم شرعی بیان کرنے میں ذاتی جذبات کی کوئی پر چھا ئیں پڑنے نہیں دیں بلکہان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔

اسلام کی تعلیم درحقیقت یہی ہے کہ ہرمعالمے میں اعتدال اورتو از ن برقر اررکھا جائے اور کسی اختلاف کواپٹی حد سے آگے بڑھنے نید یا جائے۔

"أن يصلّى حلف المعحنت "بيلفظنون كي سره اورفته دونول كيساته يزها جاسكا بيران بيداضح رہے كەمخنت كےلفظ سے تين تتم كےاشخاص مراد لے لئے جاتے ہيں، گر ہرايك كاحكم الگ ہے:

میل فتم خنثی ہے، یعنی جس کے بارے میں یقین نہ ہوسکے کہ دہ مردہ یا عورت، کیونکہ اس کے اعظام خصوصہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے چیچے مردوں کی کا نماز کسی حال میں جائز نہیں ، کیونکہ اس کے عورت ہونے کا احتمال ہے اور وہ اپنے جیسے خنثی کی امامت بھی نہیں کرسکتا ، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ امام عورت اور مقتدی مرد ہو۔

دوسری قتم میں وہ اشخاص داخل ہیں جومر دہوتے ہیں ، مگر ان کے اعضاء اور لب و لیجے میں خلقی طور پر نسوانیت ہوتی ہے، وہ بتکلف عورت بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ایسے لوگ کسی گناہ کے مرتکب نہیں' اس لئے ان کی امامت جائز ہے۔

تیسری دشم وہ ہے جو مرد ہوتے ہیں گر بتکلف عورتوں جیسی ادائیں اور اُن کا سالب ولہجہ بناتے ہیں، اُن کا میٹل چونکہ ناجائز ہے اس لئے ان کے پیچے۔ یہاں بظام ام نہری کی مرادیمی تیسری قسم ہے۔

"إلاّمن ضرورة لابدّمنها" مثلاً يه كه كونى مخنث عالم بن جائ اوراس كى امامت سے نجات كاكوئى راسته ندہو۔

### (۵۷) باب : يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

جب دونمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر میں کھڑا ہو

192 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله الشاء ، ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ، ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال: خطيطه ، ثم خرج إلى الصلاة . [راجع: ١١]

# (۵۸) باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام (۵۸) باب: إلى يمينه لم تفسد صلاتهما

اگر کوئی شخص امام کے بائیں جانب کھڑا ہواور امام اس کواپنے دائیں طرف پھیردی توکسی کی نماز فاسدنہ ہوگی

۱۹۸ حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي الشعيد عندها تلك لليلة فتوضأ ثم قام يصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينيه فصلى ثلاث عشرة ركعة ، ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثنى كريب بذلك . [راجع: 221] الله

### (٥٩) باب: إذالم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم

اگرامام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر کچھ لوگ آ جا ئیں اور وہ ان کی امامت کرے

9 9 - حدثنامسدد قال: إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب ،عن عبدالله بن سعيد بن جبير،عن أبيه ، عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي الله يصلي من الليل فقمت عن يساره ، فأخذبرأسي فأقامني عن يمينه .[راجع: ١٤ ١]

د واقعہ کی جگہ ابواب قائم کر کے لا رہے ہیں۔ یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصودیہ ہے کہ اگر کمی شخص نے نماز شروع کی اور پھر کسی نے پیچھے ہے آگر اس کی اقتدا کی توبیہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ میہ بتا نا چاہتے ہیں کہ اگر چہ جس وقت اس نے تکبیر تحریمہ کہی اس وقت اس کا مقصود امامت کرنانہیں تھا،کیکن بعد میں کچھ لوگ چیچھے کھڑے ہو گئے اور اقتد اکر لی تو اس کی اقتد ااور امام کی امامت درست ہوجائے گی اور نماز ضیح ہوجائے گی۔

١١١ صديث باب كاتشر ك انعام البارى: ج: ٢ ، ص: ٩٣ ١ ، وقع الحديث : ١ ١ ، "كتاب العلم" بيل الم حقارما كير-

يهال حفرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها بيجية آكر كھڑے ہو گئے آپ ﷺ انہيں ما كي سے مثاكر دائیں طرف لے آئے اور نماز پڑھادی ،اس سے پہتہ چلا کہ اگر کوئی دوران نماز آ کرشامل ہو جائے تب بھی امامت کی نبت معتبر ہے۔

# (٢٠) باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى اگرا مامنماز کوطول د ہےاور کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نمازتور كرچلاجائے اور نمازیر ھلے

• ٥٠ ـ حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة ، عن عمر و ، عن جابر بن عبد الله : أن معاذ بن جبل كان يصلي مع الني الله يسرجع فيؤم قومه. [أنظر: 1+2,0+2,112,4+1 xj. 1.4.

ا ٠٠ ـ قال حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: مسمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذبن جبل يصلى مع النبي الله يم يرجع فيؤم قومه ،فيصلى العشاء فقرأ بالبقرة ،فانصرف الرجل فكان معاذيناول منه ،فبلغ النبي ﷺ فقال : (فتان، فتان ، فتان) ثلاث مرار أوقال: (فاتناً ،فاتناً ،فاتناً)وأمرة بسورتين من أوسط ً المفصل قال عمرو: لاأحفظهما. [راجع: • • ]

بیر حضرت معاذین جبل ﷺ کامشہور واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس کو کئی طریقوں سے لے کر آئے ہیں کہ بیہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نمازیڑ ھاکرتے تھے، پھر جاکراپنی قوم کونمازیڑ ھایا کرتے تھے۔ حفرت جابرے کی روایت میں بیفرمایا کہ حفرت معاذی نبی کریم اللے کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر

جا کراین قوم میں نمازیر ھاتے تھے۔

11/٤ و في صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب القراء ة في العشاء ، وقم: ٩ - ٤، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن ومسول لله ، باب ماجاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ماصلي ، وقم: ٥٣٢، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة ، باب احتلاف نية الإمام والمأموم ، رقم: ٢٦٨، ومنن أبي داؤو ، كتاب الصلاة ، باب في تحقيف الصلاة ، رقم: ١٧١، ومستند أحمد ، يناقي مستبد المكثوين ، باب مستدجابر بن عبد الله ، رقم: ٣٤٢٣ / ١٣٤٨ / ١٣٣١ ، وستن الدارمي، كتاب الصلاة ، با قدر القرأة في العشاء ، رقم: ٢١٣ . ا.

ایک مرتباپی قوم میں عشاء کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ البقرۃ پڑھنی شروع کردی ''ف انصوف الموجل'' ایک شخص چے میں سے اٹھ کر چلا گیا،اس نے دیکھا کہ لبی چوڑی نماز ہور ہی ہے تو چلا گیا۔

دوباب کے بعدروایت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ شخص مشقت سے دواونٹ چلا کر آ رہا تھا، اس نے ویکھا نماز ہورہی ہے تو وہ اونٹ بائدھ کرنماز میں شامل ہو گیا۔اس نے دیکھا سورت چل رہی ہے اورنمازختم ہی نہیں ہورہی ہے تو اس نے سوچا کہ جماعت کے ساتھ شامل رہنا میرے لئے مشکل ہے،اس لئے وہ جماعت چھوڑ کراپنی نمازیڑھ کرچلا گیا۔

"فكان معاديناول منه" حفرت معاد الله ان كوبرا بهلا كتي تحديثما زاتو وكر چلاكيا \_

"فبلغ النبق ﷺ "آپﷺ کواطلاع کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ ای نے جا کرحضورا قدس ﷺ کوشکایت کی کہ حضرت معافی اس طرح کررہے ہیں۔

"فقال: فتان فتان فتان فقان اوقال فاتناً فاتناً فاتناً "يعنى يركى مقدّ ركى وجرس منصوب بوگار "يكون فاتنا" كرحفرت معاذ شفت پيدا كررج بين، آپ شف فرح معاذ شه كو بلاكردُ انا اور "أمو بسورتين من أو سط المفصل".

" **اوسهط مفصل**" کی دوسورتیں بتا نمیں کہ اس طرح کی سورتیں پڑھا کرو، پیٹییں کہ سور ہو بقرہ پڑھنی شروع کردو۔

"قال عموو: لا احفظهما "عمروين دينار جوراوى بين وه كيتي بين كه بين وه دونون بجول كياليكن الله عموو: لا احفظهما "عمروين دينار جوراوى بين وه كيتي بين كه بين اور "والمشمس وضعها" التيم كي مورتين يزها كروسوره يقر ه تبهار به لئه نماز بين يزهنا شج نبين \_

صدیث کا اصل مفہوم تو حضرت معاذین جبل کو تنبیہ فرمانا ہے کہ لوگوں کی حالت کی رعایت کے بغیر نماز کولمبا کر دینا فقنہ پیدا کرتا ہے،اس لئے تخفیف سے کام لینا چاہئے۔فرض کریں لوگ تو دھوپ میں کھڑے ہو کے تپ رہے ہوں اور آپ نے لمبی سورۃ پڑھنی شروع کردی اوروہ بھی تجوید کے سارے تو اعداور ساری قراُۃ عشرہ جمع کر کے، تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، ای لئے فرمایا ''م**ن امّ قوماً فلیحفف''**.

امام بخاری رحمداللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے"افدا طول الامام و کسان للرجل حاجة فخوج وصلی" کہا گرامام نماز لمی کردے اور آدی کوکوئی حاجت ہواوروہ نکل کرچلا جائے۔ ظاہر یوں لگتا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی مضا نقتہ نہیں کیونکہ حضورا قدس ﷺ نے حضرت معافظ کو تنبیہ فرمائی' اس آدی کو تنبیہ نہیں فرمائی کرتم کیوں گئے؟

اسی ہے ایک دوسرے مئلہ کی طرف بھی اشارہ فرما یا کہ بعض فقہاء مثلًا شافعیہ کا مبلک ہیہے کہ اگر کسی

شخص کی رائے جماعت سے نماز شروع کرنے کے بعد تبدیل ہوجائے اوروہ کی بھی وجہ سے اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا چاہے واس کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہیں سے رکوع کر دے اورا پی نماز کو منفر دکی نماز کی طرف محول کردے اس کیلئے اس کوسلام چھیر کرنماز تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پہلے تو نیت کی تھی کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ را ہا ہول کین جب دیکھا کہ بہت کمی پڑھار ہا ہے تو وہیں سے رکوع میں چلا جائے اور منفر د کے طریقے سے اپنی نماز یوری کردے۔

حضرات شافعیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آ دمی نے حضرت معاذہ کی نماز کوترک کر کے اس سابق نماز پر بنا کر کے اپنی نماز پر حول ۔

جمہورفقہا ،فرماتے ہیں کہ ایسا کر ناصحے نہیں ہے بلکہ فرض کریں اگر انتہائی ناگز رِصورت پیش آگئ تو اس نماز کو قطع کرے ،سلام پھیرد ہے اور از سرنو اپنی نماز منفر داشروع کرے ،سابق پر بنانہیں ہوگی ۔مثلاً امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تھے ، دوسری رکعت میں تھے کہ معاملہ قابو سے باہر ہو گیا تو سلام پھیردے اور پہلی رکعت سے انفراد آشردع کرے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شافعیہ کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ صحیح مسلم میں اس واقعہ میں صراحت ہے کہ ان صاحب نے سلام چھیرااور پھرمبجہ کے ایک گوشے میں اپنی نماز ادا کی۔ ۱۳

(١١) باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

قیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و سجود کے بیرا کرنے کا بیان

٢٠٠ \_ حدثنا أحمد بن يو نس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسماعيل قال: ممعت قيسا قال: أخبرني أبو مسعود: أن رجلا قال: والله يا رسول الله إنا وعن صلاة المعدلة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله الله في موعظة أشد غضبا منه يو مسلام قال: (إن منكم منفرين ، فأيكم ماصلى بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة). [راجع: ٩٠]

مسلمان کا کوئی عمل حتی الا مکان تنفیر کا سبب نہ بنے

يدوسراواقعه ب، معزت الوسعودانسارى فرمات بي كدايك خف ن كهايارسول اللداقتم بيس من

۱۱۸ .... فانحوف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف الغ مصحيح مسلم ، رقم: ٢٥ ١٥، ١١ القراء ق في العشاء ، ج: ١ ، ص: ١٣٣٩، وفيض البارى ، ج: ٢، ص: ٢٢ ، وعملة القارى، ج: ٣، ص: ٣٣٠، وفتح البارى ، ج: ٢، ص: ١٩٣١.

کی نمازے فلال شخص کی وجہ سے پیچھے رہ جا تا ہوں، لینی اپنے امام صاحب کی وجہ سے "مسما یسطیل ہنا" کیونکہ وہ بہت کمی نماز پڑھانے والے حضرت الی بن کعب ﷺ سے ۔ والا بہت کمیں نماز پڑھانے والے حضرت الی بن کعبﷺ سے ۔ والا بہت کہ مسل واللہ ﷺ المنے "میں نے حضورا قدس ﷺ کو کسی موعظ میں اتنا غضب ناکنہیں و یکھا جنتا اس دن و یکھا۔

معلوم ہوا کہ جہاں کوئی شخص دین کی ایسی تصویر پیش کرے جولوگوں کو بہکانے والی یا نفرت ولانے والی ہوتو یہ بہترین منکر ہے اور نکیر کا مستحق ہے۔ وعوت میں اس کا لحاظ رکھنے کی بہت ضرورت ہے ہمّا م داعیوں کواس کا لحاظ رکھنا چا ہے کہ وہ تعفیر کا سبب نہ بنیں ،لوگوں کو گھیر گھیر کر بٹھائے ،کسی کو ضرورت ہے ،کسی کو حاجت ہے اور آپ نے نہ دورتی بٹھا دیا تو یہ تعفیر کا سبب ہے گا۔

وہاں تو حال بیہ ہے کہ آنے والا کہدرہاہے " عطنی یا دسول اللہ و او جز" کہ جھے تھے حت فرما ہے، اور مختفر تھیحت فرمائے۔ خورمختفر ہونے کی قیدلگارہاہے۔

حضور ﷺ نے بیٹبیں فر مایا ،او خدا کے بندے! نھیجت بھی مانگتے ہواور میرے او پر قیدیں اور شرطیں بھی عائد کرتے ہو کہ مخشر نھیجت کرو۔

آپ ﷺ نے فرمایا کی مختصر چاہتے ہوتو مختصر ہی سنو، فرمایا" لا تعصب "بس بی نصیحت ہے۔ تو جسیا موقع اور محل ہے ایسی بات کرو، اس کے مطابق کا م کرو۔ دعوت کا بھی محل دیکھو کہ بیموقع ہے یانہیں۔

بعض مرتبہ کی جگہ سکوت اختیار کرلینا، تسامح کرجانا بھی مفید ہوتا ہے، بات کرنے کے لئے بعد میں کی مناسب موقع کو تلاش کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا ٹا الیاس رحمہ اللہ؛ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما کیں، ان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب تصحضرت کے پاس آتے تھے، کافی مانوس بھی ہوگئے تھے، وہ آتے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ، ان کے چرہ پر داڑھی نہیں تھی۔ حضرت نے دیکھا بے چارہ کافی دنوں سے آتا ہے ایک دن کہا، بھائی! تمہارے چرہ پر حضور بھی کا سنت کے آٹارنہیں ہیں، وہ خاموش ہوگیا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔

حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ میں نے کچھوے پر روٹی ڈال دی،مطلب میہ ہے کہ ابھی اس بات کا موقع نہیں آیا تھا، ابھی اس کے اندرا بمان کی گرمی مزید پیدا کرنامقصودتھی' تب وہ اس مرحلہ پر آتا۔ میں نے پہلے ہی یہ بات کہددی۔

119 قبيل هـ و معاذ رضى الله عنه ، وقيل هو أبى رضى الله عنه لأنها واقعة الفجر ، وتطويل معاذ رضى الله عنه فى كان العشاء ومن يراهما متحداً يلتزم ان معاذا رضى الله عنه طول فيهما ، ومن جعلها قصة أبى رضى الله عنه ثم رأى جملة فان منكم منفرين الخ فى حديث معاذ رضى الله عنه حكم بكونها وهماً فى حديثه ، وصنيح البخارى يدل على أنها ثابتة عنده وخالفه الحافظ رحمه الله تعالى وقال انها وهم فى قصة معاذ رضى الله عنه فيض البارى ، ج: ٢٣٢، ٢٣٢. ------

تودا گا کو پرسب باتی پیش نظر رکھنی پرتی بیں،اس کا نام ہے "ادع المی سبیل دبک بالحکمة والمعوعظة الحسنة"اس لئے کوئی بھی ایسا اقدام جولوگوں کی تغیر کا سبب ہے،اس سے پچنا چاہئے۔

یہ بات بھی ذہن بیں رکھیں کہ لوگوں کو تغیر سے بچانے کے لئے خود کی گناہ کا ارتکاب کرنا درست نہیں ہے،

ایٹ آپ کو گناہ سے بچانا واجب ہے،خواہ اس سے لوگ بھا گیں، برگشتہ ہوں یا خوش ہوں اس کی پرواہ نہیں ہے۔

یہ بڑا تازک کا م ہے یہ پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ کس وقت یہ بڑا تازک کا م ہے۔ اللہ بھلانے جن کو انسان کیا طرز عمل اختیار کرے اور بیصرف کتا ہے پڑھے سے نہیں آتا یہ صحبت سے آتا ہے۔اللہ بھلانے جن کو گئی الدین کا ملک عطافر مایا ہے ان کا صحبت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ کس مرحلہ پرکیا کا م کروں؟ کہاں گئی بیدا کروں؟ کہاں ڈٹ بین کی کے دے دیتا ہے جو مداہنت میں شائل ہوگئی، بھی ایس کو بیت میں رہ کر کیجئے ہے آتی ہیں۔

ہوگئی، بھی ایراد ٹ گیا اور از گیا کہ تعفیر ہیں شائل ہوگیا،اس واسط یہ با تیں صحبت میں رہ کر کیکھئے سے آتی ہیں۔

# (۲۲) باب : اذا صلى لنفسه فليطوّل ماشاء

جب کوئی شخص تنها نماز پڑھے توجس قدر چاہے طول دے

٢٠٥ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج، عن أبى هريرة أنَّ رسول الله قال ( اذا صلّى أحدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير . واذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ماشاء )

اذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف....

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تخفیف صلاۃ کا تعلق صرف قراءت ہے ، دوسرے ارکان کی ادائیگی سے نہیں ، لہذا رکوع و بچود میں تین سے زائد تسبیحات پڑھنا بلا کر اہت جائز ہے ، کیونکہ حضورا کرم ﷺ سے دس تسبیحات کی مقدار رکوع و بچود میں ثابت ہے ، نیز قرائت میں تخفیف کا مطلب میہ ہے کہ ہر نماز میں قدرمسنون سے آگے نہ بڑھے ، لہذا فجر میں طوال مفصل پڑھنا تخفیف کے خلاف نہیں ، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قراءت میں تغنی کی خاطر زیادہ ویر لگانا تخفیف کے خلاف ہے ۔ تلا

الدوات أن ينبه على محل التخفيف وهو القيام فيطول فيه ويقصر بحسب التارات والحالات، أما الركوع والسجود فيتمهما في كل حال قلت: ويعلم من سنة النبي في وهديه أنه كان لركوعه وسجوده مقداراً محدوداً بتحلاف القيام فانه كان يختلف باختلاف الأحوال ، ثم ان هذا في الفرائض يقيت صلاة المليل فكان ركوعها وسجودها وقيامها كلها غير منظمة لأنها كانت صلاته لنفسه والرجل مخيرفيها ، فيض الهاري ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٢.

### (٢٣) باب من شكا إمام مه إذاطوّل،

# جو خص این امام کی جب وہ نماز میں طوالت کرتا ہو شکایت کرے وقال ابو أسید: طوّلت بنا یابنی \_

ال باب میں امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتار ہے ہیں کہا یسے موقع پر امام کی شکایت کرنا بھی جائز ہے، بیر نہ ہو کہ مقتدی بیسوچیں کہا گر میں اپنے امام کی شکایت کروں گا تو آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔

ایک مرتبدا بواسید کے بیٹے نے امامت کروائی توانہوں نے کہا" **طولت بنا یابنی**"اے بیٹے! تو نے بہت کبی نماز پڑھی۔

مجھے یا د ہے ایک مرتبہ سفر کرر ہے تھے ،ٹرین جنگل میں رُک گئی ،مغرب کا وقت تھا ، بہت سارے لوگ موجود تھے ، جماعت والے ،مدرسوں والے اور دیگر لوگ بھی ،سوچا ٹرین تھبر گئی ہے ، پنچے اتر کر نماز پڑھ لیس جماعت ہوجائے گی کیونکہ ٹرین میں جماعت کرنامشکل کا م تھا۔

چنانچایک آدی کوآگے کردیا اس نے "لم یکن اللاین" بری تجوید کے ساتھ شروع کردی، ابھی "لم یکن" المنے ختم نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی چل پڑی۔ اب سب نماز تو ڑتو ڈکر بھا گئے گئے، توبیاس نے بے موقع کام کیا۔ ایسے میں "والعصر" اور "انا اعطینک الکوٹر" پڑھکر نمازیوری کرنی چاہئے۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز میں امام ابو یوسف رحمہ الله کو کھڑا کیا اور سورج نکلنے کے قریب تھا، انہوں نے معوذ تین پڑھ کرنماز ختم کردی۔ امام ابوصنیفہ رحمہ الله نے فرمایا" صادیعہ بعد وجنا فقیہا" کہ جمار بے بعقوب اللہ بعد میں کہ جمارے بعقوب فقیہ ہوگئے۔

" 4 • ك \_ حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أبى حالد ، عن قيس بن أبى حالد ، عن أبى مسعود قال : قال رجل : يا رسول الله إنى لا تأخر عن الصلاة فى الفجر مما يطيل بنا فلان فيها ، فغضب رسول الله ، ما رأيته غضب فى موضع كان أشد غضبا منه يؤمئذ . ثم قال : ((يا أيها الناس ، إن منكم منفرين . فمن أم الناس فليتجوز ، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة) . [راجع : • 9]

ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يؤمئذ \_

جھزت ابومسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوکسی نصیحت کے وقت اتنا غصہ میں نہیں دیکھاجتنا اس دن دیکھا، آپ ﷺ اس بات سے بڑے تاراض ہوئے اور فرمایا" یا آیھا النامس" اےلوگو! تم لوگول کونماز وں اوراحکام شرعیہ سےنفرت دلانے والے ہو، ''فسمن أم المناس فلیت جوز'' جوامام لوگوں کونماز پڑھائے تو وہ ہلکی اوراختصار کے ساتھ نماز پڑھائے۔

#### فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة \_

کیونکہ مقتریوں میں کچھ بیار بھی ہوتے ہیں ، کمزور بھی ہوتے ہیں ، حاجت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سے اپنے کام سے جانا ہے ، اس لئے اتن کمی قراءت کرنا جس سے لوگوں کو دشواری ہو، بیتہارے لئے چر نہیں ، اگر کروگے تو تنظیر لینی لوگوں کوشریعت سے نفرت دلانے کا گناہ ہوگا۔ حضرت ابومسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ چتنا غصراس دن آپ ﷺ نے فرمایا اتنا غصہ کرتے ہوئے میں نے آپ ﷺ کو بھی نہیں دیکھا۔

### (۲۴) باب الإيجاز في الصلاة و إكمالها

# نماز کومخضراور پورے طور پر پڑھنے کا بیان

٢ • ٧ - حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثناعبد العزيز عن أنس
 قال: كان النبي ﷺ يوجز الصلاة ويكملها . ٢٠٠٠

" **بُسوُجِي**ن" اختصار بھی ہے، کیکن ساتھ ساتھ کمال بھی ہے کہ کوئی کوتا ہی نہیں ہے۔ جنٹنی قر اُت مسنون ہے، وہ بھی کیکن ساتھ ساتھ ایجاز بھی ہے۔

الل حرية ترك لما حد قرماكين : انعام الهارى ، ج: ٢، ص: ١٢٢ ، وقم : ٩٠ ، كتاب العلم.

۱۲۱ وقى صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب أمر الأثمة بتحقيف الصلاة في تمام ، رقم: 9 اك، وسنن الترمذي ، كتاب المسلاة ، باب طول كتاب المسلاة ، باب طول كتاب المسلاة ، باب طول المسلاة ، باب من أم قوما المسلاة ، باب من أم قوما المسلمة ، بين السبحد تين ، رقم : ۷۲۷ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب إقامة المسلاة والسنة فيها ، باب من أم قوما المعافق ، رقم : ۷۵۵ ، ومسند المكثرين ، باب مسئد أنس بن مالك، رقم : ۱۵۲۹ ، ۱۵۲۱ ا ۱۵۷۳ ، وسنن الدارمي ، كتاب المسلاة ، باب ما أمر الإمام من النادمي ، كتاب المسلاة ، باب ما أمر الإمام من التخفيف في المسلاة ، وقم: ۱۳۳۷ .

حضورا فقدس ﷺ کمبی کمبی سورتیں بھی پڑھتے تھے لیکن رواں پڑھتے تھے تا کہ زیادہ دیر نہ گئے ۔حریمن شریفین کے ائمہ اس کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں' کہ لمبی سورتیں بھی پڑھتے ہیں کیاں رواں پڑھتے ہیں کہ اس میں زیادہ درنہیں گئی۔

٨٠٥ ـ حدثنا خالد بن محلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني شريك بن عبدالله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي في وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه.

خالدین مخلد قطوانی کے بارے میں کتب رجال بھری ہوئی ہیں کہ بیضعیف راوی ہیں ،ائمہُ جرح وتعدیل اوراکٹرلوگوں نے ان کوضعیف کہاہے۔

اس بنیاد پردوشم کی غلطیاں پیدا ہوئی ہیں:

بعض لوگوں نے اس وجہ سے بیراعتراض کیا کہ بخاری شریف کے بارے میں جو بیرکہا جا تا ہے کہاں کی ساری حدیثیں صحح ہیں ، بیرکہنا صحح نہیں اس لئے کہامام بخاری رحمہاللہ نے ایسےضعیف راویوں کی احادیث بھی لی ہیں۔

دوسری طرف جن لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر بھروسہ کیا تو ان سے بیفلطی ہوئی کہ خالد بن مخلد سے امام بخاری رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ سے اللہ من مخاری رحمہ اللہ سے متدرک میں بہی فلطی ہوئی ہے انہوں نے بید مکھر کہ خالد بن مخلد کی تمام روایات کوشیح سمجھ لیا اور چونکہ بیر جال بخاری میں سے میں اس لئے ان کی ساری روایات کوشیح علی شرط البخاری سمجھ لیا۔

کیکن واقعہ یوں ہے کہ خالد بن مخلد مختلف فیہ راوی ہیں اورا مام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی صرف وہ روایا ت لی ہیں جن کے بارے میں ان کوانفر ادی طور پر اطمینان ہو گیا تھا کہ صحیح ہیں اور سلیمان بن بلال ہے روایات نقل کرنے سے میدلا زمنہیں آتا کہ دوسرے راویوں سے بھی ان کی روایتیں صحیح ہوں۔

امام حاکم رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ متسائل ہیں اور تسائل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ صرف بیدد کیھتے ہیں کہ بیآ دمی بخاری کا راوی ہے ، کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے کن حالات میں روایت کی تھی اور وہ کن حالات میں لے رہے ہیں اس طرف نظر نہیں کریا تے ۔

9 - 2 \_ حدثنا. على بن عبدالله قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا والله قال: (إني الأدخل في المسعيد قال: حدثنا قتادة أنس بن مالك حدثه: أن نبي الله قال : (إني الأدخل في الصلاة و أنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأ تجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). [أنظر: ١٥]

------

دوسروں کو تکلیف سے بچانا، تکلیف سے جسمانی ہی نہیں بلکہ ذبئی تشویش بھی مراد ہے، کسی ذبئی تشویش میں مبتلا کرنا، اس سے بچئے کا اہتمام آپ کو ایک ایک سنت میں نظر آئے گا، پچردور ہا ہے تو آپ شے نے نماز مختصر کردی کہ مال کوتشویش ہوگ ۔ جب نماز جیسے فریضہ میں آپ شے نے اس بات کا اتنا اہتمام فرمایا تو عام زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہوگی ؟

مگر ہمارے د ماغ سے یہ پہلو بالکل ہی مث گیا ہے، اپنی ذات میں سوچ رہے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کریں گے، اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کاار تکاب کررہے ہیں۔

### (۲۲) باب: إذاصلي ثم أم قوما

جب خود فرض پڑھ چکا ہواس کے بعد لوگوں کی امامت کرے

ا ا ک ـ حدثنا سليسمان بن حرب وأبو النعمان قالا : حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ، عن عسمرو بن دينار .عن جابرقال : كان معاذ يصلي مع النبي الله ثم يأتي قومه فيصلي بهم .[راجع + - 2]

بیصدیث پہلے بھی گزرچکی ہے ، مختلف مقاصد کے لئے اس پر مختلف تر اجم قائم کئے ہیں۔

# "اقتداء المفترض خلف المتنفل" كاحكم

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے دہ "اقتداء المفتوض بالممتنقل "سے متعلق ہے اللہ متعلق ہے متعلق ہے اللہ متعلق ہے گہ متعلق ہے گہتا ہے گہتا

ا مام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں اور بظاہر امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کے قائل معلوم ہور ہے ہیں۔ حضیہ اور مالکید کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

شافعیہ کا استدلال اس سے ہے''انسما جعل الإمام لیؤتم بیہ'' کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔شافعیہ کہتے ہیں کہ اقتداء صرف افعال ظاہرہ ش ہے۔

حقیہ کہتے ہیں کہ جب افعال ظاہرہ میں افتد اہتو نیت جواصل چیز ہے "انما الاعمال بالنیات" اگراس میں افتد انہیں ہے، ایک مشرق کو جار ہاہے دوسرام غرب کو جار ہاہے، تو پھر وہ افتد اکیسی ہوئی؟ تواصل چیزئیت ہےاس میں اقترابونی چاہے" انسما جعل الامام لیؤتم به" ہر چیز میں اقتراء ہو گیشمول نیت اقتراء۔

دوسرى بات يه ب كه "الاصام ضامن" امام ضامن ب ادراصول يه ب "ان الشيء لاتضمن ما فوقه" كرشى اين ما فوق كى ضامن نهيل بوتى ،ال سي بهى يد چلاك "اقتداء السفتوض بالمتنفل" درست نهيل ب

جہاں تک حضرت معاذ ﷺ والے واقعہ کا تعلق ہے تو حنفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔

اصولى طور پراتنا تمجھ ليجئ كر حفيہ جن اصول سے استدلال كرر بے بيں وہ قواعد كليہ ہے" إنسما جعل الامام ليؤتم به" اور "الإمام ضامن" وغيره۔

اور حضرت معاذی کا واقعہ واقعهٔ جزئیہ ہے جس میں بہت ہے احمالات ہیں:

مثلًا حضرت معاذ ﷺ کے ساتھ جونماز پڑھتے تتے وہ نقل کی نیت ہے پڑھتے ہوں اور اپنی قو م کو جا کر فرض پڑھاتے ہوں ۔

اس کے جواب میں بعض اوقات بہ کہاجا تا ہے کہ ایک روایت میں بدالفاظ موجود ہیں کہ "مسی لہم فریضة وله تطوع" کہ جب جاکر قوم کونماز پڑھاتے تصوّوہ قوم کے لئے فریضہ ہوتا تھا اور حضرت معاذ اللہ معنوں کے لئے فل ہوتا تھا۔ لیکن بیہ جملداصل حدیث میں موجود نہیں ہے، راوی کا ادراج ہے۔ راوی عمر بن ویناریا ابن جرتج میں سے کی نے یا فظ ہڑھا دیا۔ اب ان کوکہاں سے پنہ چلا کہ حضرت معاذ کے کنیت کیاتھی؟

لہذا پیمخش ان کا گمان ہے، اندر کی نیت کا کسی کو پیة نہیں اس لئے اس وجہ سے بیہ کہنا کہ حضرت معاذیہ وہاں قوم کے ساتھ نقل پڑھتے تھے اور یہاں فرض پڑھتے تھے، اس کا کوئی جواز نہیں ، تو عین ممکن ہے کہ وہ وہاں نقل پڑھتے ہوں اور قوم کوفرض پڑھاتے ہوں ، بیا حتمال موجو دہے۔ ۳۳

قوی اختال یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور قوم کوعشاء کی نماز پڑھاتے تھے یہاں کی سراحت موجود کی روایت میں اپنیل ﷺ العشاء "اس کے برخلاف تر فدی میں اس کی صراحت موجود ہے" یصلی مع النبتی ﷺ المعنوب "بحض روایات میں آیا ہے" یصلی بھم تلک الصلوق"

" مسلم بهم تلک الصلوة" سے لوگوں نے میہ بات نکالی کہ جونماز عشاء کی حضور گئے کے ساتھ پڑھتے تھے وہی آکراپی تو م کو بھی پڑھاتے تھے کیکن "تملک المصلوة" کے مید مخی بھی ہوتے ہیں کہ جسی نماز وہاں پڑھی واپسی بیر ھائی ، لیخی صفت صلوة وہ وہ کی ہی تھی ، میر مطلب نہیں کہ ابعینہ وہی نمازتھی۔

۲۳ عمدة القارى ، ج: ۲۰، ص: ۱ ۳۳.

### جواب"على سبيل التسليم"

اگر بالفرض بیرمان لیا جائے کہ کسی ایک واقعہ میں ایسا بھی ٹابت ہے کہ عشاء کی نماز حضور اقد س ﷺ کے ساتھ پڑھی اور عشاء ہی کی نماز آگراپی قوم کو پڑھائی اور وہاں فرض کی نیت کی یہاں قوم کو پڑھاتے وقت نشل کی نیت کی ، تواس پرحضور اقد س ﷺ کی تقریر ثابت نہیں بلکہ نکیر ثابت ہے۔

ابھی پیچے روایت گزری ہے جس میں ہے کہ قرائت کیوں کمی کی؟ لیکن منداحمد کی روایت میں یہ الفاظ میں کہ آخضرت کے بہلے ان کی لمبی قرائت پرتکیر فرائی پھر فرایا" إما أن تحفف علی قومک "یا تو میر سے ساتھ نماز پڑھویا پھرا پی قوم کے ساتھ تخفیف سے کام لو۔

اس کے معنی میہ ہیں کہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھویاان کو پڑھا کر تخفیف سے کام لوتو پھرمیرے ساتھ نہ پڑھو۔ تواس میں آپ ﷺ نے ان کے اس عمل پر تکیر فر مائی کہ میرے ساتھ بھی پڑھواور وہاں جا کر بھی پڑھاؤ۔اس پرتقرینییں تکیر ٹابت ہے۔

> "آن رسول الله ﷺ نهى ان نصلى فريضة فى يوم مرّتين". امام طحادى *رحماللّزمات بين ك*: "النهى لا يكون الا بعد الا با حة". <sup>سميل</sup>

# (۲۷) باب من أسمع الناس تكبير الإمام

اس شخص کا بیان جومقتریوں کوا مام کی تکبیر سنائے - حد دنیا مسدد قبال: حد دنیا عبد اللہ ہن داؤ دیال : حدثنا الأعمش ،

٢ ١ ٢ ـ حداثنا مسدد قال: حداثنا عبد الله بن داؤد قال: حداثنا الأعمش ،عن إبراهيم ، عن الأسود ،عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي هم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس) قلت: أبا بكر رجل أسيف ، إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القرائة .قال: ((مرو أبابكر فليصل)) ،

١٢٢ شرح ابن بطال ، ج: ٢،ص: ٣٣٤.

فقلت مثله ، فقال في الثالثة أو الرابعة : ((إنكن صواحب يوسف ، مروا أبابكر فليصل ) فصلى وخرج النبي الله يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض ، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فاشار إليه أن صل ، فتأخر أبو بكر الله وقعد النبي الله إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير . تابعه محاضر عن الأعمش . [راجع: ٩٨]

یہاں صرف میہ بیان کرنامقصود ہے کہ اگر پچ میں مکمر کھڑے ہوجا کیں جبیبا کہ طریقہ ہوتا ہے اوروہ امام کی تنبیرات کولوگوں تک پہنچانے کے لئے زور سے تنبیریں کہیں تو میہ جائز ہے ،حضرت صدیق اکبر پھنز ور سے تنبیریں کہتے تھے تا کہ دوسرے لوگ میں۔

# (٢٨) باب الرجل يأتم بالإمام . ويأتم الناس بالمأموم،

اگرایک شخص امام کی اقتد اگرے اور باقی لوگ اس مقتدی کی اقتد اگریں "وید کو عن النبی ﷺ: «انتموا ہی ولیاتم بکم من بعد کم »".

11 - حدثني قتيبة قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله هجاء بلال يؤذنه بالصلاة . فقال: (مروا أبابكر يصلي بالناس) فقلت: يا رسول اللهإن أبابكر رجل أسيف ، وإنه متى مايقم مقامك لا يسمع الناس ، فيلو أمرت عمر . فقال: مرو أبابكر أن يصلي بالناس ) ، نقلت لحفصة : قولي له: إن أبابكر رجل أسيف ، وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس فلوأمرت عمر . فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مرواأبابكر أن يصلي بالناس ) . فلما دخل في عمر . فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مرواأبابكر أن يصلي بالناس ) . فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله على حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي قائما . وكان رسول الله هي والناس يقتدون بصلاة أبي بكر . في الناس يقتدون بصلاة أبي بكر . قال . [راجع: ١٩٨]

یہاں پھرمرض وفات والی حدیث لائے ہیں جو پہلے بھی کئی بارلا چکے ہیں۔

اقتداء "بالتسلسل" كاحكم اورمنشأ بخاريٌ

علامہ مینی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہما اللہ کا یہاں اس صدیث کولانے کامنشا حضرت امام تعلی رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف اپنامیلان ظاہر کرناہے۔ حضرت اما شعبی رحمہ اللہ کا ند ہب یہ ہے کہ اگر مجمع لمباہوا در نج میں مکبر موجود ہوں توبیا قتداء بالتسلسل ہوگی کہ پہلی صف کے لوگ امام کی اقتداء کریں گے اور دوسری صف کے لوگ پہلی صف کی اور تیسری صف کے لوگ دوسری صف کی ''و ھلم جوڑا''.

اس کا بیجہ یہ ہے کہ کوئی فیص آگر آخری صف میں شامل ہوااس حال میں کہ امام قد رکوع سے اٹھ چکا ہے الیکن آخری صف سے الکی صف ہے کہ کوئی فیم ہی ہی ہے، آنے والافتض اس صف کو دیکھ کر رکوع کے لئے جسک گیا، اب امام اگر چہ کھڑا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس فیض کو مدرک رکوع اور مدرک رکعت کہیں گے کیونکہ اقتداء بالتسلسل ہوتی ہے آخری صف آگلی صف کی اقتدا کر رہی ہے اور وہ ابھی رکوع کی حالت میں ہے۔ اس لئے وہ مدرک رکوع ہے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے امام صحی رحمہ اللہ کے نہ ہب کی طرف میلان ظاہر کررہے ہیں۔

علامه عنی رحمه الله نے امام شعبی رحمه الله کا به مسلک نقل کیا ہے اور دوفیض الباری "میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا مسلک بھی کہی بیان کیا ہے۔ 14

فرایا" باب الرجل یاتم بالإمام ویاتم الناس بالماموم" ایک آدی تواام کی اقد اکرر ہاہے اور باقی لوگ اس مقتری کی اقد آکرر ہے ہیں " و یہ لاکو عن النبی ﷺ: اکتصوا بی و لیا تم بکم من بعد کم " اور نی کریم ﷺ ہے متقول ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میری اقد آکرواور جھے چھے تہاری اقد اکری گے۔ اس کے بعد صدیث لے کر آئے ہیں جس کے آخریس ہے" بیقندی ابو بکو بصلاة رسول الله ﷺ و الناس یقندون بصلاة ابی بکر ﷺ".

علامینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کامقصور هعی اورابن جربر حمیم اللہ کے ندہب کی تا ئید کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بی منشانہیں ہے جمعی زحمہ اللہ اور ابن جربر کا اپنا تفرد ہے۔

جمہور کا قول یہ ہے کہ سب امام کے مقتری ہیں، لہذا آخری صف والوں سمیت سب امام کی حرکات کا اعتبار کریں گے،اس پر اتفاق ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کی توقع نہیں ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں شعبی رحمہ اللہ اور این جریر کا ساتھ دیا ہوگا۔ ۲۲ ل

صدیث "ولیات مبکم من بعد کم" کمتن به چی کم میری نماز دیکیراپی نماز دل بیس اس ک ۱۳۵ عمدة القاری، ج: ۴، ص: ۳۳۷، ولین الباری، ج: ۲، ص: ۲۳۳.

٢١١ فعج البارى ، ج:٢٠٠٠ ٢٠٠٢.

افتد اکرولینی اس جیسی نماز پر هواور تههیں دیکھ کرتمهارے بعد آنے والے افتد اکریں لینی تمہاری جیسی نماز پر هیں د نماز پر هیس۔ تو اس میں مقصود نماز کے طریقے میں اتباع ہے نہ کہ «افتداء المصلواة».

# (۲۹) باب: هل یأخذ الإمام \_ إذاشک \_ بقول الناس؟ امام کوجب شک موجائے تو کیاوہ مقتد یوں کے کہنے برعمل کرے

٣ ا ٢ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ،عن مالك بن أنس ،عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ،عن محمد بن سيرين ،عن أبي هريرة :أن رسول الله السختياني ،عن محمد بن سيرين ،عن أبي هريرة :أن رسول الله السول الله السود مثل سجوده أو أطول [راجع: ٣٨٢]

یہ ذوالیدین کے واقعہ کی حدیث ہے،اس میں اصل مسلہ تقہیہ کلام فی الصلو ۃ کا ہے جوان شاءاللہ اپنے موقع پرآئے گا۔

### واقعہذ والیدین سے مقصود بخاری ا

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس کو ایک اور مسئلہ بیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ اگر امام کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے تو آیا وہ لوگوں کے قول پڑعمل کرے یانہیں ؟ اور استفہام کے ساتھ ترجمة الباب اس لئے قائم کیا ہے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ا ما م شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ ایسی صورت میں اما م مقتری کے کہنے کا پابندنہیں ، جب تک اس کو خود یقین نہ ہوجائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس وقت تک وہ غلطی کی تلانی کا پابندنہیں' چاہے ساری جماعت مل کر کہدر ہی ہوکہ آپ سے غلطی ہوگئ ہے۔

مثال کے طور پر ساری جماعت کہدرہی ہے کہ آپ نے تین رکعات پڑھی ہیں اگر اس کو یقین نہیں آیا اور وہ مجھتا ہے کہ میں نے چار رکعات پڑھی ہیں تو اس کو چار رکعات ہی مجھ کراپنی نمازختم کر دینے کا اختیار ہے، جب تک اس کوخود یقین نہ آ جائے چا ہے ایک کیے، دو کہیں یا دس کہیں یا پوری جماعت کے، اس کا اعتبار نہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور علام عینی رحمہ اللہ نے امام ما لک رحمہ اللہ کا محجے نہ جب بھی بہی نقل کیا ہے۔

ا مام ما لک رحمہ اللہ ایک روایت میں بیفر ماتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے ایک یا دوآ میوں نے کہا تو ان کے قول کا اعتبار کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر پوری جماعت کہد ہی ہے تو پھران کے قول کا اعتبار کرنا

جائے، جا ہاس كوخود كھ يادندآ يا مو۔

امام احمد بن منبل رحمدالله بير كهتر بين كداگر دوعادل آدمى بيركهددين توامام كوچا ہے كدوه اس كومانے، چاہے ياد آيا ہويا نہ آيا ہو۔ محلل

اورعلامدابن بطال رحمداللد كے كلام سے بھى ايا بى معلوم ہوتا ہے۔ ٢٨٨

امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کی حالت دوحال سے خالی نہیں ، ایک حال یہ ہے کہ امام کوسو فیصدیقین ہو، تب تو لوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ۔ لیکن اگر امام کوئٹک ہودومتقدی کہیں کہ نماز میں نقص رہ گیا ہے تو اعادہ واجب ہوگا۔ ۱۲۹

### مقصد بخاري رحمه الله

یہاں جب حضرت فروالیدین ، نے کہا تو آپ ، نے نے لا چھانے بوچھا،معلوم ہوا کہ دوسر بےلوگوں کی رائے معلوم کرنا اور پوچھنامشر و ع ہے، یہی بیان کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا۔

# (40) باب: إذا بكى الإمام في الصلاة

### جب امام نماز میں روئے

" و قبال عبىدالله بن شداد : سمعت نشيج عمر و أنا في آخر الصفوف فقراً ﴿ إِنَّمَا الشُّكُوْ بَشِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ١٨]

# "بكاء في الصلاة" كاحكم

رونا اگر کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے ہوتو مفسر صلوق ہے کیکن اگر خوف اور خشیت کی وجہ سے ہوتو نہ صرف بیک مفسر صلوق نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے۔

اس میں حضرت عبداللہ بن شدادی کا ارْفقل کیا ہے کہ میں حضرت عمر کی "نشیعیج" لینی سکیوں کی آواز سنتا تھا جبکہ میں آخری صف میں ہوتا تھا۔ آپ نماز پڑھارہے ہوتے تھے اور اس کے اندر پڑھ رہے ہوتے تھے" انسمَا افسٹھو بَقِی وَ حُوْنِی إلَی الله "لیعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رورہے

١١ المغنى ، ج: ١، ص: ١٠ ١٠ دار الفكر ، بيروت ، صنة النشر ١٠٠٥ ه.

١٢٨ شرح ابن بطال ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٣٠٣٢ .

179 لامع المدواري ،ص: ٢٤٨، ج: ١.

ہوتے تھے اور میں ان کی سسکیوں کی آ وازصف کے آخر میں من رہا ہوتا تھا۔

# (27) باب الصف الاوّل

بہلی صف کا بیان

• ٢٢ ــ حدثنا أبو عاصم .... ولو حبوا، ولويعلمون ما في الصّف المقدم

لاستهموا [راجع: ٥ ١ ٢]

"امستھم" کے معنی قرعہ ڈالنے کے ہیں،اصل میں تیرڈال کرنکا لتے تھے اس کوبھی استہام کہتے ہیں۔ اگرلوگوں کو پیتہ چل جائے کہ جلدی نماز کو جانے میں کیا فضیلت ہے، یعنی جلدی نماز کے لئے جاتا،اور اگرلوگوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر کی نماز میں جانے کی کیافضیلت ہے تو وہ آئیں" **ولیو حبوا**" چاہے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔

### (24) باب إثم من لم يتم الصفوف

# اس شخص کا گناہ جو صفیں پوری نہ کر ہے

٢٢٣ ـ حدثنا معاذبن أسد قال :أخبونا الفضل من موسى قال:أخبر نا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري ،عن أنس بن مالك: أنه قدم المدينة فقيل له: ماأنكرت منذيوم عهدت رسول الله ه ؟ قال: ماأنكرت شيأ إلاأنكم لاتقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار :قدم علينا أنس المدينة ؛ بهذا.

آپ نے کیا چیز بری جھی ہے اس دن سے کہ جس دن آپ نے حضور اقدس ﷺ کو یا یا تھا یعنی حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں اور ہمارے زمانہ میں آپ نے کیا فرق پایا اور ہمارے طرزعمل میں الی کیا بات محسوں کی جوقابل كيربو " ما أنكرت شيأ إلا أنكم لا تقيمون الصفوف".

### (٢٧)باب إلزاق المنكب ،والقدم بالقدم في الصف،

صف کے اندرشانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم سے ملانے کا بیان وقال النعمان بن بشير :رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

"وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه".

"بلزق" کے فظی معنی چپکا نامراذ ہیں ہے، بلکر محافظ اسمراد ہے کہ آدمیوں کے درمیان "فی جه" نہو۔ غیر مقلدین نے یہاں سے لے لیا اور وہ قدموں کو پھیلا کھیلا کر ایک دوسرے سے چپکا تے ہیں، حالا نکہ جس طرح قدم کا قدم کے ساتھ الزاق نہ کور ہے اس طرح منکب کا منکب کے ساتھ بھی منقول ہے اور دونوں کا الزاق ایک ساتھ نہیں ہوسکتا، جب قدم کوقدم کے ساتھ ملائیں گے تو منکب منکب کے ساتھ نہیں مل سکتے معلوم ہوا کہ حقیقت میں محافظ اسمراد ہے نہ یہ کہ بالکل چپکا دیئے جائیں۔

### (۵۸) باب : المرأة وحدها تكون صفا

# تنهاعورت بھی ایک صف کی طرح ہے

عن إسحاق، عن أنس بن محمد قال: حدثنا سفيان ، عن إسحاق، عن أنس بن مالک قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي الله وأمي أم سليم خلفنا .[واجع: ٣٨٠]

ال سام بخارى رحم الله بي بتانا چا جي مين كرتباام سليم رض الله عنبا جوحفرت السلامي والده تحين، وه يتجهد كوري بوئ تحين، توصف مين صرف ايك عورت تحى ، ايبا كرنا جا تزب اوريشفن عليم سكم ب

### ( • ٨) باب إذاكان بين الإمام وبين القوم حائط أوسترة

اگرامام اورلوگوں کے درمیان کوئی دیواریاسترہ ہو

"و قال الحسن: لا بأس أن تصلي و بينك و بينه نهر. و قال أبو مجلز: يأتم بالإمام و إن اكان بينهما طريق أوجدار إذا سمع تكبير الإمام".

# اختلاف مكان مانع اقتداء ب

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ اگر امام اور مصلیوں کے درمیان کو فی دیوار حائل ہویا کوئی اورستر ہ حائل ہو، تب بھی اقتد ادرست ہے۔ امام بخاری رحمه اللہ نے بذات خود کوئی تھم نہیں بتایا، اس لئے کہ بید سئلہ فقہائے کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے کیکن ان کار جحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب نتج میں کوئی حائل موجود ہوتو نماز جائز ہے۔

### اختلاف فقهاء

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حفیہ کے نزدیک اختلاف مکان مانع اقتد اہے، دوسر سے ائمہ کے نزدیک نہیں اور دوسر سے ائمہ کے نز دیک حاکل مانع اقتداء ہے، حفیہ کے نز دیک نہیں ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک نہ اختلاف مکان مانع ہے نہ حاکل ۔

علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے دوسرے ائمہ کی طرح حاکل کے مانغ ہونے کا جو ندہب نقل کیا ہے وہ اس وقت ہے جب وہ حاکل مشاہرہ اور سماع صوت سے مانغ ہو، جیسا کہ مغنی ابن قد امہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں حفیہ کے نز دیکے بھی نمازنہ ہوگی ، البندا اس مسئلہ میں اختلاف ندر ہا۔

البته اختلاف مکان کی صورت میں اختلاف ہے کہ اس میں پہیوں والی گاڑی چل سکے تو وہ مانع اقتداہے۔

### حنفيه كااستدلال

حفیہ کا استدلال حفرت عمر فاروق اللہ کے اثر سے ہے جوعلام یکنی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حفرت عمر اللہ خات ہیں "افاک ان بین یہ وبین الامام طریق أو حائط أو نهر فلیس هو معه" کہ اگر مقتذی اور امام کے درمیان کوئی راستہ ہویا دیوار ہویا نہر ہوتو پھر مقتذی کوامام کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسل

اصل اصول وہی ہے جو پہلے گزراہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے "إنسا جعل الإمام لیؤتم به" اور "الإسام صامن" ان دوحدیثوں کومضوطی سے تقام رکھاہے، اس کے نتیج میں کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی کے درمیان قوی رابطہ ہونا چاہئے ، لہذا ہروہ چیز جواس رابطہ کو کاشنے والی ہو وہ اس کومضد صلوح قرار دیتے ہیں، چاہے اس کا تعلق جسمانی بعد سے ہویا اختلاف افعال وحز کا ت سے ہو، تو ان صور توں میں امام ابوحنیفہ دحمہ اللہ فساوصلوۃ کے قائل ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزیک بیہ اجازت اتنی غیر محدود نہیں ہے کہ جہاں بھی آواز پکٹے رہی ہووہاں اقتد اء درست ہے، ورنہ اب تو لاؤڈ ائٹیکر کا زمانہ ہے بعض اوقات ایک کلومیٹر دور بھی آواز پہنٹے جائے گی، ریڈیو، ٹیلیویژن کا زمانہ ہے ہزاروں کلومیٹر دور بھی آواز پہنٹے جائے گی۔ آپ سیکیس کہ آواز آر ہی ہے اوراللہ اکبر کہہ کر

٣٠] المبسوط للشيباني ، ج: ١ ، ص: ٩٨ ١ ، وعمدة القارى ، ج: ١٢ ، ص: ٣٢ ٣٠.

امام کی افتد اءشروع کردیں تو بیا قند اء ندغر فا ہے نہ شرعاً ،البذااس کی کوئی معقول حد ہونی چاہے اور وہ حدیمی ہے کہ چھیں گاڑی چل سکے۔

حنابلہ کے ندہب میں اس مسئلہ میں خاصا توسع ہے، اس کئے حرمین شریفین میں بیہ منظر خوب نظر آتا ہے کہ حرم سے تقریباً ایک فرلانگ ، دوفرلانگ کے فاصلے پر بھی لوگ اپنی دکانوں میں نیت باندھ کر نماز شروع کردیتے ہیں، کیونکہ لاؤڈ اپنیکر کے ذریعہ امام کی آواز آرہی ہے۔ اس سے امام اور مقتدی کے درمیان ''إنسمان جعل الإمام کیونیت ہو تا ہے۔ جعل الامام کیونیت ہو تا تا ہے۔

آگانام بخاری رحماللہ نے فرمایا "الاباس أن تصلّی وبینک وبینه نهو" که اس میں کوئی حرج نبیں ہے کہ آس میں کوئی حرج نبیں ہے کہ آس حالت میں نماز پڑھو کہ تبہارے اور تبہارے امام کے درمیان ایک نبرآئے ، شراح نے فرمایا اس سے نبرصغیرمراد ہے، یعنی چھوٹی می نبر حاکل ہوجیے تالیاں ہوتی ہیں، اگر بڑا دریا ہوتو پھر تھیک نبیں ہے۔ وقال ابو مجلز: اور الوجلو (جو کہ تا بعین میں سے ہیں) فرماتے ہیں "بیاتہ بالامام وان کان بین بھی ما طریق آو جداد افاسمع تکبیر الامام" کہ امام کی اقتد اکر سکتا ہے آگر چہان کے درمیان کوئی رات ہوار ہوجکہ دوامام کی تکبیر سنتا ہو۔

بیسب با تیں تابعین کے آثار ہیں اور حفرت فاروق اعظم اکا جواثر ذکر کیا "اذاکسان بینها طریق اوجداد او نهر فلیس هو معه" ظاہر ہے بیتابعین کے اثر پر مقدم ہے۔

279 حدثني محمدقال: أخبرنا عبدة عن يحي بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: كان رسول الله الله يصلي من الليل في حجرته و جدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي الله فقام ناس يصلون بصلاته ، فأصبحوا فتحدثوا بمذلك ، فقال ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته ، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك . جلس رسول الله الله فلم يخرج ، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال : (إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل) .

ا" وفي صبحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ، رقم: ١٣٥١ ، وسنن أبي داؤد ، رقم: ١٣٥١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المسلاة ، باب في قيام شهر رمضان ، رقم: ١٢٤١ ، ومسند المسلاة ، باب في قيام شهر رمضان ، رقم: ١٢٤١ ، ومسند أحمد ، ياقي مسند الأنصار ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الترغيب في الصلاة في رمضان ، وقم: ٢٣٩ .

حضرت عائشەرضى الله عنها فرماتى بين كەنبى كريم كللهارات كى نماز اينے حجره ميں يزها كرتے تھے "وجدار الحجرة قصير" اورجره كي ديوارچوني هي-" فراى الناس شخص النبي ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته" ديوارين چوني مونے كي وجه عصابة كرام الله في خصورا قدى الله كي ذات مبارك كود كيھ لیا کہ آپنماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے وہیں اپنی نماز کی نیت باندھ لی جبکہ چھیں دیوار حائل تھی ''ف اصب حو المت حد الشواب ذاك "صبح المحرآليل مين باتين كين كه آج توجمين بيسعادت نعيب مولَى كه حضورا قدس ﷺ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے جاکر پیچھے نیت باندھ لی دفق ام لیلة الثانیة "آپﷺ دوسری رات بھی ای طرح جاگ كركھڑے ہوئے "فقام معه ناس يصلون بصلاته " كچھ لوگ پھرنيت باندھ كركھڑے ہوگئ "صنعوا ذلک لیلتین أو ثلاثا" دویاتین راتی انہوں نے اس طرح کیا"حتمی إذا کان بعد ذلك" يهال تككر جب معالمـ آگـ بر صخ لگا تو "جــلس رسول الله ﷺ فــلـم يخوج " آپﷺ بيتُم گئے اور باہر نہیں نکلے تا کہ لوگوں کو پیۃ نہ چلے کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں گویا اس بات کی ہمت شکنی فرمائی کہ لوگ آکرآپ ﷺ کی اقد اکرلیں۔" فلما اصبح ذکر ذلک الناس" لوگوں نے ذکر کیایارسول اللہ! تین دن سے توالیا ہور ہاتھا آج آپ ﷺ نے موقع نیس دیا" فقال : إنی خشیت ان تكتب عليكم صلاة الليل " مجھے انديشہ بواكة تبهارے او پررات كى نماز فرض نه كردى جائے ، هفقة مين نے اس سلسله كوترك كرديا۔ يهال امام بخارى رحمدالله كامقصوديه ب كدآب الله حجره مين نماز پر هدب تھے ، صحابة كرام لله ف و یکھا کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں جا کرآپ ﷺ کے پیچے اقتدا کرلی حالاتکدان کے درمیان اور نبی کریم ام کی درمیان جره کی دیوار حائل تھی معلوم ہوا کہ اگر دیوار حائل ہوتو اس کے باوجود مقتدی کا امام کی اقتراكرنا جائز ہے اور اس حد تک مئلم شفق عليہ ہے كم محض ديوار كے حائل ہونے سے اقترا فاسدنہيں ہوتى ،

فاصلہ ہے ہوتی ہے۔ دوسری پربات بھی اس حدیث ہے معلوم ہوتی ہے کہ اگرا یک شخص نے منفر دانماز شروع کی ،اس وقت اس کی نبیت امامت کی نہیں تھی، چیچے ہے کوئی آ دمی آ جائے اور آ کرنیت باندھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں چاہے امام نے ابتدا سے امامت کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو، بعد میں جب دوسرا آ ذمی آ کر شامل ہوگا تو اس کو پنۃ لگ جائے گا، فاہر ہے خود بخو دنیت ہوجائے گی ،شروع سے نیت کرنا ضروی نہیں۔

یہاں مجرہ کا ذکر ہے، ظاہری الفاظ سے یوں لگ رہاہے کہ بیحضورا قدس ﷺ کا حضرت عا کشدر ضی اللہ عنہا والامعروف مجرہ تھا جس میں آئے گا جس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ مجرہ مراد نہیں ہے بلکہ ہوتا بیتھا کہ درمضان المبارک میں جب نبی کریم ﷺ اعتکاف فرماتے تھے تواٹ کے لئے ایک چٹائی مبارک ہوتی تھی جودن کے وقت زمین پر بچھادی جاتی اور اس پرآپ

ﷺ تشریف فرماتے ہوتے اور رات کے وقت اس کو کھڑا کر کے ایک کمرے کی شکل دیدیے اور اس میں آپ ﷺ رات کے وقت نماز پڑھاکر کے بھارک کی نماز ہے اور پینماز رمضان المبارک کی نماز ہے لیکن تراوی اور پینماز رمضان المبارک کی نماز ہے لیکن تراوی اور کا اس کرافتد اکر ناجمی ای نماز تراوی میں ہے، جیسا کہ اگلی روایتوں میں آر ہاہے، الہذا اس سے جن لوگوں نے تبجد کی نماز پر استدلال کیا ہے وہ استدلال درست نہیں اس کئے کہ پینماز تراوی کی تھی۔

### (١٨) باب صلاة الليل

### نما زشب کابیان

• ٣٠ ـ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديك قال: حدثنا ابن أبي الفديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي الله كان له حصير يبسطه بالنهار و يحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. [راجع: ٢٩]

اس مدیث میں صاف آگیا کہ آپ لیک چنائی تقی جس کو آپ لیک دن کے وقت بچھالیا کرتے تھے اور ات کے وقت بچھالیا کرتے تھے اور ات کے وقت اس کا تجرو بنالیا کرتے تھے۔" فشاب إليه نساس فصلو اور اء ، " آپ لیک کووہاں نماز پڑھتے دیکھ کرافض لوگ آئے اور پیچے صف بنالی۔

ا ٣٧ ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي المنضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله الشخاص عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله الشخاص من قال: حسبت أنه قال: من حصير. في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: (قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة) قال عفان :حدثنا وهيب: حدثنا موسى: سمعت أبا النضر، عن بسر، عن زيد، عن النبي النبي النظر: ٢٩٠١ ا ٢٠٠١ عن

یهاں صراحة آگیا کہ بیھیر کامجرہ تھااور جونماز پڑھ رہے تھے بیرمضان المبارک کا واقعہ ہے۔

### (٨٢) باب إيجاب التكبيروافتتاح الصلاة

تكبيرتح يمدك واجب مونے اور نماز شروع كرنے كابيان

٢٣٢ \_ حدث ابو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال: أخبرني أنس

### افعال صلوة

یہاں ہے امام بخاری رحمہ اللہ افعالِ صلوۃ کا ذکر فر مارہے ہیں، تکبیر سے لے کرسلام تک جینے افعال ہیں ان کا یکے بعدد گیرے بیان ہوگا اور جومشہور مختلف فیہ مسائل ہیں وہ آئیں گے۔

ان مباحث کااصل مقام ترندی اورا بوداؤ د ہے اور درسِ ترندی میں ان مسائل پر مفصل مباحث موجود میں ،اس لئے جو بخاری شریف کے خصائص میں میں انشاء اللہ صرف انہی پر کلام کروں گا ،اور باقی مباحث کاممکن ہواتو بہت مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔

روایت ذکر کی ہے" **حداث ابو الیمان الخ**" اس روایت میں اگر چیکبیر کا ذکر نہیں ہے لیکن اگلی روایت میں آر ہاہے اور وہی مقصود بالتر جمہ ہے۔

"اذا کیو فکتروا"اس میں آپ ﷺ نے امر کا صیغداستعال فرمایا ہے جوابیجاب پردلالت کرتا ہے۔ حفیہ بھی صیغہ تکبیر کے وجوب کے قائل ہیں،اختلاف صرف فرضیت میں ہے کہ حفیہ کے زو کی فرض نہیں ہے واجب ہے اور حفیہ فرض اور واجب میں تفریق کرتے ہیں۔

ائمَه ثلاثه کا کہنا ہے ہے کہ بیفرض ہےان کے نزد کیک فرض اور واجب میں عملاً کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اگر کوئی صیغه بخبیر چپوڑ دے اور کوئی اور لفظ استعال کردے اللہ اجل ، اللہ اعظم ، تو حفیہ کے نزد کیک واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ رہے گی ، اس کے عملاً کوئی خاص فرق نہ ہوا۔ ۳۳

# (٨٣) باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الإفتتاح سواء

پہلی تکبیر میں نما زشر و ع کرنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان اس ترجمۃ الباب کا مقصدیہ ہے کہ جب تکبیراولی میں رفع یدین کیا جائے گا تو تکبیر کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا۔ سواء کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ساتھ ہاتھ ہوں یعنی ادھر اللہ اکبر کہدرہا ہے اُدھر ساتھ ساتھ ہاتھ ۱۳۲ حریق میں طلاعہ ہون دفع العدیث ۲۷۸، کتاب الصلاق و عمدۃ الفادی ، ج:۲۰، ص:۳۷۳

اٹھار ہاہے، دونوں کام ساتھ ساتھ ہورہے ہیں۔

200 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة ،عن مالک ،عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبدالله ،عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبدالله ،عن أبيه: أن رسول الله الله كان ير فع يديه حدومنكبيه إذا فتتح الصلاة ،وإذا كبر لمركوع ،وإذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا،وقال: «سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود .[أنظر: ٢٣٨،٢٣٦، ٢٣٥] الله ولك

# دونوں ہاہ رفع الیدین إذا کبر إذا و إذار كع إذار فع دونوں ہاتھوں كے اٹھانے كابيان جب تكبير تحريمہ كم اور جب ركوع

# كرے اور جب ركوع سے سرا تھائے

٧٣٧ ـ حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله الله قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حد ومنكبيه ، و كان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، و يفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، و يقول: ((سمع الله لمن حمده )) و لايفعل ذلك في السجود. [راجع: ٢٥٥]

272 ـ حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن خالد ، عن أبي قال: حدثنا خالد ، عن أبي قالابة : أنه راى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه ، واذا أراد أن يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ، وحدث أن رسول الله الله على صنع هكذا.

٣٣ إ. وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع البدين حدوا المنكبين مع تكبيرة ، وقم: ٥٨٧ ، وسنن السرمة عن تكبيرة ، وقم: ٥٨٠ ، وسنن السرمة عن الصلاة ، باب ماجاء في رفع البدين عند الركوع ، وقم: ٢٣٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب رفع البدين قبي الصلاة ، وقم: ٩١٧ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب رفع البدين اذا رفع راسه من الركوع ، ١٨٥٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر الخطاب ، وقم: ١١ ٣١ ، ١٩٣٥ ، ١٩ / ١٩٣٨ ، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وقم: ١٩ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع ، رقم: ٢٤٥ .

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

### مسكدرفع يدين

بیدواضح رہے کہ ائمہ اربعہ کے درمیان رفع بدین کا اختلاف محض افضلیت اور عدم افضیلت کا ہے نہ کہ جواز اور عدم جواز کا، چنانچہ دونوں طریقے فریقین کے نز دیک بلا کراہت جائز ہیں۔

جهال تكروايات كاتعلق بحقيقت بيب كرحضور في ساير فع يدين اورترك رفع وونول ثابت بين: اوريهال عبدالله بن عمر في اور ما لك بن حويرث في كي يدونول حديثين "دفع بدين عسد

امام بخاری رحمه الله نے "جسوء وقع المسدین" میں بیدهوی کیا ہے کہ ترک رفع پرکوئی حدیث سنداً ثابت نہیں ، لیکن حقیقت میر ہے کہ بیدام بخاری رحمہ اللہ کا تسام کے ہے، چنانچہ بہت سے کبار محدثین نے ان کی تر دیدفر مائی ہے، واقعہ میر ہے کہ ترک رفع کے ثبوت پر متعدد صحح روایات موجود ہیں۔

حفیہ کے نزویک رفع یدین حضورافدس ﷺ سے ٹابت ہے،الہذاان حدیثوں کے بارے میں کوئی توجیہ ، تاویل یا جواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حفنہ کا دعویٰ یہ ہے کہ رفع یدین بھی ٹابت ہے اور ترک رفع یدین بھی ٹابت ہےاور آخرالاً مرین ترک رفع ہے۔ سل

### بيحديث حنفيد كے مسلك برصرت كا بھى ہے اور سيح بھى \_ 400

الاسلام ، ثم نسخ . والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الرفع محمول على أنه كان في ابتداء الاسلام ، ثم نسخ . والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع ، فقال له : لاتفعل ، فان هذا شتى فعله رسول الله تأثيث ثم تركه ، ويؤيد النسخ مارواه الطحاوى باسناد صحيح : حدثنا ابن أبني داؤد ......قال: صليت علف ابن عمر قلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاة . قال الطحاوى : فهذا ابن عمر قد رأى النبي تأثيث ، يرفع ثم ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلايكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبي تأثيث فعله .عمدة القارى ، ج: ٣٨، ص : ٣٨٠٠.

27] ....عن علقمة قال قال عبد الله بن مسمود الا أصلى بكم صلوة رسول الله عُلِيَّةٌ فصلى فلم يوفع يديه الآفي اوّل مرّة ، ....قال أبو عيسى حديث بن مسمود حديث حسن ، مسن الترمذي ، باب ماجاء أن النبي عُلِيُّةٌ لم يوفع الافي أول موة ، ج ٢ ، ص: ١٣، ومسنى المدارمي ، وقسم: ١٣٠٣ ، ج: ١ ، ص: ٣٣٠، ومسنى أبي داؤد ، باب من لم يذكر الوفع عند الركوع ، وقم: تو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ جوافقہ الله علیہ اللہ ہوں وہ بعد میں نبی کریم ﷺ کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے صرف پہلی مرتبدر فع یدین کرتے ہیں بعد میں نہیں کرتے۔

معلوم ہوا کہ حضورا قدیں ﷺ کا آخری عمل ترک رضع کا تھا،البتہ آج بھی رفع یدین جائز ہے حفیہ اس کا اٹکارنہیں کرتے،اختلا ف صرف افضلیت میں ہے۔ "تل

حفیہ کے نز دیک افضل ترک رفع ہے اس لئے کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ افتہ الصحابہ حضور ﷺ کا آخری عمل یہ بتلار ہے ہیں۔ عیل

١٣١ فيان أحتج المخصم بسحديث والل بن حجر قال: (( رأيت رسول الله نَاتِظَة يرفع يديه حين يكبر للصلاة وحين يم حجو وحين يرفع جديه حين يكبر للصلاة وحين يرفع وحين عنده ما والله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ، أنه لم يكن رأى النبي نَتَظَة فعل ما ذكر من رفع البدين في غير تكبيرة الإحرام ، فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله نَشِق ، وأفهم بأفعاله من واتل ، وقد كان رسول الله نَشِق يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه ، وكان حبد الله كثير المولوج على رسول الله نتَشِق ووائل بن حجر أسلم في المدينة في سنة تسع من الهجرة ، وبين إسلاميهما النتان وعشرون سنة ، ولهذا قال ابراهيم للمغيرة ، حين قال إن وائلاً حدث أنه رأى (( رسول الله نتَشِق يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ) : إن كان وائل رآه مرة يقعل ذلك ، فقد رآه عبد الله خمسين مرة لايفعل ذلك . عمدة القارى، ج: ٣٠ ص: ١٠ ص.

21 وأعلم أن الأحاديث الصحاح في الرفع تبلغ إلى خمسة عشر وان سلكنا مسلك الأغمال فإلى ثلالة وعشرين ولننا حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا ومرسل آخر في التخريج للزيلمي فقد ثبت الأمران عندى ثبوتا لأمر دله ولا خلاف إلا في الإختيار وليس في الجواز . فما في الكبير شرح المنهة والبدائع أنه مكروه تحريما متروك عندى نعم إن كان عندهما نقل من صاحب المذهب فهما معذوران فالقول بالكراهة في مسألة متواترة بين الصحابة رضى الله عنهم شديد عندى ، ثم تتبعت الكتب للتصريح بالجواز فوجدت أبا يكر الجصاص قد صرح في أحكام القرآن تحت قولمه تعالى "كتب عليكم الهيام" أن المسألة إذا وردت فيها الأحاديث الصحاح من الجانبين فالخلاف فيها لا يكون وحينئذ فأستوحت حيث تخلصت وقبي من الأحاديث الترجيع في الآذان و إقراد الإقامة والجهر بالتسمية ورفع البدين وحيث فأستوحت حيث تخلصت وقبي من الأحاديث الثابئة في الرفع ، وألجصاص من القرن الرابع حتى أن الكرعي وحينئذ فأستوحت حيث تخلصت وقبي من الأحاديث الثابئة في الرفع ، وألجصاص من القرن الرابع حتى أن الكرعي وقد الذي هو من معاصرى الطحاوى من تلامذته ، فرتبته أعلى من الكبيرى والبدائع وصاحب البدائع أرفع رتبة من الكبيرى وقد الشيخ ابن الهمام ، والشيخ اختاره تبعا للطحاوى ، وقد صلمت أن نسخ الطحاوى أعم مما في الكتب فإن المفتنول بالنسبة إلى الفاضل والأضعف دليلا بالنسبة إلى أقواه كله صلمت أن نسخ الطحاوى أعم مما في الكتب فإن المفتنول بالنسبة إلى الفاضل والأضعف دليلا بالنسبة إلى أقواه كله منسوخ عنده كما يتغنح ذلك لمن يطالع كتابه ، وكيف ماكان إذا ثبت عندى القول بالجواز ممن هو أقدم في العنهة وصاحدته الأحدية أيضا فلا محيد إلا بالقول به وخلافه لا يسمع فمن شاء فليسمع . فيض البارى: ٢٥/٢٥ من هما في العنور كمي ماكان إذا ثبت عندى القول بالجواز ممن هو أقدم في العنهة وصاحدته الأدلام والأخديث أيضا فلا محيد إلا بالقول به وخلافه لا يسمع فمن شاء فليسمع . فيض البارد ٢٥/١٥ من هو أقدم في

خلاصة كيداني ميں جو بيكھاہے كە ' رفع يدين' مفد صلوا لاہے، يه بالكل بےاصل ہے حنيفه كابي مذہب نہيں ہے۔

# (۸۵) باب: إلى أين يرفع يديه؟ تكبيرتح يديد اللهائ

"وقال أبو حميد في أصحابه : رفع النبي ﷺ حذومنكبيه".

٣٨ ـ حداننا أبو اليمان قال: أخبر نا شعيب ،عن الزهري قال: أخبرنا سالم ابن عبدالله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة فرفع يبديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه ، وإذا كبر للركوع فعل مثله ، وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) ، فعل مثله ، وقال: ((ربنا ولك الحمد) ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود [راجع: ٣٣٥]

### رفع يدين کہاں تک ہو

رفع یدین کہاں تک ہو،اس میں مشہوراختلاف ہے۔

امام شافعی اورامام احمد بن صبل رحمهما الله کهتیم بین که "حسلو من کبیسه" امام ابوصنیفه رحمه الله کے مزد یک" حلاء افزین "تک ہوگا۔

دراصل روایات میں اختلاف ہے: بعض روایات میں "حدو المنکبین "آیا ہے، بعض میں آیا ہے " "الیٰ شحمتی اذبیه" اور بعض میں سرکے کناروں تک \_ بیتیوں روایات موجود ہیں \_ اللہ

۱۳۸ و إنسا لم يصبرح بحده لكون الخلاف فيه ، لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث الباب ، كما هو الشافعية.

وأما الحنفية فإنهم أحلوا بحديث مالك بن الحويرث الذى رواه مسلم ولفظه: ((كان النبي عَلَيْكُ إذا كبر رفع يمديه حتى يحاذى بهما أذنيه)). وعن أنس مثله بسند صحيح من عند الذار قطنى ، وعن البراء من عند الطحاوى: (( يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتى أذنيه )). وعن وائل بن حجر: (( حتى حاذتا أذنيه )) عند أبي داود. وقال بعضهم ، ورجح الأول يعنى: ماذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصح. قلت: هذا تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواء ، فمن أين الترجيح؟ ، عمدة القارى ، ج: ٣٨٠ص: ٣٨٣.

------

حنیے نینوں میں پیطیق دی ہے کہ تصلیوں کا نجلاحسہ "حدو المعنکیین" ہے اوراگو تھا "حدو العنکیین" ہے اوراگو تھا "حدو الا ذنین" ہے اور جواو پر کا حصدہ "حدو جانب الواس" ہے، البتداس پرسب کا اتفاق ہے کہ ہاتھوں کی متصلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چا ہے ۔ اس میں اس محصوف اصے پڑھے لکھے لوگ اور طلبہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ اگو شھے کا نوس کی لوسے ل جا کیں یا کم از کم اس مے محاذی ہوجا کیں اور ہتھیلیاں قبلہ زُرخ ہوں ، بعض لوگ کا نوس کو کو کیٹے ہیں، یہ بھی فضول اور بے اصل ہے۔

### (٨٦) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين

دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب دور کعتیں پڑھ کرا تھے

279 ـ حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيدالله ،عن نافع ،أن ابن عميد رضى الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : مسمع الله لمن حمده ، رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي في ورواه حماد بن سلمة ،عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي في . ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا . [راجع: 200]

اس حدیث میں ہے کدرکوع میں جاتے اوراضے وقت کے علاوہ جب تعدہ اولی سے تیسری رکعت کے اللہ علی النبی ، اللہ بن عمر الل

جَبَدِ شافعیہ، حنابلہ جور فع یدین کے قائل ہیں وہ بھی" **قیام من الو کعتین**" کے وقت رفع یدین کے قائل نہیں ہیں حالا تکہ بیصدیث بھے ہے اور بخاری میں موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوئی تو جیہ کریں گے کہ پیلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔

حفیہ کا کہنا ہے ہے کہ نماز کے اندر بیصور تعال رہی ہے کہ حرکات کثرت سے قلت کی طرف نعقل ہوتی رہی ہیں۔ ۲۳۹

چنانچدائن ماجر مل ایک حدیث عمیر بن حبیب سے مروی ہے کہ آپ بھی بر تکبیر پر رفع یدین قرماتے 179 ..... عن ابسی هویدة قال ثلاث کان رصول الله علیہ نقطهان ترکهن الناس کان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وکان يقف قبل القراء ة هنيئة .... و کان يکبر کلما مخفض ورفع .... ثلاث کان يعمل بهن توکهن الناس الخ، صحیح ابن عزیمه ، ج: ۱، ص: ۲۳۱، رقم : ۳۲۳.

تے،اگرچال مدیث کوضعف قراردیا گیاہے۔ مہل

نیز امام طحادی رحمہ اللہ نے دومشکل الآثار "میں ایک ای مضمون کی حدیث نقل کی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ ہرا نقال کے وقت رفع یدین ہوتا تھا، پھر کی ہوتی گئی۔ ۱۹۸

یبال تک کرآخر میں صرف تکبیرا فتتاح کے وقت رہ گیا۔خود حفرت عبداللہ بن عمر رہے ہے امام مالک رحمد اللہ نے مدونہ میں روایت نقل کی ہے کرآپ ﷺ نے رفع صرف افتتاح کے وقت کیا تھا معلوم ہوا کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے ترک رفع کی روایات منقول ہیں۔ ۱۳۳۲ معلوم ہوا کہ خود سے معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں میں معلوں معلوں میں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں معلوں میں معلوں معلوں معلوں میں معلوں میں معلوں مع

اس لئے حفیہ نے اس کور جے دی ہے۔

### (٨٨) باب الخشوع في الصلاة

# نماز میں خشوع کا بیان

ا ٢٣ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله الله قال: ((همل ترون قبلتي ها هنا؟ والله لا يخفى على ركوعكم و لا خشوعكم ، وإني لأراكم من وراء ظهري ».[راجع ٨ ١ ٢]

اس الوارالباري، ج: ١٥، ص: ٢١٧\_

۱۳۲ ورواه عن مالک جماعة منهم: القعبي ويحيى بن يحيى الأندلسي فلم يذكر فيه الرفع عند الاتحطاط إلى الركوع، وتنابعه على ذلك جماعات ، ورواه عشرون نفسا بإلياته ، كما ذكره الدارقطني في رجمعه لغرائب مالك التي ليست في السبوطأ . وقال جماعة : إن الاسقاط انما أتي من مالك ، وهو الذي كان أو هم فيه ، ونقله ابن عبد البر ، قال : وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم بن عبد الله إلى ابن عمر وفعله ، ومنها ماجعله عن ابن عسر عن صمر ، والقول فيها قول سالم ، ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع ، فهذا أحدها ، كذا ذكره العبني في العمدة ، ج: ٣٠ ص : ٣٨٣.

٢٥٣ أنظر للتفصيل: فيض البارى، ج:٢، ص:٢٥٣.

ضروری ہے۔قرآن کریم میں جابجا خشوع کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔اس حدیث میں بھی نبی کریم ﷺ نے با قاعدہ تقبیفر مائی ہے کہ نماز کے اندرخشوع کا اہتمام کرو۔

"هل ترون قبلعی ههنا "لین کیاتم و کیمتے ہومیرا قبله اس طرف ب، مقصودیہ کہ شایرتم یہ سیحتے ہو کہ میں چونکہ قبلہ کی جانب ہی کی خبر ہے اور چیزوں کا پیٹیس۔ اور چیزوں کا پیٹیس۔

"واف ما معضى على حشوعكم والاركوعكم "لين الله كاتم اجمح رتبها داخشوع اور كوع تقى الله كالله ما معضى على حشوعكم والاركوع تقى المين من الله الله عن من الله عن ا

### "وراء ظهرى" كامطلب

بعض حفرات نے اس پر بحث کے دروازے کھول دیئے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پشت کے چیچے ہے کس طرح دیکھتے تھے؟

اس سلیلے میں لوگوں نے اپنے اپنے تخیلات بیان فرمائے ہیں اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہد دیا ہے کہ حضورا قدس بھٹا کی ایک آئے چھے بھی تھی یعنی یا قاعدہ آکھ کا اثبات کیا کہ جس طرح دوآ تکھیں آگے تھیں توایک آگھ چیچے بھی تھی، حالانکہ دیکھنے کے لئے آگھ کا ہونا کوئی ضروری نہیں کیونکہ جس خالق نے آگھ میں دیکھنے کی قوت عطافر مائی ہے وہ جب چاہے کی اور بھی میں توت بینائی عطافر مادے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ لہٰذا اعضاء کا بولنا عقلاً ممکن ہے اور تھا منجرصادق نے خبردی ہے۔

### خثوع کے درجات

یہاں سے بچھالو کہ خشوع مطلوب کے تی درجات ہیں۔ایک درجہ تو فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ کم از کم تکبیر تحریر کے درجہ ایسا ہے تحریر کے کہ میں نماز پڑھ دہا ہوں ،اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ایک درجہ ایسا ہے جواعلی ترین درجہ ہے کہ پوری نماز میں اللہ عظالے کے سواکسی کا خیال ندا ہے "ان تعبد اللہ کا انک تو او فان فران نم تعبد اللہ کا انک تو او فان فران نم تعبد اللہ کا انک تو او فان نہ تعبد اللہ کا انک تو او فان نہ تعبد اللہ کا تعبد کا میں اللہ عظالے کے سواکسی کا خیال ندا ہے "ان تعبد اللہ کا انک تو او فان کے اس کے تعرف نم تعرف نم تعبد اللہ کا انہ تا ہے تعرف نم تع

ايك متوسط درجه بجس كوحاصل كرنے كى برانسان كوكوشش كرنى چاہيے اور وہ يہ ب كه نماز كے وقت زبان سے جوالفاظ اداكر رہاہے وہ توجداور دبيان سے اداكر سه اس كو ية بوكه يل كيا يو هر المجول الله رب المعالمين "كيا تر المحمد الله رب المعالمين "كيا "المرحمن الرحيم "كيا تو پة بوكه

"الموحمن الوحمه" كها خشوع كايدرجه حاصل كرنے كى فكر كرنى چاہئے، يه نه موكبين دباديا اورمشين چل مين المورمشين چل مين كاركنى جائز كاركنى المورمشين جل مين المورمشين جل المورمشين جل مين المورمشين المو

ہاں اگر غیر اختیاری طور پر کچھ خیالات آ جا کیں تو ان شاء اللہ وہ معاف ہیں بشر طیکہ جب -نمبہ ہوتو دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف لوٹ جا کیں ۔

شروع میں توجہ الفاظ کی طرف، پھر رفتہ زومعنی (اللہ ﷺ) کی طرف بھی ہوجائے گی لیکن ابتدائی سیرھی ہیہ ہے کہ جوالفاظ پڑھر ہے ہیں سیرھی ہیہ ہے کہ جوالفاظ پڑھر ہا ہے اس کی طرف توجہ کرے، غیر اختیاری خیالات کی وجہ ہے جوالفاظ پڑھے ہیں ان کولوٹائے ،اگریہ کرتار ہے تو ان شاء اللہ خشوع کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ اپنے اختیار سے غیر طاعت کا خیال لا نامنع ہے، یہ اس لئے کہا کہ اگر طاعت کا خیال چا ہے اپنے اختیار سے ہی لائے بالخصوص ضرورت کے وقت تب بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت قاروت اعظم کھ فرائے ہیں ''اجھنے جیسے وانا فی الصلوة'' کہ میں اپنی کو کماز کے اندر ترتیب و بتا ہوں ، نماز بھی پڑھر ہے ہیں اور لشکر جہاد کو ترتیب بھی و سرہ ہیں لیکن چونکہ طاعت ہے اس لئے منافی صلوة بھی نہیں اور مخطور بھی نہیں ، لہٰذااگر کوئی فقتی مسئلہ نماز میں سوچنے گے تو یہ بھی جائز ہے ، البتہ بلا ضرورت اس کا ترک اولی ہے۔

مشہورے امام غز الی رحمہ اللہ (احمہ الغز الی اور بھائی کا نام مجمہ الغز الی )مجمہ الغز الی صوفی منش آ دمی تھے اور بیصوفی بھائی عالم بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ والدہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے ؟ تو کہنے لگے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو بیچھ ونفاس میں الچھے رہتے ہیں۔

والدہ بھی اما مغز الی کی والدہ تھیں کہنے لگیں ، بے وقوف اس کا ذہن تو فقہی مسئلہ میں البھا ہوتا ہے چا ہے وہ چیض ونفاس کا مسئلہ ہولیکن تو تو تجسس اور عیب جو ئی میں لگا ہوا ہے جو گنا و کمیر ہ ہے۔

جس کے بارے میں صریح نص ہے"**و لا نسجسسسو**ا"اس واسطے وہ تو گناہ نہیں کررہاہے، تم گناہ کررہے ہو۔خلاصہ بیکہ اگر کوئی طاعت کا خیال یا ختیا ربھی لائے تو بھی جائز ہے لیکن غیر طاعت کا خیال باختیار لا نا جائز نہیں، بے اختیار آئے تو وہ معاف ہے ان شاءاللہ؛ بشر طیکہ جب بھی شبہ ہوفوراً وہ خیال لوٹا دے۔

بعض مرتبدواعظین مایوس کردیتے ہیں، جب خشوع کا بیان کریں گے تو اتنا اعلیٰ درجہ بیان کریں گے کہ لوگ سیحھتے ہیں بیہ جارات ہیں ہے کہ الوگ سیحھتے ہیں بیہ جارے ہیں ہیں، بیٹیں ہے۔ صحابہ کرام کے کواقعات ذکر کریں گے کہ جنگ کے دوران تیر لگ رہے ہیں، بیٹیک سیاعلیٰ ترین مقام ہے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے کیکن اس درجہ کا استغراق واجب نہیں، شریعت نے جوکام کرنے کا کہا ہے وہ پہلی سیر حقی ذکر کردی کہ الفاظ صلوۃ کی طرف توجہ کرے، جب خیال غیراضیار کے طور نے تو دوبارہ لوٹ آئے اورا سیخ اختیار سے خیال اعتبار کے بس بھی مطلوب ہے۔

### ( ۹ ۸) باب مایقول بعد التکبیر تئبیرتر یمہ کے بعدکیا پڑھے؟

عن أنس :أن النبي الله عمر قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس :أن النبي الله الكر وعمر كانوايفتتحون الصلاة ب : ﴿الحمد الدب العالمين﴾ الله المعالمة ب المعالمة ب المعالمين المع

يهام ما لك رحمه الله كالله م وكم بين كركبير تريدك بعد "سبحانك اللهم "اور"بسم الله الرحمن الرحمة في بين المحملة بين المحملة بين المحملة بين المحمد الله وب المحمد الله وب المعالمين".

جمہور حفیہ کا کہنا ہے کہ " مفت حون الصلاۃ " ہے مراد" مفت حون الجهر" ہے۔ لینی جر یہاں سے شروع کرے، اس سے پہلے ثناء، شمید وغیرہ سر آ ہوں گے۔

200 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثناعبدالواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله الله الله عن التكبير وبين القرأة إسكاتة ، قال: أحسبه قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يارسول الله ، إسكاتك بين التكبير وبين القرأة ماتقول؟ قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد).

الصلاة، باب ماجاء في افتتاح القراء ة ب الحمد لله رب العالمين ، رقم: ٢٠١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الافتتاح ، باب الصلاة، باب ماجاء في افتتاح القراء ق ب الحمد لله رب العالمين ، رقم: ٢٢٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب البداء ق بضائحة الكتاب قبل السورة ، وقم: ٩٩٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من لم ير الجهر ب بسم الله المرحمين الرحيم رقم: ٥-٨ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد المكثرين ، بابدمسئد أنس بن مالك ، رقم: ١٥٥٢ ا ، ١٤٧٥ ا ، ١٢٩٥ ا ، ١٢٩٥ ا ، وسنسن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب كراهية الجهر ب بسم الله الرحيم ، رقم: ١٢١ ا ، ١٢١٢ ا ، ١٢١٠ ا .

274 وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب مايقال بين تكبيرة الاحرام والقراء ة ، رقم: ٣٠٠ ومسنن المنسالي ، كتاب الافتتاح ، باب الدعاء بين العكبيرة والقراء ة ، وقم: ٨٨٥ وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، ياب السلاة ، وقم: ١٩٠٣ موسنن ابن ماجه ، كتاب العسلاة والسنة فيها ، باب افتتاح العسلاة ، وقم: ١٩٠٧ ومنن ابن ماجه ، كتاب العسلاة والسنة فيها ، باب افتتاح العسلاة ، وقم: ١٩٥٠ ومنن المكتين ، ١٩٥٥ ومنن أبي هريرة ، وقم: ١٩٨٧ ، باقي المسند السابق ، ١٥٠٥ ومنن الدارمي ، كتاب العسلاة ، باب في السكتين ، وقم: ١١٢ ا .

قال: كان رسول الله الله الله الله الله الكين التكبير وبين القرأة إسكاتة ، قال: أحسبه قال: هنية.

حضرت ابو ہریرہ شفراتے ہیں کہ حضور اقدس شکیر اود قرات کے درمیان کھ دیر خاموش رہا کرتے تھے۔ "اسکاتہ ، قال: احسبه قال: هنیة " راوی کہ بین کہ میراخیال ہے کہ انہوں "هنیة" بھی کہا تھا۔ "هنیة" کا مطلب ہے تصوری دیر۔ "فقلت: باہی والمی با رسول الله" میں نے کہا میر ماں باپ آپ شکی پر قربان ہوں "اسکا تک بین التکبیر وبین القراق ماتقول؟ " آپ جو تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہے ہیں تو کیا پڑھے ہیں؟ تو آپ شکے فرمایا کہ:

"اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج و البرد".

پڑھتا ہوں اس موقع پرنی کریم ﷺ سے مختلف اذکار ٹابت ہیں، یہ بھی ان ہیں ہے ہیں، ان ہیں ہے ایک یہ بھی ہے '' انسی وجھت و جھی للدی فطر انسموات و الأرض حنیفا و ما أنا من الممشر کین '' اور ''مبحانک اللّهم وبحمدک 'بھی ہے۔ یہ سب اذکار جائز ہیں کیکن حفید نے ان ش ہے تناءیتی '' مبحانک اللّهم وبحمدک ''کور نیج دی ہے اور سنن اربعہ والی احادیث اس کی تا ئیرکرتی ہیں۔

### (۹۰) باب:

200 ـ حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة ، عن أسماء بنت أبي بكر: أن النبي شصلى صدلاة الكسوف فقام فأطال القيام ،ثم ركع فأطال الركوع ،ثم رفع ثم سجد فأطال الركوع ،ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ،ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ،ثم رفع ثم سجد فأطال الركوع ، ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال السجود ، ثم رفع فسجد فأطال السجود ، ثم رفع ،ثم رفع فسجد فأطال السجود ،ثم رفع ،ثم سجد فأطال السجود ،ثم انصرف فقال: «قددنت منى الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ، ودنت منى النارحتى قلت : أي رب أو أنا معهم ؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تحدشها هرة .. قلت : ماشأن هذه ؟ قالوا : حسبتها حتى ماتت جوعا ، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل » .قال نافع: حسبت أنه قال : « تأكل من خيش أو خشاش

الأرض ﴾.[أنظر :٢٣٢٣]٢٣

یہاں بعض نسخوں میں باب بلاتر جمہ ہے اور بعض میں نہیں ہے، اور دونوں صورتوں میں "باب مایقر أ بعد التكبير" سے حدیث كى مناسبت" اطبال القيام" كے لفظ میں ہے، كيونكه طول قيام میں دعااور قراءت سب كچھشامل ہوجاتى ہے۔ سمال

یصلوۃ کوف کاواقعہ ہے، جوان شاء اللہ تفصیل سے صلوۃ کوف کے باب میں آئے گا۔ اس کے آخر میں فرمایا کہ جنت جھے سے اس قد رقریب آگئ ہے کہ "حتی لو اجتوات علیها لیجنت کم بقطاف من قطافها" اگر میں جرائت کرتا تو اس کے پہلوں میں سے کوئی پھل تہارے لئے تو ڈکر لے آتا" و دنت منی المناد "اور جہنم بھی میر نے تریب الو گئی "حتی قلت: ای دب او آنا معهم" اتی قریب آگئ کہ میں نے کہا اللہ "التعد بها و انا معهم " لیخی اللہ ﷺ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے"ما کان اللہ لیعد بهم و انت فیهم " رالایة) اور ابھی میں ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا پھر بھی عذاب دیں گے۔"فاذا امر آق ۔ صببت انه قال: تحد شها هو ق "ایا تک ایک عورت ظرآئی۔

راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے شاید آپ کے ناباتھا" تنجد دشہ اہرة" لیمن ایک مورت نظر آئی جس کو بلی کھوٹ دنی کھی ۔ "قلت : ماشان ہدہ؟ " میں نے پوچھا کہ یہ کیا تھہ ہے؟" قالوا: حبستها حتی ماتت جوعا " کہا اس نے بلی کو بند کردیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرگئ ۔ "لا ہی اطعمتها و لا ارسلتها تاکل" نداس نے اس کو کھلا یا اور نہ چھوڑا کہ وہ تو دکھا لے ۔ "قال نافع: حسبت انہ قال " نافع کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ " تناکسل من خشیش او خشاش الارض " زیمن کے کیڑے مکوڑ سے کھوڑ اور نود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کررکھا ۔ اب اس کو اس کا عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ بی اس کو سے میں کھوٹ اور نود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کررکھا ۔ اب اس کو اس کا عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ بی اس کے لئے بھی نہیں کھوڑ ااور نود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کررکھا ۔ اب اس کو اس کا عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ بی اس کے لئے بھی نہیں کھوڑ اور نود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کررکھا ۔ اب اس کو اس کا عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ بی اس کو جہنم میں کھوٹ وٹرا اور نود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کر رکھا ۔ اب اس کے لئے بھی نہیں کھوٹر اور نود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کر رکھا ۔ اب اس کو بیمن کھوٹر اور دی بھی نہیں کھا تا اور با ندھ کر دیا تھا کہ دیا جا تھا کہ بیمن کھوٹر اور دیا دیا جا رہا تھا کہ دیا جا کہ بیمن کھوٹر اور دیا تھا کہ دیا جا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ بیما کی سے کہ بیما کھوٹر اور دیا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جس کی کھوٹر اور دیا تھا کہ دیا جا تھا کہ کے کہ کے کہ بیما کی کھوٹر اور دیا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا گوٹر کھوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کوٹر کی کھوٹر کیا کہ کھوٹر کے کہ کوٹر کی کھوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کھوٹر کے کہ کوٹر کی کھوٹر کے کہ کوٹر کے ک

### ( ۱ ۹ ) باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، نمازيس امام كى طرف نظرائها نے كابيان

وقالت عائشة : قال النبي في في صلاة الكسوف : (( رأيت جهنم يحطم بعضها ١٣٧ وفي سنن النسائي، كتاب الكسوف، باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف، وقم: ١٣٨١، وسنن ابن ماجه، كتاب اقامة المسلاة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة الكسوف، وقم: ١٢٥٥، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث اسماء بنت أبي بكز الصديق، وقم: ٢٥٤١،

١١٥ عمدة القارى ، ج: ٣٠٥ ص: ١٥٥.

بعضا حين رأيتموني تأخرت )).

### آنكها تفاكرامام كود بكينا

اس میں بید مسئلہ بیان کررہے ہیں کہ نماز کے اندرآ نکھ اُٹھا کردیکھنا کہ امام کیا کررہ ہاہے ہہ جائزہے۔اس کے لئے امام بیان کر مہائد محلفہ کرام کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ مختلف جدیثیں لائے ہیں کہ صحابۂ کرام کے منداٹھا کر نبی کریم کے گامرف دیکھا ۔اس میں مسلک مختار بہی ہے کہ اگر آ دمی گردن کوموڑ نے بغیرامام کودیکھ لے یا دائیں بائیں تھوڑ ایہت دیکھ لے تو بہائزہے ۔اگر چہ مسنون یہی ہے کہ نگاہ موضع ہجود پر رہے لیکن اتنا دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، یہی امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها كى حديث يهال لائ بين جوصلوة الكوف كى بارك بين ب كدفر ما يا الله الله عنه ب كدفر ما يا الله تعلق الله عنها بعضا حين وأيتمونى تأخوت بين في خبم كود يكها كداس كا ميكه حته دوسر الله يحد الله يحد الله يحد الله والله بعضها بعضا بعضا بعضا بعضا الله بعضا بعضا بعضا الله بعضا بعضا الله بعضا ال

۲۲۷ – حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن أبى معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله الله الله الظهر والعصر ؟ قال: با ضطراب لحيته. [انظر: ۲۷، ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۲۵ می ۱۸ می المیته.

قال: قلنا لحباب: أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ يوچها كه كيا حضورا قدسﷺ ظهرا ورعمر مين قرأت كرتے تيے؟

"قال: نعم ، فقلنا : بم كنتم تعرفون ذاك ؟قال: با ضطراب لحيته" ,

توفر مایا" نعم" ہاں، پوچھا آپ کو کیسے پہ چلتا تھا؟ حضرت خباب ﷺ نے فرمایا" بسا ضبطواب لحیته " آپﷺ کا داڑھی مبارک میں پڑھنے کی وجہ ہے حرکت ہوتی تھی جو چیچے سے نظر آرہی ہوتی تھی کہ آپ ﷺ کی کچیہ مبارکہ حرکت کررہی ہے۔

٨٣١ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المسلاة ، باب ماجاء في القراء ة في الظهر ، وقم: ٢٧٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقدامة المسلاة ، والسنة فيها ، باب القراء ة في الظهر والعصر ، وقم: ٨١٨ ، ومسند أحمد ، اول مسند البصريين ، باب حديث حباب بن الأرت عن النبي عليه ، وقم: ٨١٠ - ١٠ ، ٢٠٩ - ٢ ، ٢٥٩ ٥٠

اس سےمعلوم ہوا کہ محابہ کرام ﷺ حضورا قدس ﷺ کی لحمیہ مبار کہ کے اضطراب کو دیکھتے تھے، پتا چلا کہ پیچا کز ہے۔

و ٣٠٠ ـ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن على ، عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبى ﷺ ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد. ثم قال: ((لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار ، فلم أر كليوم في الخير والشر)، ثلاثا. [راجع: ٩٣]

"لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار ، فلم أركاليوم في الخير والشر".

آپ ﷺ نے فر مایا: کہ میرے او پراہمی جنت اور ناراس دیوارے کنارے میں پیش کی گئی'' فیسلسم او السخیسو و المشو'' تو جنت جیسی خیراور نارجیسا شرمیں نے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جنت اتنی بہترین چیز تھی کہاس سے پہلے آئی بہترین چیز نہیں دیکھی اور جہنم الیی شرتھی کہاس سے پہلے العیاذ باللہ اس جیسا شرنہیں دیکھا۔

اب اگراس کوسائنگفک طریقے ہے منظبق کریں کہ جنت اور نار دیوار کے کوئے میں آگئ، تو نہیں کرسکتے۔ جبکہ جنت کا ادنی ترین حصہ جو دیا جائے گا وہ دنیا ہے ستر گنا زیادہ ہوگا، اب وہ دیوار کے کونے میں جنت اور نار کیسے آگئ، تو اس کا تعلق عالم غیب ہے ہ، اس کواپنے ظاہری احوال اور مشاہدے کے قواعد پر منظبق کرنے کی کوشش ہی نضول ہے۔

### (٩٢) باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

# نماز میں آسان کی طرف نظرا ٹھانے کابیان

حدثنا على بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبى عبروبة قال: حدثنا على بن عبد الله قل: ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ((لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)).

"لينتهين عن ذلك اولتخطفن ابصارهم" يعنى ياتو نكايي آسان كى طرف المحاف سے باز آجا كيں، ورندان كى آئكھيں ا كيك لى جاكيں گي۔

### (٩٣) باب الإلتفات في الصلاة

# نمازميں إدھراُ دھرد کیھنے کا بیان

ا 20 - حدث مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: سألت رسول الله الله عن الإلتفات في الصلاة. فقال: ((هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد)). أنظر: 1 19 هم الاستفال من صلاة العبد). أنظر: 1 1 هم المسلمان من صلاة العبد).

### التفات فى الصلاة كالحكم

حضرت عا کشصدیقدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺے "السفات فی المصلواة" کے بارے میں پوچھا یعنی نماز کے اندر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ اختلاس ہے جس کو شیطان بندہ کی نماز میں چین کرلے جاتا ہے۔

اختلاس کہتے ہیں کسی سے زبردی کوئی چیز چھین جھیٹ کر لے جانا، یعنی انسان اللہ ﷺ کے لئے نماز پڑھ رہا ہوتا ہےاوراس کواس پراجرمل رہا ہوتا ہے، شیطان آ کرنماز کا اجراس سے چھین کر لے جاتا ہے۔

اس روایت مین "التفات فی الصلواة" کی ذمت فرمائی بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت "التفات فی الصلواة" کو گورا کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ متقل باب قائم فرمار ہے ہیں کہ حضورا قدس کے نے دیکھا کہ قبلہ کی جانب تھوک پڑا ہوا ہے، آپ کے نے اس کونماز کے اندر ہی مسل دیا، اس طرح کی کی روایات ہیں۔

عندالحفیہ وعندالجمہور دونوں روایات میں تطبیق یہ ہے کہ اگر بیدالتفات گردن موڑے بغیر ہو صرف تکھیوں بعنی گوشتہ چثم سے نگاہ ڈالی ہوتو یہ جائز ہے اور اگر گردن موڑنے کے ساتھ ہواور قلیل ہو یعنی ایک آوھے مرتبہ ذرای گردن موڑ لی تو بیکروہ ہے اور اگر کثیر ہے یعنی بار بارگردن موڑ کرادھرادھرد کیور ہاہے تو بیک ٹیر ہے اور مفسد صالوٰ ہے، بی تطبیق ہے اور بہی تھم شرع ہے۔

پھر جمہور کے نز دیک سنت کیہ ہے کہ نگاہ موضع ہود پر ہے، البتہ مالکیہ کے نز دیک امام کی طرف دیکھنا مسنون ہے، جمہور کی تائید بہی میں حضرت محمد بن سیرین کی مرسل روایت ہوتی ہے۔

وهي سنن العرمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماذكر في الالتفات ، رقم: ٥٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب السهو ، باب التشديد في الالتفات في الصلاة ، رقم: ٧٧٧ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٧٣٢٧ ، ٣٣٧٧ ، ٣٣٧٠ .

نیز حفرت انس سے ایک روایت ب "قلت: یا رسول الله این یضع بصری فی الصلاة، قال: عند موضع سجودک یا آنس! قال قلت: یارسول الله هذا شدید لا استطیع هذا، قال: عند موضع سجودک یا آنس! قال قلت: یارسول الله هذا شدید لا استطیع هذا، قسال: ففسی المحتوبة اذاً" کیکن امام پیمقی رحمدالله نے اس کوروایت کرکے اسے رہے بن بدرکی وجہ سے ضعیف کہا ہے، البتداس سے پہلے جوروایات ذکرکی ہیں، ان کے جموع سے اس براستدلال کیا ہے۔ 18

(٩٣) باب: هل يلتفت لأمر ينزل به؟ أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟

آل نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آجائے یا سامنے تھوک یا کوئی چیز دیکھے تو کیا پیجائز ہے "وقال سہل: العفت أبو بكر ﴿ فراى النبي ﴾".

200 ـ حدث التيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: ((رأى النبي الله نحامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدى الناس فحتها )). ثم قال حين الصرف: ((إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة)). رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. [راجع: ٢٠٠]

یہ باب قائم کیا ہے کہ ''هل ملتفت لأمرینزل به؟ او بری شیعًا او بصافا فی القبلة''؟ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے التفات کرلے یا قبلہ کی جانب کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی دیکھی جس کو نکالنا ضروری ہے اس کی وجہ سے التفات کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے النقات کا جواز ثابت ہے۔حضرت مہل بن ساعدی کے ک روایت ہے کہ صدیق اکبر کے جب دیکھا کہ نی کریم کے تشریف لائے ہیں توالنفات کیا۔

20% ـ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله قل لد كشف ستر حجرة عائشة ، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر المحلى عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد المخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم: أن اتمو ا صلاتكم، و أرخى الستر و توفى من آخر ذلك اليوم. [ راجع: ٢٨٠] "وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم".

مسلمانوں کو خیال ہوا کہ وہ اپنی نماز وں کے بارے میں فتنہ میں مبتلا ہو جا کمیں گے،حضورا قدس ﷺ کے چپر ہ انور کا دیدار کر کے خوشی ہوئی ،اس خوشی اور مسرت کی وجہ سے اندیشہ ہوا کہ کہیں نمازنہ ٹوٹ جائے۔

<sup>• 1</sup> السنن الكبرى ، ص: ٢٨٣ ، ج: ٢.

یہاں مقصود میہ ہے کہ صدیق اکبرے اور صحابہ کرام کے نے دیکھا کہ حضور اقد س کے حضرت عائشہ دخی اللہ عنہا کے جمرے کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، ادھر صفیں بنی ہوئی تھیں، اب نظراً سی وقت آسکتے تھے جب تھوڑ اسال تفات کیا ہو، معلوم ہواکسی حاجت کی وجہ سے التفات قبل جائز ہے۔

# اسفارني الفجرمين حنفيه كااستدلال

اس حدیث سے میجھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر اسفار میں ہور ہی تھی ورنہ حضورا قدس ﷺ کو صحابہ ﷺ اور صحابہ ﷺ کو حضورا قدس ﷺ نظر نہ آتے ، میر بھی حنفیہ کی دلیل ہے۔

(90) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر و السفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

تمام نما زوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں سری ہوں یا جہری، امام اور مقتدی کے لئے قر اُت کے واجب ہونے کا بیان

حدات موسى قال: حداتا أبو عوانة قال: حداتنا عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر ﴿ ، فعزله وإستعمل ، عليهم عمارا ، فشكوا حتى ذكرو ا أنه لا يحسن يصلى ، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق ، إن هولاء يزعمون أنك لا تنحسن تصلى . قال: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله ﴿ ، ما أخرم عنها ، أصلى صلاة العشاء فأركد في الأوليين ، وأخف في الأخريين . قال: ذاك النظن بك يا أبا إسحاق . فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة ، فسأل عنه أهل الكوفة ، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه و يثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس ، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة . يكني أبا سعدة . قال: أما إذ نسد تنا فإن سعد اكان لا يسير بالسرية ، و لا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية : قال سعد: أما والله لادعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا ، قام رياء وسمعة ، فأطل عمره ، وأطل فقره ، و عرضه بالفتن قال: فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رايته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رايته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من

الكبر، و إنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. [ انظر: ٥٥٨، • ٢٤] الله

### حفزت سعد رفظه كي معزولي

بیعدیث ذکری ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کے فرماتے ہیں کہ "شسک اہل السکوفة سعدًا إلیٰ عمو کے "الل کوفہ نے حضرت سعد کی شکایت حضرت عمرہ سے کی۔

حضرت سعد گوعرات کا گورنر بنایا تھا اور کوفہ عراق کا دار الحکومت تھا۔ کوفہ والے بڑے فتنہ پر داز تشم کیاگ تھے، مقولہ شہور ہے"اللکو فعی لا یو فعی"وہاں کے لوگ کی بھی امیر کو تکنے نہیں دیتے تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص پی عشرہ میشرہ میں سے ہیں۔حضورا قدس بھے نے ان کے لئے یہ فرمایا ''ارم یا سعد فداک ابھی و اممی''الیسے حالی وہاں امیر بے توان کے خلاف بھی شکایتیں شروع کردیں۔

جب انہوں نے حضرت عمر اسے شکایت کی تو افعظ له "حضرت عمر انہوں نے حضرت عمر اللہ کو کہ دوآ کے حضرت معزول کردیا۔
معزول کرنے کی وجہ بینیس تھی کہ آپ نے اہل کو فہ کی شکایت کو درست تسلیم کرلیا کیونکہ خود آ کے حضرت عمر اللہ نے فرمایا ان ذاک المطلق بھی اسحاق" میرا اگمان بھی تھا کہ شکایتیں غلط ہیں اور آپ سے جی ہیں۔ نیز شہادت سے پہلے آپ نے جو وصیت فرمائی اس میں اپنے بعد خلیفہ کو حضرت سعد کے سے مشورہ کرتے رہنے کی تاکید کی، اور فرمایا کہ "فانی لم اعز له عن عجز والا خیانة "بسیا کہ آپ انشاء اللہ "کتاب المناقب بہاب بیعة عضمان" میں بر حس کے۔

### معزول كرنے كى مختلف وجوہات

ایک بیک ان کا اصول تھا کہ ایک گورنر کو ایک ہی جگہ پر زیادہ عرصہ نہیں رکھتے تھے، تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے لوگوں سے ل ملاکرست پڑ جائیں ۔

دوسرى وجه يد ب كدوه حى الامكان يهى حاجة تفي كد كورز غير مختلف فيه آدى مووغيره وغيره -

بهرحال ان کومعزول کردیا" و استعمل علیهم عمّاد ۱" اور حفرت عمارین یا سر رہ کو عامل بنایا اور خاص طور یران کونماز کے لئے مقرر کیا۔

اقل وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب القراءة في الظهر والعصر ، رقم: ٢٨٩ ، وسن النسائي ، كتاب . الافتتاح ، باب البركود في الركعتين الأوليين ، وقم: ٩٩٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب تخفيف الأخريين ، رقم: ٩٨٠ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص ، رقم: ٩٣٨ ، ١٣٢٨ ، ١٩٣٨ .

·····

"فشکو" یہاں جھ کیں کہ یہ" شکوا" پہلے"شکوا" کی تغییر ہے۔ یہاں جس طرح عبارت مذکور ہےاس میں ظاہراور متبادریہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ممار کی کوعال بنایا تو پھر حضرت ممار کی بھی شکایت کرنی شردع کردی ایکن پیمرادنیں ہے، بات یہاں ختم ہوگی "واستعمل علیھم عماراً"

ابآگ "فشكوا" ہے حضرت سعد اللہ كا جوشكايت كي تقى اس كى تفصيل آرہى ہے۔

"فشکوا"الل کوفدنے حضرت سعد کی شکایت کی کہ"حتی ذکروا انسه لا یحسن یصلی"ان اللہ کے بندوں نے یہاں تک کہد یا کہ یہ نماز کھی نہیں پڑھتے۔

دیگر شکایات میں سے ایک شکایت بیتھی کہ حضرت سعد ﷺ نے اپنے گھر کا دروازہ ذراموٹالگایا تھا، وجہ اس کی بیتھی کہ ان کا گھر بازار کے قریب تھا اور شور و شغب زیادہ تھا اس سے بیچنے کے لئے موٹا دروازہ لگا لیا، اگر چہ حضرت عمرﷺ کی طرف سے ممال کو بیتھم تھا کہ وہ اپنے گھروں پر دربان نہر کھیں۔

اب اہل کوفہ نے شکایت کی کہ انہوں نے موٹا دروازہ اس لئے لگایا ہے کہ ہم ان کے پاس شکایت لے کرنہ جاسکیں ۔

حفرت سعد البعض اوقات تیراندازی کے لئے جایا کرتے تھے تو اس کی شکایت کر دی کہ یہ شکار کرتے ہیں اور حضور اللہ کرتے ہیں اور حضور اللہ کرتے ہیں اور حضور اللہ کے بین اور حضور اللہ کے بین اور حضور اللہ کے بارے میں فرمایا" فعداک ابھی و اممی" وہ تو نمازا چھی نہیں پڑھتے اوراہل کوفدا چھی پڑھتے ہیں، تو اس متم کی شکا بیتیں تھیں۔

"فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤ لاء يزعمون أنك لا تحسن تصلّي".

حضرت عمرے نے حضرت سعد ﷺ کوکر بلا کر کہا کہ اے ابوا تحق ! میدلوگ دعویٰ کررہے ہیں کہ آپ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ۔

" قَالَ: اَمَّا اَنِي وَ اللَّهِ فَإِنِي كُنتُ أَصَلَى بِهِمَ صَلُوةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " سُّرَةِ ان كُو الي نَمَازِرِ هَا تَا تَمَّاجِينِ مِينَ نِهِ رَسُولِ ﷺ كُورِ هَاتِ وَ يَمَاتُمَا "مَسَا احْسُومَ عَنِهَا" السيس كُولَى كَي نَبِيل كَرَتا تَمَّا- "خَرِم " يَخْرِم" كُمِعَنْ مِين كَي كَرَنا-

"أصلّى صلوة العشاء فاركد فى الاولين وأحف فى الأخوين " مِس عشاء كى نماز پرْ ها تا تقاتو كِيلى دوركعتوں مِس ' ركود ' كرتا تقا۔ ' ركود ' كمعنى ہے تھبرنا، مرادطو بل قيام يعنى كيلى دوركعتوں مِس طويل قر أت كرتا تقادوروسرى دوركعتوں مِس ہلكى قر أت كرتا تھا۔

"قال: ذاک الطن بک یا آبا اسحاق " حفرت عمر شف فرمایا اے ابواتی آپ ہے یہ گان تھا کہ آپ انجی نماز ہی پڑھا کیں گے، بے شک بیلوگ فضول باتیں کررہے ہیں۔

------

چونکنشتعدد شکایات تھیں اس لیے ان کی تحقیق کے لئے "فار مسل معمد وجلا اور جالا الی المکوفة "ایک یا زیادہ لوگون جیجا ، چیج کا مقصد حضرت سعد پرکوئی شک نہیں تھا ، بلکہ ید دکھا ناتھا کہ ہر حاکم کے حالات کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ "فیسال عند اھل الکوفة"ان کے بارے ش اہل کوفہ کے تا اُرات معلوم کے "ولیم یدع مسجداً الاسال عند" جولوگ ساتھ کے تھے انہوں نے کوئی مجر نہیں چھوڑی ، ہر جگدلوگوں سے حضرت سعد کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیے ہیں "و یشنون علید معروفا" سبلوگ حضرت سعد کی تعریف کی تقریف کی ایک مجد حضرت سعد کی تعریف کی ایک مجد مسجداً لمبنی عبس" یہاں تک کہ بوعس کی ایک مجد میں گئے اور وہاں کے لوگوں سے یو چھا کہ حضرت سعد کے کی خض کی ایک مبد کی تعریف کی ایک مجد اُسل میں اور وہاں کے لوگوں سے یو چھا کہ حضرت سعد کی کی تا مہاسا مہ بن قادہ اور دہنیت ابوسعد ہی ۔ اس نے کہا"اتما اِذ نسسامة بسن قدادہ " ب آ ہے نے ہم ہے شم دے کر یو چھا ہے کہ چھ بنا کیں۔

" نشد ب منشد " بہت سارے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے ان میں ایک معنی ' دفتم دے کر پوچھنا'' مجھی ہے۔

"فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضيّة".

اس نے تین باتیں بیان کیں کہ حضرت سعد اللہ سریہ میں نہیں جاتے ،سریہ کے معنی لشکر کے ہیں یعنی جہاؤنیں کرتے۔ جہاؤنیں کرتے۔

ذراغورفر ما ئیں جوفاتح ابران ہے؛ جس نے پوراایران فتح کیا۔جس نے سب سے پہلے اللہ ﷺکے راستے میں تیرچلایا، جس نے بدرواحد میں فدا کاری کا مظاہرہ کیا۔ان کے بارے میں بیرتین اعتراضات کئے کہ: پہلااعتراض بیرکہ جہاد میں نہیں جاتے۔

دوسرااعتراض بیرکہ جب مال غنیمت آتا ہے تولوگوں میں برابرتقسیم نہیں کرتے۔ تیسرااعتراض پرکیا کہ فیصلوں میں انصاف نہیں کرتے۔العیاذ باللہ العظیم۔

"قال معد: أما والله لأدعون بثلاث "دوسرى دوايت بن الطرح كالفاظ بين كه حفرت سعد الله والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام دياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعوضه بالفنن "بيساراتي ، قافيه بقي مرح، كابارك بين سوجها لين "مسرية، مسوية وقضية "فرمايا من تيرت من بين دعا كين "مسرية، مسوية وقضية "فرمايا من تيرت من بين دعا كين كرون كااور پهريدعا فرمائي -

"اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام دياء وسمعة "احالله! اگريدبنده جهوائب جو صرف دكلاو ب اور شهرت كى وجه سے كفر به موكريد با تين كرد باب، تاكدكها جائك كه بوابها در سب جس ف اپن گورنر ك خلاف مند پراكى با تين كهدى بين، "فاطل عموه و اطل فقوه و عرّضه بالفتن" تواب الله! اس کی عمر برُ هادیجئے اوراس کا فقرطویل کردیجئے اوراس کوفتنوں کا نشانہ بنادیجئے۔

ذراغورکیا جائے تو پید چلنا ہے کہ بیکوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت سعد پھیجیسے صحابی کے لئے کوئی مختص کھڑے ہوکر یہ کہ معمولی ہوگر ہیں کہ خض کھڑے ہوکر یہ کہ عدل وانسیس سے بڑھ کریہ کہ عدل وانسیان کے اس پر عصر آناطبی بات ہے کین غصر کے باوجود حضرت سعد پھی کی احتیاط کا عالم میہ ہے کہ بددعا سے پہلے دوشر طیس لگا کیں ایک مید کہا کریہ جموٹا ، ہودوسری مید کہ ریا عوسمعہ میں بات کہدر ہا ہوکہ، یعنی اگرا خلاص سے خلط بات کہدر ہا ہوت بھی میں اس کے خلاف بددعا نہیں کرتا۔

معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غلط نہی کی وجہ سے اخلاص سے کوئی بات کہدر ہا ہوتو اس کے بارے میں بھی بدد عانہیں کرنی جائے۔

### حضرت سعد ﷺ کی بدد عا

ال تحض نے تین جملے کہے تھے، حضرت سعد ﷺ نے بھی تین بدد عائیں ویں:

کیلی بددعا بیدی که یا الله!اس کی عمرطویل کر۔ بظا ہرطویل عمر ہونا خودکوئی بددعانہیں ہے کیکن ساتھ فرمایا "واطل فقرہ" کماس کافقر بھی لمبا ہوا درساتھ بیفتوں کا نشانہ بن جائے۔

اس نے جوتین جلے کہے تھان میں پہلی دوباتوں کاتعلق دنیوی امور سے تھا ''لا یسیب وبالسویة ولا یقسم بالسویة اور سب بالسویة ''اور تیسری چیز جودین سے متعلق تھی اور سب سے خطرناک تھی اس کے مقابلے میں بددعا بھی دی کے بیارے میں دی کہ بیٹند میں جتلا ہوجائے، العیاذ باللہ العظیم۔

"قال: فكان بعد إذا سئل" حضرت سعد في بددعااس كن مين قبول بوئى اورايابى بواكه اس كام بين قبول بوئى اورايابى بواكه اس كاعمر لمي بوگى، جب اس سے يو چهاجاتا تو كہتا "شيخ كبير مفتون" ميں ايك براعمر رسيده برها بول جو فت كانشانه بن كيا" أصابتنى دعوة سعد" مجسعد في كابد عالك كل -

"قال عبدالملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر".

میں نے دیکھااس کی ابر و کیں آئکھوں پرگر گئ تھیں یعنی عمر لمی ہوئی اورا تنابڈ ھا ہوا کہ ابرؤوں کی کھال لئک کر آٹکھوں پرگر گئ تھی لیکن اس کے باوجود'' اُنسہ لیسعوض للجوادی فی الطوق یعنمز ھن''راستہ میں کھڑا ہوتا اور جولڑ کیاں گزرتیں ان کا پیچھا کرتا اور ان کی چنگی لینے کی کوشش کرتا۔ جہاں موقع ماتا ہاتھ پکڑ کے یا جسم پر جہاں بھی ہاتھ پڑتا اس کو دبانے کی کوشش کرتا۔اللہ پچھٹ پناہ میں رکھیں۔آئین۔

یہ حفرت سعد ﷺ کی بدرعا کا نتیجہ تھا کہ ایسے فتنے میں مبتلا ہوا کہ بڑھا پے میں بھی لڑکیوں کے پیچھے بھا گیا پھرتا تھا،العیاذ باللہ العظیم۔ جب اس نے حضرت سعد ﷺ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں الیبی بری بات کہی تو اللہ ﷺ نے اس کو دنیا میں ہی اس کی عبر تناک سزادے دی۔

اشكال: بعض اوقات بياشكال كياجا تاب كه الرحضرت سعد الدعانددية توكيا موتا؟

جواب: علاء نے فرمایا ہے کہ بدوعا دینا نجمی ان کی طُرف سے شفقت ہی تھی کہ اس کواس گناہ کا بدلہ آخرت کے بجائے دنیا میں ہی لل جائے اور یہاں سے پاک صاف ہو کراللہ ﷺ کے پاس جائے ، ورنہ: ''مسن عادی لمی ولیا فقد آذننی بالحوب''، ''18

الله على آخرت يس كياعذاب ديتااس سيدونيا كاعذاب بهتر بـ

ا مام بخارى *رحمالله في الرجوزهة الباب قائمُ فر*مايا ــــ." بساب و جـوب الــقـوأة للإمام و المأموم في الصلوات كلها ، في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت".

#### تزجمة الباب كامقصد

اس باب کے اندر یہ بیان کرنامقعود ہے کہ امام اور مقتلی دونوں کے لئے قر اُت واجب ہے۔

لامع الدراری میں اس ترجمہ کے بہت سارے ابتراء ہیں کہ امام کے لئے قر اُت واجب ہے۔ یہ بات
تو اس حدیث باب سے بچھا گئی۔ اگر چہ اس سے آنخضرت کے کاعمل ثابت ہوتا ہے اور عمل وجوب کی دلیل نہیں
ہوتی ، اسی لئے حفیہ کے نزدیک قراء ت صرف دور کعتوں میں فرض ہے ، باقی دو کعتوں میں فرض نہیں ، شافعیہ ،
حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک چاروں رکعتوں میں قراءت فرض ہے ، مالکیہ کے نزدیک چاروں میں واجب ہے ، مگر
ایک رکھت میں قراءت چھوڑ نے سے نماز فاسٹرنہیں ہوتی ۔

ایک رکھت میں قراءت چھوڑ نے سے نماز فاسٹرنیں ہوتی ۔

"فی الصلوات کلھا" اس لئے کہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں ابوداؤد میں ایک روایت مروی ہے، کہ دوہ اس بات کے قائل سے کہ ظہر اور عصر میں قرائت ہے بی نہیں، نہ سری ہے اور نہ جہری اور پیچے حضرت خباب بن انس کے کی جوحدیث گزری ہے کہ ان سے کی نے بوچھا کہ کیا حضور کے ظہر اور عصر میں قرائت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، بوچھا، آپ کو کیسے بعد چلا؟ کہا داڑھی کی حرکت سے، تو بیہ سوال بھی اس پی منظر میں کیا گیا تھا کہ وکد حضرت عبداللہ بن عباس کے کا بیتول مشہور ہوگیا تھا کہ ظہر اور عصر میں قرائت نہیں ہے۔
قرائت نہیں ہے۔

چونکد بعض اوگول کو بیشبہ بوسکتا ہے کہ ظہر اور عصر میں قر اُت نہیں ہے، اس لئے فر مایا ''وجوب المقواة فی الصلوت کلها'' اس سے اس مسلک کی تردید کی طرف اشارہ ہے اور حدیث باب میں حضرت سعد الله کا اللہ من ۱۳۲۹ ، وجامع العلوم والحکم ، ج: ۱، ص: ۳۲۰.

بیفر مانا کہ میں تو ویسے ہی نماز پڑھا تا تھا جیسے حضور ﷺ کو پڑھتے دیکھا تھا، اس سے پیۃ چلا کہ وہ تمام نمازوں میں قر اُت کرتے تھے۔

### ترجمة الباب كے اجزاء كى تشريح

آ گے فرمایا" بساب وجوب القراة للإمام و الماموم " كماً موم كے لئے بحى نمازوں ميں قراًت واجب ہے۔ قراًت واجب ہے۔

اس صدیث بیس تو مقتری کی قرائت کا کوئی ذکرنہیں ہے،البتہ اس کو حضرت عبادة بن صامت گی صدیث سے ثابت ہے جو آگ آر ہی ہے "إن رسول الله ﷺ قال: لا صلواۃ لمن لم يقوا بفاتحة الكتاب " جو فاتحدنہ پڑھے اس کی نمازنہیں ۔ کہتے ہیں اس بیس حکم عام ہے امام اور مقتری دونوں کے لئے ہے، تو ما موم كا لفظ يهاں ہے نكالا۔

آ گے فرمایا" فسی السحسو و السفو " كريةر أت حضر ميں بھى واجب ہے اور سفر ميں بھى واجب ہے اور سفر ميں بھى واجب ہے

حصر کے متعلق تو ساری روایات ہیں کیکن سفر کا ذکر نہ بظا ہر حضرت سعد بن افی وقاص کے روایت میں ہے، نہ عبادہ بن صامت کے کی روایت میں ہے ورنہ حضرت ابو ہر ریوں کے کی روایت میں ہے جوآ گے آ رہی ہے، تو سفر کا لفظ کیسے بڑھادیا ؟

اس کامنشاً بیہے کہ قر اُت کے بارے میں سفراور حصر کے احکام مختلف نہیں ہیں ،جس طرح تعدا در کعت میں فرق ہے اس طرح قر اُت میں فرق نہیں ، جب حضر میں ثابت ہو گیا تو سفر میں بھی و ہی تھم ثابت ہو گیا۔

آ گفرمایا"وما یجهو فیها و ما یخافت" اور کس نمازیس قر اُت جرزاردهی جائے اور کس میں آ ہستہ برھی جائے۔

یہاں روایت میں حضرت سعد ﷺ نے عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا" اُ**ر کے۔ فسی الأولیین** واخف فسی الأحریین"۔" رکود" کے معنی تھرنے کے ہیں، مطلب میرے کہ میں پہلی دور کعتوں میں قیام نبتا کہا کرتا ہوں اور آخری دور کعتوں میں مختر کرتا ہوں۔

تو پہلی دورکعتوں میں ج<sub>ار</sub>ے پڑھتے تھے اور نسبتاً طویل قر اُت کرتے تھے اور دوسری دورکعتوں میں بسر سے پڑھتے تھے،اس سے ''**جھو فیھا و ما یخافت''**کا بھی ذکر مناسب ہو گیا۔

ابن أبى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله الله على دخل المسجد فدخل رجل

فصلى فسلم على النبى ﴿ فرد، فقال: ‹‹ارجع فصل فإنك لم تصل››، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبى ﴿ فقال: ‹‹ارجع فصلى فإنك لم تصل ››، ثالاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمنى. فقال: ‹‹إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرا ما تيسر معك من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكعا، ثم أرفع حتى تعتدل قائما، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أرفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها››. [أنظر: ٢٩٢٤،١٢٥١، ١٢٥٠، ٢٩٢٤/٢٥١]

اس بین مقصود بالترجمه به " ثم اقواً ما تیسو معک من القوآن " اس بین قر اُت کوداجب قراردیا۔

### (٩ ٢) باب القرأة في الظهر

### نما زِظهر میں قر أت كابيان

حضرت عبدَ الله بن عباس کی تر دید میں اور عصر میں قر اُت نہیں ہے اب اس کی تر دید میں ابواب قائم کے ہیں جات میں طہر اور عصر میں قر اُت ثابت کی ہے، بعد میں حضرت عبد الله بن عباس کے بھی اس سے رجوع فر مالیا تھا۔

209 ـ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبدالله بن أبى قتادة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطول فى الأولى و يقصر فى الثانية، و يسمع الآية احياناً و كان يقرأ فى المعصر بفاتحة الكتاب و سورتين، وكان يطول فى الأولى و كان يطول فى الأولى من صلاة الصبح، و يقصر فى الثانية. [أنظر: ٢٠٤١-٨٠٧١) و ١٥٥ على المنانية و المن

100 وفي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القرائة في الظهر والعصر، وقم: ١٨٥، وسنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تطويل القيام في الركعة الاولى من صلاة الظهر، وقم: ١٩٥، ٢٩، ١٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، ياب ماجاء في القراء ة في الظهر، وقم: ١٤/٤، وسنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بالآية احياناً في صلاة الظهر والعصر، وقم: ١٢٨، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حذيث أبي قتادة الأنصاري، وقم: ١٢٨، ومسن الدارمي، كتاب الصلاة، باب كيف العمل بالقراء ة في الظهر والعصر، وقم: ١٢٨، ١٤٥٩، ١٩، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب كيف العمل بالقراء ة في الظهر والعصر، وقم: ١٢٨،

یہاں بیفر مایا ہے کہ آپ ﷺ پہلی رکعت میں طویل قر اُت فر ماتے تھے اور دوسری رکعت میں اس سے کم ، اس سے ام محمد رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال فر مایا ہے کہ ہر نماز میں پہلی رکعت طویل کرنا اور دوسری اس سے کم کرنا سنت ہے۔

ا مام ابوحنیفه رحمه الله کا فرمانا بیه به که اورتمام نما زوں میں تو دونوں رکعتیں برابر ہوں ، البتہ نجر میں بہلی رکعت طویل اور دوسری اس سے کم ہو۔

یہاں پہلی رکعت طویل ہونے کی وجہ رہے کہ اس میں ثناء ہے، تعوذ اور تسمیہ ہے، اس کی وجہ ہے وہ طویل ہوجاتی ہے، ورنہ مقدار قر اُت دونوں میں برابر ہے۔ ۱۹۸۴

امام ابوطنيف رحم الله كى دليل محيم مسلم مين ابوسعيد خدرى الله كى روايت ب "عند عليه المصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في كل ركعة قدر ثلثين آية" فل

#### ترجمة الباب سے مناسبت؟

يهال ظهركا ذكرتين ب، جكرترجة الباب "باب القراة في الظهر" ب-

جواب بیہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کواس طرح قرار دیا کہ "کنت او کد فی الاولیین و احف فسی الاولیین و احف فسی الاحسن بیان دو احف فسی الاحسن بیان دو احف فسی الاحسن بیان دو احت بین میں کم کرتا ہوں، چونکہ ظہر بھی رباعی نماز ہے تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا فرمانا بیہ واکہ حضرت سعد بھے نے دوبا تیں فرمائیں۔

ا کیک مید کمیش صلاق العشاء اور مغرب میس کوئی کی نہیں کرتا اور آ گے دوسرا جملہ ہرریاعی نماز کے بارے میں فرمایا کہ میں ہر پہلی دور کعتوں میں رکودکرتا ہوں یعنی قر اُت کمی کرتا ہوں اور ''اح<mark>ب میین'' می</mark>س کم کرتا ہوں، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔

### (۹۸) باب القرأة في المغرب مغرب كي نماز مين قرآن يڙھنے كابيان

۲۱۳ ـ حدثنى أبو عاصم عن ابن جريج، عن ابن أبى مليكة، عن عروة بن الزبير،
 عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت: ما لَكَ تقرأ فى المغرب بقصار، و قد

۵۳ عمدة القارى ، ج: ۳، ص: ۲۱ .

٥٥١ صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب القراء ة في الظهر و العصر، رقم: ٧٨٨.

#### سمعت النبي ﷺ يقرأ بطولي الطولين؟ الحا

مروان بن الحكم كيت بين كه محصد نيد بن ثابت الله في المغرب بعن المك تقرأ في المغرب بقصاد "مغرب من آب بهت چوفي بورتين يؤهة بين-

"و قدد سمعت النبی ﷺ بقواً بطولی الطولیین؟" جبَدیس نے نی کریمﷺ کوووطویل تر مودتوں میں سے جوزیا دہ طویل مورت تھی وہ پڑھتے ہوئے شاہے۔

دوسری جگداس کی وضاحت آئی ہے کہاس سے سور ہُ اعراف مراد ہے۔ تو طولین سے سور ہُ انعام اور اعراف مراد ہیں۔

بعض نے کہا کہ سور ہ آل عمران اوراعراف مراد ہیں اور چونکہ دونوں میں اعراف زیادہ طویل ہے،اس لئے اس کوطولی الطولیین کہا ہے۔

# مروان بن حکم کی روایت کاحکم

سوال: مروان بن حكم كے بارے ميں قول فيصل كيا ہے؟

جواب: قول فیصل بیہ کمان کے امیر بننے سے پہلے کی روایات قابلِ قبول ہیں اور امیر بننے کے بعد کی روایات قابلِ قبول ہیں اور امیر بننے کے بعد کی روایات میں کلام ہوا ہے کین ان کے بارے میں بنہیں کہا جا سکتا کہ جان بوجھوٹ بول ویں بلکہ جس طرح بہت سے لوگوں کا قاضی بن کر حافظ ضعیف ہوجا تا ہے ای طرح بہت سے لوگوں ان کی روایت میں ضعف حافظ کی وجہ سے کلام کیا ہے اور بعض ایسے اعمال کی وجہ سے جو مختلف فیہ ہیں ، بہر حال ان کی حدیث قابل قبول ہے۔ حدیث قابل قبول ہے۔

سوال: كياان كوصحاني كهه سكت بين؟

جواب: اگرچہ یہ پیدا تو حضوراقد س ﷺ کے زمانہ میں ہوئے تھے لیکن ان کا والدان کو لے کر کہیں چلا گیا تھا اور و ہیں انہوں نے ساری عمر گز اری میچے روایات سے حضور ﷺ کی زیارت ثابت نہیں اس لئے صحابی کہنا درست نہیں ۔

سوال : بعض کتابوں میں آیا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کوجلا وطن کرنے کا تھم دیا تو یہ اسٹے شعور میں ہوں گے کہ ان کوبھی جلا وطن کرنے کا تھم دیا ،الہذا نظر ثابت ہوگئ ۔

۲۵۱ و في مسئن النسالي ، كتاب الافتتاح ، باب القراء ق في المغرب ب المص ، وقم: ٩٨٠ ، وسئن أبي داؤد ، كتاب المسلاة ، باب قلر القراء ق في المغرب ، وقم: ٩٨٠ ، ومسئد أحمد ، مسئد الأنصار ، باب حليث زيد بن ثابت عن المي ، وقم: ٢٠٢٧ - ٢ ، ١٩٣٧ - ٢ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

جواب: اس سے بدلا زم نیس آتا، اس لئے کدان کی عمر بہت کم تھی اور کوئی بعیر نیس کہ بین آئے ہوں اور ندر یکھا ہو۔ بہر حال جتے بھی قضایا ہیں ان پراعتقا در کھتا ہوں، "تسلک امة قسد خسلت لھا ما کسست ولکم ما کسست مولا تسئلون عما کانوا یعملون".

حدیث میں ہے کہ مغرب میں سورہ اعراف پڑھتے تھے بظاہر پوری سورۃ پڑھنا مرادنہیں ہے ادراگر
پوری پڑھنا مراد ہوتب بھی استدلال اس لئے تام ہوگا کہ پوری سورہ اعراف سوا پارہ ہے، تقریباً ۲۵ منٹ میں
پڑھ سے ہیں ۔اس وقت تک توشفق احمر بھی غروب نہیں ہوتا ہے۔
پڑھ سے ہیں ۔اس وقت تک توشفق احمر بھی غروب نہیں ہوتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ قراءت کی مقدار مسنون سے متعلق تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال
مفصل ،عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے، اس میں اصل حضر عمر اللہ کمنتوب ہے، جوانہوں نے حضرت ابوموکی اشعری کھی تھا۔
مکتوب ہے، جوانہوں نے حضرت ابوموکی اشعری کے کوکھا تھا۔

آنخضرت کا عام معمول بھی مجموعہ روایات ہے یہی معلوم ہوتا ہے، البتہ بھی اس کے خلاف بھی ثابت ہے، مثلاً مغرب کی نماز میں ''سورة المطور ، سورة المموسلات " اور ''سورة حمّ الدخان ''کا پڑھنا ، لیکن اس قتم کے واقعات بیان جواز پر محمول ہیں ، تا کہ لوگ کسی خاص صورت کو واجب نہ بھے لیں۔ اور حضرت زید بن ثابت کے ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ قضاء کا ایبا الترام کرنا کہ اس کولوگ واجب بھے لگیں ،

خلاصه بيمعلوم مواكه حضور الله في مغرب مين سورة اعراف ردهي -

227 \_ حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أنه سمع أبا هريرة الله يقول: ﴿ فَي كُلُ صِلاَةً يقرأ، فِما أسمعنا رسول الله السمعنا كم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن اجزات وإن زدت فهو خير›› كفل

ضم سورة كاحكم

حصرت الو بريره في في كل صلواة يقو أنه برنماز شن قرات كي جائر قرات كي جائر قو أسمعنا المسمعنا وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ، رقم: ١٠٧ ، ومسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب قراءة النهار، رقم: ٢٠٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في القراءة في الظهر ، رقم: ٢٧٧ ، و مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم: ١٩٠٠ ، ٢٧٧ ، و ٢٠٠٨ ، ٢٧٢ ، ٢٠٠٩ ، ٣٣٨ ، ٩٣٣ ، ٩٣٣ .

2 x 8 6 x 6 6 6 a x 2 x 3 x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 4 x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x 6 a x

رسول الله ﷺ اسمعنا كم" جوبم كورسول الله ﷺ نے سنوایا ہم بھی تم كوسنوا كيں گے، لينى جس ئماز ميں حضور ﷺ نے جرآ قر اُت كى ہم بھی جرآ كريں گے "و ما اختصى عنا احقينا عنكم" اور جوقر اُت آپ ﷺ نے ہم سے تفی رکھی لينى سرافر مائى ، ہم بھی سرافر يں گے۔

آگے فرمایا"وان لسم تنود علی ام القرآن اجزات" نماز ہوگئ۔ "وان زدت فہو حیو" اور اگراضا فہ کروتو یہ بہتر ہے۔

حضرت الوہر بریں ہے کہتے ہیں ، واجب نہیں کہتے ،لینی ان کے نز دیک سور و فاتحہ واجب اورضم سور قامستحب ہے۔ ۱۹۹۸

حفیہ کے نز دیک فاتح بھی واجب ہے اورضم سورۃ بھی واجب ہے۔ 189

حنفیہ کی دلیل وہ روایت ہے جوابو داؤ داور دوسری سنن وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت، اور دوسر بے صحابہ کرام کے سے مروی ہے جس میں آپ کے نے فرمایا:

" لا صلوة الابفاتحة الكتاب وما تيسّر يا وما زاد يا فصاعداً "اوربحش روايات يس "لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً".

ابن عدی نے الکامل میں ابن عمر کی ایک روایت نقل کی ہے:

"لا تجزى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات فصاعداً" ـ الله

ABJ ، 104 ، 219 ما استدل به الشافعية على استحباب ضم السورة إلى الفاتحة ، وهو ظاهر الحديث ، وعند أصحابنا يجب ذلك \_\_\_\_ وعندنا ضم السورة أو ثلاث من آيات من أي سورة شاء من واجبات الصلاة ، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة :

منها : ما رواه عمر بن الخطاب يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة ماها ، سنن البيهقي الكبرئ ، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر الخ ، ج:٢٠ص: ١٤ ٤ ، وقم : ٢٤٥٨ .

ورواه الترصدي و ابن صاحة من حديث أبي مسعيد ، قال قال رصول الله عليه . مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريسها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة غريضة أو في غيرها ، سنن الترمذي ، باب ماجاء في تحريم الصلاة وتحليلها ، وقم : ٢٣٨ ، وابن ماجة ، ج: ١ ، ص: ٢٥٣ ، وقم : ٨٣٩.

وروى أبيو داؤد من حنديث أبي تنظيرة عنه قال : أمرنا أن نقراً بقاتحة الكتاب وما تيسر . منن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من ترك القراء ة في صلا ته بفاتحة الكتاب ، رقم : 290 .

ورواه ابن حيان في ((صحيحه)) ولفظه: أمرنا رسول الله عُلِيَّةُ أن نقراً الفاتحة وما تيسر ، صحيح ابن حيان، ج:٥،ص: ٩٢ ، وقم: • ١٤٠٩.

وتسعب الراية ، ج: ١ ، ص: ٣٦٥. وروى ابن عدى من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله عُنْكُ : لا تجزى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات فصاعداً ، وعمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٤٨.

### اس میں تین آیات کی بھی صراحت ہے اگر چہاس کی سند کمزور ہے۔ الال البتہ دوسری روایات میں کہیں ''ما تیستو'' آیا ہے، کہیں ''ماذاد'' آیا ہے، کہیں ''فصا عدا'' آیا ہے، بیتمام روایات اس پر دلالت کررہی ہیں کہ جو تھم فاتحہ کا ہے وہ کی تھم ضم سورہ کا ہے۔

### (4 + 1) باب الجهر بقراءة صلاة الصبح

# نمازِ فجر کی قرائت میں بلندا ٓ واز سے پڑھنے کا بیان

"وقالت أم سلمة : طفت وراء الناس والنبي على يصلى ويقرأ بالطور".

22 حدث المسدد قال: حدث الموعوانة ، عن أبي بشر. هو جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: انطلق النبي في في طائفة من اصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شمى حدث، فاضربوامشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فأنصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي في وهو بنخلة خبر السماء. فأنصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي في وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن إستمعوا لمه، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالو: ياقومنا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرآناً عَجَباً يَهْدِي إلى الرُّهْدِ فَآمَناً بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ لِحَمْمَ مَا أَوْمَى إلى الرَّهْدِ فَآمَناً بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ الجن. [الجن: ا] فأنزل الله على نبيه في ﴿ قُلْ أوحِي إلى الرُّهْدِ فَآمَناً بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ الجن. [الجن: ا] فأنزل الله على نبيه في ﴿ قُلْ أوحِي إلى الرَّهْدِ فَآمَناً وحي إليه قول الجن. [انظر: ا ۲ ۴ ۳ ا]

الل وثلاث آيسات فصبا عدا التهيى. وضعف عمس بن يسزيد وقال إنه منكر الحديث الخ ، نصب الراية ،
 ج: ١،ص: ٣٤٥.

۱۲۲ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، رقم: ۲۸۱ ، وسنن السرمة ، کتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الجن ، رقم: ۳۲۳۵ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ۲۱۵۸ .

### حدیث کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کرام ﷺ کے ایک گروہ کے ساتھ سوق عکا ظری طرف تشریف لے گئے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ عکا ظ کا میلہ لگا کرتا تھا اور حضور اقد س ﷺ اس میلہ میں دعوت وہلینے کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

"وقد حیل بین الشیاطین و بین خبو السماء" اوریال وقت کی بات ہے کہ جب الله ﷺ فی سیاطین آسان تک پھنے جائے گئے اللہ علی اور آسان کی خبروں کے درمیان ایک آٹر پیدا کر لی تھی۔ شروع میں شیاطین آسان تک پھنے جائے تھے اور ملا اعلیٰ میں فرشتوں کی آنے والے واقعات کے بارے میں جو با تیں ہوتی تھیں ان میں سے کوئی اڑتی ہوئی خبرسُن لیتے اور آکر کا ہنوں کو بتادیتے ، کا بمن وہ آدھی، تہائی بات لوگوں کو بتادیتے جو بھی بھی نکل جاتی۔

لیکن حضور کی بعثت کے بعد شیاطین کا آسان تک جانا بند کر دیا گیا، اس کے منتج میں بیہوا کہ جب کوئی آسان کی طرف جانا چاہتا تو اس کے پیچھے ایک شہاب ٹا قب ڈال دیا جاتا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے" الا من حطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب".

تو فرمایا:

"و قد حيل بين الشياطين و بين حبر السماء وارسلت عليهم الشهب".

شیاطین اور آسانی خبروں کے درمیان حیلولہ ہوگئ تھی اوران پرستارے شہاب ٹا قب چھوڑ دیئے گئے تھے جوان کو مارتے تھے "فر جعت النسیاطین إلیٰ قومهم فقالوا: مالکم؟" یہ اپنے قبیلے والوں کے پاس پنچے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ والیس کیوں آگئے؟

" فقالوا: حيل بيننا و بين خبر السماء وارسلت علينا الشهب.قالو: ما حال بينكم و بين خبر السماء شئي حدث".

جنات نے آپس میں کہا کہ ہمارے اور آسان کے درمیان جو چیز حائل ہوئی وہ بقیناً کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے جب کے نتیج میں وہاں ہمار اوا ظلہ بند ہوگیا ہے ''فسا صوبوا مشارق الأرض و معاربها المخ''آپ مثرق ومغرب میں سفر کرکے دیکھیں کہ کیانیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ ہمیں آسان سے روکا گیا ہے۔

"فانصوف اولئک اللین تو جھوا نحوتھامة إلى النبى ﷺ "كمكرمدك بهارُول اور سندرك درميان جوادى جاس كتہ ہيں۔

یہ جنات مختلف کلڑیوں میں بٹ گئے ،ان میں سے بعض مشرق میں گئے ،بعض مغرب میں ،بعض ثال و

جنوب میں۔وہ جنات جنہوں نے تہامہ کا رُخ کیا تھاوہ نی کریم ﷺ کے پاس سے گزرے "و هو بنخلة" آپ ﷺ مقام تخله میں تشریف فرما تھ" عامدین إلى سوق عكاظ" سوق عكاظ كا كل طرف جارے تھے۔

"وهو يصلى باصحابه صلواة الفجو "اورآپ الله سحابه كرام الله فجرك نماز پاه سحة م

"فلما سمعوا القرآن إستمعواله "جبقرآن پاکی آواز آئی توانهول نے کان لگا کرمنا "فلما والله الذی حال بینکم و بین خبو السماء" یوه چیز ہے جس نے تہار ساور آسان کے درمیان رکاوٹ پیواکردی ہے۔

'' **فھنا لک** '' یہیں پربس،ابآ گے جانے کی ضرورت نہیں ہے جس معاملہ کے لئے نکلے تھےوہ پوراہو گیا۔

### مقصود بخارى رحمهالله

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں اس روایت کولانے کا مقصد بیہ ہے کہ آپ ﷺ فجر جمراً پڑھارہے تھے، اتی جبرے قر اُت کررہے تھے کہ جنات نے اوپر سے جاتے ہوئے س لیا ،الہذا فجر میں جبری قر اُت ٹابت ہوگی۔

٣٧٧ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبى ﷺ ومربم: ٣٣] و ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مربم: ٣٣] و ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١].

م جس میں آپ ﷺ کو جَبری قر اُت کا تھم ہوا و ہاں جہر فر مایا اور جہاں سر کا تھم ہوا و ہاں سرفر مایا۔اس لئے خوامخوا ہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہر کیوں ہے اور سرکیوں ہے؟بس امرکی ا تباع ہے۔

### (١٠١) باب الجمع بين السورتين في ركعة ،

والقرأة باالخواتم، و بسورة قبل سورة، وباول سورة. ایک رکعت میں دوسورتوں کے ایک ساتھ پڑھنے اور سورتوں کی آخری آیتوں اور ایک سورت کا قبل ایک سورت کے اور سورت کی ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان "وید کر عن عبد اللہ بن السائب: قرأ النبی ﷺ المؤمنون فی الصبح حتی إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر فى الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة ، وفى الثانية بسورة من المثانى ، وقرأ الأحنف بالكهف فى الأولى ، وفى الشانية بيوسف ، أو يونس ، وذكر أنه صلى مع عمر السابح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال ، وفى الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة يفرقها فى ركعتين ، أو يردد سورة واحدة فى ركعتين : كل كتاب الله " السرة واحدة عن شاباب عن المرام بخارى رحمالله في أن سرختال في مسائل بيان فراك بين -

### ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا

بہلامتلدیہ ہے ایک ہی رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا جائز ہے۔

بعض صحابہؓ و تابعینؓ سے مروی ہے کہ وہ اس کو نا پہند فر ماتے تھے۔مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ مسلک ابو مکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث، ابوعبدالرحمٰن سلمیؓ ،حضرت زید بن خالد چہنیؓ ، ابوالعالیہؓ وغیرہ سے مروی ہے۔

ابوالعاليدرعمالله الك صحابي المسابق على معاني المسابق على المسورة حظها من الركوع والسجود" الله المسابق المركوع والسجود" المركوع والسجود" المركوع والسجود" المركوع والسبع المركوع المسابق المركوع والسبع المركوع المسابق المركوع والسبع المركوع المركو

کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسلک کے خلاف حضرت ابن مسعود کی حدیث باب، سے استدلال کیا ہے جس میں صراحت ہے کہ آنحضرت ﷺ دوسور توں کو جمع فرمایا کرتے تھے۔

یمی بذہب سعیدین جبیر ﷺ ،متعدد تابعین اور ائمہ اربعہ کا ہے اور متعدد صحابۂ کرام ﷺمثلا حضرت عثمان ﷺ ،حضرت حذیفہ ﷺ ،حضرت ابن عمرﷺ اور حضرت تمیم دار کی ہے پھی منقول ہے۔ ۳۲

البتة امام ابوحنیفه رحمه الله ہے حسن بن زیا درحمه الله کی روایت بیہ ہے کہ دوسورتوں کوفرض میں جمع کرنا پیندیدہ نہیں ،اگرچہ کمر وہ بھی نہیں ہے اور نوافل میں تو ہالکل ہی کوئی مضا کقہ نہیں۔<sup>218</sup>

27 مصنف ابن أبي شبية ، بـاب فـقـرأ حتى ختمها من كان لا يجمع بين السورتين فما ركعة ، ج: 1 ، ص: 324 ، وقم: • 221 مكتبة الرشد ، الرياض ، 9 ، 9 ، 1 ه.

۱۲۴ جواز الجمع بهن السورتين في ركعة واحدة ، وعليه جززه من التبويب ، وإليه فزهب سعيد بن جبير .... والسجود ، وعمدة والسجود ، وعمدة السجود ، وعمدة القراء قفى الركوع والسجود ، وعمدة القراء ، وعمدة ، وعمدة القراء ، وعمدة ، و

140 وكره في الكبيري في يعض الصور .... ثم استدل صاحب البحر على الفرق بين التطوع والفريضة حيث لا يكره اختلال الترتيب في النافلة بأن كل ركمة من النفل صلاة برأسها ، فيض الباري ، ج:٢٠ص.٢٨٤.

### سورة كا آخرى حصه يره هنا

دوسرامسکدید ہے کہ کسی سورت کا صرف آخری یا ج کا حصافماز میں بر هنا جائز ہے۔

اس پر تنبیہ کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ امام احمد رحمہ اللہ سے مروی رحمہ اللہ کی روایت بیہ ہے کہ وہ کسی سورت کے صرف آخری جھے کی قر اُت کونا پیند کرتے تھے۔

ان کا فرمانا بیتھا کہ آنخضرت ﷺ سے بیٹا بت ہے کہ یا تو آپ ﷺ پوری سورت پڑھتے یا سورت کا اوّل حصہ البذاآپﷺ کی موافقت کا تقاضہ یہ ہے کہ آخر سے نہ پڑھا جائے۔

امام بخاری رحمه الله نے اس مذہب کے خلاف حضرت قادۃ ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ " "کل کتاب الله" جمہور کا مذہب بھی یہی ہے اور امام احمد رحمہ الله کی ایک روایت بھی ای کے مطابق ہے۔

# قراءة ميں ترتيب مصحف عثانی کی رعايت کاحکم

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزویک سورتوں کی قرائت میں مصحف عثانی کی ترتیب کی رعایت نہ کرنا بلا کراہت جائز ہے، لہٰذا گر پہلی رکعت میں" قبل هو الله" اور دوسری رکعت میں" قبل یا اتبھا المکفوون" پڑھیں توان کے نزویک کوئی کراہت نہیں۔

حفیہ، مالکیہ اور شافعیہ رحمہم اللہ اس کوخلاف اولیٰ یا مکروہ تنزیم قرار دیتے ہیں۔امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔۲۲۲

امام احمد اورامام مالک کی ایک ایک ایک روایت امام بخاری رحمهم الله کے مطابق بھی ہے۔

ا مام بخاری رحمہاللہ نے اس کے جواز پراحنف بن قیس ﷺ کی روایت سے استدلال کیا ہے ، جوانہوں نے تعلیقاُ نقل کی ہے کہانہوں نے پہلی رکعت میں سور ہُ کہف اور دوسری میں سور ہُ یوسف یا سور ہُ یونس پڑھی ۔

حفیہ کا کہنا یہ ہے کہ مصحف عثانی کی ترتیب پراجماع ہے اور بیرتیب اگر چیا جتہا دی ہے مگر صحابۂ کرام شے نے اس کو آنخصرت ﷺ کے عمل پر ہی بنی فر مایا ہے ، لہذا اس کا اعتبار مستحب ہے ، اور اس کے خلاف کرنا خلاف اولی ہے۔

# سورة کےابتدائی حصہ کی قراءۃ کاحکم

چوتھامسکلہ بیہ ہے کی سورت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھنا ، یہ بھی جائز ہے، اورعبداللہ بن السائب ﷺ کی جوحد بیث امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً نقل کی ہے، اس بیس سور ہ مؤمنون کا ابتدائی حصہ پڑھنا ثابت ہے۔

۲۷۱ فتح البارى ، ج:٢،ص:٢٥٤.

امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت میہ ہے کہ سورت پوری پڑھنی چاہتے ، اور پچھ جھے پر اکتفا مکروہ ہے۔ علا

حفرت ابودائل کہ کہتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور اس نے آگر کہا

"قوات المفصل اللیلة فی د کعة" آج رات میں نے مفصل کی تمام سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔
یہاں روایت مختفر ہے، ترین وغیرہ میں اس کا پس منظریان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آگر حضرت
عبداللہ بن مسعود کے سے لوچھا کہ قرآن کریم میں ہے" وافعہ از مین ماء غیبو آسن" بے یا

عبدالله بن مسعود ﷺ سے لوچھا کہ قرآن کریم میں ہے" **وانھاز من ماء غیبر آسن"** یہ"آسن" ہے یا "ہساسین" ہےاورسوال اس انداز سے کیا کہ چیسےاورتو جھے سارے قرآن کا پیتہ ہے بس صرف بیہ بتادیں تومیں علامہ قرآن بن جاؤں۔

حضرت عبدالله بن مسعود في ني جواب من فرمايان أكل القرآن قرأت غير هذا؟ "كياس كسواآب في رات ايك ركعت من مفسل سواآب في ساراقرآن بره الياب؟ اس في جواب من فخر ساكها كديس في آج رات ايك ركعت من مفسل كى سارى سورتيس بره في بين -

حفرت عبدالله بن مسعود الله عن فرمايا" هَلَا كَهَلَا الشعر" كياتم نے اس طرح رواني ميں پڑھايا جس طرح شعر پڑھا جا اسے ۔ "هذيهلا "كمعنى ہوتے ہيں اشعار كوتيزى سے پڑھنا۔

مطلب بیہ ہے کہ بیطر لقہ سی نہیں ہے، قر آن کریم کواطمینان سے تر تیل کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ پھر فرمایا" لقد عرفت النظائر التی کان رسول الله ﷺ یقرن بینھیں" وہ ایک جیسی سورتیں میرے کم میں ہے جن کونی کریم ﷺ نمازوں میں ملا کر پڑھتے تھے کہ ایک رکعت میں ایک جیسی دویا تین سورتیں ۱۷۷ ملدا ملخص من لامع الدوادی، ج: ۱، ص: ۳۰۳.

1/4 و في صبحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ترتيل القراء ة واجتناب الهذوهو الإفراط في السرعة ، زقم : ١٣٥٨ ، وصنين الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماذكر في قراء ة سورتين في ركعة ، وقم : ٩٩٥ ، وسنين أبي داؤد ، كتاب رقم : ٥٣٧ ، وسنين أبي داؤد ، كتاب المصلاة ، باب تخريب القرآن ، رقم : ١١٨٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، وقم : ٣٣٢٥ ، ٣٣٢٥ ، ٣٩٣٩ .

------

پڑھ لیتے۔ "فلد کو عشوین سورة من المفصل ، بقصل کی بین سورتوں کا ذکر کیا کہ آپ ان میں سے دو دوسورتوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، یہاں تفصیل نہیں ہے، دوسری روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود ان بین سورتوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔

### (١٠٤) باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

# آ خری دونوں رکعتوں میں صرف سور و فاتحہ پڑھی جائے

٧ ٢ ٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام ، عن يحيى، عن عبدالله بن أبى قتادة ، عن أبيه: أن النبى على كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، و هكذا في العصر ، و هكذا في الصبح. [راجع: 209]

# آخرى ركعتين مين سورة فاتحه كاحكم

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامقصودیہ بیان کرنا ہے کہ چار رکعت والی نماز کی آخری دور کعت میں بھی فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ میامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

ان حضرات نے اس روایت کے جملہ "و فی الر کعتین الاخریین بام الکتاب ویسمعنا الآیة" سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ پہلی دو رکعتوں میں بھی اُمّ الکتاب یعی سور و اُقتی پڑھتے تھے اور کوئی سورت پڑھتے تھے اور دوسری دو رکعتوں میں ام الکتاب پڑھتے تھے اور جمیں آیات ساتے تھے۔ تو آخضرت کے ماتھ آخری دورکعتوں میں ام الکتاب پڑھنے سے استدلال کیا ہے کہ قر اُت فاتح آخری دورکعتوں میں ام الکتاب پڑھنے سے استدلال کیا ہے کہ قر اُت فاتح آخری دورکعتوں میں ام الکتاب پڑھنے سے استدلال کیا ہے کہ قر اُت فاتح آخری دورکعتوں میں جم

تو اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قراءت چاروں رکعات میں فرض ہے، جبکہ حفنیہ کے نزدیک اولین میں قراءت فرض ہے اور اخریین میں مسنون یامستحب فقط۔

لہذا حفیہ کا مسلک یہ ہے کہ آخری دور کعتوں میں قر اُت واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس لئے اگر کوئی شخص قر اُت نہ کرے بلکہ سجان اللہ، الحمد مللہ کہ کر رکعتیں پوری کر دیتو بھی نماز ہوجائے گی۔

حفيه كى دليل مصنف ابن ابى شيبه مين حضرت على اورابن مسعودرضى الله عنها كااثر ب كه "اقسوأ فسى الأولمين و سبح فى الأخويين".

اس سے پتا چلا کہ تنہالیے سے بھی کام چل سکتا ہے، قرائت واجب نہیں ہے۔ البتہ سنت ہے اور حدیث میں جوآیا ہے کہآپ ﷺ پڑھا کرتے تھے، تو آپ ﷺ کے عمل سے بنت ہی ابت ہوگی۔ ١٦٩\_

### (١١١) باب جهر الإمام بالتأمين،

# امام كابلندآ وازييرآ مين كهنے كابيان

"وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير و من وراء وحتى إن للمسجد للجة، و كان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين، وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم ، و سمعت منه في ذلك خيرا".

### آمين كارواج

بہ باب قائم کیا ہے کہ امام کا تأمین میں جر کرنا اور عطاء رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ آمین بھی ایک وعا ہے، کیونکہ آمین کے معنی ہیں اے اللہ! ہماری دعا قبول فرما اور بیر ریانی کلمہ ہے، چنانجہ توراۃ وانجیل میں بھی یہی کلمہ استعال ہوا ہے اور آج تک یہود ونصاری بھی آمین ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ انگریزی میں بھی آمین ہی کہتے ہیں، جب ان کا یادری د عاکرا تا ہے تو اس کے جواب میں انگریز بھی آمین ہی کہتے ہیں۔

فرايا" امن ابن الزبير و من وراء ٥ حتى ان للمسجد للجّة ".

عبداللہ بن زبیر ﷺ اور ان کے مقتر بول نے آمین کمی یہاں تک کم مجد کے اندر گونج بیدا ہو کئی۔حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ تأ مین بالجمر کے قائل تھے،خود بھی جمراً پڑھتے تھے اوران کے مقتذی بھی۔

"وكان أبو هريرة ينادى الإمام: لا تفتني بآمين" حضرت ابوبريه الهام كوآ وازدياكرت تھے کہ میری آمین نہ چھٹر وادینا۔

149 . وقال الكرماني : فيه حجة على من قال : إن الركعتين الأخزيين ، إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما ؟ قلت : قوله : (( وفي الأخرييين بـأم الكتاب)) لا يدل على الوجوب ، والدليل على ذلك مارواه ابن المنذر عن عني رضي الله تعالى عشه ، أنه قبال : اقرأ في الأولين و صبح في الأخريين ، وكفي به قدوة . وروى الطبراني في ((مجمعه الأوسط)) : عن جابس قبال: ((صنة القراء ة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن. وهذا حجة على من جعل قراءة الفاتحة من الفروس ، والله تعالى أعلم ، عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٥ ٣ ٩ ، ومصنف ابن أبي شيبه ، باب من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة في الأخريين بفاتحة الكتاب ، رقم : ٣٤٣٢، ج: ١،ص:٣٢٥، والمعجم الأوسط ، ج: ٩ ، ص: • • ١ ، وقم: ٩٢٣٨ . یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت ابو ہریرہ کے کوم وان بن عکم نے مؤ ذن مقرر کر دیا تھا، بیا ذان دینے چلے جاتے ، بعض اوقات اذان کے بعد پچھلوگ ال جاتے ، بات چیت ہوتی ، کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھے ۔ اس میں پچھ دریہ ہو جاتی تھی۔ جب واپس آتے تو امام نماز شروع کر چکا ہوتا، حضرت ابو ہریرہ کے وہیں ہے آواز دینے کہ میری آمین مت چھوٹ جانا آمین کے ساتھ ۔ کہیں ایسا دیج کہ میری آمین مت چھڑ وادینا۔ ''لا قسفت می ہا مین ''مجھ سے مت چھوٹ جانا آمین کے ساتھ ۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ تم قر اُت کر کے سور وُ فاتحہ پوری کر لواور میں تمہارے پچھے مقدی ہوکر آمین نہ کہہ سکوں۔ یعنی آئین کہہ سکوں، وہ امام کے پچھے آمین کہنے کا اتنا اجتمام کرتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ شایداس سے تأمین بالجمر پراس طرح استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کہدر ہے ہیں تہ خشرت ابو ہریرہ ﷺ کہدر ہے ہیں تہارے آمین کہو گے اس کہ کہوں گا اور تنہار ہے آمین کہنے کا بتا اس وقت چلے گا جب جہزا کہو گے ، لہذا بیرواسطہ درواسطہ ہوکر آمین بالجمر کی طرف اشارہ کررہا ہے۔

"وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه و يحضهم".

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ﷺ بھی تامین کہنا نہ چھوڑتے تھے اورلوگوں کو بھی برا پیختہ کیا کرتے تھے کہ آمین کہا کرو''و سمعت منه فی ذلک حیو اُ'' اور میں نے ان سے اس بارے میں صدیث بھی سی ہے ، نافع کہتے ہیں کہ آمین کے بارے میں انہوں نے حدیث بھی سنائی ہے۔

\* 24 ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد ابن السمسيب و أبى سلمة بن عبدالرحمن أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن النبى الله قال: ((إذا أمن الإمام فأمنو فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). قال ابن شهاب: وكان رسول الله لله يقول: ((آمِيُن)). [أنظر: ٢٣٠٢]. محل

اس حدیث کوآمین بالجمر کے باب میں لا کرامام بخاری رحمداللد بیفر مانا جا ہے ہیں کہ:

• كل وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ، رقم: ١١٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل التأمين ، رقم: ٢٣٢ ، وسنن النسائي ، كتاب الإفتتاح ، باب جهر الإمام بآمين ، رقم: ١٨٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التأمين وراء الإمام ، رقم: ١٠٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الجهر بآمين ، رقم: ١٨٨ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويوة ، رقم: ١٨٨ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء الصلاة ، باب ماجاء في التأمين خلف الإمام ، رقم: ١٨٨ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في فضل التأمين ، رقم: ١٨٨ .

"إذا أمن الإمام كآمين الإمام فالمنوا" جبام آمين كجنوتم بحى آمين كهو،اورامام كآمين كهنكا پهااس وقت چلے گا جب وہ جمراً كيم،البذا اس سے اشارة النص كة دريعة اس بات پراستدلال كررہے ہيں كہ امام جو آمين كيے گاوہ جمراً ہوگا۔

حفياس كجواب يس كتم بين كرآ كج وحديث آدبى ب "إن رسول الله الله الله الذا المال الإسام غير المغضوب عليهم والمالضآ لين فقولو: آمين" جبالام "غير المغضوب عليهم والا الضالين" كياوم آين كور

معلوم ہواکہ "إذا أمن الإمام ،الإمام" سے مراد ہے کہ جب امام "غیر المغضوب علیهم ولا الضاّلین" کہ کرفارغ ہوتو تم آئین کہدوتا کہ تہاری آئین اس کی آئین کے ساتھ موافق ہوجائے۔
اگر "امّسن الامسام" سے بیمرادلیں کہ جب تم امام کی آئین تن لوچر آئین کہوتواس صورت میں موافقت نہ ہوئی بلکہ امام کا پہلے کہنا لازم آئے گا اور مقدی کا بعد میں، لہذا مراد یہ ہے کہ جب امام "ولا الصاّلین" کہتو تم آئین کہو، اس طرح موافقت ہوجائے گی۔ اعل

### (۱۱۴) باب إذا ركع دون الصف

# صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کا بیان

۸۳ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام ، عن الأعلم وهو زياد، عن الحسن، عن أبى بكرة : أنه انتهى إلى النبى ﴿ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبى ﴿ قَال: ((زَاذَكُ الله حِرصاً وَلا تَعُد)).

# خلف ِ مفوف الليخ نماز پڑھنے كاحكم

آئندہ ایبانہ کرنالیعنی پیچیے کھڑے کھڑے رکوع نہ کرنا بلکہ آگلی صف میں آگر با قاعدہ صف میں شامل ہوتا۔ اس حدیث سے جمہور نے بیددلیل پکڑی ہے کہ سب سے پیچھے تنہا کھڑے ہو کرنماز پڑھنا جس کوفقہاء "صلواة خلف صف وحده" كمته بين اگر چه بيرعام حالات مين ناجا ئز ہے كيكن اگر كوئى اس طرح كري تو اس کی نماز ہوجائے گی ، کیونکہ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرہﷺ سے فرمایا کہ آئندہ نہ کرنا ، آئندہ کرنے سے منع کیا که ایبا کرنا درست نہیں لیکن نماز کے اعادہ کا حجم نہیں دیا کہ نماز دہراؤ ،معلوم ہوا کہ نماز ہوگئی۔

امام احمد بن حلبل رحمہ اللّٰدفر ماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ استدلال کرتے بيل ال مديث سے جو حفرت وابعہ بن معبد اللہ سے مرول ب" أن النبي الله واى رجلا يصلى خلف الصفّ و حده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب السنن و صححه أحمد و ابن خزيمة . اكل

علامه عینی رحمه الله نے اس کا جواب بید یا ہے کہ اس کی سند میں اختلاف ہے، کیونکہ بعض روایات میں "عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة" باوربيض من "عن هلال عن وابصة" ہے۔ ای لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا که "لو ثبت البحدیث لقلت به"اور حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں: "لم يحرجه الشيخان لفسا دالطويق إليه"اورامام بزارر ممالله فرمايا "عن عمرو بن راشد ليس معروفا بالعدالة".

"فلا يحتج بحديثه و هلال لم يسمع من وابصة".

اس کے علاوہ حنابلہ ابن ماہیہ میں حضرت علی بن شیبان ﷺ، کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں بہالفاظ ہیں:

" ثم صلّينا وراء ٥ صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فرداً يصلى خلف الصف قال: فوقف عليه نبي الله ﷺ حين انصرف، قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف" سيل

این حمان رحمه اللہ نے بھی بدروایت اپنی تھی میں ذکر کی ہے، مگر علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیرحدیث علی بن شیبان ﷺ سےان کے بیٹے نے روایت کی ہےاوروہ مجہول ہیں ، نیز اس کی سند میں ملازم بن عمرواور ٢٤٤ وفي مسند احبد ، حديث وابصة بن معيد الاسدى نزل الرقة رضى الله عنه ، ج: ٢، ص: ٢٢٤ ، وقع : ٢٩ - ١ / ١ / ١ / ١ / وايـن خـزيـمه ، ج:٣٠ص: ٣٠ ، وقم : ٥٤٠ / ، وعمدة القارى ، ج:٣٠ص: ٨ - ٥ ، وفتح الباري ،

٣٢٠ - منن ابن ماجة ، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ، وقم : ٣٠٠ ا ، ج: ١ ، ص: ٣٢٠.

عبداللہ بن بدر بھی متکلم فیہ ہیں۔اورامام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے معنی میں تأ ویل کی ہے کہ''لانفی کمال'' کے لئے ہےاوراعاد سے کا حکم استخباب کے لئے ہے۔

ظاہر بحصرت الو بكر ور على عديث أصح بي البذاجهور نے اس كوا فتياركيا بي ملك

# (110) باب إتمام التكبير في الركوع،

رکوع میں تکبیر کو پورا کرنے کا بیان

ركوع مين تكبير كاابتمام كرنا

امام بخارى رحمالله بطوركت يهال باب قائم كيا " باب إتمام التكبير في الركوع" آك باب آرباب "بساب التكبير إذا قام من السجود" آك پرباب ب "بساب التكبير إذا قام من السجود".

جس طرح بركها ب "بهاب التسكبير اذا قام من السبعود "اى طرح يهال بحى كهدية" باب التكبير في الركوع" اتمام كن كياضرودت تقى -

اب شراح جران و پریشان ہیں کس نے چھکہا، کس نے چھ کہا۔

### حا فظ ابن حجر رحمالله کی توجیه

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا بیہے کہ آدی جب قیام سے رکوع کی طرف نتقل ہوتو تکبیراس طرح کہنی جا ہے کہ جاکر رکوع میں پوری ہو، یعنی اکبری راء کا تلفظ حالت رکوع میں ہواس کو اتمام کہتے ہیں، اس طرح جب مجدہ میں جائے تو اللہ اکبری راء کا تلفظ حالت بحدہ میں ہو۔

مہل بات یہ ہے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا بیمقصود ہوتو حدیث میں کہیں بھی اس پر دلالت نہیں ہورہی ہے۔

دومری بات بہ برکوع وجودی کیا خصوصت؟ جب قیام کی طرف نتقل ہوت بھی اتمام حالت قیام میں ہونا جا ہے اس لئے اس کے لئے بھی پر لفظ استعال کرتے ، اس لئے بظاہر برلگتا ہے شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا مرمنعاً ندہو۔ 24

<sup>22]</sup> صبحيت ابن حبان ، ذكر الموضع الذي يقف فيه المأمون إذا كان وحده من الإمام في صلاته ، رقم : 220، . ج: 6، ص: 240 ، وصدة القارى ، ج: 4، ص: 40.

۵ کل فعع الباری ، ج:۲، ص: ۲۲۹.

## علامه عينى رحمالله كى توجيه

علامہ بینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''اتمام''سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مرادیہ ہے کہ تکبیر کے الفاظ بالکل واضح اور صاف ہونے جاہئیں ، تا کہ کوئی حرف بھی نہ چھوٹے۔

پھراس پرخود ہی علامہ عینی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا کہ اگر کوئی یہ کیے کہ اس میں رکوع اور بجود کی کیا خصوصیت ہے اور تکبیرات میں بھی یہی الفاظ استعال ہونے چاہئیں ،تو اس کا جواب دیا کہ رکوع و تجود چونکہ اعظم ارکان میں سے ہیں ،البذااس لئے خاص طور سے رکوع و تجود کا ذکر کیا ۔ لاکھا

## تيسري توجيه

جھے ان توجیہات میں ہے کسی پر بھی اطمینان نہیں ہوتا، البتہ جھے شخ الحدیث حفرت مولانا محد ذکریا صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ کی بنیا د پر جے حافظ بن جحر رحمہ اللہ نے بھی احتیا گا ذکر کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہال جو'' اتمام'' کا لفظ ذکر فر مایا ہے، یہ ایک اصطلاح کے طور پر ذکر فر مایا ہے اور صورت حال یہ بھی کہ حفرت عثمان غنی جب اپنے عہد خلافت میں نماز پڑھاتے تھے تو جس طرح ہرآ دی کے نماز پڑھنے حال بیقی کہ حب وہ تو مہ ہے جدے کی طرف جاتے تو اللہ اکبراتا آ ہتہ کہتے کہ پھیلے لوگوں کو آ واز سنائی نہیں دیتی تھی۔ چنا نے بعض لوگ یہ سمجھے کہ عثمان جی بحدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہیں۔ جس کا نتیج یہ ہوا کہ جو حضرات حضرت عثمان کے تبعین اور مقلدین تھے انہوں نے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہی جاتے وقت تالیہ اکبر کہتے ہی جاتے وقت تالیہ کہ کہ حدم اس حداث علی نہیں ہیں۔ جس کا نتیج یہ ہوا کہ جو حضرات حضرت عثمان کے تبعین اور مقلدین تھے انہوں نے سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا بالکل ترک کر دیا۔

چنانچہ حفرت معاویہ ﷺ نے بالکل ترک کر دیا،حضرت معاویہ ﷺ کو دیکھا تو زیاد بن ابی سفیان ﷺ نے بھی ترک کردیا اور پھر بنوامیہ کے خلفاء کثرت سے ایسا ہی کرتے رہے، بلکہ بیمعاملہ تکبیررکوع تک بھی پہنچ گیا اور کئے والوں نے یہ کہددیا کہ تکبیرخفض میں نہیں ہے رفع میں ہے یعنی جب آ دمی قیام سے رکوع میں جائے تو تکبیرنہیں ہے اور تو مدسے تجدے میں جائے تو یہ بھی خفض ہے اس میں بھی تکبیرنہیں ہے۔ کے ل

اس پرایک آده روایت سے استدلال بھی کیا کہ حضور ﷺ نے کبیر نہیں فرمایا، چنا نچہ ابوداؤد میں حضرت عبد الرحمٰن بن ابزی اللہ کی کی روایت ہے۔ "صلیت خلف النبی ﷺ فلم يتم التكبير"، ٨٤٤

تو بن امید کا جوممل تھا اس کو اصطلاح میں ' عدم الاتمام'' ہے تعبیر کرتے ہیں اور جو جمہور کاعمل تھا کہ

٢ كل عمدة القارى ، ج: ١٠٥٠ عمدة القارى

<sup>221</sup> فيض البارى ، ج: ٢٩ ص: ٢٩ ٢.

٨٤٤ منن أبي داؤد ، باب تمام التكبير ، رقم: ٨٣٤ ، ج: ١ ، ص: ٢٢١.

" كبير عند كل حفض ودفع" كركوع اورىجد ين جات اورا تصة وقت تكبير كهنا جوشر وع اورمسنون باس كواتمام سے تعبير كرتے بن \_

امام بخاری رحمد الله نے اس لئے رکوع اور بجدہ کے لئے تو ''اتمام'' کا لفظ استعال کیا اور آ گے ''باب التحبیر إذا قام من السجود' بین نہیں استعال کیا کہ وہ مختلف فیر سکتی تھا۔

حقیقت حال یوں ہے کہ حضرت عثان ﷺ سے بیر بات چلی الکین جمہور کا کہنا ہی ہے کہ حضرت عثان ﷺ نے ترک نہیں کیا تھا، آ ہت کہتے تھے جس کی وجہ سے بعض من نہیں سکتے تھے۔

جس روایت میں آیا ہے کہ حضوراقد س ﷺ نے رکوع اور سجدے میں تکبیر کا''اتمام''نہیں فر مایا، تو اوّل تو ابودا و دطیالسی رحمہ اللہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔

اورامام طبری اور بر اررحمه الله نے کہا ہے کہ بیدس بن عمران کا تفرد ہے اور وہ مجهول ہیں۔

اوراگر حدیث کوسیح مان لیا جائے تو ہوسکتا ہے آپ گئے نیان جواز کے لئے ایبا کیا ہو، کیونکہ تئبیر تحریر کر مدیث کوئکہ تئبیر تحریر کے جوازی طرف اشارہ کر کے جوازی طرف اشارہ کر دیا ہو، کیونکہ تئبین ہیں کہ اس کو معمول بنالیا جائے۔ آپ گئا کا معمول بہی تھا کہ آپ گئا رکوئ اور جدہ میں جاتے ہوئے تنبیر کا اہتما مفرماتے تھا در یہی ممکن ہے کہ ''عدم اتمام'' سے مدنہ کرنا مراد ہو۔ الحالم اور جدہ میں الحدید و شک المنہ عمامی عن المنہی گئا ، و فیہ مالک بن الحویر ث''

حضرت عبدالله بن عباس اور مالک بن الحویرث دونوں کی حدیثیں آگے آر ہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ندر تکبیرکا'' اتمام''فرماتے تھے۔

ممر حدثنا إسحاق الواسطى قال: أخبرنا خالد، عن الجريرى، عن أبى العلاء، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: صلى مع على بي بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله بي فذكر أنه كان يكبر كلما رفع و كلما وضع وأنظر: ١٨٢٧،٤٨٢]. مل

۸کل فنان قلت: روی أبو داؤد من حدیث عبد الرحمن بن ابزی ، قال: صلیت .... وهو مجهول، مسند الطیالسی ،
 عبد الرحمن بن ابزی رضی الله عنه ، رقم: ۱۲۸۷ ، ج: ۱،ص: ۱۸۱ ، و التاریخ الکبیر ، ج: ۲،ص: ۳۰۰ ، رقم: ۲۵۴ ، و همدة القاری ، چ: ۲، ص: ۲۱ ، ص: ۳۱۳.

حفرت علی است میں میں ہے ہے۔ پہلے حفرت عثان کے بعض تمبعین حفرت معاویہ کے وغیرہ تکبیر نہیں کہتے تھے، جب حفرت علی کودیکھا کہ انہوں نے تکبیر کہی ہے تو فر مایا ہمیں رسول اللہ ﷺ کے نمازیا دولا دی ہے۔معلوم ہواحضورا قدس ﷺ کا عام معمول تکبیر کئے کا تھا۔

حفرت عکرمہ شف فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے دیکھا جو ہر خفض ور فع میں تکبیر کہدر ہاتھا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیخض حضرت ابو ہر یرہ ہ شقے۔

میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا بلکہ آگے آر ہا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے گئا خانہ جملہ استعمال کیا کہ اس احمق کی نماز کودیکھا ہے؟ اللہ

حفرت عبدالله بن عباس الله كوان كى اس بات پرغصه آگيا اور فرمايا " فكلتك أمّك" تهارى مال تهميس كھوئے " مسلة أبهي القامس ﷺ ".

#### (١١٤) باب التكبير إذا قام من السجود

سجدول سے جب فارغ ہوکر کھڑا ہوتواس وقت تکبیر کہنے کا بیان

۸۸ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام ، عن قتادة، عن عكرمة قال:
 صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين و عشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق،
 فقال: تكلتك أمك، سنة أبى القاسم . [راجع: ۵۸۷]

"وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا عكرمة".

<sup>1/1</sup> وفي مستد أحمد ، ومن مستديني هاشم ، باب بداية مستدعيد الله بن العباس ، وقم: ٣٥٢٥، ٢٥٢٥، ٢٨٥٩ ، ٢٨٥٩ ،

١٨٢ مسند أحمد ، ومن مسند بي هاشم ، باب باقي المسند السابق ، وقم: ٣٩٤٣ .

" و المنتین و عشر بین تسکیبوة" مجم اساعیلی کی روایت میں ہے کہ پیظر کی نماز تھی ، ہر رکعت میں اپنچ کا پی تختیبر میں میں اپنچ کا پی تختیبر میں میں اور کی اور ایک تعد ہُ اولی سے اٹھتے وقت ۔ تو مجموعہ میں ہوا۔ پھر ایک تخبیر افتتاح کی اور ایک تعد ہُ اولی سے اٹھتے وقت ۔ تو مجموعہ مائیس ہوگا۔ ۱۸۳۔

# (١١٨) باب وضع الأكف على الركب في الركوع

# ركوع مين متصليون كالمحثنون برر كھنے كابيان

"وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي الله ينديه من ركبتيه".

٩٠ ـ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن أبى يعفور قال: سمعت مصعب ابن سعد يقول: صليت إلى جنب أبى فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فحذى، فنهانى أبى وقال: كنا نفعله فنهينا عنه و أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ١٨٣٠

''فط تقت بین کفی'' تطبیق کے معنی بیر ہیں کہ دونوں ہاتھ ملا کر رانوں کے درمیان رکھے جا کیں۔ حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ نے بیگیل حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کی تقلید میں کیا تھا، کیونکہ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں توظیق کی تقین فر مائی۔

حضرت سعد ﷺ نے حدیث ہا ب میں اس کومنسوخ قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت ابن مسعود ﷺ کو حدیث نبی نہیں پیٹی تھی ، گریہ بات بہت بعید ہے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ جیسے اُفقہ الصحابہ کو ''نسخ'' کاعلم نہ ہوا ہو، اس لئے ظاہر ریہ ہے کہ وہ دونوں طریقوں میں تخیر کے قائل تھے۔

اس كَى تا سَير مصنف ابن الى شيبه يس حفرت على الله كول سنه بوتى مه " إذا ركست فيان شئت قلمت الماميني ا

۱۸۳ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الندب الى وضع الايدى على الركب في الركوع ولسنخ التطبيق، وقيم : ۸۳۳ ، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وضع البدين على الركبتين في الركوع ، رقم: ۴۴۰ ، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، وقم: ۴۲۰ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب وضع المهدين على الركبتين ، ۱۳۵۷ وسنن الن ماجة ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب وضع المهدين على الركبين ، وهم: ۸۲۳ ، ومسند آحمد ، مسندالعشرة المهشرين بالجنة ، باب مسند آبى اسحاق سعد بن أبى وقاص ، رقم: ۱۳۸۷ ، ومسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب العمل في الركوع ، رقم: ۱۲۷۰ .

رحمالله فرماتے ہیں کہ "استعادہ حسن، فہذا ظاهر فی آنه اللہ کان يوى التحيير "اور حضرت سعد اللہ کار مطلب ہوسکتا ہے کہ اس طریقے کی ترجی منسوخ ہوگئی۔ ۱۸۵

#### ( • ۲ ا ) باب استواء الظهر في الركوع

### رکوع میں پیٹھ کے برابر کرنے کا بیان

"وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي ﷺ ثم هصر ظهره، ( هصر ظهره، بفتح الهاء والصاد أعلمه أي أماله".

گذشتہ باب میں تعدیل ارکان نہ کرنے کابیان تھا، اس میں کرنے کابیان ہے۔

جمہور کے نز دیک تعدیل کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔حنفیہ کے نز دیک فرض ادا ہو جاتا ہے، گرتر ک واجب کی وجہ سے نماز واجب الاعاد ہ رہتی ہے۔

حفیدی ولیل ترندی شریف پیل " مسئی فی الصلاة" کی مدیث کے آخریش بیالفاظ پیل " اذا انتقصت من ذالک شیئاً انتقصت من صلا تک" ال سے حابہ کرام ﷺ نے بھی بہی مجھا۔ چنانچہ ترندی پیل ہے کہ "وکان ذالک احون علیهم من الاولیٰ ان من انتقص منها شیئاً انتقص من صلاته ولم تذهب کلها".

### (٢٣) ا) باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع رأسه من الركوع

امام اور جولوگ اس کے پیھیے نماز پڑر ہے ہیں جب رکوع سے سراٹھا کیں تو کیا کہیں؟

290 ـ حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال: ((اللهم ربنا ولك قال: كان النبى هذاذ قال: ((سمع الله لمن حمده )) ، قال: ((اللهم ربنا ولك الحمد))و كان النبى اذا ركع واذا رفع راسه يكبر ، واذا قام من السجدتين قال: ((الله أكبر)) . [راجع: 200]

اس سے شافعیدوغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ ام بھی "اللّٰہم دبنا ولک الحمد" کے گا۔

حفیاس کو حالت انفراد پرمحول کرتے ہیں اورا گلے باب کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں "اذا قال

١٨٥ مصنف ابن أبي شبية ، من الأنصار يوم القادسية فقال اذا ركع فليضع يديه على ركبتيه وليمكن حتى يعلو عجب ذنه ، وقم: ٧٥٣٩ -ج: ١ ، ص: ١ ٢٣ ، و عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٥٢٠.

الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربناو لك الحمد "اس يس وطائف كى تقيم كردى گئ ب، "والقسمة تنافى الشركة".

بیامام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی وہ روایت ہے جو' متون' میں مذکور ہے، لیکن امام صاحب ہی ہے دوسری روایت ہے ہوائی متعلی میں معلی میں کہ ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، اور حدیث باب سے مؤید ہونے کی بنا پریمی روایت قابل ترج معلوم ہوتی ہے۔

يدوسرى روايت علامه شامى رحمالله في "رد المحتار" من فقل كى بـ ١٨٠

# (١٢٤) باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

جب رکوع سے اپناسراٹھائے اس وقت اطمینان سے کھڑا ہونے کا بیان

۸۰۲ م حدثنا سليمان بن حرب .....فأنصت هنيئة ....

"فانصت هیئنة" لینی اعضاء کواصلی حالت تک لے آئے ،اس کوانصباب سے تعبیر کیا۔ بعض ننخوں میں "فانصت" ہے،اس کے معنی واضح ہیں۔

#### (۱۲۸) باب: یهوی بالتکبیر حین یسجد

# جب مجده كري تو تكبير كهتا مواجهك

"وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه".

"کان ابن عسر یصع بدیه قبل رکبتیه" بیاثرابن فریم ادر طحاوی رخمالله وغیره نے موصولاً روایت کیا ہے، اس کے آخر میں بیچی ہے کہ "کان النبی ﷺ یفعله".

گرامام بیہ قی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیرعبدالعزیز الدراوردی کا وہم ہے اور محفوظ یہی ہے کہ بیراثر حضرت ابن عمرﷺ پرموقوف ہے۔

اس سے مالکیہ استدلال کرتے ہیں کہ مجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہئیں۔امام محدر حمد اللہ سے بھی ایک روایت یمی ہے۔

حفیہ اورشا نعیہ کے نز دیک پہلے گھٹے رکھنا افضل ہے۔ کھلے

١٨١ رد المحتار ،ص: ٩ ١٣١ ج:٣، مطبع : فرفور.

١٩١ فتح البارى، ج:٢، ص: ٢٩١.

ان کی دلیل حضرت این مسعود ﷺ کااثر ہے کہوہ پہلے گھٹنے رکھتے تھے۔ ۱۸۸

امام الرَّم رحمه الله ن حضرت ابو بريه الله كا ايك مديث روايت كى ب "إذا سبحد أحد كمم فليسدا بوكسته قبل يديه و لا يبوك بووك الفجل" مرحا فظ رحمه الله ن اس كى سندكوضعف بتايا \_\_\_\_\_ 104

تا بم ترزى كى صديث ساس كى تائير بوقى ب، "يعمد أحدكم فى صلوت فيبرك فى صلوته فيبرك فى صلوته فيبرك فى

حفرت عبداللہ بن عمر اللہ کے بارے میں حفرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ان کا جم بھاری ہوگیا تھا اور ان کے پاؤں میں عذرتھا ، اس لئے ایسا کرتے ہوں گے۔

ان کے پاوُں میں عذرہونے کی دلیل آ گے "باب سنة المجلوس إذا تشهد" میں آرہی ہے کہ وہ تشہّد میں جارہ انوں بیٹھا کرتے سے اور فرماتے کہ "إن وجلتی لا تسحملانی .... "روایات سے بیٹھی اثابت ہے کہ جیر میں میر ھے پیدا ہوگئ تھی۔

۸۰۵ ـ حدث الزهرى قال: حدثنا سفيان غير مرة عن الزهرى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله ها عن فرس. وربما قال سفيان: من فرس. فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً و قعدنا. وقال سفيان مرة: صلينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا، و إذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولا: ربنا و لك الحمد. و إذا سجد فاسجدوا)). كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم، قال: لقد حفظ كذا. قال الزهرى قال الزهرى والك الجمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهرى قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن. [راجع: ٣٤٨]

تشريح

"كذاجاء به معمرو؟"

یہ جملہ استفہامیہ ہے، مطلب ہے ہے کہ سفیان رحمہ اللہ نے بیرحدیث علی بن مدینی رحمہ اللہ کوسنا کر ان سے پوچھا کہ کیا امام زہری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگر دمعمر رحمہ اللہ نے بھی بیرحدیث آپ کو اس طرح سنائی تھی؟

٨٨ عمدة القارى، ج: ٣، ص ٥٣٩.

۸۹ فتح البارى، ج: ۲، ص: ۲۹۱.

ال برعلى بن مدين رحمدالله نعم "سفيان رحمدالله نكما" لقد حفظ كذا" يعن معمر رحمدالله في يادر كها و يك بن مدين رحمدالله و او كرماته روايت كياتها و پيرانهول نه اپني احمد و او كرماته روايت كياتها و پيرانهول نه اپني احمد الله سه استياق كي وجه بيان كي كهيل نعلى بن مديني رحمدالله سه اس لئه و يقل كي لهض اوقات راوي كووجم جوجاتا هم و بيا ني يعديث "مسن شقه الايمن" كالفاظ كرماته كي اس سه نظي و ابن جن في مروجود كي يس وه حديث "فيحس مساقه الايمن" كالفاظ كياس سه نظي و ابن جن في مروجود كي يس وه حديث "فيحس مساقه الايمن" كالفاظ كرماته منائل ، اس لئم جمها حقال جواكه كهيل جمه سي روايت يس كو كي غلطى نه جو كي بن وي الي كمعمر رحمدالله نهي مدين اي طرح سائل تقي يانبيس؟

#### (١٢٩) باب فضل السجود

# سجدہ کرنے کی فضیلت کا بیان

المسيب و عطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبرها أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ((هل تمارون في القمرليلة البدرليس دونه سحاب؟))قالوا: لا يارسول الله هل الإيارسول الله قال: ((فهل تمارون في روية الشمس ليس دونها سحاب؟)) قالو: لا . قال: ((فهل تمارون في روية الشمس ليس دونها سحاب؟)) قالو: لا . قال: ((فإنكم ترونه كذالك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبع فمن يتبع الشمس، و منهم من يتبع القمر، و منهم من يتبع الطواغيت، و تبقي هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عزو جل فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيلاعوهم و يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. و كلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مشل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله، و منهم من يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم و يعرفونهم بآثار السجود. و حرم المالاتكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم و يعرفونهم بآثار السجود. و حرم الله على النار أن تأكل اثر السجود. فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا اثلا الله على النار أن تأكل اثر السجود. فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا اثر

........................

السجود، فيخرجون من النارقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، و يبقى رجل بين الجنة والنار. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. مقبل بوجهه قبل النار. فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها، و أحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذالك؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطى الله ما شاء من عهد و ميثاق فينصرف اللُّه وجهه عن النار. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء اللَّه أن يسكت. ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواليق أن لا تسال غير الذي كنت سالت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره ؟ فيقول: لا و عزتك، لا أسالك غير ذلك، فيعطى ربه ما شاء من عهد و ميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت: فيقول: يا رب أدخلني البعنة فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ اليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك اللُّه عز و جل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة. فيقول له: تمن، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته، قال الله عزو جل: زد من كذا و كذا، أقبل يذكره ربه عزوجل حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله تعالى: لك ذلك و مثله معه) قال أبو سعيد الخدري لا بي هريرة رضى الله تعالى عنهما: إن رسول الله على قال: (رقال الله عزو جل: لك ذلك و عشرة أمثاله )) . قال أبو هريرة : لم أحفظ من رسول الله على إلا قوله: ((لك ذلك و مثله معه)) . قال أبو سعيد الحدرى: إني سمعته يقول: ((ذالك لك و عشرة أمثاله)). رأنظر ٢٥٤٣، ٢٣٣٤]. • وا

<sup>•</sup> وقى صحيح مسلم ، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، وقم: ٢٢٧، وسنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ، باب ماجاء في الشفاعة ، وقم: ٢٣٥٨، وكتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن مورة بني اسرائيل ، وقم: ٣٠٤٣، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب موضع السجود ، وقم: ١٢٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، وقم: ٣٢٩٩، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ٣٢٩٠ ، ١١٠ م ١١٠ ، ١١٠ م ١١٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الرقائق ، باب النظر الي النظر الي ٢٢٨ ، وقم: ٢٢٩١ ، وقم: ١٢٢٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الرقائق ، باب النظر الي

------

### حدیث کی تشریح

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کو اور بھی متعدد مقامات پر روایت کی ہے، یہاں اس کو بمجھے لینا چاہئے۔

لوگوں نے رسول اللہ ﷺ ہے وض کیا کہ "هل نسری رہنسا یوم القیامة؟ " آپﷺ نے فرمایا "هل تعارون فی القعو لیلة البدر لیس دونها سحاب؟" کیاتم آپس بیس چائزا کرتے ہوجکہ چودہویں رات کا جائدہو؟

مطلب سے کداگر چودہویں رات کا چاند ہوت کیااس کود کھنے کے لئے تہمیں دھم پیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟"ماری بعماری معاداة" کے معنی ہیں جھڑا کرنا اورا کید دایت میں ہے" ھل تعادون؟ تعادی یسماری" اس صورت میں مضارع والی "ت" حذف ہوجائے گی اور اس کے معنی ہوں گے کیاتم شک کرتے ہو؟ اور بید" مویة" ہے۔

توفرمایا که کیاتهمیں چود ہویں رات کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ بیچا ندہ یا پھاور ہے؟ "قالو: لا. قال: فانکیم ترونه کذالک"ای طرح الله علله کا زیارت نصیب ہوگ۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے تفصیل بیان فرمائی، فرمایا" یحشو الناس یوم القیامة فیقول: من کان یعبد شینا فلینبع" جب حشر بوگا تو الله ﷺ فرما کیس کے جوجس چیزی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھالگ جائے۔
"فسمنی من یتبع الشمس" جوسورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھالگ جائے گا، جو جاند

کی عبادت کرتا تھاوہ چاند کے پیچھے لگ جائے گا، بعض "طواغیت" کے پیچھے لگ جائیں گے۔

"طواغیت، طاغوت" کی جمع ہے۔ بعض نے کہااس کے معنی شیطان کے ہیں۔ بعض نے کہاجن ہیں۔ بعض نے کہاجن ہیں۔ بعض نے کہاجن ہیں۔ بعض نے کہا جن ہیں۔ بعض نے کہا جن ہیں۔ بعض نے کہا بت ہیں۔ بعض بتوں کے چیچے لگ جا کیں۔ "و تسقی ہی ہداہ الامة "اور بیا مت رہ جائے گی کیونکہ اس نے تو کسی کواللہ پھلانے سوامعو و نیس کے ۔"و تسقی اور منافقین کونکہ وہ دیا ہیں اور منافقین بھی ان کے ساتھی ہی ہوں گے یعنی ابھی منافقین کونکہ وہ دیا ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور دنیا ہیں ان کے او پر تمام احکامات مسلمانوں چیسے جاری ہوتے تھے، آخرت میں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ لگ جا کیں گے اور ان کو بیا مید ہوگی کہ یہاں بھی ہمارا دھوکہ چل جائے گا۔

"فيأتيهم الله عزوجل فيقول":

لینی ابھی منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے کھڑے ہوں گے، جب آ کے بڑھیں گے تو اللہ ﷺ

دودھ کا دودھ پانی کا پانی کردیں گے۔" فیا تبھیم اللّٰہ عزو جل" اللّٰہ ﷺ اس امت کے جولوگ کھڑے ہوں گے ان کے پاس آئیں گے" اتسان یہلیق به" اس بحث میں خواہ نو نے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیے آئیں گے؟

خلاصہ یہ کے کظہور فرما کیں گے، اب بچلی کیے ہوگی، خواہ کو اہ ان تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، ہم اس کو بچھنے کی المیت ہی بیٹ اللہ الیانا بلیق بد ای بلیق بشانه ". "فیقول ابنا دیکم "اس وقت امت محمد بیعلی صاحبها السلام کے لوگ کہیں گے " هذا مکاننا حتی یا تینا دینا" ہم تو ای جگہ بردیں گے جب تک ہمارا پر وردگار نہ آجائے۔

دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ جب اس مرحلہ پر پیر نہاجائے گا کہ "انیا د بھم"تو وہ اللہ ﷺ کونہیں پیچا نیں گے اوراس وجہ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو اب پیچان لیں گے۔ اکثر حضرات نے بیفر مایا ہے کہ بیچا ایسی صورت سے ہوگی جس کومسلمان نہیں پیچانے ، اس واسطے جب اس مرحلہ پر بیر کہا جائے گا کہ "انیا د بھم" تو وہ پیچانے سے انکار کردیں گے لیکن جب اللہ ﷺ تمیں گے تو پھر پیچان لیں گے۔

بعض حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ اصل میں بیہ آخری آ زمائش ہوگی، حقیقت میں فرشتہ ظہور کرے گا اور آ زمائش کے طور پران سے کیجگا''انسا ر بھی "چونکہ مؤمنین اپنے نورایمان کی وجہ سے پیچان لیس گے کہ بیرب نہیں ہے فرشتہ ہے اس لئے پیچا نئے سے اٹکار کر دیں گے کہ بھی اابھی تو ہم میہیں کھڑے ہیں، جب اللہ ﷺ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم خود پیچان لیس گے۔ بعض لوگوں نے بیم بھی بیان کئے ہیں۔

"فإذا جاء ربنا عرفناه" جب مارے رب آئيں گو مم خود پيچان ليس گــ

"فیاتیهم الله" اب دوباره تشریف لاکیل گی "فیقول: أنا دبکم، فیقولون: أنت دبنا" اب پیچان لیس گادر کہیں گے" است دبنا، فیدعو هم، "باری تعالی ان کو بلاکیل گے" و یعضوب المصراط بین ظهر ان پی جهنم "اور صراط بطور پل کے جہنم کے وسط پیل لگادیا جائے گا "فاکون أول من يحدوز من الموسل بامته" حضور الله فرماتے ہیں کہ جنٹے انبیاء ہیں ان پس سے سب سے پہلے اپنی است کے ساتھ اس بل کو میں قطع کروں گا۔

سوال: اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ اگر آپ ﷺ کی امت بھی آپ ﷺ کے ساتھ بل صراط عبور کر جائے گی تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ باقی انبیاء علیہم السلام آپ ﷺ کی امت کے بعد آئیں گے، حالا نکد انبیاء علیہم السلام اس امت سے افضل ہیں۔

جواب: بعض حضرات نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ معنی سے میں انبیاء علیہم السلام میں اس بل کوعبور

کرنے والا پہلافخص میں ہوں گا اورامتوں سے بل صراط عبور کرنے والی سب سے پہلی امت میری امت ہوگی۔ لہذا انبیاعلیم السلام امت محمدیہ سے پہلے عبور کرجائیں گا۔

بعض حفرات نے کہا کہ اگر آنخضرت ﷺ کے اگرام کی دجہ سے آپ ﷺ کی امت کو بھی اولیت دے دی جائے تو اس میں بھی بعد نہیں، کیونکہ میر آپ ہی کی فضیلت کی دجہ سے ہوگا، امت کی فضیلت کی بنا پڑئیں۔ اول

"ولا يتكلم يومند احد الا الوسل"رعب كااياعالم بوگاكه انبياعليم السلام كسواكى ك اندربات كرن ك كال نهوگا-"و كلام الوسل يومند اللهم سلم سلم "اورانبياء بهى جوكلام كري ك وه "اللهم سلم": اكالله اسلامتى عطافر ما كين ،سلامتى عطافر ما كين ، بوگا-

"و فی جہنم کلالیب" اورجہنم کے اندر کو بے لئک رہے ہوں گے،"کلالیب، کلوب" کی جمع ہے جہا کڑ ہیں ہوتی ہے۔ تو جہنم کے اندر جمع ہے جہا کڑ ہیں کہتے ہیں، جس کے کنارہ میں اٹھانے کے لئے مڑی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو جہنم کے اندر آکٹرے لگے ہوں گے "مصل ہوگ السعدان""سعدان" ایک گھاس ہوتی تھی جس پرکا نئے ہوتے تھے، آپ بھے نے اس سے تشبیددی کہ وہ کلوب سعدان کے کا ٹول کی طرح ہوں گے۔

"قعطف المنساس باعمالهم" يكالب لوگول كاندران كانمال ك حاب ساچك ليل ك - "فسنهم من يوبق بعمله" أن ين سر يكوا يد بول كروا ي عمل كى وجه بالك بو جائيل ك -

"و منہم من بخسر دل" ان میں سے بعض ایے ہوں گے جن کو پیں دیا جائے گا، "خسر دل بخو دل سے تعلامے جس کے بین کلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کلا ہے جس کے معنی ان کی تعدید الی سے تعلامے جس کے معنی ان کی ہوانے ہیں۔

''ٹیم پنیجو '' پھراللہ ﷺ ان کونجات بھی دے دے گا،مطلب پیہے کہ جن کے عقائد کفرتک پُٹٹے گئے یا اعمال کفرتک پُٹٹے گئے یا منافقین جن کے اندر ایمان تھا ہی نہیں ، ان کے بارے میں تو بیفر مایا کہ وہ ہلاک ہوجا ئیں گے، ان کے لئے جہنم سے والپسی کا کوئی راستہیں ہے اور بعض ایسے تھے جو بحت گناہ گار تھے لیکن ان کے اندر پھر بھی ایمان کی کچھڑج روش تھی تو ان کوخر ول کیا جائے گا، پھران کی نجات ہوجائے گا۔

ال كذا في لامع الدراري: ج: ا ،ص: ٣٢٣) والله أعلم.

"فیخرجونهم و یعرفونهم بافا دالسجود" ان کونکالیس گے اور تجدہ کے آثار سے ان کو تکالیس گے اور تجدہ کے آثار سے ان کو تکالیس گے اور تجدہ کے آثار سے ان کو تکالیس گے، کیوں؟"و حسرتم اللّه علی المناو ان تاکل اثو السجود" کراللہ ﷺ نے جہم پر ترام کررکھا ہے کہ وہ تجدہ کے آگر نہیں جلائے گی۔
تو ان کے آثار تجود باقی ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو طائکہ پہچان لیس گے اور ان کو نکالنے میں آسانی ہوگ۔
حدیث کا یہی حصرتر عمد الباب سے متعلق ہے" باب فضل السجود" اس سے تجدہ کی اہمیت معلوم

" فیخر جون من النار " اب پنجنم ے با ہڑگلیں گے،" فیکل ابن آدم تاکلہ النار آلا اثیر السجود، فیخرجون من النار قد امتحشو" پنجنم ہے اس حالت میں نکا لے جاکیں گے کہ یہ جمل کے ہوں گے۔

"أمتحش أى احترق حراقا شديداً"

"حبة، بحسر المحاء"اس كے معنی ہيں وہ جنگی پودوں كے نتج جوصحراؤں ميں بھرے رہتے ہيں، كونكدوہ نتج ايسے ہوتے ہيں كہ جب بھى ذراسى ہارش پڑى وہ نتج فوراً پود كى شكل اختيار كرنا شروع كردية ہيں، تو ان كا اُگنا بہت تيز رفتارى ہے ہوتا ہے، عام نتج ڈاليس تو نكلنے ميں بہت دن لگيس كے ليكن جوصحرائى نتج ہوتے ہيں مے معمولى مى بارش سے فوراً اگ آتے ہيں، چہ جائيكہ اگر کہيں سيلاب آئے اور سيلاب كے اندر كيچر بھى ہوتے معمولى كيچر بھى يود سے كا گئے ہيں بہت زيادہ مدوديتا ہے۔

تو فرماتے ہیں جیسے سلاب کے کچڑ میں "حبة" "اگ آتا ہے ای طرح جلدی سے ان کا جسم دوبارہ اُگ آئے گا۔

"هم، يفوغ الله من القضاء بين العباد" پھراللہ ﷺ بندول كے درميان فيصله كرنے سے فارغ ہوجا كيں گــ"و يسقسى رجىل بيس السجنة والنساد" اورا يك فخص جنت اور جنم كے درميان رہ جائے گا "وهو آخر أهله النار دخولا الجنة" اوربيالل جنم من سوه فض موكا جوسب سي آخر من جنم سن ذكالا حائكا اورسب سي آخر من جنت من داخل كيا جائكا-

"مقبل بوجهه قبل الناد" اس كوجنم ساتو ثكالا كيا مراس كامند جنم كي طرف كرك كوراكيا مواموگار

"فیقول: یا رب اصوف وجهی عن النار فقد قشینی ریحها، واحرقنی ذکاء ها" وه درخواست کرے گا کہ اصرف وجهی عن النار فقد قشینی ریحها، واحرقنی ذکاء ها" وه درخواست کرے گا کہ اے رب کریم ایم اچرہ اس طرف سے پھیرد یکئے کوئکہ اس کی بادسمون ہے اور جھے اس کے دیا ہے، "قشیت" کا معنی ہے زہر یلا بنا دینا۔ یعنی مجھے لولگ گئے ہے" واحرقنی ذکاؤها " اور جھے اس کے شعلوں نے جلا دیا ہے۔ "ذکاء" کے معنی ہے بھڑ کنا، "ذکاء النار "کے معنی ہیں آگ کا بھڑ کنا۔ اس کے معنی ہیں آگ کا بھڑ کنا۔ اس کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں نے جھے جلاؤال اس ہے۔ باری تعالی فرما کیں گے۔

" هل عسبت ان فعل ذلک بک ان تسال غیر ذلک؟" ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اگر تہمارے ساتھ ایبا کردیا گیا جسیا کہ تم کہ رہے ہوکہ چرہ کوجہم سے بٹادیا جائے تو قریب ہے کہ بعد میں تم اس کے علاوہ بھی سوال کروگے اور کچھ ما گلوگے۔

"فیقول: لا وعزتک" کآپ کائن کی محماه در نیس ما گول گا۔"فیمعطی الله ما شاء من عهد و میثاق فیصوف الله وجهه عن الغاد" خوب عبد ویثاق کرے گاکداگرآپ نے میرانچرہ جنم سے ہنا دیا تو آگادر کی نیس ما گول گا۔ تو اللہ ﷺ اس کا چرہ جنم سے ہنا دے گا۔

"فاذا قبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ماشاء الله أن يسكت" اب جب جنم ك چره پر گيا تو سائن جنت آگى، و بال جنت كى بهجت اور شاوالى نظر آئى گي تو كيمه دير خاموش رئى گير كيم گا"يا د ب قدمنى عند باب الجنة " مجمع جنت كردوازه كى ياس كے جائيں۔

"فیقول: یا رب لا اکون اشقی حلقک" ده اس کا جواب بیس دےگا که وعدے کیا گئے تھے بلکہ کچاگا اے اللہ! آپ کی مخلوق میں سے سے زیادہ شتی تو نہ بنوں، کم از کم اتنا ہوجائے کہ جنت کے دروازہ تک. بن بی بی باؤں۔

"فیقول: فما عسیت أن أعطیت ذالک أن لا تسأل غیره؟" كراگریدورویا گیاتوكیا ضانت بے كداورنین ما گوگے؟

"فيقول: لا و عزتك، لا أسأل غير ذالك، فيعطى ربه ماشاء من عهد و ميثاق

فيقدمه إلى باب الجنة" الله الله الله الله على عدرواز يتك لي جاكيل كي

"فإذا بلغ بأبها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت ما شاء الله أن يسكت " جب و بال جنت كنظارك، و بال كى شاداني، مروراورلذتين نظرة كيل كي تو يكوريرتو خاموش ربح كا پحر كي كان يا رب أدخلني الجنة" ارب مجصاب جنت يل داخل كرد يجير

"فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم ما اغدوك ؟ "

اے ابن آ دم! تجھ پرافسوس، تو کتنا ہے وفا ہے کہ ابھی تو وعدے کرر ہا تھا کہ اور نہیں مانگوں گا، یہاں آ کر پھر مانگ رہاہے۔

"أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسال غير الذي اعطيت؟"

"فیقول: یا رب لا تجعلنی اشقی خلقک" اے پروردگار! وہ سب وعدے وعیر چھوڑ دیجئے، اگر یہیں رہ گیا اور اندرداخل نہ ہواتو میں "اشقی خلقک" ہوجاؤل گا، اس انجام سے جھے بچا لیجئے۔

"فیصحک الله عزو جل منه، (صحکاً بلیق بشانه) نم یاذن له فی دخول الجنة" الله ﷺ جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے کہ چل تھے جنت میں داخل کردیا۔

"فیقول اسه قسمن"اب تمناکر، کیا کرتا ہے اور کیا چا ہے ؟"فیت منی " جتنی اس کے دماغ پی تمنا کیں ہوں گی وہ ماری تمنا کیں کرے گا"حتی إذا أنقطعت أمنیته " پہاں تک کہ جن ماری آرو کیں ختم ہوجا کیں ہوں گی "قال اللّٰہ عزو جل: زد من کذا او کذا" باری تعالی خود فرما کیں گے یہ جس بڑھا، یہ جس کر سے اللہ علیہ یا دولا نا شروع کریں گے کہ بڑھا، یہ تمنا بھی کر لے۔"اقبل یذ تحو دبه عزو جل" الله علیہ یا دولا نا شروع کریں گے کہ فلال بات تو تو بھول ہی گیا، اس کو یا دکر اور ما تک ۔" حتی إذا أنتهت به الأمانی" یہاں تک کہ جب ماری آرز دکین ختم ہوجا کیں گے۔

"قال الله تعالى: لك ذلك و مثله معه" بارى تعالى فرما كيس كي چل جو يحمدة نتمناك

"قال أبو سعيد الخدرى: إنى سمعته يقول: ذلك لك و عشرة أمثاله" تويدس والى روايت بحي كي ہے۔

# جنتی اورجہنمی ہونے کا فیصلہ!

یہ بات یا در کھیں کہ کسی بھی انسان کو جہنی نہیں کہنا چاہئے۔ ارے! آپ کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے کہ جنتی کون ہے اور جہنی کون ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے۔ کیا معلوم جے آپ جہنی کہدرہے ہیں اللہ ﷺ اس کے حالات میں تبدیلی پیدا کر کے اس کو جنت میں داخل فر مادے اور آپ دیکھتے رہ جا کیں۔ (العیاذ باللہ) بھی کسی کو جہنی نہیں ، چاہے بدسے بدتر کا فرہی کیوں تہ ہو۔

یہ جوہم دنیا میں احکام کے مکلف ہیں کہ فلاں کوکا فرکہنا ہے، فلاں کوزندیق کہنا ہے، فلاں کومرید کہنا ہے
تو یہ ہم کہتے رہتے ہیں اور دنیوی احکام میں ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن ہمارایہ فیصلہ اللہ ﷺ پر جمت نہیں، ہم نے
کی کوکا فر کہد یا تو اہلہ ﷺ پر جمت نہیں، الہذا عین ممکن ہے کہ جس کوکا فر کہتے کہتے آپ کی زبا نیں تھا گئیں اللہ
تبارک وتعالی اس کے کم محفی ایمان کی وجہ سے یا اس کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو نجات و رو یں۔
دیکھیں وہ آوی جس کے متعلق بخاری شریف میں گئی جگہ حدیث آئی ہے کہ اگر میں مرجاؤں تو میری
لاش جلا کردا کھ کو ہوا اور آندھی میں اڑا دینا، کیونکہ اگر اللہ ﷺ کے قابو میں آگیا تو وہ جھے نہیں چھوڑیں گے ''لمن

قدد علی الله "اس کا مطلب بیر ہوا کہ اس نے اللہ ﷺ کا بوے نکلنے کے لئے بید بیری تنی ۔ اب ظاہر میں دیکھیں تو بیصر تک کفر ہے ، اللہ ﷺ کی قدرت کا ملہ کا انکار ہے کہ اگر جھے اس طرح اڑا دو گے تو اللہ ﷺ جھے جمع نہیں کرسکیں گے۔ بیصر تک کفر ہے مگر اللہ ﷺ اس کے بارے پین فرماتے ہیں کہ چل

جب تو مجھ سے ڈرتا ہے تو میں نے تیری مغفرت کر دی۔ ہم مفتی لوگ ظاہری احکام کے مکلف ہوتے ہیں کہ ظاہری احکام کے مکلف ہوتے ہیں کہ طاہری احکام کو دیکھ کر کہددیتے ہیں کہ بیکا فرہے، وہ کا فرہے۔ لیکن حقیقت میں الله رب العزت کی جناب میں مستقد ،)

کون کا فراور منتحق خلود فی الناریے ،کون نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ ﷺ کریں گے۔

للم افتو کی کی بنیاد پر کسی کوجہنی سمجھنا بیفلط خیال ہے۔ پتانہیں اللہ ﷺ مس کس کوجہنم سے نکال ادیں۔ پہلے حضور اقد س ﷺ سے کہا جائے گا ، شفاعت کریں ، آپ ﷺ اپنی شفاعت کے ذریعہ بہت سوں کو نکلوا کیں گ۔ پھر ملائکہ سے کہا جائے گا کہ جا کر دیکھوجس کے دل میں ''مجھا ایمان ہواس کو بھی نکال لاؤ۔ جب ملائکہ بھی نکال لائے تو پھر اللہ ﷺ خود اپنی منظیاں بھریں گے، یعنی بیوہ ہے جن کے ایمان کی معرفت ملائکہ کو بھی حاصل نہ ہو تکی اور ملائکہ بھی نہ پہچان سکے کہان کے اندرایمان کی کوئی رمق ہے ، تو ہاری تعالیٰ اپنی منظیاں بھریں گے۔

بظاہر بدوہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں علم بالكفر كيا گيا ہوگا ورنہ اگر حكم بالكفر نه كيا گيا ہوتا تو ان كے ايمان كو

سب پہچائے۔اس لئے کوئی فتو کی کی بنیاد پر کسی کوجہنمی نہیں کہد سکتے۔ ہاں دنیا میں اس پراحکام کافریا مرتد کے جاری ہونئے ،اوراس کا ظاہر حال یہی ہے کہوہ جہنم کامشتق ہے کیکن حتی طور پرا ہے جہنمی کہنا ہمارا کا منیس۔

#### (۱۳۴) باب السجود على الأنف

## ناک کے بل ہجدہ کرنے کا بیان

١ ٨ - حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبدالله بن طاؤس، عن أبيه،
 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى ﷺ: ((أمرت أن أسجد على سبعة. أعظم:
 على الجبهة. و أشار بيده على أنفه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر)). [راجع: ٩٠٨]

### "اقتصار على الأنف"اورمسلك حنفيه

عام طور سے مشہور ہیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مجدہ میں ''اقتصار علی الانف'' بھی جائز ہے۔

لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ فی قل کیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس مسکلہ میں صاحبین رحم مااللہ کے قول کی طرف رجوع کرلیا تھا کہ "اقتصاد علی الانف" کی صورت میں بحدہ نہیں ہوگا۔ ہاں "اقتصاد علی الحجمهة" کی صورت میں مجدہ ہوجاتا ہے، اگرچہ ایسا کرنا کروہ ہے۔

"واشار بیده علی انفه" آپ ﷺ نے لفظ توجیجه کا استعال فرمایالیکن اشارہ ناک کی طرف فرمایا۔ اس کی بہترین تو جیہ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے کہ پیشانی پر تکمل سجدہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ناک کوبھی نہ ٹیکا جائے ۔لہذا اشارہ فرمادیا کہ پیشانی پر سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہناک بھی زمین پر کئے ۔10

#### (١٣٥) باب السجود على الأنف في الطين

کیچر میں بھی ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان

٨١٣ \_ حدثنا موسى قال: حدثنا همام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال: انطلقت

<sup>197</sup> فيض البارى ، ج:٢٠ص: ٢٠٠٠.

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

إلى أبى سعيد الخدرى فقلت: [لاتخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج. قال: قلت: حدثنى ما سمعت من النبى هل في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله هل العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذى تطلب أمامك، فاعتكف المعشر الاوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذى تطلب أمامك، فقام النبى هل المعشر الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: ((من كان اعتكف مع النبى هل فليرجع فإنى خطيبا ضبيحة عشرين من رمضان فقال: ((من كان اعتكف مع النبى هل فليرجع فإنى أربت ليلة القدر وإنى نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإنى رأيت كانى أسجد في طين وماء)) وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاء ت قرعة فأمطرنا، فصلى بنا النبى هل حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله هل وأربته، تصديق رؤياه.[راجع: ٢١٩]

حفرت ابوسلم به کتیج بین که پین حضرت ابوسعید خدری کے پاس گیا اور جا کرکہا'' الا تسخوج بنا الی النخل نتحدث " بمیں ذرابا برگلتان کی طرف نکال کرلے جائے تا کہ دہاں خلوت بیں یکھ یا تیں کریں۔ ''فخوج " حضرت ابوسعید خدری بھی ہمارے ساتھ چلے گئے ، بین نے کہا'' حد فینسی ما سمعت من النبی کی فی کے ساتھ اللہ کے فی العشو الأول من دمضان من النبی کی فی کے ساتھ اللہ کے فی العشو الأول من دمضان واعد کفنا معه " پہلے عشرہ میں بم نے حضور کی کے ساتھ اعتکاف کیا ، چرکل النبی آئے اورآ کر حضور اقدی کے ساتھ اعتمان کیا کہ ''إن اللہ ی تسطلب امامک " اعتکاف سے جو چیز حاصل کرنا آپ کا مقصود ہے لین لیات القدرود آپ کے آگے ہے۔

عشر ہُ اولی میں اعتکاف کیا تھا کہ ہوسکتا ہے شب قدر مل جائے کیکن جب عشر ہُ اولی پورا ہونے والا تھا تو جبرکل الطبی نے کہا شب قدر ابھی نہیں آئی ،آ گے آئے گی۔

پھرآپ ﷺ نے دوسرے عشرے کا اعتکان فرمایا" فاعت کفن معه، فاتاہ جبریل فقال: إن المدی تطلب امامک" دوبارہ آئ اوروہی بات کہی کہ جس چڑکی آپ کوتلاش ہے وہ آگ آئے والی ہے۔ "فقام النبی ﷺ حطیبا صبیحة عشرین من رمضان قال" بیں رمضان کی گئ کوآپ ﷺ نے خطبردیا اور فرمایا" من کان اُعتکف مع النبی ﷺ فلیرجع" کہ جس نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اگر چاہتے تو چلا جائے "فیانی اُریت لیلة القدر وانی نسیتھا" کہ جھے لیلۃ القدردکھائی گئ تھی کہ کہ آئے گیا در ساتھ اس کی معین تاریخ بھلا بھی دی گئی۔

"و إنها في العشو الأواحر في وتو" اب اتن بات معلوم بوكن ب كرده عشرة اخيره يس ب اور اس كى طاق رات بوگى-"وإنى رايت كاتى أسجد في طين و ماء" اور يس نے خواب يس ديكھا ب كد میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، جواس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس سال جوشب قدر آنے والی ہے ، وہ ایسی رات میں ہوگی جبکہ آپ یانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔

"وکان مسقف السمسجد جرید النحل" مجدگی چست مجوروں کی شہیر وں کی شی اوراس وقت آسان میں بادل نہیں سے "فی جاء ت قزعة" اچا تک ایک بادل آگیا" فی اصطرفا" بارش ہوئی" فی صلی بنا النبی شخصت و الیت الیر الطین و الماء علی جبهة رسول الله گف "رات کو جب آپ بیش نے نماز پڑھی تو آپ کی پیٹائی مبارک پر پائی اور کچڑ کے اثر ات نظر آرہے سے "فیصدیق رؤیاہ" آپ گا کے خواب کی تعبیر کے طور پراس رات آپ نے پائی اور کچڑ پر بحدہ کیا۔ تو یہ وہی رات تھی لیٹی شب قدر اور اکسویں شب تھی۔

## (۱۳۲) باب عقد الثياب و شدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته

کپڑوں میں گرہ لگانے اوران کے باندھنے کا بیان اورستر کھلنے کے خوف سے اگر کوئی شخص اپنا کپڑ الپیٹ لے

۱ ۸ ۱ ۸ ـ حدث نما محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبى الله وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: ((لا ترفعن رؤسكن حتى يستوى الرجال جلوسا)). [راجع: ٣٢٢]

بیعدیث پہلے بھی گزرچک ہے، یہاں لانے کا مقصدیہ ہے کہ چونکہ پہلے حدیث میں آیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے " عن ضم الفیاب فی المصلوۃ و إن لا یکف شعرہ و لا ثوبہ ..... "تو «ساب» کوجع کرنے ہے منع فرمایا تھا۔اب اس میں ایک اسٹنائی شکل بتارہے ہیں کہ جب کی شخص کا ازاراتنا وسیع نہ ہو کہ اس کے دونوں پلے او پر نیچے ڈال کرآ دی آرام سے کھڑا ہو سکے بلکہ شک ہو، چوڑائی کم ہوتو الی صورت میں اگرا تھا کر گردن پر باندھ لے تو اس کی اجازت ہے، یہ اس "ضم المشیاب" میں یا "ضم المشعو" یا "جمع المشیاب" میں داخل نہیں ہے، کونکہ اس کی مما نعت پہلے آچکی ہے۔

### (۱۳۷) باب لا یکف شعرا

منازمیں بال درست نہ کرے

بالوں کو کف کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو لٹکتے ،وئے چھوڑنے کے بجائے کسی ایک جگہ جمع کرلیا جائے

·····

جیے عورتیں پیچے جوڑا ہاندہ لیتی ہیں، پہلے زمانے میں مرد بھی لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے تو وہ بھی ای طرح جوڑا بنالیا کرتے تھے،اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ نماز میں ایسانہ کیا جائے۔

علامه ينى رحمه الله فرمات بين يرمم افت كرابت تؤيي ب، اورعلامه ابن المتيسن رحمه الله فرمات بين كم "هذا مبنى على الاستحباب ، فياما اذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلى كذالك" "وق

اصل مقصدیہ ہے کہ جب آ دمی تجدہ میں جائے تو سارے اعضاء تجدہ میں ہوں، سارے اعضاء جھکے ہوئے ہوں، اگر چیچیے باندھ لیا ہے تو وہ کھڑے ہیں، بہتریہ ہے کہ دہ بھی لٹکتے ہوئے ہوں تا کہ وہ بھی تجدہ میں جائمیں، کیکن اگر کسی نے ایسے نہیں کیا تو نماز ہوجائے گی۔

خاص طور سے خواتین بعض اوقات اس مقصد کے تحت بُو ڑا باندھ لیتی ہیں تا کہ اگر بال گھلے ہوں گے تو لٹکنے کا اندیشہ ہے اور چونکہ ان کے بال بھی عورت میں داخل ہیں ،اس لئے نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔اگر اس لئے باندھ لیس توامید ہے کہ ان شاء اللہ وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہوگی۔

ممانعت کا مقصدیہ ہے کہ کوئی شخص بالوں کواس سے بچار ہا ہے کہ کہیں پیچے زمین پر نہلگ جا کیں اور مٹی نہلگ جائے وغیرہ وغیرہ۔اگراس مقصد سے جمع کرر ہا ہے تو بیمروہ ہے کیونکہ حالت صلوۃ تذلل ہے، اس میں بیر بھنا کہ ہمارے کپڑے خراب ہوجا نمیں گے، بالوں کوٹی لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس فکر میں زیادہ نہیں رہنا چاہئے۔

#### (١٣٩) باب التسبيح والدعاء في السجود

# مسجدول میں دعااور شبیح کابیان

١ ٨ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنامنصور بن المعتمر عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان النبى الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا و بحمدك، اللهم اغفر لي)). يتأول القرآن.[راجع: ٩٣]

"يتأول القرآن" كامطلب بيب كرآپ جده مين جو پڑھتے تھے وہ قرآن مجيد كھم "فسبح بحمد ربك واستغره" كاقبيل مين پڑھتے تھے۔

<sup>19</sup> عمدة القارى، ج: ١٠، ص ١٥٥.

### (۱۴۰) باب المكث بين السجدتين

## دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان

۱۸ ۸ ۸ - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة: أن مالك ابن الحويرث قال لاصحابه: ألا أنبتكم صلاة رسول الله ﷺ قال: و ذاك في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه، فقام هنيّة ثم سجد، ثم رفع رأسه هنيّة فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه. كان يقعد في الثائثة والرابعة. [راجع: ٢٤٤]

ثم رفع رأسه هُنيّه،

#### مقدارجلسه بين السجدتين

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جلسہ بین السجد تین معتدبہ ہونا چاہئے۔ امام احدر حمہ اللہ کے نز دیک اس میں کم از کم "ال**لّہم اغفولی"** کہنا فرض ہے۔ شافعیہ و مالکیہ ؓ کے یک مسنون ہے۔

حفیہ ذکر جلسہ کونوافل پر محمول کرتے ہیں ،کیکن یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ قومہ میں تقریباً رکوع کے بقدر اور جلسہ میں تقریباً سجدے کے بقدر بیٹھتے تھے اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے متاخرین سے نقل کیا ہے کہ اگر مقد بوں پر بھاری نہ گذر ہے تو فرائض میں بھی جائز ہے۔

لبندا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے د فیض الباری ' میں فرمایا کہ احناف کو بھی بیہ اذکار پڑھ لینے جا ہمیں تاکہ تو مداور جلبہ سنت کے مطابق ہوجائے۔ ''ق

"قسال أيوب": حضرت ايوب نے فرمايا كه وه ايك ايساعمل كرتے تھے جوييں نے كى اوركوكرتے نہيں ديكھا اور وه يہ كہ وه تيسرى ركعت ميں بيٹھتے تھے يعنی جلسهٔ استراحت كرتے تھے۔ راوى كوشك ہے كہ ثالشہ كہا يا رابعہ كہا، حالا نكہ جلسهٔ استراحت ثالثہ ميں ہوتا ہے رابعہ ميں تو نہيں ہوتا ہے رابعہ ميں تو نہيں ہوتا ہے اس كوكى راوى نے رابعہ سے تبير كرديا ہوگا۔

٨٢١ \_ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس

<sup>19/</sup> أنظر للتفصيل: فيض البارى ، ج:٢،ص:٣٠٨.

ابن مالک قال: إنى لا آلو ان أصلى بكم كما رأيت النبي الله يصلى بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسيى، و بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسيى. [راجع: ٥٠٠] یہاں ایک اور بات بتائی کہ وہ ایک ایسا کا م کرتے تھے جوتم نہیں کرتے کہ قومہ میں اور جلسہ میں طویل وقفہ دیتے تھے۔

(۱۳۲) باب من استوى قاعد أفى وتر من صلاته ثم نهض نماز کی طاق رکعت میں سید ھے بیٹھنے، پھر کھڑے ہونے کا بیان

٨٢٣ - حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليفي: أنه رأى النبي ﷺ يصلى فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً. <sup>90</sup>

جلسهُ استراحت كاحلم

بیر حدیث جلسهٔ استراحت کی دلیل ہے، امام شافعی رحمہ الله ای کوافقیار کرتے ہیں اور جلسهٔ استراحت كومسنون كہتے ہیں۔

حفیه، مالکیه اور حنابله رحمهم الله کے نز دیک اصح القولین میں عام حالات میں جلسهٔ استراحت مسنون رہیں ہے۔البنہ جائزے۔

جبور کی دلیل ترندی کی روایت ہے: "عن أبي هويوة ﷺ قال: كان النبي ﷺ ينهض على صدور قدمیه".

اور بدروایت بہت سارے آثار صحابہ سے مؤید ہے اور وہ آثار صحابہ مصنف بن الی شیبداور مصنف عبدالرزاق میں موجود ہیں اور طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ان کوروایت کیا ہے۔ اللہ

190 وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النهوض في الفرد، رقم : ١٨٠.

۲۹ سستن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب منه أيضا ، وقم : ۲۸۸ ، ج: ۲ ، ص: ۹ ، بيروت، ومصنف ابن أبي شبية ، من كان ينهض على صدور قدميه ، رقم : ٣٩٨٨\_ ٣٩٨٥ ، ج: ١ ، ص : ٣٣١. ومصنف عبد الوزاق ، باب كيف النهوض من السجدة الآخرة و من الركعة الأولى و الفانية، رقم: ٢٩٧٧ ـ ٢٩٧٩، ج:٢،ص: ١٤٩، وشرح معانى الآثار، باب مايفعله المصلى بعد رفعه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، ج: ١٠٥٠. نعمان بن الى عياش جوشهورتا لعى بين وه كهته بين "ادركت غيسر واحسد من المصحسابة ينهضون على صدور اقدامهم" اوريكى ذرب حفرت عبدالله بن مسعود ، حفرت على اورحفرت ابن عباس الله سعم وى بحدود بيضة نبين تقى سيد هے كور به وجاتے تھے۔

ان سب باتوں سے بیرمعلوم ہوتا ہے کہ اگر جلسہ استراحت سنت صلو ۃ ہوتا تو صحابہ کرام اللہ میں متعارف ہوتا، سوائے ایک دوروایات کے کہیں جلسہ استراحت کا ذکر بھی نہیں آیا۔

لہذا جہاں جلسہ استراحت کا ذکر ہے وہ حالت عذر پر بھی محمول ہوسکتا ہے کہ جب آپ کھی کا جم مبارک ذرا بھاری ہوگیا تھا اس وقت آپ کھی جلسہ استراحت فرمانے لگے تھے، ورنہ فی نفسہ مسنون نہیں، لیکن بہر حال جس درجہ میں جلسہ استراحت ہے وہ جائز ضرور ہے اس لئے اگر آ دمی بیٹھ جائے تو نماز درست ہوجائے گی۔ <sup>20</sup>لے اور پیچھے گذر چکا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو بیان جواز پر محمول کیا ہے۔

#### (١٣٥) باب سنة الجلوس في التشهد.

## تشهد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".

مدنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک، عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن عبدالله بن عبد الله أنه أخبره: أنه كان يرى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهانى عبدالله بن عمر قال: إنما منة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، و تثنى اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلى لا تحملانى. <sup>19</sup>

تشهدمين بيضخ كالمسنون طريقه

اس باب میں تشہد میں بیٹھنے کامسنون طریقیہ بیان کرنامقصود ہے۔

پہلے حضرت ام الدرداءرضی اللہ عنہا کا اثر نقل کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں اسی طرح بیٹھی تھیں جس طرح

<sup>294</sup> عمدة القارى ، ج: ١٩٠٥ : ٥٩٤

<sup>19</sup>A وفي سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب كيف الجلوس للتشهد الأول، رقم: ١١٣٥، وسنن أبي داؤد، كتاب المسلاة، باب كيف الجلوس في التشهد، رقم: ٨٢١، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب العمل في الجلوس في الجلوس في الجلوس

مردبیشا ب-"و کانت فقیهة" اوروه فقیه بھی تھیں۔

اس میں امام بخاری رحماللدیہ بیان فرمانا جاہ رہ ہیں کہ مرداور عورت کی بیت جلوس میں کوئی فرق نہیں، جو جلوس مرد کے لئے مسنون ہے وہی عورت کے لئے بھی مسنون ہے۔

علامه عینی رحمه اللہ نے فرمایا کہ بہی سب فقہاء کا ند ہب ہے، یہاں تک کدانہوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ الله كافرب بهى اسى كےمطابق بيان كيا ہے كدامام الوصنيف رحمد الله كنزد يك بهى عورت كى جلوس مردكى جلوس كى

لین حفیہ اور حنابلہ کی فقہ کی کتابوں میں صراحة لکھا ہوا ہے کہ عورت تو ترک کے ساتھ بیٹھے، مرد کے كَتُو "نصب الرجل اليسمني وافتواش اليسرى والجلوس على اليسوي" يرمنون باور عورت کے لئے تور ک مسنون ہے۔ تورک کے معنی ہیں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر ہائیں ورک پر بیٹھے۔

بہت سے حضرات جن کامیلغ علم صرف بخاری تک ہی محدودر بتا ہے وہ بیاعتر اِض کرتے ہیں کہ دیکھیں بخارى نے تو يروايت كيا ب "و كانت أم الدرداء تحلس في صلاتها جلسة الرجل"اور خفي حضرات جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے بیٹھنے کے لئے الگ طریقہ ہے اوراس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

ایک تو ابوداؤر کے مراسل میں روایت ہے کھورت کے لئے تو زک کاطریقہ ہے۔ اول دوسرے مصنف بن الی شیبہ میں متعدد صحابہ و تا اجلین سے بیہ بات مروی ہے کہ انہوں نے عورت کے بیٹے اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ بیان کیا ہے۔ حج

علامة ظفر أحد عثاني رحمه الله في "اعلاء السنن" ميس بيآ ثاربيان فرمائ ميس-افظ

نیزمندابوطنیفهٔ مین حضرت ابن عمری کے بارے میں مروی ہے که "أنه سئل کیف کان النساء

194 ، ٢٠٠ ، ٢٠١ وعندتنا: السنة أن يقتوش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمني نصبا في القعدتين جميعا وبه قال الفورى ، واستدلوا بحديث عائشة في "صحيح مسلم" قالت : كان النبي عُلِيَّةً يفتح الصلاة ..... إلى أن قالت: وكان يفرش .... الهمني .... الحديث وأما جلوس المرأة فهو التورك عندنا . صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، بياب مايجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وينحتم به وصفة الركوع الخ ، رقم : ٣٩٨ ، ج: ١،ص:٣٥٤، وعمدة القارى، ج: ٢، ص: ٥٤٢ ، و اعلاء السنن ، ج: ٣٠ ص: ٣٤ ، ومسند الطيالسي ، ج: ١ ، ص: ٢١٤ ، وقم : ٥٣٤ .

# 

حفیہ جوعورت کے لئے تورک کا کہتے ہیں اس کا ثبوت موجود ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں رفع یدین بھی او پرتک نہ کریں، سینے تک کریں '' حدو منکبھا یا حدو صدور ہا'' اور تبدہ بھی سمٹ کرکرے اور بیٹھے بھی تورک کے ساتھ۔ ان متیوں اعمال کے بارے میں مصنف ابن الی شیبہ میں متعدد صحابہ و تا بعین سے روایات موجود ہے۔ لہذا میہ کہنا کہ نفی حضرات عورتوں کے لیے جوالگ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں اس کا کوئی جوت نہیں، یہ بات غلط ہے۔

## أم الدرداءكون؟

جہاں تک حفرت ام الدرداءرضی اللہ عنہا کا تعلق ہے بے شک ان کا مذہب تھا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھنے کو درست جھتی تھیں لیکن بیان احادیث اور آٹار کے خلاف جمت نہیں ہے، جوہم نے پیش کئے ہیں ،اس لئے کہ اُم الدرداءٌ پیہ حفرت ابوالدرداءﷺ کی بیوی تھیں ۔

حضرت ابوالدرداء ﷺ کی دو بیویاں تھیں ایک کبری ایک صغری ، کبری صحابیۃ تھیں اورصغری صحابیۃ بیس تھیں ، تابعیہ تھیں اور حافظ ابن حجراور علامہ بینی رحمہما اللہ نے تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ راحج بیہ نے کہ بیر مغری میں اور صغری صحابیۃ بیس تابعیہ ہیں ، اس لئے بیزیا دہ سے زیادہ ایک تابعیہ کاعمل ہوا۔

اس کے مقابلے میں حفید نے جن دلائل سے تمسک کیا ہے وہ آ فارصحابہ میں ۔ البذا آ فارصحابہ کو تا بعین کے آ فار مقطوعہ پر ترجیح ہوگا۔ ۳۰۰

### (٢ ١ ) باب من لم ير التشهد الأول واجبا،

ان کا بیان جنہوں نے پہلے تشہد کو واجب نہیں سمجھا

"لأن النبي على قام من الركعتين و لم يرجع".

۸۲۹ ــ حدثنا أبو اليسمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى ، قال: حدثنى عبدالرحمن بن هرمز مولى بنى عبدالمطلب. و قال مرة: مولى ربيعة بن الحارث أن عبدالله بن بحينة وهو من أزد شنوء قوهو حليف لبنى عبد مناف، وكان من أصحاب

امع الدواري، ج: ١، ص: ١٣٣١، ومصنف ابن أبي شيبة، ج: ١، ص: ٢٣٢، وقم: ٢٤٨٣،

۳۰۳ عمدة القارى ، ج: ۲۰، ص: ۵۷۰.

ہرسلام پراس کی افتد اء کی جائے اور ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے اس واسطے کہ جوار کان نماز میں دود و ہیں ان میں امام ایک کام کرتا ہے قد مقتدی اس کو کرتا ہے اور پھر دوسرا کرتا ہے قو مقتدی اس کو کرتا ہے۔ سجدے دو ہیں تو پنہیں ہوتا کہ امام دوسجدے کرے چھرمقندی کرے بلکہ ہرا یک کی افتد اءساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو سلام بھی اس ہے مشتنی

#### (۱۵۴) باب لم من يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة

بعض لوگ نماز میں امام کوسلام کرنے کے قائل نہیں اور نماز کے سلام کو کافی سجھتے ہیں ٨٣٩ حدثشا عبيدان قبال:أخبرنيا عبيدالله قال: أخبرنا معمو الزهرى قال: أحبرني محمود بن الربيع، وزعم أنه عقل رسول الله ﷺ وعقل مجلّمجها من دلو كان في دارهم. [راجع: 24]

مقصودامام بخاري رحمهالله

اس خفس کے مسلک یا ندہب کی دلیل بیان کرنی منظورہے جوامام کے سلام کا جواب نہیں دیتے ۔امام مالک رحمہ الله کا مسلک سلام کے بارے میں بدہے کہ امام تشہد پڑھ رہا ہے تو اس کے سلام کا طریقہ ب ب"السلام عمليكم و رحمة الله " بسالك سلام به ين تشهد پژه رما به اور جب سلام پر پهنچا تو سائے بی کی طرف رخ کرے کہا" السلام علیکم و رحمة الله " يطريقه ام كے لئے ہاور مقترى تين مرتبك السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله " يعنى مقتدى تين سلام كجرًا وائي بائي جوسلام جوه دائي بالي مقتديول كو سلام كر عاورسا من والاجوسلام بوه امام كوب " السلام عليكم و رحمة الله " جوام ن كها تما اس میں مقدی بھی شامل تھے۔اس لئے ایک کاسلام امام کےسلام کا جواب ہے،البتہ بائیں طرف سلام اس وقت موگاجب بائیں طرف کچھ مقتدی موجود ہوں ،اگر بائیں طرف مقتدی نہ ہوں تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دو ہی سلام ہو نگے۔ ایک دائمیں طرف اور دوسرے سامنے امام کے سلام کا جواب۔

امام بخاری رحمه الله اس ترجمة الباب سے مالكيه كاس قول كى ترديدكرنا جا ہے ہيں اليعنى تيسراسلام جو المام كے جواب ميں كہاجائے گااس كى ضرورت نہيں، بلكه نمازكے دوسلام كافى ہيں۔

اور بعض حضرات نے اس ترجمۃ الباب کا یہ مقصد بتایا ہے کہ مقتدی'' السلام علیم'' ہی کہے گا،امام جواب مِن ' وعليم السلام' ، نبين كيه كا- "قال ابن شهاب" امام زہری رحماللہ کہتے ہیں "فاری واللہ أعلم" میرا گمان یہ ہواللہ اعلم میرا گمان یہ ہواللہ اعلم
"ان مکشه لکی ینفذ النساء" کہآ پ جوتھوڑی دیرتھ ہرتے تھے یہ اس لئے کہ عورتیں اٹھ کر چلی جا کیں۔
"قبل ان یہ در کھین من انصوف من القوم" قبل اس کے کہ مردوں میں سے وہ لوگ ان کو پائیں جواٹھ کر چائے دانے والے ہیں، یعنی آپ جوتھوڑی دیرا پی جگہ پر بیٹھے رہتے تھاس کا ایک منشأ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں چلی جا ئیں پھر آپ اٹھیں گے۔ ورندا گرصحابہ بھی ای وقت اٹھ جاتے تو عورتوں اور مردوں میں اختلاط ہوتا اور یہ پہند بیدہ نہیں، اس واسطے آپ ایسا کرتے تھے۔

## (١٥٣) باب: يسلم حين يسلم الإمام

# جب امام سلام پھيرے تو مقتدي سلام پھيرے

"وكان ابن عمر رضى الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه". ۸۳۸ ـ حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهرى، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك قال: ((صلينا مع النبى الله فسلمنا حين سلم)).[راجع: ٣٢٣]

### ترجمة الباب كامنشأ

اس باب کامنشا یہ ہے کہ مقتدی کو بھی امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا چاہئے ، زیادہ دیر نہ کرے۔ بعض حفرات کہتے ہیں کہ ساتھ سلام بھیر تائیس چاہئے ، بلکہ جب امام فارغ ہوجائے پھر مقتدی کہے ''السلام علیکم ورحمة الله" زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہی ہے کہ امام جب ''السلام علیکم ورحمة الله "کہہ چکے تو مقتدی کہے ''السلام علیکم ورحمة الله "کہہ چکے تو مقتدی کہے ''السلام علیکم ورحمة الله "کہہ چکے کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ الامام ان یسلم من حلفہ"۔ ''افا" تقاضا کرتا ہے کہ امام کا سلام پہلے ہواور مقتدی کا سلام بعد میں ، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس کوظر فیت کے معنی میں لے رہے ہیں جس کہ حس وقت امام سلام کہاں وقت مقتدی بھی کے۔ بس شرط یہ ہے کہ امام سے پہلے نہ ہو، ساتھ ساتھ ہوجائے یا بعد میں ہوجائے کوئی مضا تقد نہیں ، لیکن زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہئے ، اگر التحیات کمل نہیں ہوئی تو کمل کر لے لیکن زیادہ وقفہ نہیں کہیں ہوجائے کہل نہیں ہوئی تو کمل کر لے لیکن زیادہ وقفہ نہیں ہو جائے کہل نہیں ہوئی تو کمل کر کے لیکن زیادہ وقفہ نہیں ہو جائے کہل نہیں ہوئی تو کمل کر کے لیکن زیادہ وقفہ نہیں ہو جائے کہل نہیں ہوئی تو کہ ہیں ہو جائے کہل نہیں ہوئی تو کمل کر کے لیکن زیادہ وقفہ نہ کرے۔ انام دونوں سلام پھیر کے جب امام دونوں سلام پھیر کے جب سام دونوں سلام پھیرے جب مقتدی سلام پھیر کے ہیں۔ یہاں اس بات کی تصری خبیں ہے کہ دونوں سلاموں کے بعد سلام پھیرے لیکن قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ

٨٣٧ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة قال: سالت أبا سعيد الخدرى فقال: رأيت رسول الله الله السيحد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. [راجع: ٢٩٩]

کہتے ہیں کہ نماز کے اندراگر پیشانی پریاناک پرمٹی لگ گئ تو اس کو زائل کرنے کی فکر نماز کے اندر کرنا یہ پہند بدہ نہیں۔ نماز تذلل کا وقت ہے۔ ہونا یہ چاہئے کہ ٹی لگ رہی ہوتھ گئے یہ تو مصلی کا زیور ہے۔ تو اس کو زائل کرنے کی فکر نہیں کرنے کی فکر نہیں کرنے چاہئے کہ تذلل سے نماز پڑھے۔ حضرت افلح ﷺ سے حضورا قد س ﷺ نے فرما یا جب وہ مجدے میں جاتے تو جائے کہ اس جگہ بعدہ کریں تو آنخصرت ﷺ نے منع کیا کہ " افلح و جھک" اے افلح! اپنے چرے کو مٹی لگاؤ، البذا اس فکر میں پڑتا کی میری پیشانی پرمٹی لگ گئی، ناک پرمٹی لگ گئی اسے ہٹالوں، یہ فکیک نہیں۔ سوال کرنے کا منشا یہ ساور صدیت لائے ہیں۔

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة: قال سألت أبا سعيد الخدري في فقال: رأيت رسول الله في يسجد في الماء والطين.

كرحفورا فدى ﷺ نے نماز پڑھى " فى السماء والطين" اكيسويں شب يين آپ نے نماز پڑھى اور آپ نے بحدہ فرمایا " فى المماء والطين".

#### (۵۲) باب التسليم

## سلام پھيرنے كابيان

٨٣٨ ــ حدثنا موسى بن إسماعيل قال:حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا

عبدالله قال: كنا إذا كنا مع النبي الشي في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان و فلان. فقال النبي الله و ((لا تقولو: السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذالك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده و رسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا)). [راجع: ١٩٣]

کہتے ہیں پھر پیند کرے یعنی جود عااس کوزیادہ پیند ہووہ کرے۔

حفیہ کے نزدیک بیہ ہے کہ یا تو ادعیۂ ماثورہ میں سے کوئی دعا ہو یا کوئی ایسی دعا ہو جوالفاظ قرآن کے مشابہ ہو، باتی کوئی ایسی دعانہ ہو جونہ دعاء ماثور ہواور نہالفاظ قرآن کے مشابہ ہو، مثلا ''اللّٰہم ووجنبی فلانہ'' وغیرہ وقد ہدجائز نہیں۔

لہذا میہ جوعوام میں مشہور ہے کہ ایک ہی دعا مقرر کرلی اور سجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہونہیں سکتی، یہ غلط بات ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ایک ہی پڑھی جائے، بہت ساری دعا کیں پڑھ سکتے ہیں جیسی چا ہو ما نگ کو، فرائض میں بھی بید دعائے ما ثورہ پڑھ سکتے ہیں۔

### (۱۵۱) باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى.

ا پنی پیشانی اور ناک نمازختم کرنے تک نہیں پو تخیے

"قال أبو عبد الله: رأيت الحميدى يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة".

کاوپرگویا کرکسی نے پلسترکردیا۔ تو اس وجہ سے اس کوئے کہا جا تا ہے۔ تو معنی کے لحاظ سے فرق ہے لفظ کے لحاظ سے فرق نے الفظ کے الحاظ سے فرق نہیں ''لیس بین بھما فرق و هما واحد احدهما عیسیٰ الفیکی والآخو دجال'' سے بیا کہنا حاجے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدتوں پریشان رہا کہ حضور ﷺ وجال سے کیوں پناہ مانگتے تھے، اس لئے کہ آپ کوتو یہ بات پیتھی کہ د جال آخری زمانے میں آئے گا اور عیسیٰ اظیفیزاس کوقل کریں گے۔ تو آپ کی حیات میں تو اس کے نگلنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں ، تو پھر آپ اس سے کیوں پناہ مانگتے تھے۔

تھر بعد میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے جو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی اور ہم جیسوں کو سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں۔انہوں نے بیفر مایا کہ بعد میں مجھے بیہ بات پتا گلی کہ دجال جوفتنہ ہے وہ صرف احیا پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ اموات پر بھی اثر انداز ہوگا، جولوگ مر بچکے ہوں گے اور قبروں میں ہول گے ان پر بھی اس خبیث کا فتنا اثر انداز ہوگا کس طرح ہوگا واللہ اعلم۔

تو حفرت شاه صاحب رحم الله في بيربت برى بات كودى به كمرف والي يهى اثر انداز بوگا و اوره كتي بين اي اعو فيك من علاب اوره كتي بين اي وجه سي حفورا كرم الله في اي اعو فيك من علاب القبر و اعو فيك من فتنة الممات " تواس القبر و اعو فيك من فتنة المحيا و الممات " تواس واسط آب في است بناه ما كل به والله الخم - "مغوم" كمعنى مقروض بونا -

۸۳۳ \_ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي المنتير، عن عن أبي المنتير، عن عن أبي المنتير، عن عبدالله ابن عمرو، عن أبي بكر الصديق الله قال لرسول الله الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي: قال: ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر اللذنوب إلا أنت، فا غفرلي مغفرة من عندك، و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)). [أنظر: ٢٣٢٧، ٢٣٢٨]

بیتشہد کے بعد پڑھنے کی ادعیہ ما تورہ میں سے ہے۔

( • 0 1) باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشهد، ولیس بواجب جودعا بھی پندہو، تشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے اور دعا کا پڑھنا کوئی ضروری چرنہیں ہے ۸۳۵ حدود مسادد قال: حدثنا یحییٰ عن الأعمش قال: حدوث شقیق، عن

فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ . فقال: ((إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف )). وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق و هما واحد أوهما عيسي الشيخ والآخر الدجال أنظر: ٨٣٣، ١٢٩٠، ٢٢١٥ على ١٢٥ على ٢٢١٥ على ١٢٥ على ١٣٥ على ١٢٥ على ١٣٥ على ١٤٥ على ١٢٥ على ١٢٥ على ١٤٥ على ١٢٥ على ١٤٥ على ١٢٥ على ١٤٥ على ١٤٥ على ١٢٥ على ١٢٥ على ١٢٥ على ١٢٥ على ١٢٥ على ١٢٥ على ١٤٥ على

مسمعت رسول الله الله الله على المستعيد في صلاته من فتنة الدجال. [راجع: ٨٣٢]

ید عاحضورا کرم کے نتائقین فر مائی ہا اور تماز کے اندر تشہد کے بعد پڑھا کرتے تھاورآ گے جو ہے "وقال محمد بن یوسف" یہ بخاری کے راوی ہیں جوفر بری کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کہ رہے ہیں کہ "سمعت خلف بن عامر یقول" اپنا استادخلف بن عامر کو ہیں نے سے کہ بارے ہیں یہ کہ ہوئے نا کہ "المسیح والمسیح لیس بینهما فرق و هما واحد"کہنا یہ چا ہے ہیں کہ سی گفت ہے حضرت عیلی اللیجا کا بھی اور سی کے قاب ہے دجال کا بھی "المسیح المدجال"

ابعض لوگوں نے بیکہا ہے کہ تی تہیں ہے بلکہ ''مِسْمِع'' ہے بروزن' 'سِگین'' ہے۔ تو انہوں نے بید کہا ہے دونوں میں فرق کرنے کے لئے کہ جب حضرت عیسی الظیفا کا نام لیس تو سیح کہیں ۔ تو محمہ بن یوسف فر بری اپنے استاد نے قل کرتے ہوئے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ''المسیع والمسیع لیس بینهما فحرق و هما واحد'' یعنی حقیقت میں وہ بھی سیح کہلاتے ہیں، ان کا لقب بھی سیح ہاوراس خبیث کا لقب بھی مسیح ہے اوراس خبیث کا لقب بھی مسیح ہے کین دونوں میں معنوی کی لی طاحت فرق ہے ، لفظ میں فرق نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے فرق بیر ہا تھ مسیح کہا جاتا ہے کہ اللہ عظلانے ان کے '' مسس ''میں شفاعطا فر مائی کہ وہ جب کس کے او پر ہاتھ کیسی الظیفا کو تھا ان کو شفا دے دیتے تھاں وجہ ہے تھے کہا جاتا ہے۔

اور م ح د جال كوسي يا تو اس وجه سه كها جا تا ب كداس كمس كا معامله الثاب يعنى جهال وه باته يهير د كا وه جكر و باته يهير د كا وه جكر و باته يهير الميمنى " ب كداس كى دا كي آكد كه و و و باته يهير الميمنى " ب كداس كى دا كي آكد عن و في صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب ما يستعاذ منه في المصلاة ، وقم: ٩٢٥ ، و كتاب المسهو ، باب المنكو والدعا والتوبة والاستففار ، باب التعوذ من شر الفتن و غيرها ، وقم: ٣٨٧٧ ، وسنن النسائى ، كتاب السهو ، باب نوع آخر ، وقم: ١٢٩ ٢ ، و كتاب السهو ، باب الصلاة باب الاستعاذة ، باب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من المغرم والمائم ، وقم: ٥٣٥٩ ، وسنن ابى داؤد ، كتاب الصلاة باب الله ، وقم: ٣٨٧٨ ، وسنن الله ، وقم: ٣٨٧٨ ، ٢٥١٢ ، ٢٣٨٨ ، ٢٥١٢ ، ٢٥١٨ ، ٢٥١٢ ، ٢٥١٢ ، ٢٥١١ ، ٢٥١٢ ، ٢٥١٨ ، ٢٥١١ ، ٢٥١١ ، ٢٥١١ ، ٢٥١١ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥

کرتے تھے ''السلام عملی الملّه من عبادہ''الله پرسلام ہو۔تو آپ نے فرمایا کہ بھٹی!اللہ ﷺ کوکیاسلام تھیج ہو،اللہ تو خودسلام ہیں۔تو ان کوسلامتی کی دعادیتا اورسلامتی بھیجنا بیہ بندے کی طرف سے کوئی معنی نہیں، ''إن المُلّه هو المسلام''بعداز سلام اس طرح مت کہا کرو۔

"فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين فإنكم اذ قلتموها اصابت كل عبدالله صالح في السماء والأرض"

يدِما آسان وزيين كم برعبرصالح كويَنيَّ جائع گ-"اشهد أن لا إلىه إلا اللَّه و اشهد أن محمداً عبده و رسوله".

تشهدي پيفصيل فرمائي -

## ترجمة الباب يرسوال

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت میں کہیں بیدند کورنہیں کہ پرتشہد آپ نے آخری رکعت میں بتایا گرامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب بنایا" **باب التشهد فی الآخر**".

لیکن حدیث میں کہیں رکعت اخیرہ کا ذکر نہیں ہے۔

جواب: يجي مديث دوباره آگ آري ہے"باب ما يتنخيس من الدعا" وہال آخر ميل نيہ: "ثم يتخيّر من الدعاء اعجبه إليه فيدعو"

کاس کے بعددعا کرواور دعا آخری رکعت میں ہوتی ہے، لہذا اس سے مرادآخری رکعت ہی ہے۔

#### (١٣٩) باب الدعاء قبل السلام

# سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنے کابیان

٨٣٢ ــ حدثمنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته أن رسول الله على كان يدعو في الصلاة:

((اللهم إلى أعوذ بك من علاب القبر، و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، و أعوذبك من فتنة المحيا و فتنة الممات. اللهم إلى أعوذبك من الماثم والمغرم)).

عبدالله: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ قلنا: السلام على جبريل و ميكائيل، السلام على جبريل و ميكائيل، السلام على فلان و فلان. فالتفت إلينا رسول الله ﷺ فقال: ((إن الله هو السلام. فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بسركاته، السلام علينا، و على عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده و رسوله)). وأنظر: ٢٢٥٥م ١٢٠٥٠ ١٢٠٥٠ ١٢٥٥٨، ٢٢٨٥ ١٨٥٥م

آخرى تشهد كالحكم

اس باب کا مقصد آخری تشهد کا حکم بتانا ہے۔ حنفیہ کے نز دیک قعدہ ٔ اخیرہ تو رکن ہے، مگر اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔

امام شافعی اورامام احدر حمهما الله کے نز دیک تشہد بھی رکن صلا ۃ ہے۔

اورامام مالک رحمہ اللہ کے زویک دونوں تشہد سنت ہیں لیکن ان کے نزدیک سنن مؤکدہ کے ترک سے بھی بجد ہ سہووا جب ہوجا تا ہے۔ لاعل

چونکہ فقہاء کے درمیان اس مسکے میں اختلاف تھا ، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں کسی متعین تھم پر جز نہیں کیا ، بلکہ ''ہا**ب التشہد فی الآخر آ'' کہنے** پراکتفافر مایا۔

ید حضرت عبدالله بن مسعود فی فر ماتے ہیں کہ بم جب بی کریم فیلان و فلان ، فرشتوں کا نام کے اس کے اس کے اس کا نام کے کا اس کے سے بہت کی کریم فیلان و فلان ، فرشتوں کا نام کے کران پر سلام سیح کر تے تھے تو رسول الله فیلان اورفر مایا ''إن الله هو المسلام '' آگر ہا ہے ''باب ما یت خیو من المدعاو التشهد ''اس سی بی مدیث دو باره آربی ہے۔ اس میں ہے کہ ہم یول کہا ماح و فی صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، باب الشهد فی الصلاة ، وقم: ۱۰۵ و وسن الترمذی ، کتاب الصلاة ، باب السفهد فی الصلاة ، وقم: ۱۰۵ وسنن الترمذی ، کتاب الصلاة علی المسلام ، المحال الدعاء بعد الصلاة علی الله ، باب ماجاء فی خطبة النکاح ، وقم: ۱۲۲ ، وسنن المسلام ، کتاب الصلاة علی النبی ، ماجاء فی خطبة النکاح ، وقم: ۱۲۲ ، وسنن المسلام علی النبی ، المسلام ، کتاب المسلام المسلام و ، باب تخییر الدعاء بعد الصلاة والسنة رقم: ۱۲۸ ، وسنن ابن ماجه ، کتاب اقامة الصلاة والسنة ولما ، باب ماجاء فی التشهد ، وقم: ۱۳۸ ، وسنن المدعودی من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود وقم: ۱۳۸ وسنن المداوی ، ح: ا ، وسن الدومی ، کتاب الصلاة ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۸ وسنن الداومی ، کتاب الصلاة ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۵ . اس کردی المعال الدواوی ، ج: ا ، وسن السلام ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۸ . وسن الدومی ، کتاب الصلاة ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۵ . اس کردی المعال الدواوی ، ج: ا ، وسن الدومی ، کتاب الصلام ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۵ . اس کردی المعال الدواوی ، ج: ا ، وسن الدومی ، کتاب الصلام ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۵ . اس کردی سال سال کردی ، ج: ا ، وسن الدومی ، کتاب الصلام ، باب فی التشهد ، وقم: ۱۳۵ . اس کردی ، باب کردی ،

نہیں ہوتی، البتہ تجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور اگر جان ہو جھ کرچھوڑ دیا اور سجدہ سہو بھی چھوڑ دیا تو اعادہ واجب ہے۔ قوجس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہ استدلال حفیہ کے طلاف نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ یہ جومثال رکوع اور تجد ہے کی دی ہے تو رکوع اور تجدہ رکن ہے، فرض ہے اس کے چھوڑ نے سے اعادہ واجب ہے بعنی اس رکن کا اعادہ نماز میں ضروری ہے اور تحض سجدہ سہوکا فی نہیں ،ہم ایسارکن تشہد کوئیس مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، البذا اگر کوئی فلطی سے چھوڑ دے تو آخر میں سجدہ سہوکا نے تو اللہ کی ہوجائے گی۔ عدم وجوب پر دلیل اس وقت بنتی جب بیٹ ایست ہوتا کہ نبی کریم بھی نے چھوڑ ااور سجدہ سہوئیس کیا۔ جب سجدہ سہو تا بہت ہوتا کہ نبی کریم بھی نے چھوڑ ااور سجدہ سہوئیس کیا۔ جب سجدہ سہو تا بہت ہوتا کہ نبی کریم بھی نے چھوڑ ااور سجدہ سہوئیس کیا۔ جب سجدہ سہو تا بہت ہوتا کہ نبی کریم بھی نے چھوڑ ااور سجدہ سہوئیس کیا۔ جب سجدہ سہو تا بہت ہوتا کہ نبی کریم بھی نے جھوڑ ااور سجدہ سہوئیس کیا۔ جب سجدہ سہو تا بہت ہوتا کہ نبی کریم بھی نہ بہت ہوئیس بنتی۔

اب حدیث بیروایت کرتے ہیں کہ:

"حدثنا أبو السمان.....أن عبد الله ابن بحينة وهو من أزد شنوة وهو حليف لبني عبد مناف الخ".

عبدالله این بحسید به پهلیگرر چکا ہے کہ بحسید ان کی والدہ کا نام ہے اور والدہ کی طرف منسوب ہے اس واسطے ابن کا ہمرہ لکھا ہوا ہے (اگر باپ کی طرف منسوب ہوتو ابن کا ہمرہ نہیں لکھا جاتا ) اور اس واسطے ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن مالک ابن بحسید تو بی قبیلہ از دھنو ہے تعلق رکھتے ہیں "و ھو حلیف لمبنی عبد مناف".

#### (١٣٤) باب التشهد في الأولى

# پہلے قعدہ میں تشہد بڑھنے کا بیان

٨٣٠ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج،
 عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، فقام و عليه جلوس،
 فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.[راجع: ٨٢٩]

پہلے باب میں مقصودتشہداول کی رکنیت کی نفی تھی، اس باب میں مقصد ریے تھم ثابت کرتا ہے کہ تشہّد اس درج میں مشروع ہے کہ اس کے ترک سے تجدو سہولانر م آتا ہے۔

#### (١٣٨) باب التشهد في الآخرة

آخرى قعده مين تشهد ريه صنح كابيان

١ ٨٣ \_ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال

النبي ﷺ : أن النبي ﷺ صلى بهم الطهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. [أنظر: ٢٣٠، ١٢٢٥، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٢٣٠

#### مقصود بخاري رحمهالله

اس باب میں ان لوگوں کی دلیل بیان کر نامقصود ہے جوقعد ۂ اولی میں بیٹھ کرتشہد پڑھنے کو واجب نہیں کھیے ،ان لوگوں کی دلیل کا خلاصہ وہ حدیث ہے جوآ گے آ رہی ہے اس میں نبی کریم ﷺ قعد ہُ اولیٰ کو بھول گئے تفے اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے ،تو آپﷺ نے اسی طرح نماز پوری کی اور آخر میں مجدہ سہوکرلیا۔

#### استدلال بخاري رحمهالله

امام بخاری رحمہ اللہ استدلال اس طرح کررہے ہیں کہ اگرتشہد واجب ہوتا تو آپ بحدہ سہویرا کتفانہ کرتے بلکہ واپس لوٹ کر آتے اور تعدے کوا دا کرتے ، جیسے اگر کو کی شخص رکوع چھوڑ دے یا سجدہ چھوڑ دے تو محض سجدۂ سہوکرنے ہے اس کی تلافی نہیں ہوتی ، جب تک کہاس کا اعادہ نہ کرے۔اسی طرح قعدہُ اولیٰ اگر واجب ہوتا تو آپ ﷺ اس کا اعادہ فرماتے اور تحض تجدہ کہویراکتفانہ فرماتے۔ حدیث میں "لان السنبسي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع" كاليم مطلب بـ

#### حنفنه كامسلك

حنفیہ کے بال قعدۂ اولیٰ بھی واجب ہے اورتشہد پڑھنا بھی واجب ہے، کیکن واجب حنفیہ کی اپنی اصطلاح کےمطابق ہے،فرض نہیں ہے۔حنفیہ کے ہاں دونوں اصطلاحات الگ الگ ہیں اور دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔قعد ہ اولی ہویا تشہد ہوفرض نہیں بلکہ واجب ہے اور واجب کا تھم یہ ہے کہ اس کے ترک سے نماز باطل ٢٠٠٠ وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، رقم : ٨٨٥ ، وسنن التعرمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في سجنتي السهو قبل التسليم ، رقم : ٣٥٧ ، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب ترك التشهد الأول ، وقم: ١٢٣ أ أ ، وكتاب السهو ، باب مايفعل من قام من النتين ناسيا ولم يتشهد، رقم :٢٠٤ أ، ومسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، رقم : ٨٤١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب وقامة الصلاة والسنة فيها : باب ماجاء فيمن قام من النتين صاهيا، وقم : ١٩٤ ا ، ومسند احمد، باقي مسند الأنصار ، باب حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ، رقم : ١٨٥١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين ، رقم: 2017 ، وصنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب إذا كان في الصلاة نقصان ، رقم : 127 ا . حضرت گنگوہی رحماللہ نے میں مطلب بتایا ہے کہ مقتدی کا سلام کرتے وقت امام کی نیت کرنا ضروری نہیں۔
اور اس میں روایت نقل کی محمود بن ربیع کی بید حضرت عبادہ بن صامت کے شاگرد ہیں اور ان کا
خیال بیہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے کو حالت سمجھ میں دیکھا ہے '' وعم انسه عقل'' کے معنی ہیں سمجھ کی حالت میں دیکھا ہے '' وعقل مجھ مجھا من دلو''اور ان کونی کریم کے کا ایک ڈول سے جوان کے گھر میں تھا ایک کی کرنا بادے۔

حضور اکرم ﷺ ان بے گر تشریف لائے تھے اور ان کے ڈول سے پانی لے کرخود ان کے او برکلی کی میں یہ بات گذری ہے۔ تووہ کہنا بیچاہ رہے ہیں کہ ان کوحضور اکرم ﷺ کا زمانہ یاد ہے۔ اب آ گے حدیث:

م ۸۴۰ ـ قال: سمعت عتبان بن مالک الانصاری، ثم أحد بنی سالم قال: ((كنت اصلی لقومی بنی سالم، فأتیت النبی شفق الت: إنی أنكرت بصری وإن السیول تحول بینی وبین مسجد قومی، فلوددت أنک جنت فصلیت فی بیتی مكانا أتخذه مسجدا فقال: ((أفعل إن شاء الله)) فغدا علی رسول الله شو وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار. فاستأذن النبی شفاذنت له فلم یجلس حتی قال: ((أین تحب أن أصلی من بیتک؟)) فأشار إلیه من المكان الذی أحب أن يصلی فیه. فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حین صلم. [راجع: ۳۲۳]

بیصدیث متبان بن ما لک کی نقل کی ہے جس میں انہوں نے حضور اقدس کے سے کہا تھا کہ میں مجد نہیں آسکتا، لہٰذا آپ کے میرے گھر میں آکر نماز پڑھادیں، تواس میں آخر میں بیہ ہے کہ ''قسم سلم و سلمنا حیسن سلم '' آپ کے نے سلام کیا تو پھر ہم نے بھی سلام کیا تواس میں امام کے سلام کا جواب دینے کا تو کوئی ذکرنہیں۔ اس لئے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی تر دید ہوگئی۔

#### (۵۵) باب الذكر بعد الصلواة

#### نماز کے بعد ذکر کا بیان

۱ ۸۴ ـ حدث السحاق بن نصر قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا وضى الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول

الله ﷺ. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. [أنظر: ٢ ٨٣٨] ٨٠٠ الله ﷺ. وقال ابن عباس الذكر المصرف بالدلك إذا سمعته. [انظر: ٢ ٨٣٨] ١٠٠ بند يرحزت عبدالله بن عباس الذكر المات بين كه "أن دفع الصوت بالذكر البلد آحضرت أواز عن دركرناال وقت جب كولوگ نماز فرض عن فارغ بول بيام فوا بذلك إذا سمعته كميس حاب كعبدالله بن عباس فرمات بين كم "كنت أعلم إذا انصر فوا بذلك إذا سمعته كميس حاب فارغ بوك واى سے بينيا تا تقاليمن "دفع المصوت بالذكر" سے، ليني اگر با برس آر با بول توذكر كي آواز آتي تقي تو مي بينيا تقاليمن أدخم بوگئي -

تو علاء مختفین نے بیفر مایا ہے کہ یہ "دفع المصوت بالذکر" بنی کریم اللے کے زمانے میں احیانا ہوا ہے۔ کہا حیانا ہوا ہے، کہا عام معمول نہیں تھا اور بعد میں صحابہ کرام اللہ بن عباس اللہ بن عباس اللہ بن عباس اللہ بن عباس اللہ بن کہ بیامرحضور اللہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا یعنی اس وقت نہیں ہے جس وقت دوسروں کو کہدرہ ہیں۔

علامة عنى رحمداللد فرماتے بیں که اس حدیث ہے بعض حضرات نے ذکر جر بعدالسلاۃ کے استجاب پر
استدلال کیا ہے۔ ان حضرات میں نمایاں ترین ابن جن م ہیں اور امام شافعی رحمداللہ نے اس حدیث کوتعلیم پرمحول
کیا ہے کہ شروع میں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ کیا پڑھنا چا ہے جرفر مایا ، بیدائی معمول ندتھا اور علامہ ابن بطال
رحمداللہ فرماتے ہیں کہ "اصحاب الممداهب المعبعة وغیرهم متفقون علی عدم استحباب رفع
المصوت بالتکبیر و المذکر حاشا ابن حزم" علامینی رحمداللہ نے ابن بطال رحمداللہ کی بیعبارت فل کی
ہے۔ ابن بطال رحمداللہ کی مطبوعہ شرح بخاری میں بیعبارت نہیں ، البتہ مفہوم موجود ہے کہ "لم اجداحداً من
المفقهاء من یقول بشی من هذا الحدیث الا ما ذکرہ ابن حبیب فی المواضحة قال یستحب
المفقهاء من یقول بشی من هذا الحدیث الا ما ذکرہ ابن حبیب فی المواضحة قال یستحب
التکبیر فی العساکو والبعوث ، 100

دلیل اس کی بیہ کریہ بات برامین کلی قطعیہ سے ثابت ہے کہ ذکر اور دعا میں افضلیت اخفا کی ہے "دادعو ادبیکم تصویحا و حفیہ" اور "خیر الدعاء حفی" توافضلیت اخفا کی ہے۔اگر چہ ذکر بالحجر جائز ہے ناجائز نہیں کین افضل نہیں ، افضل ذکر خفی ہے۔اب بعض عوارض کی وجہ سے اگر ذکر بالحجر کو اختیار کیا جائے تو وہ ایک ابدی حکم نہیں بلکہ ایک عارضی حکم ہے اور اس کی وجہ سے نہتو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذکر بالحجر ناجائز ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذکر بالحجر ناجائز ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذکر بالحجر ناجائز ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل ہے اور قابل تقلید ہے۔

٢٠٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الذكر بعد الصلاة ، وقم: ٩ ١ ٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التكبير بعد الصلاة ، وقم: ٩ ١ ٥٨، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب باقي المسند السابق، وقم: ٣ ٢ ٩٨.
٢٠٩ ابن بطال ، ج: ٢ : ص: ٣٥٨ ، وعمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٥ - ٢ .

## ذكرخفي كي افضليت

ذکر خفی ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا ہے، اول تو اس وجہ سے کہ ذکر میں خفا ہی اولی اور افضل ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہوہ ''ابعد عن المخطوات'' ہے بخلاف ذکر جبر کے کہ اس میں خطرات ہیں: خطرہ اس میں ''عجب'' کا بھی ہے اور ریا کا بھی ہے اور خطرہ اس میں بدعت کا بھی ہے، اگر ذکر بالحجر

كوافضل مجهر كركو كي پڙھنے گگے تو بدعت ہے تو پیخطرات ہیں۔

ان خطرات کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ذکر خفی کوتر جج دی بنسبت ذکر جمری کے، یہاں تک کہ عام حالات میں بھی کہا کہ خفی ہونا چاہئے البتداگراس میں ریااور عجب نہ ہو، اس کی افضلیت کا اعتقاد نہ ہو، تو جائز ہے۔

۸۳۲ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرنى أبو معبد، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبى الله عبالتكبير قال على حدثنا سفيان، عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالى ابن عباس قال على واسمه نافذ. [راجع: ١٩٨]

## تکرارروایت کی وجه

یدوبی روایت ہے کین اس میں ایک نکتہ ہے آخر میں فرمایا "قسال علمی حداث اسفیان عن عسم حداث اسفیان عن عسم حدوث اس کے کہنے کی ضرورت اس کے پیش آئی کہ بیدوایت عمروبن دینارنے ابومعبر نے بیدھنے کی عردی نائل معبد نے سنائل ابومعبد نے میں میں بیجی آتا ہے کہ عمروبن دینار نے یہ بھی کہا کہ ابومعبد نے بیدھدیث سائل تھی تو اقعہ میں میں نے ابومعبد سے کہا کہ آپ نے جھے بیدھدیث سائل تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں سائل تھی بعد میں انہوں نے انکار کردیا تو بید مسئلہ پیدا ہوگیا کہ اگر مروی عندروایت کا انکار کرے، تو وہ روایت قائل قبول ہے کہ نہیں۔

## مروی عندا پی روایت کاا نکار کریے تواس کاحکم

قول فیمل اس بات میں ہے کہ اگر مروی عند نے بھینہ جزم انکار کیا کہ خبر وارمیری طرف منسوب مت کرنا، میں نے نہیں سائی ہے اور میں ہرگز اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لئے تیار نہیں ہو، تب تو اس کا روایت کرنا بھی جائز نہیں اور وہ روایت بھی مقبول نہیں لیکن اگر اس نے بھیئے جزم انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ جھے یا ذہیں آ رہا، ہوسکتا ہے کہ میں نے تم کوسنایا ہو۔

اس میں بعض فقہاء کہتے ہیں کہ روایت مقبول ہے اور یہ کہا جائے گا کہ م وی عند سنانے کے بعد بھول

اس میں بھی مقتباء کہتے ہیں کہ روایت مقبول ہے اور بید کہا جائے گا کہ مروی عند سانے کے بعد بھول گیا، بشرطیکہ راوی ثقتہ ہو۔ گر اس صورت میں مروی عنہ جب آگے روایت کرے گا تو اس شاگر دسے روایت کرے گا۔ بیحدیث آپ تر مذی میں پڑھیں گے ''حداث نبی علی بن مجاہد عنی '' کم علی بن مجاہد بیحدیث سائی خود مجھسے ''و ہو عندی ثقه 'ایکن اگر راوی خود ثقہ نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا کہ باوجودیہ کہ حضرت معبد نے انکار کردیا گر عمر و بن دینار بڑے ذیر دست امام ہیں ان کی وافت عمر و بن دینار بڑے ذیر دست امام ہیں ان کی وافت پر اتفاق ہے تو فر مایا کہ "قال علی" علی بن مدینی کہتے ہیں کہ "حدد نسا سفیان عن عمر و" اور عمر و بن دینار کہتے ہیں "قال کان أبو معبد أصدق موالی بن عباس "ابومعبد حضرت عبد اللہ بن عباس کے موالی میں سب سے زیادہ سے آری تھے "قال علی واسمه نافلا".

من أبى صالح عن أبى هريرة الله قال: حدثنا معتمر، عن عبيدالله ، عن سمى، عن أبى صالح عن أبى هريرة الله قال: جاء الفقراء إلى النبى الله فقالو: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلى، و يصومون كما نصوم. ولهم فضل أموال يحجون بها، و يعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون. فقال: ((ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم و كنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مشله تسبحون، وتحمدون و تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا و شلائين)، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثا و ثلاثين، ونحمد ثلاثا و ثلاثين، و نكبر أربعا و ثلاثين. فرجعت إليه، فقال: ((تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثا و ثلاثين). [أنظر: ٢٩٣٩]

مرد كاتب للمغيرة بن شعبة قال: حدثنا سفيان عن عبدالملك بن عمير، عن وراد كاتب للمغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبى في در كل صلاة مكتوبة: (( لاإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئى قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذاالبعد منك البعد)). وقال شعبة عن عبدالملك بن عمير بهذا. وقال الحسن: جد: غنى عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن وراد بهذا. [أنظر: ١٣٧٧ ، ١٠٨١ ، ٢٠٩٨)

"جَد: غَنِيّ " جد كمعنى نصيب كي موت بين ،مرادب بيناز مونا ، مال والا مونا- "لا يدفع

ذاالحلة منك المحد" جدك معنى اصل مين آتے بين نصيب اور " ذو المحد " كمعنى بوئ صاحب نصيب ، كوئى صاحب نصيب ، كوئى الدار آدى كى مالدار آدى كى نادار آدى كوئع نبين پنچاسكا ، اس كامال \_ "منك" كامطلب ہے، "عملى الموغم" يعنى آپ اس كوعذاب دينا چاہتے بين اوركوئى خص عذاب كى بدولت اس عذاب سے نجات يالے بنين بوسكا \_ "لا ينفع ذاالحد منك الحد ".

## (١٥٢) باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم

## امام لوگوں کی طرف منہ کرلے جب سلام پھیرلے

۸۳۷ — حداثنا عبدالله بن عتبة بن مسلمة ، عن مالک عن صالح بن کیسان، عن عبدالله ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن زید بن خالد الجهنی آنه قال: صلی لنا النبی هسلاة الصبح بالحدیبیة علی إثر سماء کانت من اللیل، فلما انصر ف أقبل علی الناس فقال: ((هل تدرون ما ذا قال ربکم؟)) قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: ((أصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. فأما من قال: مطرنا بنفضل الله و رحمته فذلک مؤمن بی کافر مؤمن بی و کافر. و أما من قال: بنو ء کذا و کذا، فذلک کافر بی و مؤمن بالکوکب)). [أنظر:

## بعدالسلام امام کوکیا کہنا جاہے

یہ باب قائم کیا ہے کہ امام کو چاہے کہ جب وہ سلام پھیرے تو لوگوں کی طرف رق کر کے بیٹے اور سمرہ بن جندب بھی کی حدیث لائے ہیں کہ نی کریم کی جب نماز پڑھتے تو ''اقبل علینا ہو جہہ'' ہماری طرف رق '''ال وہی صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب بیان کفر من قال مطرفا بالنوء ، رقم : ۱۰۳ ، وسنن النسالی ، کتاب الاستسقاء ، باب کراھیة الاستمطار بالکوکب ، رقم : ۱۰۵۰ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الطب ، باب فی النجوم ، رقم : ۱۳۳۳ ، ومسند احمد ، ومسند الشامیین ، باب بقیة حدیث زید بن خالد الجهنی عن النبی ، رقم : ۱۲۳۳۳ ، وموطأ مالک ، کتاب النداء للصلاق ، باب الاستمطار بالنجوم ، رقم : ۵۰۳ .

پھیر لیتے تھے۔اوراگلی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

#### اختلاف ائمه

حفیہ کے ہاں عمل اس پر ہے کہ جن نمازوں میں فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان میں تو اہام کھڑا ہو کرسنتوں میں مشغول ہو جائے اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہے جیسے عصر اور فجر تو اس میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا جیا ہے ۔الگ

حنابلہ اور غیر مقلدین وہ پانچوں نمازوں میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں اور اس کو ضروری سیھتے ہیں اور اس کو ضروری سیھتے ہیں اور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں "**إذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجهه**".

### حنفیہ کی طرف سے جواب

حننی کا کہنا ہے ہے کہ نماز وں میں دونوں با تیں ثابت ہیں۔ بعض عکمہ پریہ بات ثابت ہے کہ ''اقب ل بوجھہ،' یعنی مصلین کا استقبال کیا اور بعض جگہ میڈابت ہے کہ فوراً اٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے یا تو چلے گئے یا وہیں پر نماز شروع کر دی اور مقتد یوں کا استقبال نہیں کیا۔

الآ، ۱۲ وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير، وهو قول أبى مجلز: لا حق بن أبى حميد. وقال أبو محمد من المالكية: يتنفل في الصلوات كلها ليتحقق الماموم أنه لم يبق عليه شئى من مجود السهو ولا غيره، وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) هكذا: عن محمد بن الحسن، وذكره أبن التين أيضا، وذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة، رضى الله تعالى عنهما، قالا: ((كان النبي عَلَيْهُ إذا السلم لم يقعد إلا مقدار مايقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام .....وقال ابن مسعود أيضا: كان النبي عَلَيْهُ إذا قضى صلاحه إنسقل صويا إما أن يقوم وإما أن ينجرف الخ، عمدة القارى، ج: ١٩٠٣، ومصنف ابن أبي شيبة، من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف، وقم: ٥ ١٠ ٣٠٩٠، عن ١٠٠١.

علامہ بینی رحمہ اللہ نے مصنف ابن أبی شیبہ کے حوالے سے صحابۂ کرام کے بہت سارے آٹارنقل کئے ہیں کہ سب صحابۂ کرام کی کامعمول بیتھا کہ وہ سلام پھیرتے ہی کھڑے ہوجاتے اور نمازیوں کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ توبید بھی ٹابت ہے اور وہ بھی ٹابت ہے۔ ۳ال

## قول فيصل

اصل بات یہ ہے کہ زیادہ دیراس ہیئت پر بیٹھنا تو مناسب نہیں یا تو سنتوں کے لئے جلدی کھڑا ہوجائے یا چلا جائے اور گھر جا کر سنتیں پڑھے، یا اگر لسابیٹھنا ہے تو پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔

دوسرى مديث جس بن يرآتا يكرآپرخ كرك بيشے ـ زيد بن غالد جنى رحماللد فرمات بيس كد: "صلى كنا النبى على صلاة الصبح بالحديبية".

حدیبیہ میں آپ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی "عسلسی افر صعاء کانت من اللیل" ایک بارش کے بعد نماز پڑھائی جورات کے وقت میں ہوئی تھی۔

"سماء" سےمرادیہاں بارش ہے۔

"فلما انصوف اقبل على الناس" جب فارغ بوئ تولوگول كى طرف تجد بوك\_

اورفر مایا:

"هل تدرون ماذا قال ربكم عزو جل"؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال اصبح من عبادى مؤمن بى و كافر".

کہ آج کی صبح میرے بندول میں سے پچھا لیے ہیں جو جھ پرایمان لائے اور پچھا لیے ہیں جنہوں نے مجھ سے انکار کیا۔

"فاما من قال مطونا بفضل الله و رحمته " جس فض نے بیکها کدالله ک رحمت سے بهارے اور بارش بوئی۔

توده جمے پرایمان لایا اوراس نے کواکب استورہ جمے پرایمان لایا اوراس نے کواکب (ستاروں) کا اٹکار کیا اور جس خص نے بیکہا کہ دمطون استوری کا اور کیا اور جس خص نے بیکہا کہ دمطون استوری کا اور کیار کی دجہ سے اور اس نے جمھ سے کفر کیا اور کوکب پرایمان لایا۔

اہل عرب کے ہاں عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوتو وہ بارش کی علت ہوتی ہے۔ آپ بھٹے نے اس کی تر دید فرمائی اور تککمۂ موسمیات صرف علامت بتاتا ہے کہ علامتیں ایسی بین کہ اس میں بارش ہونے کی توقع ہے یانہیں۔اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلاں ستارہ بارش کی علت

ہے۔ بیاال عرب جو تھے وہ ستار ہے کو ہارش کی علت تامہ مانتے تھے اور علامات سے انداز ہ لگا تا کہ بھائی آ ثار ایسے ہورہے ہیں تو یہ پیشین گوئی اس میں داخل نہیں۔

## "السلام عليك" كاتوجيه

تشهدين كهاجاتاب " السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بوكاته "تواسيس نى كريم على كالتي صيغة خطاب ب، دوسرى طرف على وديو بند " الصلاة و السلام عليك يا رسول اللّٰه" كينے ہے منع كرتے ہیں۔

يہ بح لينا جائے كتشهد ميں جمهوركارا فح قول يمي ب كتشهد كے ساتھ "السلام عليك أيها السنہے،''ای صیغہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے ۔شروع میں بعض صحابہاور تابعین سے منقول ہے کہ حضورا قدس ﷺ کے پاس "السلام علیک أیها النبی" کے بجائے "السلام علی النبی" تشہد میں بڑھتے تھے۔ یعنی مینهٔ تطاب سے عدول کرتے تھے اور صیغهٔ غائب کا استعال کرتے تھے "ا**لسلام عـلـی النب**سی"کین بیشاذ اقوال ہیں،جمہورامت نے اس معمل نہیں کیا۔

اب اس يرتقريباً اجماع ہے كةشهد ميں''السلام عليك أيها النبي" بى يرْ هناجا ہے اوراس ير متزادیه که فقهاء کرام نے فرمایا اگرچه بیالتحیات کے الفاظ معراج کے موقع پرمنقول ہیں کہ جب اللہ ﷺ کی بارگاہ میںحضوراقدسﷺ کی حاضری ہوئی توحضور ﷺ نے فر مایا: ،

" التحيات لله والصلوات والطيبات".

توالله على نے فرمایا:

" التخيات أيها النبي و رحمة الله و بركاته".

پھرحضور نے فریایا:

" السلام علينا و على عباد الله الطلحين".

توبه"السلام عليك أيها النبي".

يه در حقيقت الله ﷺ في حضور اقدى ﷺ سے فرمايا تھا ،ليكن اب جس وقت بم التيات ميں يہ جمله پرهيں گے توبي تصور كريں گے كہ ہم آنخضرت اللہ سے خطاب كرتے ہوئے كہدرہ ہيں۔

ربابيهوال كديجرعام طورسے علماء ديوبند" المصلامة و السلام عليك يا رسول الله "كنے سے کیوں منع کرتے ہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ اب ان الفاظ کے ساتھ ایک غلط عقیدہ منسلک ہو گیا ہے اوروہ پیر کہ آنخضرت ﷺ ہرچگہ حاضرو ناظر ہیں ۔اس لئے اس فاسد عقیدے سے یا اس کی تائید سے یا اس کی مشابہت سے بچنے کے لئے اس سے منع کیا جاتا ہے، اورتشہد میں جوسلام ہاس میں صیغہ نداء جاز ہے کہ آپ اللہ کا ذہن میں تصور کر کے سلام عرض کیا جاتا ہے، میعقیدہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ عاضر و ناظر ہیں یا اس موقع پرتشریف لاتے ين علامه ابن جيم رحمه الله في " البحو الوائق" من اس كي تفريح فرما ألى ب- الله

## (۵۷) باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

## امام کاسلام کے بعدایے مصلّے پر گھبرنے کابیان

٨٣٨ \_ وقال لنا آدم: حدثنا شعبة ، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلى في مكانه الذي صلى فيه فريضة و فعله القاسم. و يذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه))، ولم يصح.

## امام سنتیں کہاں پڑھے

"باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام" الماكاسلام ك بعداية مصلى يرتشبر ربنا بیمسئلہ پیچے گزر چکا ہے کہ نماز کے بعد اگر امام کو بیٹھنا ہوتو اس صورت میں مقتدیوں کی طرف زُخ کر کے بیٹھنا چاہیے اورا گربیٹھنائہیں ہے بلکسنتیں پڑھنی ہیں تو پھر جلدی سے سنتوں کے لئے کھڑ اہوجانا چاہیے۔ اب سوال سد ب كرآياستن أى جله رويوهين جهال فرض اداك تصفي اس سيهث كروهين؟

## حنفيه اورديكر فقنهاء كامسلك

حفنہ کا مسلک سیہ ہے اور دوسرے فقہا ، بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس جگہ فرض ادا کئے ہیں وہاں سے پچھ ہٹ جانا چاہیے ، خاص طور سے امام ہٹ جائے۔ امام کو جاہے کہ جہاں اس نے فرض پڑھائے ہیں ٹھیک ای جگہ شتیں پڑھنے کے لئے نہ کھڑا ہو بلکہ پیچھے آ جائے ،آ گے بڑھ جائے یا دائیں بائیں تھوڑ اسا فرض والی جگہ ہے ہٹ جائے۔ اس پردلیل میپیش کی که ابوداوُ داوراین ماجه میں حدیث آئی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا" يعجز أحد كم أن يسزول عن مكانه بعد ما يصلى" كياتم لوك اس بات ساعا برجوجات بوكه نماز يرصف ك بعدا يل جكه ے بث جاؤ ، الياتبيں بونا چاہئے يعنى عاجز نہيں بونا جاہئے بلكدا پئى جگدے ہث كرسنتيں براهنا جاہے۔

٣١٣ والحكمة في أن العبد يسئل الله تعالى أن يصلى ولا يصلى بنفسه مع أنه مأمور بالصلاة قصوره عن القيام بهذا الحق كسما ينبخي فالمراد من الصلاة في الآية مؤالها فالمصلى في الحقيقة هو الله تعالى ونسبتها إلى العبد مجاز. البحوالوائق، ج: ١،ص: ٣٢٩.

امام بخاری رحماللہ نے آگے حضرت عبداللہ بن عمر کا اثر نقل کیا ہے "کان ابن عمر یصلی فی مکان اللہ کا محمل اللہ بن عمر یصلی فی مکان اللہ کا محمل فیہ فریضہ "حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن بناتے ہے۔ نماز بردھی، یعنی ابن جگہ سے سنتوں کے لئے نہیں منتے تھے۔

علامہ عنی رحمہ اللہ نے مصنف بن افی شیبہ کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا اثر نقل فر مایا ہے کہ امام کے لئے وہ بھی یمی کہتے تھے کہ اس کواپی جگہ سے ہٹ جانا چاہئے ۔لہٰڈا ان کا بیعمل اس صورت میں ہے جب وہ امام نہیں ہوتے تھے ملکہ مقتدی ہوتے تھے۔۳اٹا

"فعله القاسم" اورقاسم بن مُر نے بھی ایبا ہی کیا لینی اُس جگه نماز پڑھی جہاں فرض پڑھتے تھے۔
"ویذ کرعن ابی هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه".

اور حضرت ابو ہر رہ ہ ہے ایک مرفوع روایت ہے کہ امام کواپی جگہ میں تطوع نہیں پڑھنا چاہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحح قرار نہیں دیالیکن دوسرے حضرات نے فر مایا کہ اگر چہ صحح کے اصطلاحی معیار برنہ ہولیکن تعدد شواہد کی وجہ سے قابلی استدلال ضرور ہے۔

۹ ۸۳۹ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهرى، عن هند بنت الحارث ، عن أم سلمة: أن النبي الله كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب: فنرى. والله أعلم. لكي ينفذ من ينصرف من النساء. [راجع: ۵۷۳]

بید حفرت امسلم رضی الله عنها کی روایت نقل کی ہے کہ "ان النتی کے کان إذا سلم یمکث فی مکانه یسیوا" آپ کے جب سلام پھیرتے تو تھوڑی دیرائی جگد پر تھرتے تھے۔

آ گے فرمایا:

"قال ابن شهاب: فنرى والله اعلم. لكي ينفذ من ينصرف من النساء".

آپ ﷺ کے تشہرنے کی وجہ ریہ ہوتی تھی واللہ اعلم کہ جانے والی عور تیں نکل جا ئیں۔ یہ پیچھے بھی آیا ہے کہ عور تیں چلی جائیں اور مرد بعد میں جائیں تا کہ مردوں اور عور توں کا اختلاط لا زم نہ آئے۔

• ٨٥٠ \_ و قال ابن أبى مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثتى جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتى هند بنت الحارث الفراسية، عن أم الا عمام أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وذكر ابن أبي شببة عن على رضى الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام، وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسا بالفيره، وعن عبد الله بن عمر ومثله، عمدة القارى، ج: ٣٠،ص: ٢٢٣، ومصنف ابن أبي شببة، من كره للإمام أن يتطوع من مكانه، رقم: ٢٠٢١، ج: ٢٠ص: ٣٠٨.

+0+0+0+0+0+0+0+0

سلمة زوج النبى ﴿ وكانت من صواحباتها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ﴿ وقال ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أخبرتنى هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهرى: حدثتنى هند القرشية. وقال المزبيدى: أخبرنى الزهرى أن هنداً بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بنى زهرة وكانت تدخل على أزواج النبى ﴿ وقال شعيب: عن الزهرى: حدثتنى هند القرشية. وقال ابن أبى عتيق: عن الزهرى، عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثنى يحيى بن سعيد: حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش، حدثته عن النبى ﴿ قَلْ النبي ﴾ قيد النبى ﴾ حدثته عن النبى ﴾ قيد النبي ﴾ قيد النبي ﴾ وقال الليث: حدثنى يحيى بن سعيد: حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش، حدثته عن النبى ﴾ وقال الليث المداهد عن المرأة من قريش،

"وقال ابن أبى مويم ......حدثنى هند ابنة المحادث الفراسية" جوفاتون حفرت امسلمرضى الله عنها سفق كرربى بين،ان كانام بند بنت حادث ب،ليكن ان كقبيله كم بارك مين راويول من اختلاف ب-

لحض نے کہا" فواسیة" باوربعض نے کہا" فوشیة" ب-

امام بخاری رحمه الله نے وہ اختلاف نقل کیا ہے کہ دونوں روایات صبح میں یعن ''فو امسیّة'' والی بھی اور ''قو هییّة'' والی بھی۔

بعض نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ "فسو استة" كالسب بھى قریش سے ملتا ہے اور دونوں بنو كنانہ سے تعلق ركھتے ہيں، البذابية "فلو استة" بھى تھيں اور "فلو شيئة" بھى تھيں۔

بعض نے کہا کہ ''فسو اسیّة''اور''قسو شیّة'' دونوں جع تونہیں ہوتے، کیکن بینسب کے اعتبار سے ''قسو شیّة'' تھیں یا اس کے برعکس،اس واسطے دونوں طرح کہنا ''قسو شیّة'' تھیں اور موالات کے اعتبار سے ''فسو اسیّة''تھیں یا اس کے برعکس،اس واسطے دونوں طرح کہنا درست ہے۔''قسو شیّة'' بھی کہ سکتے ہیں اور ''فو اسیّة'' بھی کہ سکتے ہیں۔

#### (۱۵۸) باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.

نماز پر ھا چکنے کے بعد اگر کسی کواپنی ضرورت یا دآئے تو لوگوں کو بھاند تا ہوا چلا جائے

ا ۸۵ ـ حدث محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد قال: أخبرنى إبن أبى مليكة، عن عقبة قال: صليت وراء النبى الله بالمدينة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج

عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ((ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته)). [أنظر: ٢٢١، ٣٣٠، ٢٢٥] ٥١٩

حضرت عقبہ بن الحارث ﷺ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی ، آپﷺ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑ ہے ہو کرلوگوں کی گردنیں پھلا نگتے ہوئے اپنی از واج مطہرات میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمۃ الباب کامنشاً ہیہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہاہے اوراس کوکوئی حاجت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ جلدی سے گر دنیں پھلانگ کرچلا جائے تو بیر جائز ہے۔

"ففزع الناس من سرعته" آپ ﷺ كےجلدى تشريف لےجانے كى وجدے لوگ گھراگے۔

"فخوج عیهم"بعد میں والی آثریف لائے "فرای انهم عجبو ا من سرعته" دیکھا کہ لوگ آپ کے جلدی آثریف کے جانے پر تجب کررہے ہیں، تو آپ کے نے فرایا" ذکوت شیعاً من قبو عندنا" مجھے یادآ گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ مونا پڑا ہواہے "فکوهت أن یحبسنی" میں نے اس بات کونا پند تمجما کہ کہیں ایسانہ ہووہ مجھے روک ڈالے۔

" يحبسنى" كمعنى يەجى كەمىرى توجەاس كى طرف مشغول بوجائے اور بىس اپنى ذكروفكر سے رە جاؤل، گھريش رەگيا تودل اس كى طرف لگار ہے گا اور الله عظي كى فكرسے غافل بوگا، " فاموت بقسمته" بىس نے اس كوتقسيم كرنے كاتھم دياكماس كوتقسيم كردو، فلال كود ہے دو۔

غور کیجیے! تھوڑ اساسونا بھی اس وجہ سے گھر میں رکھنا گوارانہیں کیا۔

٨٥٣ \_ حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: قال النبي ﷺ : ((من أكل من هذه الشجرة. يريد الثوم. فلا يغشانا في مسجدنا)) . قلت: ما يعنى به؟ قال: ما أراه يعنى إلا نينه. وقال مخلد بن يزيد: عن ابن جريج: إلا نينه. وقال مخلد بن يزيد: عن ابن جريج: إلا نينه. وأنظر : ٥٣٥٢،٨٥٥ عـ ٢٣٥٩

"قال: ما أراه يعنى الا نيئه".

مير الگمان بير به كدآپ كل مراديتى كدكيا بيازيا كيالهن كهاكرآثا درست نيس به كونكداس سه در الگمان بير به كونكداس سه در النسائى ، كتاب السهو ، باب الرخصة للإمام فى تخطى رقاب الناس ، رقم: ١٣٣٨ ، ومسند أحمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عقبة بن الحادث ، وقم : ١٨٢١ ، ١٨٢١ .

بد بو پھیلتی ہے، اگر یکا ہوا ہوتو پھرمضا کقہ ہیں۔

<del>+0+0+0+0+0+0+0+</del>

۸۵۵ حدثنا سعید بن عفیر قال: حدثنا ابن وهب، عن یونس، عن ابن شهاب: زعم عطاء أن جابر بن عبدالله زعم أن النبی ﷺ قال: ((من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته)). وأن النبي ﷺ أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: ((قربوها))، إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: ((كل فإني أناجي من لا تناجي)). [راجع: ۸۵۲٬۸۵۳]

وقال احمد بن صالح عن ابن وهب أتى ببدر، قال ابن وهب: يعنى طبقا فيه خصرات. ولم يبذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدرى هو من قول الزهرى أو في الحديث.

ایذاءمسلم سے بچنے کااہتمام

حضرت جابر الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ فرمایا:

"من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا ، أو فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته".

اليا آ دى جماعت سے الگ رہے، كونكه اس بيد دسر بے لوگوں كونكليف پنچے گا۔

ابھی سے فقہاء کرام نے بیر مسئلہ مستدط کیا ہے کہ جو تخف الی حالت میں ہو کہ اس سے بدیو آرہی ہوا دراوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، زخم کی بدیوہو، منہ کی بدیوہ ویا مجذوم ہو، ایسے قض کے لئے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ از داری سرور میں کے مسیمیں ہیں نہ کے ہیں اور ایک میں زیاد میر میں

لبذااس برواجب ب كم عجد مين آنے كے بجائے كھريس نماز برھے۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت نے اس بات کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پنچے معجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کی جنتی فضیلت ہے وہ کسی پرخفی نہیں کیکن دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لئے نہ صرف بیرکہا کہ ترک جماعت کاعذرہے بلکہ فر مایا کہ اس کے لئے معجد میں آنا جا تزمیس ۔

آگے فر ماما:

" أن النبى ﷺ أتسى بقدر....." نى كريم ﷺ كے پاس ايك ديك لائى گئ جس يس پھ سبزيال تيس،ساگ وغيره۔

"فوجد کھا ریحا" آپ ان نے اس سے بد پومسوں فرمائی، "فسال" آپ نے پوچھا، قصد کیا ہے؟ بد بوکوں آر بی ہے؟

"فأخبر بما فيها من البقول".

آپ ﷺ كو بتايا كيا كه اس ميں فلاں فلاں سبرياں ہيں۔

"فقال: قرُّ بواهالي بعض أصحابه كان معه".

فر مایا بیان بعض صحابہ ﷺ کودے دوجوآپ ﷺ کے ساتھ تھے۔

"فلما رآه كره أكلها".

جب حضور ﷺ نے ویکھا کہ وہ صحابی بھی اس کو پسندنہیں کر رہے ہیں اور کھانے سے پر ہیز کر رہے ہیں ، کیونکہ حضور ﷺ نے اس میں بومحسوس کی اور پسندنہیں فر مایا تو آپ نے فر مایا ''تم کھالو۔

'' فعاتمی انا جی من لا تناجی" کیونکه پس این ذات ہے سرگوثی کرتا ہوں جس سے تم سرگوثی نہیں کرتے ، لینی یا تو اللہ ﷺ یا ملائکہ کے واسطے سے اللہ ﷺ یے ، الہٰ دااگر میں کھاؤں تومُنہ سے بد ہوآئے گی اور براچھانہیں ۔

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پیچھے گز را ہے کہ پیاز اورلہسن اگر کچے ہوئے ہوں تو پھر کوئی مضا کقہ نہیں، کچے میں خرابی ہے اور یہاں تو''قِسد '' یعنی دیگ لائی گئی تھی،جس سے معلوم ہوا کہ پکا ہوا تھا، پھرآپ ﷺ نے اس کو کیوں ناپندفر مایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو وہ دیگ کی ہوئی نہیں ہوگی۔بعض اوقات ویسے ہی چکی دیگ لے آتے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اچھی طرح بھونی نہ گئی ہوجس کی وجہسے بو برقر ارہو۔

اور بیہ بھی ممکن ہے کہ یہاں وہ یومراد ہو جو بہت ساری تر کاریاں بنا لینے سے عجیب وغریب بو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے منع فر مایا۔

(۱۲۱) باب وضوء الصبیان و متی یجب علیهم الغسل و الطهور: و حضورهم الجماعة والعیدین والجنائز، و صفوفهم؟ چول کے وضوکرنے کا بیّان اوران پرخسل اور طهارت اور جماعت میں اور عیدین میں اور جنازوں میں حاضر ہونا کب واجب ہے؟ اوران کی صفول کا بیان

## بچوں سے متعلق مسائل

اں باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بچوں سے متعلق بہت سارے مسائل جمع کر دیئے ہیں، بچوں کا وضوا درغسل، طہارت اور بچوں کا جماعت اورعیدین و جناز ہ میں آٹااوران کی صف کا تھم۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک بیچے ہالغ نہ ہوں اس وفت تک بیچے مکلّف نہیں ہوتے لیکن ان کے اولیاء مكلّف ہیں كہان كوعادت ڈلوا ئيں ، وضوكروا ئيں ،نماز پڑھوا ئيں اورصف ميں بھی پیچھے كھڑا كريں ،اگرا كيلا بجيه ہوتو ایک کنارہ پر کھڑ ا کر دیں۔

## بچوں کوصف میں کھڑا کرنا

اب مفتی بقول میہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑے نہ کریں ، ور نہ وہ بہت شرارت کرتے ہیں ،لہذاان کوصفوں میں دائیں، بائیں کھڑا کیا جائے تا کہوہ شرارت کرکے نماز خراب نہ کریں ۔علامہ رافعیؓ نے بیفتو کی دیا ہے۔

اور جماعت اورعیدین میں سات سال ہے زیادہ کے بچوں کولا ناٹھیک ہے کیکن اس طرح کہ لوگوں کو یریثان نہ کر ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بچوں سے متعلق بہت ساری احادیث یہاں جمع کی ہیں،جن میں سے بیشتروہ ہیں جو پہلے کہیں نہ کہیں گز رچکی ہیں۔

٨٥٨ \_ حدثنا ابن المثنى قال: حدثني غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت مسليمهان الشبيهاني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مو مع النبي ﷺ على قبر منبوذ فأمهم و صفوا عليه فقلت: يا أبا عمرو من حدثك ؟ فقال: ابن عباس. [أنظر: ١٢٣٧ ، FIMM + 21 MM + 21 MM + 21 MM | 3 MM |

اس حدیث کے لانے کامنشا کیہ ہے کہ جب یو چھا کہ آپ کو بیرحدیث کس نے سنائی ہے؟ کہا این عباس نے ۔معلوم ہوا کہ جس وقت آپ ﷺ نے قبر کے او پرایا مت فرمائی تھی اس وقت ابن عباس ﷺ موجود تھے اور وہ

٨٥٨ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثني صفوان بن سليم، عن عطَّاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)).[أنظر: ٢٩١٥،٨٩٥،٨٨٩٥،٢٢٦]

اس سے پینہ چلا کوسل بچوں پرواجب نہیں۔

٨٥٩ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: أخبرنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني كريب، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي هُمَّ ، فعلما كان في بعض الليل قام رسول الله هُمَّ فتوضأ من شن معلق وضوء الخفيفاء يخففه عمرو و يقلله جدا. ثم قال يصلى فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ. ثم جئت فقمت عن يساره و فحولنى فجعلنى عن يمينه. ثم صلى ما شاء الله. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. فأتاه المنادى يؤذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن النبى الله تنام عينه و لا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحيى ثم قرأ: ﴿ إِنِّي ارْى فِي الْمَنَام أَنِّي اذْ يُكُكُ ﴾ [الصنافات:١٠٢]. [راجع: ١١٤]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کا وضو کرنا مشروع ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس ﷺ نے حضور ﷺ کی طرح وضو کیا۔

ا ٨٦ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله بن عبد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام و رسول الله على يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع و دخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد. راّجع: ٢٤]

"أتان" مؤنث ب\_ گرهی كوكت بين،اس كافركر"حمار" ب\_

۸۲۲ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة قالت: أعتم النبى ﷺ. وقال عياش: حدثنا عبدالأعلى قال: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عروة ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله ﷺ في العشاء حتى نادى عمر. قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله ﷺ فقال: ((إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلى هذه الصلاة غيركم)) ولم يكن أحد يومنذ يصلى غير أهل المدينة. [راجع: ٢٦٩]

بيحديث ال لئے لائے ہيں كه ال ميں حضرت عمر الله في مايا تھا "قعد نمام النساء و الصبيان " معلوم ہوا كه جماعت ميں بچے بھى موجود تھے۔

۸۲۳ ـ حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيىٰ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنى عبدالرحمٰن بن عابس: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قال له رجل: شهدت المحروج مع رسول الله هي و قال: نعم ، ولولا مكانى منه ما شهدته ، يعنى من صغره ، أتى العلم الله عند دار كئيس بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن و ذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ، فجعلت المرأة تهوى بيدها إلى خلقها تلقىٰ في ثوب بلال، ثم أتى هو و بلال

\*\*\*\*

البيت. [راجع: ٩٨]

بيحفرت عبدالرحمٰن بن عابس كى روايت بفرمات بين، "سمعت ابن عساس رضى الله عنهما" بين خصرت ابن عباس وضى الله

"قال له رجل: شهدت المحروج مع رسول الله ﷺ ؟ "خروج سے عیدی نماز کے لئے خروج مراد ہے یعنی جب حضور ﷺ عید کے لئے نظاتو کیا اس وقت آپ ساتھ موجود تھے؟

"قال: نعم" حضرت عبدالله بن عباس الله فرمايا: بال-

"ولو لا مكانى منه ما شهدته" كينى "من صغره" اگريراحضور الله كاره مرتبه نهوتا جوتفا توش چهونا هونے كى وجدہے آب الله كاره مرتبه نه دوتا -

مطلب بیہ ہے کہ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ بظاہر حضور ﷺ کے ساتھ جانے کا کوئی سوال نہیں ، اتنی کم عمر کے بچوں کو حضور ﷺ اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے ، لیکن چونکہ آنخضرت ﷺ جھے سے محبت فریاتے تھے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مقام رکھتا تھا ، اس واسطے آپ ﷺ نے مجھے ساتھ رکھنا گوارا فریا لیا۔

مفرت ابن عماس ﷺ کے اس جملے کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں یہ تفسیر را حج ہے جو ذکر کی ہے۔

آ گے فرماتے ہیں:

"التى العلم الذى عند دار كثير بن الصلت" آپ الله الن الكان ك پاس آ ك جو "كثير بن الصلت" كرك ياس آ ك جو "كثير

علَم، بینارکوبھی کہتے ہیں اورکوئی خاص واضح اور نمایاں عمارت ہواس کوبھی کہتے ہیں۔ ''ٹھ خطب ٹھ انساء'' پھرعورتوں کے پاس تشریف لائے۔

"فوعظهن و ذكرهن"ان كوعظونه عند مائى "واموهن أن يتصدقن" اوران كوصدق كا محمدي، "فرعظهن و ذكرهن الأكومدق كا محمدي، "فرجعلت المعرأة تهوى بيدها الى حلقها" توايك عورت النه باتقول كوحل تك له جاتى شى "تسلقى فى نوب بلال" اورحفزت بلال المحمل كيرك ين وال دين شى، يعنى النه باتقال كي طرف له جاتى اورجوز بورموتا وه حضرت بلال المحمل كيرك ين والديق -

" در السم السی هو و بلال البیت" یهال" بیت "سے بیت الله مرادنیس ب، بلک آنخفرت الله مرادبیس به بلک آنخفرت الله المار مرادب به المصلی " کے اپنا گرم ادب دیان پر الفاظ ہیں " دم انطلق هو و بلال الی بیعه".

۸۲۹ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن يحيىٰ بن سعيد ، عن عمرة بنت عبدالرحمٰن عن عائشة رضى الله عنها قالت: لو ادرک النبی شما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم ٢٣٠٠

حفزت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها فرماتى ہيں كەاگر رسول الله ﷺ وہ بات پاليتے جواب ورتوں نے پيدا كى ہے تو" لىمنەھەن الممسجد" تو آپﷺ ان كومجدآ نے سے روك ديتے جيسے بنى اسرائيل كى عورتوں كو روكا گيا تھا۔

"قلت لعموة": مين نعمره سي كها، كياان كوروك ديا كياتها؟

"قالت: نعم" انہوں نے کہا: ہاں۔

پیچے جتنی حدیثیں گزری ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں خواتین میجد میں آ کرنماز پڑھا کرتی تھیں اوران کی صف مردوں کی صف کے پیچیے ہوا کرتی تھی۔

### عورتوں كامسجد ميں بغرض جماعت آنا

اس میں حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی بندیاں تم سے نماز پڑھنے کی اجازت چاہیں تو اجازت دے دو، لیکن بعد میں حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ آگر اللہ کی بندیاں تم سے نماز پڑھنے کی اجازت فاروق اعظم ﷺ نے منع کردیا کہ اب عورتیں نہ آیا کریں اور حضرت فاروق اعظم ﷺ کا بیگل صحابہ گھی میں سے کسی نے اس پر تکیر نہیں فرمائی بلکہ تا تیک فرمائی ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیار شاد جو ما قبل میں ہے کہ جو با تیں عورتوں نے آج اختیار کر کھی ہیں اگر حضورا قدس ﷺ ان کود کھے لیتے تو ان کو مجد سے اس طرح روکتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔

اس ارشاد کے مطابق گویا حضرت فاروق بند جو پی کی یا وه حضور بی کی منشا کے عین مطابق تھا۔ ۱۲ با وقی صحیح مسلم ، کتباب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يتر تب عليه فتنة ، وقم : ۲۷ با وصنن أبى داؤد ، کتاب الصلاة ، باب التشديد في ذلک ، وقم : ۳۸۲ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حدیث السيدة عائشة ، وقم : ۲۳۳۱ ، ۲۳۳۲ ، ۲۳۷۹ ، وموطأ مالک ، کتاب النداء في الصلاة ، باب ماجاء في خروج النساء إلى المساجد ، وقم : ۳۸۱ ،

۱۲ واجع للتفصيل: عملة القارى ، ج: ۲، ص: ۱۳۷ ، و مصنف ابن أبي شيبة ، من كره ذلك ، رقم:
 ۲۱۲ ۲۱ ۲۷ - ۲۲۱ - ۲۱۰ - ۲۵۲ .

بنی اسرائیل کی عورتوں نے بیتر کت شروع کر دی تھی جیسا کہ ''کنساب السحیص'' کے شروع میں واقعہ گزرا ہے کہ انہوں نے معجدوں میں جا کر مردوں کوفتنہ میں ڈاالنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ ہے ان کو روک دیا گیا۔^الح

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا اس دور کے بارے میں فر مار ہی ہیں کہ عورتوں میں تغیر پیدا ہو گیا جبکہ حضور اقدیں ﷺ کو دنیا ہے تشریف لے جانے کے ابھی چیرسال بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تغیر كس قتم كا نفا؟ مِن مجهتا هول وه تغير دوشم كا وا قع هوا نها ـ

ا یک تو بد کرحضور اقدس ﷺ کے زمانہ مبارک میں عام طور سے خواتین اندھیرے والی نمازوں میں مساجد میں جایا کرتی تھیں جیسے مغرب،عشاء یا فجر کی نماز۔ دوسری طرف یہ بھی آیا ہے کہ "معسلف مسات ممروطهن" اين جا درول مين ليلي موتي تحيل-

تیسری بات بیر که زیب و زینت اور خوشبو وغیره ارگانے کا نه صرف بیر که احتال نہیں تھا بلکہ حضور اقد س ﷺ كاارشاد ب"ليخوجن تفلات" يعنى بغير خوشبو كے ميلي كچلي نكلي تحسير \_

الله ﷺ نے اس وقت کی خواتین کو پی جم عطافر مائی تھی اوران کی الی تربیت تھی کہ وہ اس کا اہتمام کرتی تھیں۔ سرکار دوعالم ﷺ کے دور کے بعدعورت اپنی اصل فطرت کی طرف آگئی، اس کی فطرت اور جبلت میں بیہ بات داخل ہے کہ جب گھرسے باہر جائے تو زیب وزینت کر کے جائے ،اچھے کپڑے پہن کراورخوب بناؤسنگھار كركے جائے ، يبي صورت و بال پيش آنے لگي \_

١١٨ ويستفاد من الأحاديث أن النساء كن يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقا وكذا في هذا الكتاب لا تمنعوا إماء الله عن المساجد فهذا عمل وذاك قول، ومع ذلك ذهب الفقهاء إلى التضييق، ومنعهن المتأخرون أن الخروج مطلقا، ويؤيده ماعند أبي داؤد عن عائد الرضى الله عنها قالت: "لو أدرك رسول الله عَلَيْكُ ما أحدث النساء لسنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل" وهو عندى عن ابن مسسعود رضي الله عنه مرفوعا وقضة عمر رضى الله عنه مع زوجته حيث كانت تذهب إلى المسجد ، وهي في البخاري ومرت من قبل وراجع كراهة خروجهن عن ابن المبارك من الترمذي \_\_

وأصلم أن ههنا صرا وهو أني لم أر في الشريعة ترغيبا لهن في حضورهن الجماعة وعند أبي داؤد ما يخالفه فعن إبن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها اله وهمذا يدل على أن مرضى الشرع أن لايخرجن إلى المساجد، وفي حديث آخر: إن كان لا بــد لهـن مـن الـخـروج قـلــخـرجن تقلات بدون زينة فلا يتعطرن فإن فعلن فهن كذا وكذا يعني زوان فهذه إباحة لا عن رضاء منه الخ، فيض الباري ، ج: ٢ ، ص: ٣٢١ .

#### ا یک تغیریه آیا که پہلے صرف رات کے دقت جاتی تھیں پھر دن کے وقت بھی جانا شروع کر دیا۔

#### دورنبوي مين خواتين كامسجد مين آنا

دور نبوی میں خواتین کو بے شک مسجد میں آنے کی اجازت تھی لیکن آپ تھے نے بار بار تاکید سے یہ بات فرمائی ہے کہ عورت کے لئے افضل یمی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، مبحد میں آنے کی زیادہ سے زیادہ اجازت ہے جبکہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، بلکہ حدیث میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنے سے اور برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنے سے اور برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنے سے اور برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنے ہے۔ جتنا جیسے کرنماز پڑھے اتحابی ، بہتر ہے۔ 18

تو افضلیت گھر میں پڑھنے میں ہے، اب جوخوا تین حضور اقدی ﷺ کے عہد مبارک میں مسجد میں آکر جماعت سے پڑھتی تھیں، انہیں اس حقیقت کا احساس اور ادراک تھا کہ ہم افضل طریقے کوچھوڑ کر آر رہی ہیں اور اس زمانہ میں فی الجملہ ایک عذر یہ بھی تھا کہ حضور ﷺ کی امامت میں نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، الہذا حضور اقدیںﷺ کے ساتھا کیائی تعلق اور محبت بھی اس کا سیب بن گئ تھی کہ گھرچھوڑ کر سجد میں نماز اداکر تی تھیں۔

### حضرت لينخ الهندرحمه الله كاايك واقعه

بعض اوقات ایساہ وتا ہے کہ اگر چہ افضل ایک عمل ہوتا ہے، کیکن مجت کی وجہ سے دوسر ااختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہندر حمد اللہ نے ایک مرتبہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فر مایا۔ حضرت شیخ الہندوتر کے بعد دو کعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے جبکہ فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ وتر کے بعد کی دورکعتیں بھی عام نوافل کی طرح ہیں، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے اور بیٹھ کر پڑھنا آپ بھی کا عادت مبارک تھی۔

کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں ، کیا آپ کا خیال ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے؟ انہوں نے فرمایا بنہیں بھائی ،مسکلہ تو وہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔

' پھر پو چھا۔ آپ بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ فر مایا: روایت میں آیا ہے کہ آتخضرت بھی بیٹھ کر پڑھا کرتے سے ، تو جس طرح آپ بھی پڑھتے تھا اس طرح پڑھنے میں میرا دل زیادہ گئے بھلے ثواب کم ملے۔ بید یو بند کی زبان ہے یعنی چاہے ثواب کم ملے۔ تو بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اب یعنی چاہے ثواب کھر میں پڑھنے میں ہے کہ عور توں کے لئے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنے میں ہے کیکن حضور بھی کی اقامت اور تعلق وجیت کی وجہ سے آتی تھیں ، اس لئے اجازت دی تھی۔

<sup>19</sup>عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٣٧.

اب تغیریہ ہوا کہ عورتوں نے یہ بھیا شروع کر دیا کہ عورتوں کے لئے بھی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور وہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ حضور ﷺ کی امامت یا محبت کی وجہ سے مسجد میں آتی ہیں۔

اس واسطے حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہا گرموجودہ زمانہ کی عورتوں کے حالات حضورا قدس رکھتے تو آپ بھی منع فرما ویتے ۔

حفرت عا کشدرضی الله عنہا اپنے زمانہ میں یہ بات کہدر ہی ہیں جو خیر القرون ہے، اب ہمارے زمانے میں تو کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں ہے، اس لئے کہتے ہیں کہ مورتوں کے لئے نماز کے لیے مبحد میں جانا کمروہ ہے، پہندیدہ نہیں ہے، دوکنا جائے۔

کیکن اگر کوئی عورت مبحد کے آس پاس موجود ہے اور جماعت میں شامل ہونے کا موقع ہے اور وہ شامل ہوجاتی ہے تو اس کی نماز بہر حال ہوجائے گی اور اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔

پھر تھم حرمین شریقین کا بھی بیان کیا جا تا ہے۔عورتیں جب یہاں سے جج کرنے کے لئے جاتی ہیں تو وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی غرض سے مجد حرام جا نمیں، نماز کی نیت سے نہیں، جب وہاں نماز کا وقت آجائے تو نماز میں شامل ہوجا نمیں گی۔

## عورتون كاعيدكي نماز مين شامل مونا

سوال: عورتوں کے لئے عید کی نماز میں شامل ہونے کے بارے میں کیاتھم ہے؟ جواب: حضوراقد س ﷺ نے عید کی نماز میں عورتوں کولانے کی تاکید فر مائی تھی لیکن بعد میں جس طرح اورنماز دں کے لئے مبحد میں آنے ہے منع کیا گیاای طرح عید کے لئے بھی منع کر دیا گیا۔ ۲۳

# عورتوں كاتبليغي جماعت ميں جانااور مدرسة البنات كاحكم

سوال: جب مورتوں کے لئے نماز اداکرنے کے لئے گھرے نکنامنع ہے قدرسۃ البنات میں پڑھنے یا پڑھانے کے لئے نکلنایا جماعت میں دعوت وتبلغ کے لئے نکلنے کی کیسے اجازت ہوگی؟

جواب: نماز کے لئے نکلنے کی ممانعت کی بنیادیہ ہے کہ عورت کے لئے نماز با جماعت میں سرے سے نفسیلت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں ہمیشہ افضل سے ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، زیادہ سے زیادہ جواز تھا اوراس پر فند کی وجہ سے قدغن لگا دی ،لیکن جواموراصل میں ہی عورت کے لئے مطلوب اور ما مور بہ ہیں اگر ان کی غرض سے نکلنا ہواور حجاب کے نقاضوں کو پوری طرح کھوظ رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ بضر ورت خروج جائز ہے اور

٢٢٠ أنظر للتفصيل: عمدة القارى ، ج: ١٥٠ : ٢٥٠.

ضروریات میں وہ امر بھی داخل ہے جس کی تحصیل مامور بہ اور مطلوب ہے، اُن میں سے ایک علم کا ول ہے۔

حصول علم الی چیز ہے جوعورت کے لئے ما مور بہ ہے ، اگرعورت اس کے لئے نکلے بشرطیکہ حجاب کے تقاضوں کو بورا کرتے ہوئے نکلے تو جائز بلکہ ما مور بہہے۔

انی طرح ایک بھم ما مور بہتو نہیں ہے لیکن مطلوب فی الدین ہے جیسے دعوت و تبلیغ عورتوں پر وہ فریضہ عائمہ نہیں ہوتا جومردوں پر عائد ہوتا ہے۔عورت کے لئے ما مور بنہیں ہے لیکن فی نفسہ یہ بات دین میں مطلوب ہے کہ سلمانوں کوتی کی طرف بلایا جائے ،"وقت واصو بالصبو" اگر عورت اس غرض کے لئے تجاب کے تمام تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لئکے ، خاص طور پر یہ بات سامنے رکھ کر کہ عورتوں میں بددین بہت زیادہ مؤثر ہور ہی ہے ، لہذا ان کو متوجہ بہت زیادہ مؤثر ہور ہی ہے ، لہذا ان کو متوجہ کرنے کے لئے اگر خواتین جاب کا خیال رکھتے ہوئے گھر نے گھر نے میں زیادہ مؤثر ہور ہی ہے ، لہذا ان کو متوجہ کرنے کے لئے اگر خواتین جاب کا خیال رکھتے ہوئے گھر نے گھر سے کھیں تو جا مزیے۔

دین کے مزاج کو بیجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم جنو بی افریقہ گئے تو دیکھا وہاں بیرحالت ہے کہ عورتیں بازاروں میں بے پردہ کچررہی ہیں، یہاں تک کہ علاء کی خواتین کی بھی یہی حالت ہے۔ ایسے میں جماعت کے حضرات نے کوشش کی کہ عورتوں میں دعوت کا کچھکام کیا جائے، چنانچہ کچھا جماعات منعقد کے، ایک صاحب نے وہاں یہ فتو کل دیا کہ عورتوں کے لئے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ ان کا گھرسے خروج جائز نہیں ہے۔

ابعورتیں بازاروں میں بے پردہ پھررہی ہےاوراس حالت میں بیفتو کی دیا جار ہاہے،جس کا مطلب بیہوا کہ بازاروں میں جاؤ، ہوٹلوںاورکلبوں میں جاؤ،لیکن جماعت میں نکل کردعوت کا کام نہ کرو۔ توبیوہ ہات ہے جس کو سیجھنے کی ضرورت ہے۔

#### اللهر اخترلنا بالخير

كمل بعون الله تعالى الجزء الثالث من كَالْمُكُلَّمُ الله الله الله إن شاء الله تعالى الجزء الرابع: أوّله "كتاب الجمعة" ، رقم الحديث: ٨٤٦.

نســأل الله الإعانة و التوفيق لإ تمامه . و الصلوة و السلام على خير خلقه سيد نا و مولانا مـحمّد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين و على اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

> آمین ٹر آمین یا رب العالمین۔ <u>کیکیکیکیک</u>

# شيخ الاسلام مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب دامت بركاتهم فينخ الحديث جامعه دارالعلوم كراجي

کِرُ انقذراورزندگی کانچوژانهم موضوعات کیسٹوں اوری ڈیز کی شکل میں

درس بخاری شریف (مکمل) • • سوكيسٽون ميں کتاب البیوع درس بخاری شریف عصر حاضر کے جدید مسائل (معاملات) برسیر حاصل بحث ٢ کيسٽوں ميں أصول افتاء للعلماء والمتخصصين 公 ۲۰ کیسٹوں میں دورهٔ اقتصادیات ۵ کیسٹوں میں دورهٔ اسلامی بینکاری ₩ ۱۵ کیسٹوں میں دورهٔ اسلامی ساست 쑈 تقريب "تكملة فتح الملهم" ☆ علاءاورد بي مدارس (بموقع ختم بخاري ١٨٥٥ هـ) 公 ا عدو جها داورتبليغ كادائره كار افتتاح بخارى شريف كےموقع يرتقريرول يذير زائرین حرمین کے لئے بدایات ☆ زكوة كي فضلت واجميت ☆ سوكيسٹوں میں 🖈 والدين كے ساتھ جسن سلوك 🖈 امت مسلمه کی بیداری جوش وغضب،حرص طعام،حسد، کینه اور بغض، دنیائے ندموم، فاستبقو االخیرات،عشق عقلی عشق طبعی ،حب جاه وغیره اصلاحی بیانات اور ہرسال کا ماہ رمضان المبارک کا بیان۔ اصلاحی بیانات - بمقام جامعه دارالعلوم کراچی بشلس نمبرا تا ۲۰۰۰ کیسٹوں میں ۱۳۳۱ میتک -حراء ريكار ڏنگ سينٽر

۱۳۱۸، ویل روم ، "K" ارپا کورنگی ، کراجی \_ بوست کود: ۱۳۹۰۰

نون :9221-35031039 مربائل : 0300-3360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com ,www.deeneisiam.com

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روثنی میں مجے رہنمائی کرنا ہے۔

تو ہین رسالت کے ملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور نغلبمات سے آگا ہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کرا چی مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله مفتی اعظم پاکستان ، شخ الاسلام ؟ شکس (ر) شریعت ایبلٹ نخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلهم اور نا ئب مفتی جامعه دارالعلوم کرا چی حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مدظله کی ہفته واری (جمعہ اتو ارومنگل) کی اصلاحی مجالس ، سالانہ تبلیغی اجتماع اور دیگر علاء پاک و ہندکی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر نی جاسکتی ہیں، اس طرح آپ کے مسائل اور ان کاحل "آن لائن وار الافحاء" اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے بھی گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطه:

PH:00922135031039 Cell:00923003360816 E-Mail:maktabahera@yahoo.com

E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com